

یوم ندعواکل اناس بامامهم، ترجر کنوالایان جس ون جم برجماعت کوال کام کے ساتھ بلاکی کے



﴿ المَّا عظم پِنامورعلا مِحْقَقِينَ كَالْمَى وَخَقِقَ مَقَالاتِ
﴿ وَالْفِينِ كَا عَرِ اصات كَعلى جوابات

مرتبه

پرطریقت مفرت علامه صاحبراده سید محدزین العابدین شاه را شدی ملااهال (ایمای)

> سعادت اہتمام حافظ محمد بیان قادری

القابل فن كيث ممكري إرك تعل دارالعلوم فو ثير بالقابل فن كيث ممكري إرك تعل دارالعلوم فوثير بي ندر تي ردد كرا ي 4810584-4928110(

## بيش لفظ

#### يسم الله الرحس الرحيم

نحمده و نصلی وسلم علی رسوله الکریم وعلی آله وصحبه و اولیاء امته اجمعین عرصد یر روسی و اسلمین امام اسلمین علی مسلمین امام الکی که بینارت المام عظم امام ابوطیق تعمان بن ثابت رضی الله تعالی عشد کی تظیم شخصیت پر حالات عاضره کی ضرورت کے بیش نظر کام کیا جائے۔

۱۸ جؤرگ اُن ۲۰ و کوکراچی جائے کے دومقعد شخے ایک عظیم 'عالمی میلا دمصطفے کا نفرنس' میں شرکت، دومراکام امامنا حضرت ابوصنیف تا بھی رضی انڈرتعالی عند کے متعلق فقیر نے جوسندھی میں کتاب ' اطبیب البیسان فسی مناقب احام الاعظم ابنی حنیفة النعمان' عرف' سوائح ایام السلمین' تحریر کھی اس کی طباعت تھا۔

ان دنوں فقیرراشدی فقرلہ نے کراچی کے اصباب سے اپندل کی بات کہددی۔ ادارہ سبزواری پبلشرز کراچی کے بان و ناظم محترم حافظ عبدالکریم قادری صاحب نے فقیر سے کہا کہ آپ امام اعظم کی شخصیت پر جامع کام کریں ہم اشاعت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں سبزواری پبلشرز کے تعاون سے مولا نامحمہ طارق قادری صاحب اب مکتبدا مام غرانی (کراچی) کے ذریا جتمام سے ظیم الثان گلدستہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کرد ہے ہیں۔

مکتبہ امام غوالی نے انتہائی قلیل عرصہ میں تمیں (۳۰) سے ذاکد کتب ورسائل شائع کر کے عوام وخواص سے قبولیت کی سند حاصل کی اوراس مجموعہ کی اشاعت ان کی شائدار کا میابی کا منہ یولٹا ثبوت ہے۔اور میری دُ عاہے کہ وہ اس طرح سے علمی کا موں کو زیور طبع ہے آراستہ کر کے عوام وخواص تک بیعلم سے موتی پہنچا کیں بیاس دور میں وین کی سب سے بردی ضدمت ہوگی۔

فقیر نے لاڑکا نہ پہنچ کراس کام کواٹھا پاسب ہے پہلے اپنی لائبر بری پرنظر ڈوائی امام اعظم کے متعلق منتشر موادکو جمع

کیا۔ امام اعظم ابوضیفہ کی شخصیت ہمہ جست شخصیت ہے۔ ڈاٹ والاصفات کے اندر بے شار پہلو ہیں اور ہماری اول

تا آخر یہ کوشش رہی ہے کہ تمام پہلوؤں کو سیلنے کی کوشش کریں۔ تا کہ قار کین امام اعظم ابوضیفہ تا بھی رضی اللہ تعالی عند کے

نام ونسب ، صورت و سیرت بشارات و آتا کا رفضائل و کمالات نزید و تقوی کی عبادت و دیاضت کئیت والقابات احادیث میں

مقام ، فقتی مقام اس تذ و و تلائد و کی علاوہ تقلید اجتہا ڈاور فقہ شفی کے حوالے ہے۔ اہم و مفید علمی و تحقیقی مقالات سے بھر پور

استفادہ کر کیس ۔ انشاء اللہ تعالی قار کین کواس کیا ہے کائی صد بھی سیر ابی ہوگی۔ میں اس پر تیمرہ کر رہا ہوں اصل تبعرہ و تارئین فرما کیں عرب سے کائی صد بھی سیر ابی ہوگی۔ میں اس پر تیمرہ کر رہا ہوں اصل تبعرہ و تارئین فرما کیں عرب سے گائی حد تک سیر ابی ہوگی۔ میں اس پر تیمرہ کر رہا ہوں اصل تبعرہ و تارئین فرما کیں عرب میں بھی انتظار رہے گا۔

الم الوصنيف وضى الله تعالى عند في قرآن واحاديث عيم ارول مسائل استباطفر ماكرامت مسلمه يروه احساب

بسم الله الرحل الرحيم جمله حقوق بجن ناشر محقوظ بين نام كتاب الوادامام اعظم العضيف هذا شارح علامه سيد محمد زين العابد بين شاه راشدى بابتمام حافظ محرجيل قادرى سناشاعت جنورى 2007ء تعداد 1100

بالقابل من كيث مسكري بارك مقعل دارالعلوم فوثيه ي شعر كي رود كرا جي 4928110 4910584-4928110

فهرست مقالات

| فهرست مفادت |                                                 |                                                        |          |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--|--|
| سفحات       | عضمون تگار                                      | مقالات                                                 | تميرثنار |  |  |
|             |                                                 | <u>بيش لفظ</u>                                         | 1        |  |  |
| 7           | Supplement of the second                        | نقشه جات ،اسما تذه ، تلامده                            | ۲        |  |  |
| 11          | صاحبزاده سيدمحمرزين العابدين داشدي              | تاريخ كوفيه                                            |          |  |  |
| 15          | مولانااخر حسين مصاحي (الريا)                    | سوانخ امام ابوحنيقه                                    | 4        |  |  |
| 24          | 104- 10-11111                                   | سراج الامة امام اعظم ابوحنيفه                          | ۵        |  |  |
| 29          | مولا ناعلی احمد سند بلوی (لا مور)               | امام اعظم كاما درى پدرى نسب نامه                       | 4        |  |  |
| 32          | مولاناعلی احد سند بلوی (لا بور)                 | امام عظم بحثيت امام سلاسل صوفياء كرام                  | 4        |  |  |
| 44          | صدوالانشدامام موفق بن احد كى عليدالرحم          | الم اعظم أي كريم مليشة كا احاديث كاروشي من             | A        |  |  |
| 48          | صاحبزاده سيدمحمرزين العابدين راشدي              | امام اعظهم الوصنيف اورحبُ الل بيت                      | 9        |  |  |
| 53          | علامه يح عبدالكيم شرف قادري (لا بور)            | امام ابوحنيفه اورعلم عديث                              | 10       |  |  |
| 63          | علامةغلام رسول صاحب                             | امام اعظم كي علم حديث مين خدمات                        | 11       |  |  |
| 83          | بروفيسر مصطفي عجدوي (شكر گرزه)                  | ا ما معظم اورعلم حدیث                                  | IP.      |  |  |
| 108         | علامه سيداحد سعيد شاه كأظمى عليه الرحمه (ملتان) | امام اعظم بحثيت محدث أعظم                              | IP (     |  |  |
| 117         | مفتی محما شرف قادری (مجرات)                     | علم حدیث میں امام ابوطیفه کی کما ہیں                   | (14.     |  |  |
| 122         | علامدارشدالقادري عليهالرحمد(الثريا)             | نقه کیا ہے؟                                            | 10       |  |  |
| 147         | علامه محمسعيد فاروتي مجددي عليه الرحمه          | ا مام اعظم كافقهي مقام                                 | 145      |  |  |
| 209         | علامه قاضي غلام محمود بزاروي عليدالرحمه         | ا مام ابوحنیفه اور فقه خفی                             | 14       |  |  |
| 238         | علامة قاضى غلام محمود بزاروي عليدالرحمه         | فقة حنى پراعتراضات كأخقيق جائزه                        | iA       |  |  |
| 251         | علامة قاضي غلام محتود بثراروي عليدالرحمه        | فقة خفی پرستشرقین کے اعتراضات کا تقیدی جائزہ           | 19       |  |  |
| 254         | علامه محمر شريف محدث كوثلوى عليدالرحمه          | ا مام اعظم ابوصفی براین انی شیبه کے اعتراضات کے جوابات | 1/4      |  |  |
| 304         | مولانامحراین قادری (کراچی)                      | امام عظم کے حبرت انگیر واقعات                          | ri.      |  |  |
| 312         | مولانا بابررهمانی القادری (کراچی)               | فقد شقى كى افا ديت                                     | 77       |  |  |
| 319         | مولاناسيد مظفر حسين شاه قادري ( كراجي )         | فقة حنفي اورردغير مقلدين                               | ++       |  |  |
| 323         | علامه مفتى غلام رسول صاحب (لندن)                | فقد حنفيها ورفقة جعفرييا يكتحقيقي جائزه                | m I      |  |  |
| 331         | علامهالحاج محمطی توری (لا ہور)                  | ابوحنیفه تنی اورابوحنیفه شیعه کا فرق                   | ro       |  |  |
| 336         | مفتی محمد خان قادری (لا بور)                    | والدين مصطفي اورامام اعظم                              | 14       |  |  |
| - 1         |                                                 | 1 1                                                    | 7        |  |  |

انوارامام اعظم المسامين والمسام المسام المسا

عظیم فرمایا ہے کہ قیامت تک امت مصطفوریا س احسان کونہ بھولے گی۔اوراس طرح سے نڈرانہ عقیدت آپ کے حضور میں پیش کرتے رہیں گے۔

صرف عوام المستنت " دخفی " نہیں بلکہ ہندوستان ، پاکستان اور بنگلہ دلیش کے تمام لا کھوں اولیاء اللہ ، صوفیاء کرام اور علاء عظام خفی ہے اور ہیں ۔سلسلہ قادر یہ چشتیہ سپرور دیہ اور نقشہ تدیہ کے پیشوا بھی حفی ہے ۔ مثلاً : چنخ الثیوخ حضرتِ خواجہ داؤد واؤد طائی ( ۱۲۲ھ ) حضرتِ فضیل بن عیاض ، خواجہ داؤد طائی ( ۱۲۵ھ ) حضرتِ خواجہ جنید بغدادی ،حضرتِ خواجہ بایزید بسطامی ( ۱۲۲ھ ) حضرتِ فضیل بن عیاض ، حضرت یکی بن معاذرازی ( ۱۵۵ھ ) حضرتِ شخ شہاب اللہ بن عمرسپروردی رحم اللہ تعالی ۔

اس سے بیمسلیمعلوم ہوا کہ اگر ' فقد خفی ' غلط ہوتا تو سارے اولیا ء الله مقام ولایت پر کیسے پہنچنے ؟ کیونکہ اولیاء الله مقام ولایت پر کیسے پہنچنے ؟ کیونکہ اولیاء الله کے لیے کامل تماز ضروری ہے اور تماز روزے جج اور ذکوۃ کے بڑاروں مسائل وہ ہیں جو کہ امام اعظم ابوصنیفہ نے استعباط کیے ہیں جنہیں فقد حفی کہا جاتا ہے اور انہی مسائل پر اولیاء اللہ چل کرمقام ولایت پر پہنچ اور معرفت خداوندی صاصل کی اولیاء اللہ کی کوائی سے معلوم ہوا کہ فقہ حفی عنداللہ مغبول ومنظور ہے۔

ہم نے جوکوشش کی ہے اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوگئے ہیں اس کا فیصلہ قار کین کے ہاتھ میں ہے۔اگر آ پ کو ہمارا یہ جموعہ پیند ہے قو ''شیعیت' قادیا نیت' اور عیسا ئیت' کے خلاف بھی اس طرح کا جامع و مانع مجموعہ تیار ہوسکتا ہے۔ علماء اسلام کے بلند پابیعلمی شاہکار و نگارشات کو ڈھوٹھ کر حاصل کر کے ایک مجموعہ میں تر تیب وے کر آ پ کے ہاتھوں تک اپنے احباب کے تعاون سے پہنچا سکتے ہیں ہم آ پ کی آ راء کی قدر کرتے ہیں اور آ کندہ بھی آ پ کی آ راء کا انتظار رہے گا۔مفید مشوروں سے نوازیں تا کہ ہم آ پ کی ضرورت وخواہش کی تحمیل کرسیں۔اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ جہال کوئی علمی غلطی یا کیں ہمیں مطلع کریں اور پروف وغیرہ کی غلطی کواسے قلم سے درست فر مالیں۔

اس مجوعہ میں ہم نے جن علاء اسلام کے مقالات کولائے ہیں ان سب کاشکریدادا کرتے ہیں اور جس نے بھی جتنا بھی تعاون کیا اللہ عزوج مل ان سب کواجرعظیم عطاقر مائے اور علائے اسلام کے ان مضامین کا صدقہ جاریے قرمائے اور فقیرعا تذکی کوشش کواپٹی دربادعالی میں شرف قبولیت نے واڑے۔

آمین بجاد سیدالمرسلین خاتم البین رحمة اللعالمین صلی الله تعالی علیه واله واصبحه اجمعین جلاکردےگا خاک "خواج" براک نحیدی کے دل جگر کو شیر سے فضار کل سنا سنا کر ایا م اعظم ا بو حقیقہ

طالب وعا

۱۱، عرم الحرام ۱۳۲۳ صاحبزاده سيد محمد زين العابدين راشدى الا الهرام ۱۳۲۳ من (آستانه عاليه قادريدا شديرة سيدا لا كاندسنده) اله الرياد الده العدثماز عصر حال مقم شاد مان تا كان ليركرا يى

# -شجره فقه في حضورسيدالمركبين عليه الصلوة والسلأ حضرت فاروق أعظم حفرت صديق أكبر عبدالله بن مسعود شرت القاضي كوفه سويد بن قيس ابراجيمخعي حماد بن اليسليمان اما اعظم الوحنيف المأاحم بن سيباني اماً الوبوسف اماً علم الكلام وتغيير القرآن امأاعلم العقائد ا الومنصور ما تريدي ابوجعفرالطحاوي - رضى الله تعالى عنهم

| و انوارامام اعظم |                                                |                                                                 |             |    |  |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|--|
| 339              | شخ سيد محم علوى مالكي كل (مكة المكرّمه)        | ايمان والدين مصطفا ادرامام ابوحنيفه                             | 1/2         |    |  |
| 346              | صاجزاده ميد حدزين العابدين راشدي               | امام اعظم كاروح برور حكايات                                     | 17/         | 1  |  |
| 361              | منتی محدشریف الحق امجدی علیدالرحمه (اندیا)     | تغلية تخصى كى شرق هيثيت                                         | r9 1        |    |  |
| 371              | حفرت في عبدالحن مراج كى عليه الرحمه            | تقليد تخفى مكه مرمه كي مفتى اعظم كي نظر مي                      | r.          | ). |  |
| 379              | مولانا اخر حسين مصاحى (انديا)                  | تظلیدائم۔دین                                                    | m 🛊         |    |  |
| 395              | علامه مفتی محمد این نقشبندی (فیصل آباد)        | * تقليداوراال مديث                                              | PP I        |    |  |
| 401              | مولوي وحيد الزمان (الل حديث)                   | بيان تقليد                                                      | mm.         | )  |  |
| 412              | صاجزاوه سيدنصيرالدين كيلاني كولزه شريف         | امام ابوحتيفها درأن كاستعدلال                                   | mr I        | )  |  |
| 421              | علامه مفتی محمداشرف قادری (مجرات)              | حضرت امام الوحنيفة" امام اعظم" كيول؟                            | ro          | ,  |  |
| 437              | صاحبزاده سيدتحه زين العابدين راشدي             | فقة خفى كالمي مقبوليت                                           | PY          |    |  |
| 439              | مولاناليلين اختر مصباحي (دالي)                 | ياك ومشريس تحى حقى اولياء الله                                  | 172         |    |  |
| 443              | مترجم جسين على نقشهندى (لابور)                 | ا مام اعظم كالازوال كارنامه                                     | <b>17</b> A |    |  |
| 447              | پردفیسر فیاش احد کادش دارتی (میر پورخاص)       | الراب شهادت                                                     | [ 1"4]      |    |  |
| 452              | صاحبزاده محبّ الله نوري بصير پوري (ادكاره)     | حاضر جوامين امام اعظم ورد                                       | P'e         |    |  |
| 454              | علامه مفتى عبدالقيوم بزاروي (لا بور)           | المام أعظم كاحترام انسانية كيفمن مي خدمات                       | ۳۱          |    |  |
| 459              | علامه مفتى عبدالقيوم بزاروي (لايور)            | اسلام میں اجتہاد                                                | m           |    |  |
| 479              | پروفیسرنور بخش تو کلی علیدا لرحمه ( لا بور )   | امام بخاری شافعی مقلد تھے                                       | ייויין      |    |  |
| 496              | مولاناتش الدين فان مشابري (انديا)              | امام وعظم اورامام احمد رضا بريلوي                               | Lile        |    |  |
| 506              | پروفیسرڈاکٹر جلال الدین احدثوری (کراچی)        | فقة <sup>ح</sup> فى كاارتقاء                                    | ma          |    |  |
| 515              | مولا ناابوالرضاالله بخش نير چشتى               | کیاام اعظم کنزدیک بزیر پلانت جائز ہے؟                           | lu.A        |    |  |
| 523              | علامه سيدمحودا حمر رضوي عليدالرحمه (لا بور)    | حلاله كالمحيح مطلب ومعنى                                        | MZ          |    |  |
| 534              | معرت في محمصا لحفي عليه الرحمة                 | حلهٔ اسقاطی شرقی حثیت                                           | PA .        | Ì  |  |
| 549              | في عبدالميدصاحب منى                            | آسان علم وحکمت کے روش سٹارے<br>دونہ سرار عظم میں نام میت        | (rq         | -  |  |
| 554              | علامة قاضى غلام محتود جراروى عليه الرحمه       | حفزت امام اعظم الوحنيف كي وصيتين                                | ۵۰          | 1  |  |
| 562              | محتر تخلیل احدرانا (خانیوال)                   | امام النائمه امام الوصنيفه<br>دا تاميخ بخش كي امام اعظم سيعقيدت | ar          | Į  |  |
| 566              | محتر مطیل احدرانا(غانبوال)<br>محتن شهر دیمارین | وانان من المام مع مع تعليدت                                     | ar          | 1  |  |
| 568              | مخلف شعراه كاكلام                              | المايات المايات                                                 | ar          | I  |  |
| 581              |                                                | علامه داشد ك صاحب كي فهرست كتب                                  | 00          | -  |  |
| 585              |                                                | المامية المرابعة المبارية المبارية                              |             | İ  |  |

# (اماً اعظم رحمة الله عليه كے محدثين تلا فده كا جمالي خاكه بشكل دائره)



# تاریخ کوفه

از:صاحبزاده سيدمحمرزين العابدين راشدي

مملکت عراق کامشہور شہر'' کو نہ'' جو <u>کا جوی</u>میں امیرالیؤمٹین خلیفہ اسلمین جانشین مصطفیٰ حضرت سید ناعمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تھم سے جلیل القدر صحابی رسول حضرت سید نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ک محراثی میں تعمیر وقر یا دموا تھا۔ کو فیرمما لک اسلامیہ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔

كتاب نوح البلدان بلاذرى مين ذكر "تعمير الكوفة" كي تحت يول لكماب.

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند نے حضرت سعد بن الی وقاص کو پیشم لکھ بھیجا کے مسلمانوں کے لیے کوئی دارِ جمرت وکاروائسرائے بنائے اوراس کے اوران کے درمیان کوئی سمندر نہ ہو ۔حضرت سعداس لیے کوفہ آئے اس کی واغ بیل ڈالی اور لوگوں کے لیے مکانات قطع کیے اور قبیلوں کواپٹے اپنے مکان میں اتاراا وروہاں کی (پہلی) مجر تغیر کی اور بہ کاچکا واقعہ ہے۔

(١) \_اميرالمؤمنين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عندني الل كوف كو" راس العرب" (عرب كامغز) كها\_

(٢) \_اميراليؤمنين حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عند في ما يا كوف والعالوكون كيسر دار بين \_

(۳) )۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے اپنے مکتوب میں اہل کوفیکور اس الاسلام الامام کامغز) لکھا۔

(سم)۔امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے کوف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔وہ الله کا نیزہ، ایمان کا نزاندادر عرب کے سردار ہیں وہ اپنی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور شہروالوں کی مدرکرتے ہیں۔

(٥) محالي رسول حضرت علمان فارى رضى الله تعالى عند في قرمايا"كوفه قبة الاسلام" (اسلام كا قلعه) --

الوكول پرايك ايبازمانية ع كاكولى مومن باقى ندر بكامكريك وه كافريس موكاياس كاول كوفه كامشاق موكا

(فقوح البلدان ازعلامه بلاؤرى مطبوعه معرص ٢٨ ١٩٤١)

علا مدابو براحمد بن محمد بهدانی المعروف ابن الفقيه مخضر كتاب البلدان بين "المقول في الكوفه" كتحت رقسطراز بين مدين محرات فطربن فليفه في الكوفه "كتحت رقسطراز

(مخضر كماب البلدان مطبوء لندن ص١٧٤)

علامها بوعبدالله حمد بن تصرمروزی (وفات ٢٩٣٥ هـ) کی کتاب قيام الليل بيس ہے۔ اما منحنی عليه الرحمة نے فرمايا "كوفه بيس نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے افضل اصحاب بيس سے حضرت على بن الي



صحابہ کرام کی اس کثرت کے باعث سیشرایک علمی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔

امیر المومنین شیر خدا حصرت سیدناعلی الرتفی رضی الله تعالی عند جب مسندنشین (خلیفه چیارم) ہوئے تو کوفی تشریف المی الله تعالی عند جب مسندنشین (خلیفه چیارم) ہوئے تو کوفی تشریف لے گئے تو اس وقت ہرست و جہت و بنی وتبلیغی مراکز موجود تھے۔اوران مراکز کاروح پروراورا بمان افروز سال دکھے کر اس عند نے حضرت این مسعود کے لیے دعائے خیر فر مائی تھی۔ کیونکہ جناب حضرت فاروق کی حسب ہدایت حضرت عبدالله این مسعود رضی الله تعالی عند نے اس بستی میں و بنی علوم کا انتازیا وہ اہتمام کیا کہ عہدِ عثان غنی کے آخری ایام تک تقریباً سم برارعلاء دین تیار ہو چیکے تھے۔ (The Sunny path)

صحابہ کرام میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں ۲۴ چوہیں وہ شخص سے جوغور وہ بدر میں رسول الشفایق ہے ہم رکاب سے وہاں کوفہ کے اور بہتوں نے وہاں سکونت اختیار کرئی۔ اور اس طرح سے کوفہ کا ہر گھر صدیت وروایت کی درسگاہ بن گیا اگر چہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کوفہ کوایک سیای مرکزی حیثیت حاصل شی مگر اس شہر کے ایک طبقہ نے بعد دیگر سے حضرت علی المرتضی حضرت امام حسن المجتبی اور پھر خضرت امام سین شہید کر بلا رضوان اللہ تعالی علیم اجھین ) کے ساتھ اولاً وفا داری کے دعوے اور پھر بین وفت پر شرمناک حد تک غداری کی اوراس طبقہ فے وہ ذموم کر دارا داکیا کہ بالخصوص سیدالشہد اء سیدنا امام حسین شہید کر بلا اور ان کے جانثار رفقاء واہلی بیت اوراس طبقہ فی وہ ذموم کر دارا داکیا کہ بالخصوص سیدالشہد اء سیدنا امام حسین شہید کر بلا اور ان کے جانثار رفقاء واہلی بیت عظام کوکر بلا کے جھلتے ہوئے ریگ زاروں ہیں جس سنگ دلی اور شقادت قبلی کے ساتھ خاک وخون میں تزیایا۔

اس کی تلخ یادی مسلمانان عالم کے دلوں کو گزشتہ تیرہ صدیوں سے خون کے آنسورلانے پر مجبور کررہی ہیں اوراس گھناؤتے فعل کی وجہ سے کوفہ شہر کو بے وفا کے نام سے یاد کیا گیا۔ جہاں بعد میں ایک عظیم علمی وروحاتی و نالغہ روزگار شخصیت حضرت امام ابو صنیف نے جنم لیا۔ اور ایک بار پھر شریعت محمد بیلی صاحبہاالصلوق والسلام کا مینار نور بن کرا ہجرا اور کوفہ پھرعلم وعرفان ووین صنیف کا فانوس وقد میل ثابت ہوا۔

وہ بے وفا کوئی لوگ جن کے سب سے کوفہ کی پیشانی کوداغ دار کیا گیا دہ خودشیعہ کی متند دمعتمر کتب سے مثلاً جلاء العیون سے ثابت ہے کہ دہ شیعان علی تھے تو بھرا یک فرقہ روافض کے غداری و بے وفائی اور اہلی بیت کی دشمنی کے سب

پورے کوفہ کی علمی حیثیت سے انگار نہیں کیا جا سکتا اور پورے کوفہ کو مور ودالزام نہیں تھہرایا جا سکتا۔ وہ گھناؤنی فعل ایک مخصوص فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ امام اعظم کے دجود کی برکت سے کوفہ نے رقبۃ الاسلام کی حیثیت اختیار کرلی آ پ کے معب پورے عالم اسلام کی نظر کوفہ کی جا نب گئی رہتی تھیں ۔ حدفا خدیث محدثین مجتہدین اور فقہاء کے سب کوفہ میں بورے عالم اسلام کے طالب علم عاصل کرنے کے لیے کوفہ کھنچے چلے آ رہے تھے۔ امام اعظم کوفہ میں تمام علاء دمشائخ میں آ فا بشریعت وطریقت ممتاز ومقدم نظر آ تے تھے۔

### 

طالب وعبدالله بن مسعود وحذیفه بن بیمان وابومسعودانساری و تمارین یاسر و براء بن عازب منصر شوان الله تعالی علیهم اجمعین روتیام اللیل ص ۴۸)

شُخُ الاسلام علامه بدرالدين عنى عليه الرحمة (وفات ٨٥٥ ) إني كتاب ميس لكهي مين -

المام كمال الدين ابن ثهام خفي رحمة الله عليه (وفات ١٨١هه ع) فتح القدرييس لكهة بين \_

صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شہروں خصوصاً حراق میں پھیل سے عجل نے اپنی تاریخ میں کہا کدایک ہزار پانسو(۱۵۰۰) صحابی رسول کوف میں اور چیسو(۱۰۰) نے قرقیسیا (شہر) میں سکونت اختیار کی۔

(فتح القدير شرح هدايه جزء اول ص ١٩ بحواله الاقوال الصحيصة ص ٣٤٣ مطبوعه

کونسا کوفہ؟ وبی جے راس العرب راس الاسلام رمح الله کنز الا یمان معجمۃ العرب اور قبة الاسلام جیسے اعلی اعزازات و خطابات سے نوازا گیا جو گہ صحابہ کرام وجلیل القدر تابعین کامسکن تھا۔ اس کوفہ کی سرز بین معرفی سے میں رئیس السم جتھدین سیدالتابعین امام الاولیاء و العلماء عضرت سیدنااہام اعظم ابوحتیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیدا ہوئے جب آ کھ کھولی تو کوفہ دارالحدیث تھا صحابہ و تابعین کا گھر گھر علم حدیث کا دارالعلوم تھا۔ امام ابوحنیفہ نے صحابہ و تابعین خیرالقرون جیسے ماحول بیل تعلیم و تربیت یائی۔

امیرالمومنین حضرت عمرض الله تعالی عند کے زمانہ ظافت میں ایران فتح ہوئے پر آ ب کے علم پررسول کریم کے ماموں حضرت سعد بن الى وقاص رضی الله تعالی عند نے اس شہر کی بنیاد ڈائی۔ بردایت حضرت فق دہ رضی الله تعالی عند ( وفات ۱۸۸م ) ایک ہزار بچاس (۱۵۰ ) سحابہ کرام رضی الله تعالی عنه میں اصحاب المشجر ہ و اصحاب بدر شامل متے وہاں پرتشریف الاکرمت مقل طور پرا قامت گریں ہوگئے۔

( كتاب الكنى والاساء بحوالي سواخ امام اعظم ص ٢) - اور بقول امام احمد بن عبد الله على رحمة الله علي في يرحمة الله علي أدر ( ٥٠٠ ) محاب كرام و بال ربائش ركعة منه الله علي قارى بحواله ايضاً )

# سواخ امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت رثمة الله عليه

إزامولا نااخر حسين فيضي (الله يا)

امام ابوصنیفدر حمیة الله تعالی علیه کی وات ستوده صفات کمی تعارف کی محتاج نہیں آپ کا ذکر جمیل رقم کرنا جھے کم ماید کے بس کی بات نہیں صرف اس حوصلہ کے ساتھ واس میدان میں کو دیڑا کہ آپ کی شخصیت پر ککھنے والوں کی فہرست میں ناچیز بھی شار کیا جائے اور اس امید کے ساتھ بھی کہ میتر کر یو نیا بیس و ربعہ و کا میا لی اور آخرت میں نجات کا سبب ہے ورج ویل سطور میں مختر آآپ کی حیات طیبہ پر روشی والی گئے ہے۔

قام وشب کنیت ابوصیف لقب امام اعظم نام نعمان بن ثابت بن زوطیٰ بن ماہ فقیہ کوئی۔ آلبائی وطن مصنعلق متعدد روایتیں منقول ہیں ' آپ کے وادا زوطیٰ یاختلاف روایت کا بل یا بابل یا انباریا نساءیا ترفذکے رہنے والے تھے۔

ولا دت ہے متعلق خودامام اعظم علیہ الرحمة والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ بیل میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیدا ہوا اور معموم میں حضرت عبداللہ بن اُنٹیس رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں آ ئے تو میں نے انہیں و یکھا اور ان سے حدیث می اس وقت میں چودہ سال کا تھا انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ۔

سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول حبك الشي يعمي ويصم

(مندالي طبيف عشر تاعلى قارى م ٥٨٥/٥٨٥ مطبوع بيروت)

ترجمہ بیں نے رسول اللہ عظیہ کو پیفر ماتے سنا کہ کی چیز کی مجت تھے کو اندھا بھی کردی ہے اور ہمرہ بھی۔ مناقب سُوفَقُ اور مناقب کردری میں بھی ندگورے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۴۰ ہے میں پیدا ہوئے۔ -اور یکی صحیح ہے۔

اساعیل بن حادین ابی حنیفه (علیهم الرحمه) فرماتے ہیں کہ ثابت صغریٰ میں حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضرت امیرالمونین نے ثابت اوران کی ذریت کے لئے دعاء برکت فرمائی 'معلوم ہوتا ہے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کی دعاء ہمارے حق میں قبول کرلی۔

(وفیات الاعمیان لابن خلکان ج۵ ص۵۰ مطبوعه بیروت)

تعلیم ونتر ببیت: آپ ابتداعلم کلام کی طرف ماکل تھے اورای فن میں مہارت تا مدحاصل کی چنانچہ آپ خود

فرماتے بیل کہ میں ابتدائی عمر میں بحث ومناظرہ میں مشغول رہتا تھا اس وقت بھرہ بحث ومباحثہ کا گہوارہ تھا ' بحث
ومناظرہ کے سلسلہ میں مجھے بیس سے زائد مرتبہ بھر ہ آنا جانا پڑا تھا۔ خوارج اورکٹو ٹیہ سے بحث ومناظرہ کرتا تھا 'اس وقت
علم کلام میرے نزد یک سب سے اعلی اورافضل تھا ' اور سجھتا تھا کہ بیعلم اصول دین میں سے ہے اوراس سے دین کی بوی

اللهبان شریعت حضرت نعمان بن ثابت حدی خوانِ طریقت حضرت نعمان بن ثابت مراج احت و مشکوة ملت مشعل قدرت مدیخ فقابت حضرت نعمان بن ثابت علم بردارسنت ججته الله آیه رصت تطبع رفض و بدعت حضرت نعمان بن ثابت بوکی قدوین علم شرع "تائب" جن کے باتھوں سے بوکی قدوین علم شرع "تائب" جن کے باتھوں سے دو فرزند رسالت حضرت نعمان بن ثابت دورت نعمان بن ثابت دورت نعمان بن ثابت

\*\*\*

انوارامام اعظم المساهدي مده مده المساهدي والمام

كرتے ديكھائے اورانہوں نے فرمايا كميس نے ان سے برداكوئي فقيد نہيں ديكھا۔

ابوطیع قرماتے ہیں کہ بین ایک شب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کوف کی جامع مجد میں تھا کہ سفیان آور ک مقابل بن حبان متعاوی سلم جعفر صادق اور دیگر فقہائے کرام تشریف لائے اور حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گفتگو میں مشخول ہوگئے دوران گفتگولوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آ ب اکثر مسائل میں قیاس سے کام لیتے ہیں ۔ صبح سے دو پہر تک اسی موضوع پر بحث ہوتی رہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ندہب ان لوگوں کے سامنے پیش فرمایا کہ پہلے سما ب اللہ بڑمل کرتا ہوں اس کے بعد سنت رسول اللہ پر گھر صحابہ کے ان فیصلوں پر جن پر سب کا اتفاق ہوائی کے بعد قیاس کرتا ہوں اتن گفتگو سننے کے بعد لوگوں نے امام صاحب کے ہاتھ اور یاؤں کا بوسر دیا۔ اور فرمایا آ پ سید العلماء ہیں ہماری خطاموان فرما کیں آ پ کے بحر علی ہے ہم غافل سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شعب اللہ لانا و لکم اجمعین اللہ تو اللہ ہماری اور آ پ حضرات کی مغفرت فرمائے۔ دالعہ ذان الکہ ی عبد الوجاب شعر انس ص ۱۲ تر کی)

امام شافعی رحمة الله علیہ ہے منقول ہے کہ آیک روز امام مالک رحمة الله علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے امام اعظم اعظم رحمة الله علیہ کودیکھا ہے؟ آپ نے قرمایا کہ ضرور دیکھا ہے وہ ایسے زیر دست عالم تھے کہ اگر وہ تم سے اس ستون کے بارے میں بحث کریں تو دلائل ہے سرخ سونا ثابت کر دیں۔

امام بخاری اورا مام سلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالفرض اگر علم آسان میں ٹریاستارے کے پاس ہوتو اس کو فارس کے پچھےلوگ حاصل کرتے۔ ابن مجر کی رحمة اللہ علیہ کا معظ میں:

انه عليه الصلواة والسلام قال ترفع زينة الدنيا سنة خمسين وماة.

نى كريم صلى الله عليدوسلم في ارشاوفرمايا كد والصين ونياك رين فتم موجائي ك-

روایات میں مذکور ہے کہ جب و ایر میں حقرت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی توبیواضح ہوگیا کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ندکور میں آپ کے سنہ وفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیوں کہ بعد وفات وہ حسن وزیبائی جوان کے دور میں تھی و نیا ہے رخصت ہوگئی۔

آ ب کی تا بعیت: تابعی وہ خوش بخت انسان ہے جس نے بحالت ایمان کی صحابی ہے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی صحابی ہے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی حالت میں وصال بھی ہوا ہو۔ پیچھے ذکر کیا جاچکا کہ حضرت امام ابوطیفہ رحمت الله علیہ نے ساتھ بھی حضرت عبد الله بن ائیس رضی الله تعالی عنه صحابی رسول سے ملاقات کی اور ان سے ایک حدیث بھی ساعت فرمائی۔ شوت تابعیت کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ آ ب نے حضرت انس، حضرت ایمن اوفی اور دیگر صحابہ کرام رضی الله تعالی عنه میں بقید حیات سے اور

خدمت انجام پاتی ہے اس خیال سے بیس ایک مدت تک ای کوعلم دین سمجھ کردشمنا ن اسلام سے مقابلہ کرتارہا ، پھرسو پا کہ صحابہ ء کرام اور تابعین عظام دین بیس ہم سے زیادہ علم وبصیرت رکھتے تھے اور وہ لوگ بھی بحث ومباحثہ میں نہیں پڑے مکک شرعی امور میں غور دفکر کمیا ادفقتی ابواب وسائل کواپئی ڈ ہنی وفکری کاوشوں کامحوز بنایا۔

پچھ دنول بعد آپ کی رسائی جھڑت امام حماد بن سلیمان تک ہوئی ان کے جلقہ دری ہیں شامل ہوئے اور مدمت ہیں رہ کرفقہ کی تعلیم حاصل کی امام حماد بن سلیمان کی وفات علام ہوئی۔اورامام صاحب ان کے انتقال تک انتقال تک ساتھ رہ کرحصولِ تعلیم ہیں مھروف رہے جس کی عدت اٹھارہ سال ہے۔استاو کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پر جلوہ افروز ہوئے اور فقتی تدریس ہیں مشخول ہوگئے اور نہایت کا میاب اور لائق شاگر دوں کی جماعت تیار کی جنہوں سنے فدوز ہوئے دور نہایت کا میاب اور لائق شاگر دوں کی جماعت تیار کی جنہوں نے فدہ ہب حقی کو بہت فروغ و یا۔ جن میں امام ابو پوسف امام و تو ہوئے ہوں بن زیاد بہت مشہور ہیں۔ پول تو آپ کے تلافہ ہی تعداد گئی ہزار بتائی جاتی ہے جن میں بہت سے اساء کی ایک فہرست مجمی منقول ہے مشہور ہیں۔ پول تو آپ کے تلافہ ہی تعداد گئی ہزار بتائی جاتی ہے جن میں بہت سے اساء کی ایک فہرست مجمی منقول ہے جن کی بہاں درج کرنا طوالت سے خالی ہیں۔

فقامت: قال الشافعي من ارادان ينجزني الفقه فهوعيال ابي حنيفة انه ممن وفق له الفقه هذه رواية حرملة (الخيرات الحسان الفصل التّالت عشر ١٣٠٥م مطبوع كرايي)

امام شاقعی رحمة الشعلیہ نے فرمایا کہ جو شخص فقد میں عبور حاصل کرنا جیا ہے وہ ایو حثیفہ کا مختاج ہے کیوں کہ وہ ان میں سے میں جنہیں فقہ کا علم دیا گیا۔

حوى في شرح اشباه مين المام الوحنيف عليه الرحمة والرضوان كالول تذكره فرمايا بـ-

عبدالله بن المبارك (رحمه الله) يقول أن الا ثرقدعوف وأن احتج الى الراى فراى مالك (رحمه الله) وسفيان (رحمه الله) وابى حنيفة (رحمه الله) احسنهم راياً وارقهم فطنة

واغوصهم على الفقه وهو افقه الثلاثة. (عمزعيون البصائرامام احبدين محمد الحمودي ص٢٨ مطبوعه كراجي)

عبدالله ابن مبارک رحمة الله علیه نے فرمایا که امام ابوحنیقه رحمة الله علیه حدیث شناس تھے اگر رائے اور قیاس کی ضرورت ہوتو مالک سفیان اور ابوحنیفه کی رائے معتبر ہے اور ابوحنیفه ان میں دہانت کے اعتبار ہے احسن وا دق اور فقد ک غوط مذن ہیں۔ اور ان مینوں میں افقہ ( بیعی فقہ کے زیادہ جائے والے ) ہیں۔

امام این جرشافع نے اپنی کتاب میں تحریر مایا۔

قال (عبدالله) بن المبارك راء يت مسعرافي حلقة ابي حنيفة يساء له ويستفيد منه وقال مارايت افقه منه .(الخيرات الحسان)

عبدالله ابن مبارك في فرما يا كديس في مُسركوا مام اعظم الوحنيف كحلقه درس بين سوالات كرتية اوراستفاده

انوارامام اعظم عد المناف المنا

معتمر (۳۴) بشه م بن عروه (۳۵) مجلي بن سعيد (۳۶) ابوزيير كلي رضي الله تعالى عنهم (عدة الرعابية مقدمه شرح وقابيه عبدالحي فرنگي، جا بس٣٣ د بلي)

ا مام الطقيم اورمل بالحديث: بعض معاندين المسنّت ومنكرين تقليديون بي منكرين حديث امام اعظم ابوصلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر میالزام لگاتے ہیں کہ وہ حدیث رسول پراپنے قیاس کوتر جیجے دیتے ہیں۔ جب كه حقيقت سے اس كا كچرتعىق نبيس اس بے جا الزام كى ترويد كے ليے "كتاب ستت خيرا الا نام" سے اقتباس كر كے ميد مطرین بیش کی جارہی بی حقیقت بین نظریں جن کے مطالعہ سے ضرور محقوظ ہول گی۔

حفرت عائشهمد يقدرض الله تعالى عنه ساكي حديث مروى بكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا

وخوج اقرع بين نسائه

كر حضور عليه جس وقت سفرير تشريف لے جاتے تھے تواني از داج مطبرات ميں قرعداندازي فرماتے جس ا كنام كاقر مدنكا الصمعيت وبمركا لي كاشرف نصيب بوتا -

اس حدیث م حضرت اما م اعظم علیدالرحمه كا نام ليكر اعتراض كيا كيا كيا بكدام صاحب نے بدكهدكراس مدیث سے انکار کردیا کر قرعاندازی اصولاً قمار ہاڑی ہے جو حرام ہے اس لیے اس مدیث کو کیسے مح مانا جاسکتا ہے۔ معوم نبیں انہوں نے امام صاحب کے بالفاظ کہاں سے قل کیے ہیں معتبر اور شہور کتب میں تو امام صاحب کا بی تول منقول ہے۔

حكى ابن المنذر عن ابي حنيفة انه جوزها وقال هي في القياس لاتستقيم ولكنا نترك القياس في ذلك للاثار والسنة . (عمدة القارى باب هل يقرع في القبمة)

ترجمہ: این منذر نے امام ابوصیفہ سے لفل کیا ہے کہ آپ قرعه اندازی کو جائز جھتے تھے اور کہتے تھے کہ قیاسا تو قرعداندازی درست معلوم بیس ہوتی لیکن ہم قیاس کوآ فاراورسدت بوی کے لیے ترک کردہے ہیں۔ اس کی مزیدتو شیح کے لیے ذرامندرجد ذیل اقتباس پڑھے۔

وفيلد صبحة البقرعة بين السباء وبه استدلال مالك والشافعي واحمدر حيما هيرالعلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العنق والوصايا و لقسم ونحوذلك (قيل) المشهور عن ابي حنيفة ابطال القرعة قلك (العيني) ليس المشهور عن ابي حنيفة ابطال القرعة وابو حنيفة لم يقل كذلك وانما قال القياس يا باهالانه تعليق لا استحقاق بخروج القرعة وذلك قسمار ولكن تركنا القياس للأثار وللتعامل الظاهر من الدن رسول الله صلى الله عليه وسلَّى اليُّ يوما هذا من غير نكير سكر وانما قال ههنا يفعل تطيباً لقلوبهن (عمدة القارى عويث الافك) انوارامام اعظم عصور المراجد ال ان من ساكثر كى طاقات المبت بي تفيدات كيلة يوى كابول كى طرف رجوع كرير

تفوی : حضرت اسدا بن عمرد نے فرمایہ کہ آپ نے چ لیس سال تک عشاء کے دضو سے نماز تجراد اک ادر رات من ایک رکعت من پوراقرآن پڑھتے ختیب الی سے جورونے کی آواز پیدا ہوتی آپ کے پڑوی سنتے اور و جم کھاتے جس جگہ آپ کی روح مبار کر قض عضری سے پرواز کی وہاں آپ نے ستر بزار مرتبہ قرآن مجید ختم فرویا۔ حضرت حن بن على رون آپ كونسل دية وفت فرمايا كداند عز وجل آپ كو بخش دے اور آپ پر رحم فرمائ كدا بسيس سال روز ہے سے تھے اور چالیس سرل تہائی رات تک بغرض استراحت تکینہیں استعمال کیا۔ (وفیات اُلاعیان)

آپ بہت حقوق شناس اور تنی تھے۔مروی ہے کہ جس وقت آپ اٹل وعمال کے لیے افراجات ٹکالتے'اس اندازے علاء ومشائخ کے لیے ای وقت اخراجات علیحدہ فرہ تے ان کے درمیا تاتقیم کراتے۔

حضرت شیق بن ابرا ہیم بخی روایت کرتے ہیں کہ ایک روز امام اعظم کے ساتھ میں کہیں جار ہو تھا اتفا قا ایک مخص سامنے آتاد کھائی دیادہ ہم سے چھپنا جا ہا ہم لوگ اس کی طرف سے گزرے ابھی وہ سامنے ہی ہوا تھ کہ امام صاحب نے اسے آواز دی اور کہا کہ میں دیکھ کرراستہ کیول کاٹ رہے ہو۔ کیول شرمندہ ہورہے ہو کیا وجہے ؟اس مخفی فی عرض کیا كمين في آب سعون بزارروية قرض ليه على اورائهي تك اس كى ادائيكي نيس كرسكا موساً اوراس وقت جب يس نے آپ کود یکھا تو شرمندہ ہوکر چھنے مگا کہ آپ جھے نہ دیکھ سکیں۔ حضرت امام نے کہا کہ میں نے وہ قرضہ معاف کردیا اب کوئی شرمندگی نہیں ہونی جا ہے۔حضرت شفق بٹی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ حقیقت میں کہا محقوق البداور بامروت انسان ہے۔ ( تذکرة الدولياء ، از تر پدامدين عطار مطبوعة ركى )

اسما تكذه كرام : مراج الائمة الم ابوطيفه عليه الرحمه والرضوان كاساتذه كي تعداد حاليس بزاريتا في جاتى - ب كتاب" تهذيب الكمال عبل جنتيس اساء اساتذه كى ايك فهرست درج ب جصمولا ناعبد لحى فركى محلى في عمدة الرعاية مقدمة شرح وقاميد مل تقل كياب وه فهرست تبركا فيش قاركين ب-

( 1 ) حضرت نافع مولى ابن عمر (٢) موكى بن الى عائشة (٣) حماد بن الى سليمان (٣) محمد بن شهاب الزهري الاعرج (٥) عكرمدمولي ابن عياس (٢) عيدالرض بن برمزا راعرج (٤) ايرابيم بن ثحد (٨) جيسك مسجيم (٩) ا قداسه المسعودي (١٠) عول بن عبدالله(١١) عقر بن مرشد (١٢) على بن اقمر (١٣) عطاء بن رباح (١٣) قايور بن حنيه ل(١٥) خالد بن عنقمه (١٦) معيد بن مسروق الثوري (١٤) سلمه بن كبيل (١٨) ساك بن حرب (١٩) شداد بن عبدالرحن (٢٠) دبيعه بن الي عبد الرحن (٢١) ابوجعفر فير الباقر (٢٣) اساعيل بن عبد الملك (٢٣) هارث بن عبد الرحمن (٢٣) حسن بن عبدالله (٢٥) تكم بن عميه (٢٦) طريف بن سفيان العدى (٢٤) عامر بن سبعي (٢٨) عبدالكريم بن ابي اميه (٢٩) عطاء بن مائب (٣٠) مجارب بن و تار (٣١) محمد بن سائب (٣٢) معن بن عبدالرحمان (٣٣) منصورين

انوارامام اعظم المحمد معمد محمد

فیصلوں برنظرر کھتے ہیں۔جن مسائل میں وہ متنق ہوں ان برعمل کرتے ہیں اور جن میں ان کا (نصب قرآن یا حدیث نہ ہونے ک ہونے کے باعث ) اختلاف ہو۔ وہاں ہم علت تھم کے وجود سے ایک تھم کود وسرے تھم پر قیاس کرتے ہیں۔ یہاں تک کے حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔

ایک دوسرا آول جو آب سے مروی ہاس میں صاف تصری ہے کدوہ قیاس پر صرف اس وقت عمل کرتے ہیں جب قرآن دست سے اس کا تھم معلوم ند ہو سکے فرماتے ہیں۔

نحن لا نفيس الاعتدائضرورة الشديدة وذلك اننا نظر في دليل المسئلة من الكتاب والسنة اواقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به (الميزان

ترجمہ: ہم انہ فی مجوری کے بغیراجتہا دنییں کرتے کسی مسئلہ کی دلیل کے لئے پہلے ہم قرآن وسنت اور صحاب کے فیصلوں میں غور کرتے ہیں۔ اورا گر کہیں ولین ند ملے اس وقت ہم مسئلہ کو جس کا تھم کتاب وسنت میں نہ کورٹہیں اس مسئلہ پر قیاس کرتے ہیں جس کا تھم نہ کورہے۔

الی کھی اور واضح تفریحات کے بعد بھی کوئی ہے کہنے کی بڑات نہیں کرسکتا ہے کدا، م ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سنب نبول کی موجودگی میں اپنے قیاس پڑلل کرتے تھے آپ کا بیار شاوسنیئے بقینا تقویب ایمانی کا باعث بوگا۔

و کان بقول ماجاء عن رسول الله منظم فعلی الواس والعین بابی وامی ولیس لنا مخالفة ترجمه: آب کها کرتے تھے کہ جو چیز رسول الله عنظم ہے جمیں پنچ وہ مارے سراور آتھوں پر ہے میرے مال باب حضور عظم پر قربان موں اور ہماری برجمال نہیں کہ ہم حضور عظم کے کی فرمان کی مخالفت کریں۔ (سنت خیرالانام ازجمنس بیرکرم شاہ از ہری علیہ الرحمة المستوفن مالانام ازجمنس بیرکرم شاہ از ہری علیہ الرحمة المستوفن مالانام ا

بده اقوال بن جن کی روشی میں آپ خود ہی فیصلہ کرسکتے بین کہ منکرین تقلید سنت کا بدوعویٰ کرنا کہ امام ایوحنیفہ رحمتہ الله علیہ اپنے قیاس کوسنت مصطف علیقے پراتر جج دیتے تھے کہاں تک میح اور درست قرار دیا جاسکتا ہے۔

تصانیف: زمانة البعین بس تعنیف و تالیف کا کوئی ستقل رواج تبیل تحالوگ حفاظ اورا پنی یا دواشت ب استفاده کرتے فقیی ترتیب پرتصنیف و تالیف کا با قاعده اجتمام دومری صدی ججری سے جوا کچھا و نے کتابیل کھیں۔ امام اعظم عبیدالرحمۃ نے کوفی بس تدوین فقد کے لیے اپنے تلافده کو لے کرمجل فقی قائم کی شرکردوں کوا حادیث اور فقد کا املا کرایا۔ تلافدہ نے اسے اپنے حلقوں بیس روایت کی اس لیے بیروایتی ان کی طرف منسوب ہوگئیں۔ فقد کا املا کرایا۔ تلافدہ کی طرف منسوب ہوگئیں۔ حقیقت بیس کچر بھی کچھ کتابی آپ کے نام باتی حقیقت بیس ان کے تلافدہ کی طرف منسوب کتابیں امام صاحب ہی کی تعنیفات بیس بچر بھی کچھ کی کتابی آپ کے نام باتی دو کئیں وہ بیبی ان الدو علی القدریه دو کئیں وہ بیبی نام کا الدو علی القدریه دو کئیں وہ بیبی نام کا الدو علی القدریه دو کئیں وہ بیبی نام کا الدو علی القدریه

انوارامام اعظم المحمد ا

صديث كى شرح كرت بوت علامه يني لكهة بي-

کہ اس مدیمت سے ثابت ہوا کہ حورتوں کے در میان قرعداندازی کرنا تھج ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ امام شافعی دحمتہ اللہ علیہ امام احمد رحمتہ اللہ علیہ اور جمہور علاء نے مختلف امور بیس قرعداندازی کے جواز کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ یعض نے کہا ہے کہ مشہور سے کہ امام ابو حقیقہ رحمتہ اللہ علیہ اس کو باطل سجھتے ہیں۔ علام عینی کہتے ہیں کہ یہ یا لکل غلط ہے امام صاحب سے ہرگز بیمشہور نہیں امام صاحب نے ہرگز ایمانہیں کہا بلکہ آپ نے میکا ہے کہ تی ساس سے انگار کرتا ہے کہ واس کے معتق کیا جاتا ہے اور سے جوا ہے لیکن سے انگار کرتا ہے کیوں کہ اس میں استحقاق کمح ظنہیں بلکہ اس میں کام کو قرعہ نگلنے سے معتق کیا جاتا ہے اور سے جوا ہے لیکن آٹار ( لیعنی اقوال صحابہ و تا بعین ) اور عہد رسالت سے آئ تک امت کے اس پڑمل ہیرا رہنے کے لئے ہم اپنے اس تیں کورک کرتے ہیں۔ حضور علیہ کا پرفعل قرعہ اندازی ) از واج مطہرات کی پائی خاطر کے لیے اواکر تا تھا۔

اب آپ پرواسی ہوگیا کہ امام اعظم رحمۃ الشعلیہ نے قطعہ اس صدیث کور کنبیں فرمایا بلکہ اپنے قیاس کو جھنگ ویا کہ وہ مشکل میں کہ وہ اس کو جھنگ ویا کہ وہ مشکل کے دکھ دیا کہ اگر کہیں قیاس اور سنت میں تقابل ہوجائے اور تمہیں اپنے قیاس کی ودت کا کتنا پہنتہ یقین کیوں نہ ہو۔ اس وقت بھی اپنے قیاس کو چھوڑ دو اور سنت مصطفوی پڑھل پراہوجاؤای میں تہاری فلاح دارین ہے اور یہی حقیقت حقہ ہے۔

عام طور پرمنکرین سنت کویہ کہتے سنا جاتا ہے کہ اہام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ جب کی حدیث کوایٹے قیاس کے مطابق نہیں یائے تقے قدیث کوڑک کردیا کرتے اور اپنے قیاس پڑمل کرتے اور ای چیز کووہ اپنے لیے ترک سنت کی سند قرار دیتے تھے۔

کیا واقعی امام صاحب اپنے قیاس کے مقابلہ علی اپنے نی علی کے ارشادکورک کردیے تھے؟ یابیدائرام ہے اور بالکل بے بنیاداور جمون الزام؟

جس مخفی کی فقہ فقی پر وسیع نظر ہے اس سے تو بدام مخفی نہیں کہ بڑاروں مسائل ایسے ہیں جہاں امام صاحب نے اسیع قیاس کو ترک کر کے حدیث پر عمل کیا خواہ وہ حدیث فجروا حد ہو۔ ان کھلے شواہد کے باوجود یہ کہنا کہ امام صاحب حدیث پر قیاس کو ترج ویتے تھے۔ بالکل بے بنیا دائمام ہے۔

اب امام صاحب کے اپ چندا تو ال کا مطالعہ قرمائے تاکہ پھر کسی مزید شک وشبری گنجائش مدر ہے۔ آپ اپ علم مضما جہاد کو معبان کرتے ہوئے فرماتے ہیں'

انا احمداولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم باقضية الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه فان احتلفوا فسنا حكما على حكم يحامع العلم أين المسبنين حتى يتضح المعنى

نرجر بم سب سے بہلے كنب اللہ فر فر كرتے ين الى مج العدست رسول براس كے بعد محابد كرام ك

### انوارامام اعظم المحاسف المحاسف المحاسف المحاسف المحاسف

جہور فقہاء اور مشکلمین جو آفاب ہدایت اور ماہتاب روایت شار کے جاتے ہیں انہوں نے بھی امام صاحب رحمة الله علیہ کے قد ہب کوافقیار کیا جن کا تذکرہ طوالت کے خوف سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

قدیم وجدید معتد نقب بھی آپ کے ندہب کی طرف گئے ہیں۔ اور شیوخ معتزلہ جوتوت جدل واستدلال ہیں ماہر مضانہوں نے بھی فروعات دین ہیں آپ کی تقلید کو پہند کیا۔ اور خاکسار کی کے ساتھ آپ سے استفادہ کیا۔ چنانچہ حافظ وقار اللہ اور مطرز کی وغیرہ کی تالیفات اس پر لیطور ثبوت پیش کی جاسکتی ہیں۔ عرف وفتہا ، روسا اور عامری سلمین کا طبقہ آپ کا متعرب جن کے افرادا کثر مما لک میں بھرے ہیں اور تمام لوگ آپ کی نیک نامی کے معترف ہیں۔

#### \*\*\*

## اتوارامام اعظم عصوب و معالم المعام 
منل مکر فی ش گردان امام اعظم بے شار ہیں وہ حضرات جنہیں درجہ اجتماد حاصل ہے ان میں سے چندا ساء گرامی پیش خدمت ہیں۔

(۱) حضرت الم م ابويوسف (۳) حضرت محمد بن حسن شيبانی (۳) حضرت الم وفر (۳) حضرت حسن بن از (۵) حضرت حسن بن از در ۵) حضرت الم م بخاری (۸) وکری بن از در ۵) حضرت ابوطن بخی (۱) حضرت وکیج (۷) حضرت عبد الله بن مبارک است د حضرت او ۲ بن از انده (۹) حفص بن غياث تخی (۱۰) داود ط تی رکيس الصوفيد (۱۱) بوسف بن خالد سمتی (۱۲) اسد بن عمر (۱۳) نوح بن مرجم رحمته الله تعالی علیم الجمعین \_

وصال: آپ کے سندوصال میں اختلاف ہے ایک روایت میں ہے کہ شعبان وہ اچے میں وصال ہوا دوسری
میں روایت ہے رجب وہ اچری ہوئی ہوئی اور تیسری سامیا ھی بھی ستی ہے کہ آپ بغداد کے تید خانہ میں جاں بحق ہوئے
اور کہا جاتا ہے کہ جیل خانہ میں وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ کو زہر کا بیاما دیا گیا۔ اور آپ نے پینے سے اعراض کیا اور فر مایا
کہ جھے تی پر آ مادہ نہ کرو۔ اس کے بعد آپ کے منہ میں جبر آبیا۔ انڈیلا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منصور کی پارگاہ میں
ختے اور وہیں وفات ہوئی صن بن عمارہ نے نماز جناز ویٹھائی۔ بچیاس جرار افراد نے نماز میں شرکت کی منصور نے آپ
کی قبر پر جاکر نماز پڑھی۔ آپ کی قبر انور بغداد میں اعظمیہ کے عداقہ میں مرجع خلائل ہے لوگ قبر کی زیارت کرتے اور
برکت حاصل کرتے ہیں۔

مدجب حنفی کی مقبولیت: حنفی ند بب گوفد میں پیدا ہوا امام اعظم ابوحنیف کی وفات کے بعد علی و نے اسے بغد او میں پیدا ہوا امام اعظم ابوحنیف کی وفات کے بعد علی و نے اسے بغد او میں پیدا و مایا ۔ اور و بیل سے اس کی عام اشاعت ہوئی ابتدا عرصہ میں بغداد مصر شام ، بیخ ' بخارہ، فرغانہ۔ فارس دراز شہروں اور ملکوں میں اس کی اشاعت ہوئی۔ اور تھوڑے ہی عرصہ میں بغداد مصر شام ، بیخ ' بخارہ، فرغانہ۔ فارس ۔ ہندوستی ۔ ہندوستی ۔ ہندوستی کے اطراف و جوانب میں پیل میں۔

مختلف مما لک کے اولیاء کرام نے جو تجاہدہ کے اختبار سے تابت قدم اور میدان مشاہدہ کے شہوار سے فد ہب حنی کی پیروی کی جیسے ابراہیم بن ارحم شفق بلنی معردف کرخی بایز بید بسطا می نفسیل بن عیاض داؤ دطائی ابوحا مدخاف فظف بن الیوب عبد الله بن مبرک وکیج ابن جراح ابو بکروراق علیم ترفدی عیم ابوالقاسم سمرقندی دا بوسلیمان وارانی کے ابن معاذرازی ۔

سلاسل طریقت کا ایک جم غفیرند جب حنقی کا پیرو ہے اہلِ طریقت کے چندا ساء کرا می پیش خدمت ہیں۔ مول نا روم ۔ شخ فریدالدین عطار کے میم سنگی غزنوی، شخ علی ہجو بری معروف بدا تا سمنج بخش ، شخ زین لدین الب تا ئبا دی امیر قوم سجستانی امیر حنی خواجہ معین المدین چشتی مخدوم اشرف جہا نگیر سمن نی وغیرہ عظیم المرتبت محد شین نے بھی آپ کے ند جب کی تقلید کی ہے جیسے وکی بن جراح اور کیجی ابن معاذ ۔

# سرأج الاقهامام أعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عند

از بمولا نارجب على صاحب (كرايي)

جوتوم اپنے محسنوں کے نقوش پا ہے اپنے دل دوماغ کوجلاتہ بخشے ان کی را ہوں پر چلئے ہے صرف نظر کر ہے ان کی پاکیزہ زندگیوں ہے اکتساب فیض شرک انہیں بھول جانے کی جمافت میں بہتل ہوا وہ بہت جلد صفحہ جستی سے حرف ضعا کی طرح مث جاتی ہے۔ جن ہزرگوں نے جمیں اسلام کی تبلیغ وشہیر کی را ہیں سمجھا کیں اینے علم وعمل سے فیکیوں کے فروغ کے طریقے سکھا کے ایسے جلیل القدر صاحبان علم کی تعلیمات کو عام کرنا ہماری ملی زندگی ہے۔ کے لیے آب حیات کا کام دے گی اوراس میں کوتا ہی سم قاتل کا ورجہ رکھتی ہے۔

المين مقدل نفول على مراج الدمر الم الانكرونيس المعتكلمين وبدة المعتهدين استاذ المعددين استاذ المعددين شمس الفقهاء بدر الاولياء جامع شريعت نيب طريقت الم العظم المعتملة المان بن المعتمل عليه الرحت تعالى عدين من علام علام علام علاوالدين مسلقى عليه الرحت تعالى عدين من على المعتمل عليه الرحت فرات بين -

ان اباحنيفة النعمان من اعظم معجزات المصطفى بعد القرآن (رواكراريله)

بے شک امام ابوطنیف قرآن کے بعد مصطفے علاقہ کے اعظم مجزات میں سے ہیں۔ اس طرح مشہور محدث حافظ ابوطنیف میں اوا مام اعظم ابوطنیف حافظ ابوطنیف میں۔ بن عبدائلت اپنی کتاب "الحلی" میں میصدیث نقل فرما کر لکھتے ہیں کہ اس سے مرادامام اعظم ابوطنیف میں۔

### أ لوكان العلم بالثريا لتناوله رجال من ابساء قارس.

ترجمہ: اگر علم تریا تک پہنچ جائے تو فارس کے جوال مردوں ہیں سے ایک مرد ضروراس تک پہنچ جائے گا۔ قیوم زمانی حضر سے مجدد الف خانی شخ احمد فارو تی سر جندی قدس سرہ الربانی اپنے مکتوبات میں فرہاتے ہیں۔ کہ علم فقہ ہیں امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب خانہ ہیں اور باتی آئمان کے عیال و خوشہ چیس ہیں باوجود فہ بہ بابو حذیفہ پر کاربند ہونے کے امام شافعی سے ذاتی محبت رکھتا ہوں اور بعض اعمال نافلہ ہیں ان کی تعلید بھی کر لیتا ہوں مگر کیا کروں کہ دیگر آئمہ کرام باوجود علم و کمال تفوی کے امام ابو حذیفہ کے سامنے طفل کمنت نظر آئے ہیں نیز حضرت مجدوفر ماتے ہیں کہ حضرت خواد بھر پیارسا علیہ الرحمت نے نصول سے تامیں تحریفر مابیا ہے کہ جناب

روح الله كااجتباد امام ابوصف کے اجتباد كے موافق موگا۔ تكلف وقعسب كى آميزش كے بغيركما جائے گا ك

نورانیت فرجب ماحبان حنی کشف و جود کی نظر میں ایک عظیم الشان سمندر ہے اور باتی نداہب اس کے بالقابل نبرو

انوارامام اعظم مدهده موسوده موسوده موسوده والمام اعظم

حوض بیں حصرت خواجہ بن معصب کہتے ہیں کہ کعب کے اندر جارا ماموں نے پورا قرآن تم کیا ہے ایک حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عند تیسرے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنداور چوتھا مام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند

نوٹ: بعض معائدین نے یہ مجھا کہ آپ نے سات محابہ کرام تے ملاقات کی اس لیے وہ حضرات کہتے ہیں گا۔ کہا مام اعظم کوصرف سات حدیثیں یا دختیں۔ (انشاء اللہ العظیم اس کی شرع آگے مضمون بیس آئے گی) محققین کے خزویک مید بات تا بت ہے کہامام اعظم نے جن صحابہ کرام کی زیارت آرمائی ان سے احادیث بھی روایت کی ہیں۔

آپ کے اسم کرا می کی تشری علامهاین جر کی شافتی علیه الرحشة ب کے اسم گرا می (نعمان)
کی تشری بیان کرتے ہوئے فر ، تے ہیں کرفعہ ن اس خون کو کہتے ہیں جس پربدن کا تنام ڈھانچہ قائم ہوتا ہے ادراس کے قشری بیان کرتے ہوئی کا منام ڈھانچہ قائم ہوتا ہے ادراس کے ذریعہ جسم کی بوری مشینری کام کرتی ہے امام اعظم علیہ الرحمت کی ذات گرا می بھی دستوراسلام کے لیے محورا درعبادات و معاملات کے تمام ادکام کے لیے دور کی مثل ہے نیز فرماتے ہیں کہ فعمان کامعنی سرخ خوشبودار گھاس کے بھی آتے میں چنانچہ آپ کے اجتماداورا سنباط سے بھی فقہ اسلامی اطراف عالم میں مہک آتھی (الخیرات الحسان)

ایک شید کا اڑا گہ: بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کی صاحبزادی کا نام صفیفہ تھا اس لیے آپ نے یہ کشیت افتتار کی ہے یہ بات بالکل فو ہے بلکہ آپ کی کئیت ابوحقیقہ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ملت حفیفہ اوراس کا مفہوم یہ ہے کہ ادیان باطلہ ہے اعراض کر کے دین حق کو اختیار کرتے والا ''امام اعظم ابوحقیفہ علیہ الرحمتہ ابتدائی اور ضرور کی تعلیم دین حاصل کرئے کے بعد شجارت کی طرف متوجہوے ایک دن ای سلسلہ بیس بازار جارہ سے مطرور کی تعلیم کی میں مام صحیح سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کے چرے پر فیانت اور فطانت کے آٹار دیکھے تو آپ کو بلایا اور یع چھا کہا جارہے ہوا ہے اور خیاب دی کہ علاء کی صحبت اختیار کروکونکہ بیس تبہارے چرے پر علم وضل کے روش آٹار دیکھ در باہوں علیہ وہ اذیر آپ کے سوانح نگاروں اعتمار کروکونکہ بیس تبہارے چرے پر علم وضل کے روش آٹار دیکھ در باہوں علیہ وہ اذیر آپ کے سوانح نگاروں

نے کچھ وجو ہات اور بھی بیان فرمائی ہیں جس سے بعد آپ توجہ کے ساتھ تھسلِ علم میں مشغول ہو گئے آپ نے بہ ثار علاء محدثين كرام ي تلمذ فرمايان ميس يعض صحابكرام تابعين بهي شامل بين آپ كاس تذه كي تعداد بهت كشرب ان يل أمايال حضرت أس بن ما لك عبدالله بن اوفى صحابي رضى الله تعالى عبر ابوسفيان سعدى حاد ين سليمان عطوء ابن رباح جيسي تالعي جمابيرومشامير بين اوران حفرات سي آپ فيسب سي زياده استفاده كيا كونكسة ب ب حدد بين وزيرك تضال لي آب في اجتهاد واستنباط كاليدري اصول مقرر فرمائ جن كي وجے آپ کا مسلک دوسرے آئمہ کرام کے مسلک کے مقابے میں سب سے زیدہ عقل وآ گی کے قریب انتہائیہ و مختاط اور مزاج رسالت کی سب سے زیادہ رعایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ کتاب ملد کی رعایت سنب نبوی عظیم کی موافقت اوراتباع صحابه كاسب سے زیادہ عصر اگر كسى مسلك ميں پایا جاتا ہے تو وہ فقد فق ہے كيونكم القدع وجل نے آپ کو بے شار وہبی اور کسبی خصوصیات سے نوازا تھا۔ علم وتھکست میں دیکھیں تو وہ ایک بحر ناپیدا کنارز ہدوتقوی کے وظ ے دیکھیں تو نادیروز گار قراست وفطانت کے اعتبارے برتھیں تو ایک عظیم روثن مین راستنبط مسائل اور فقاہت کے ی ظرے دیکھیں تو اعمش اورسفیان اوری ابن عینیہ مجھی ان سے سوال پوچھے نظر آتے ہیں۔

امام اعظم كوبيت راييعى سوفضاكل عاصل تعين كى وجدة آب اي معاصرين اور بعدك أعماد رمجتدين عصمتاز اورفاكن نظرة تي بي آپ ندصرف فقيد اعظم بكد جبتدر مطمق تضاورامام المعتكلمين اور استساد المسمعداليس بهى يقه ما فظ الحديث حضرت عبدالله بن مبارك مروزى عليدار حمد بن كوتمام اكابرين واص غرمين واجله نقادين صديث في تُقدُّ ججة الهجم المام عصر في الآفاق قرار ديا بي فرمات بين مين في كوف الله و گورے دروفت کیا گدیمال سب سے بڑھ کرفقہ کا ماہرکون ہے؟ اس شہر میں سب سے بڑھ کر صدیث کا عالم کون ہے؟اس شہر میں سب سے مرد الدر متفی کون ہے؟ اولوگوں نے میرے ان موالات کے جواب میں کہا امام ابو حقیقہ منى الله تعالى عنه (منا تبإمام اعظم از عله مه سيوطي عليه الرجمته)

الام اعظم کی فقیمی بصیرت علمی جدات محدثانه ثقابت مسائل کے استخراج میں فیم وقراست برروشی ڈالی ج ئے تو ایک متقل تصنیف کی ضرورت ہے اس مختصر مقالہ میں اس کا احصام کمن نہیں لہذا آپ کے ہم عصر علی ءاور جماہیر ومشاہیروتابعین کے اقوال زریں جوآپ کی علمی عظمت پرآج بھی شاہد ہیں قارئین کی خدمت میں پیش کررہے ہیں ا تاكة قارئين برواضح موجائ كرآب كوبارى تعالى نيسى جودت طبع عظافر مائي تقى -

امام شافتی علیدالرحمت فرماتے ہیں کہ تن معلاء فقد میں امام ابو صنیقہ کے پروردہ ہیں ام م ابو صنیفہ ان لوگوں میں سے تفیجن کونقد میں موافقت حق عطا کی گئی۔ (بحو لمة ارتج بغداد)

انوارامام اعظم اسمام اعظم

بير\_(مناقب امام اعظم)

این عینی عبداللہ بن مبارک سے فقل کرتے میں کدابوصیف اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک تشانی مِيں۔( تاریخ بغداد)

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كے پوتے حضرت قاسم عليه الرحت كہا كرتے تھے كه امام إعظم عليه الرحمة كي مجس فيفل رسال اوركوئي مجس نبين مسعر بن كدام عليه الرحشه كباكرت تص كوف ميس محصودو آ دمیول بررشک آتا ہے ابوطیف براُن کی فقد کی وجہ اور حسن بن صالح علیالرحمت بران کے زہد کی وجہ سے۔ اسرائیل کاقول ہے کہ تعمان بن ثابت سب سے زیادہ حدیث وفقہ جائے والے تھے۔ (تاریخ بغداد) الم ماعظم كي معصر حضرت زيد بن بارون عليه الرحمة كمت بي ميل في أيك بزار استادان عم حديث و فغهے علم حاصل کیا مگروالمتدسب سے زیادہ عالم حدیث اور ماہر فقدا در کامل متقی امام ابوصلیف کویایا۔ (الحیرات الاحسان) محدث كبير حضرت أعمش تالبى رضى اللدقع لى عندفر مات بين كديس في امام أعظم عد چند مسائل وريافت كيام صاحب في حديثول سے جواب ديا تواس پرحضرت اعمش في فرمايا كروه فقعاء اتم طبيب بواور مم وك يعنى محدثين عطاركدراويول كے نام اور الفاظ بيجانة بي اور آپاوگ احاديث كمعنى ومفهوم كوبھى جائة

سيد العرفاء حضرت ابوعلى دقاق عليه الرحمة قرمات بي كديس في شريعت كاعلم ابوالقاسم نفرآ بادى سے انہوں نے حضرت جبل سے انہوں نے سر ی سقطی سے انہوں نے معروف کرفی سے انہوں نے وا کاد طاقی سے انہوں نے امام اعظم ابوعنیقدے حاصل کیا۔ (تاریخ بغداد)

امام اعظم کے و بین ش گروامام ابو نیسف کا قول ہے کہ امام ابو صنیفہ سے بیڑ ھ کرحدیث کے معافی اور فقتی نکات حاثے والد کوئی شخص نہیں دیکھا۔ (الخیرات الاحسان)

عارك كال رئيس الاولياء سيدناعلى جويري واتاتمني بخش عليه الرحمة اين شهره آفال كتاب " كشف الحجوب " ميس بيه كايت تقل فرمات جي كد حفرت بحي بن معاذ رازي عليه الرحمة كهتر جين كدين في واب بين حضور صلى الله عبيه وسلم كى زيارت كى اورعرض كياكم قاصلى الله عليه وللم بين آب كوكهال تلاش كرون فرمايا "عندعلم الي حنيفة علم ابوحنيف ك ندويك -اى كماب ين حضرت داتا كمن بخش عليدالرحمة ابنا خواب بيان قرمات بين كديس أيك مرتبه موذن رسول صلى الته عليه وسلم حضرت بلال صبتى رضى التدعنه كمزاء اقدس كرمر بان سور باتفا كديس في خواب بين خود كو مكه معظمه بين و یکھاای وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ باب بنی شیبہ سے تشریف مارہے ہیں اورا یک معمر بزرگ گو اسيغ ببلويس اس طرح لدركما بجس طرح بحول كوشفقت سے ليت بين ميل فرط مبت ميل دورا اورائيك ساتوحضور از:مولاناعلی احد سند یلوی صاحب (لا مور)

امام أعظم الوحنيفة تعمان بن ثابت رضى الله تعالى عندكون بيل؟

اربثارت بي اكرم علية

٣- دعائعلى المرتضى رضى الله تعالى عنه

سار رسول الله عظی کے اواسے امام حمین رضی الله تعالی عند کی ہوتی کے بیٹے۔

٣ حضرت على اورحضرت فاطمه الزهرارضي الله تعالى عنهما كى يريوتى ك بياي

۵ \_ ابوالا ممرحضرت امام زين العابدين رضى الله تعالى عند ك سكنوا ي

٢ حصرت امام باقررض الله تعالى عندك بعد في اور يوتى كوم

ے حضرت امام جعفر صادق مضی القد تعالی عنہ کے پھو بھی زاداور دار د

٨-حضرت امام موك كاظم رضى الله تعالى عند كي بهنوكي اورسرهي اس ليدكرا بي كى والده ماجده حضرت

خدیجیه عفری رحمته الله علیه امام زین العابدین رحمته الله علیه کی بین بین \_(۱)

الم جعفرصادق رضی اللدتع لی عند کی بیٹی فاطمه ملین رحت الله علیما آپ کی زوج محترمه بین - (۴) ان کے علاوہ بھی امام اعظم رحمته الله عليه كى اولا دے كى شہرادوں كا تكاح كئى سيد زاديوں سے ہوا (٣) مثلة حصرت شاہ محمومتان کا نکاح بی فی تون ا کبر بنت سیدعبدالرزاق ہے ہوا (۷) شاہ عبدالقا در کا نکاح بی باجرہ بنت سید محم الدين شامي سے ہوا (۵) \_ بيخ نظام الدين كا فكاح عظمة خاتون بنب سيدسلطان قدس سے ہوا (٢) \_ بيخ نصير المدين كا نكاح سيده ہاجره بنب حضرت امير حيني سادات سے جوا ( 4 ) \_ ينتخ صفى الدين كا نكاح في في اكبري فاتون بنت مخدوم جہال كشت سيرجلال الدين بخارى سے موا (٨) حضرت عبد الحميد كا تكار بي في عليم بيكم بني سيدعبدالبابا ولدبير باباسيدعلى ترندي ہے ہوا ( 9 )\_حضرت پیشخ حافظ برخور دار کا نکاح سيد شفيح احمه برا در كبيرالدين شاہ دولہ کجراتی کی دختر سیدہ قمر النساء سے ہوا (۱۰) حضرت شخ رحمت الله بن حافظ برخوردار کا پہلا نکاح سبیدہ فاظمه بنت سيداحم آنواله سے (۱۱) \_ اور دوسرانكاح سيده في في انوار خاتون بنت سيد يوسف على ابن سيد قمرعلى بن سيدعابد حسين بن سيد نياز على بن سيد عظمت على بن سيد ظهور احمر بن سيد فقير احمد شاه بن سيد عجي بن سيد موك ابن حضرت الم م الله سے موا (١٢) ـ حافظ برخوردار كے والد ماجد حضرت شخ محمد حيات عرف شخ كبير كجراتي كا نكاح سيده نيازل بي بنت سيداحمد بن سيدقا درعلى بن سيد محمد اسحاق بن سيد محمد غياث الدين بن سيد محمد بن سيد محمود عالم بن

صلی الله علیه وسلم کے پائے اقد س کو چوہنے لگا ہیں سوچ رہا تھا کہ بیہ عمر بزرگ کون ہیں؟ حضورصلی الله علیه وسلم میرے ول كاس خيال يرمطلع بوي

فرمانے لگے بیتمہارے شہر کے لوگوں کا امام ہے بعنی ابوطنیفہ (رضی اللہ عنہ)۔اس خواب کود میکھنے کے بحد میراب خیال تو ی ہوگیا کہ امام اعظم اُن پاک ستیول میں سے ہیں جواوصاف طبع سے فانی اوراحکام شرع کے ساتھ باتی وقائم میں کیونکہ ان کے چلائے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔اگر وہ خود چلتے تو باتی الصفت ہوتے اور باتی الصفت میل مظلی ہوتا ہے یامصیب \_اور جب امام اعظم کے قائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بین تو قائی الصفت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ك صفت بقاسة قائم موسة اور جب حضور صلى الله عليه وكلم سے خطا مال بي قوجو آب كے جلانے سے جل رہا ہے اور ا بن صفت فن كرك آب كى صفت سے قائم بولواس سے بھى خطائيس بوكتى ۔

بکی وجہ ہے کہ آپ کے وضع کردہ اصول وقوانین کواستِ محمد بیاکی اکثریت منے قبول کیا اور اعز از وافتخار کے ساتھ فقد تفی کے مقدد ہوئے اور آپ کا مسلک ان ممالک میں پیٹھا جہاں آپ کے مسلک کے سواکوئی نہیں پہنچا۔ جیسے ہند و پاکتنان روم ترک ماوراء اتھر وغیرہ۔ آج دنیا میں ووٹنٹ سے زیادہ مسمانوں کی آبادی فقہ فق کےمطابق ہی اپنی عبادت ومعاملات كوانجام دررى ب

یزے بڑے محدثین و محققین علاء کرام کے علہ وہ صونیائے عظام صالحین اولیاء کبارنے بھی آپ کے مسلک کو اختیار کیا اور اپنے علاقوں میں آپ کے مسلک کی ترویج واشاعت میں آیک اہم کر دار اوا کیا ان اولیاء کا ملین میں سر

حضرت ابرا مبيم بن ادهم بلخي "حضرت شفق بلخي "حضرت حبيب عجمي" حضرت معروف كرخي "حضرت بايزيد إسطامي 'حضرت سرى مقطى 'حضرت شخ شبل 'حضرت عبدالله بن مبارك حضرت داؤد طائي حضرت ابوالحن خرقا بي المحسن خرقا بي محضرت على المجوري دا تا تنج بخش ٔ حضرت فواجه ، خواجهًان غريب نواز چشتي رضي الله منهم \_

عبارت ورياضت: آپ كاعبادت درياضت كاجوحال علياء غير حقى في بيان كياب كدده اتنا خيرت انگیز ہے کہ آج اس تن آسانی کے دور میں اس کا تصور میمی کرنا محال نظر آتا ہے فضل بن وکیل کہتے ہیں کہ میں نے تابعین مين امام ابوحنيفه كي طرح كسي شخف كو خلة مت خشوع سے تمازيز ھے ہوئے تبين ديکھا دعا ما تکتے وقت آپ كا چيرہ خوف خدا• 🛉 وندی سے زرو ہوجاتا تھا اور کٹر تعیادت کی وجدسے آ ب کا بدن کی مالخوردہ مشک کی طرح مرجوبا ہوا معلوم ہوتا تھا الك بارآب شفرات كي تمازين قرآن كريم كي آمت مبارك بيل الساعة موعدهم الساعة ادهى واموكى تلادت فرمائی پھراس کی قرائت ہے آپ برابیا کیف طاری ہوا کہ بار بارای آیت کود براتے رہے بہال تک کہ موذن في كاذان كهددي (الخيرات الحلان) حوالجات (۱) شیره طیبیس ۴۸/۹ بیمال الدین احمد مطبوعه حقی آفسٹ پریس کراچی نسب نامه دسول انام سی ۱۰۸/۲۳ بیرغلام دشکیر نامی مطبوعه اتحاد پریس لا مور ساشجار الاخیار تی توارخ الکبار ص ۱۰۱/۲۹ ازمولانا محمد عبیدالله جانفد ناشر مکتبه نقیبیه جانفدائیه بیشیر وشکرص ۱۱/۷۱ بیرغلام دشکیرنامی ناشر مرکزی مجلس امام اعظم لا مور - توارخ آئینه تصوف س ۲۷۵ محمد صن مطبوعه لا مورآ رث پریس مرآ قشر ح مشکوة جد ۴ سرتر جمه اکمال ص ۱۰ مفتی احمد بارغان نعیمی ناشر نعیمی کتب خانه گیرات ب

(۲) شجره طبیع کا ۴۸ نسب نامه رسول انام ۱۹۳/ ۱۰ اشیر وشکرص ۱۹ \_ تواریخ آیئیه تصوف ص ۱۹۸۰/۷۹ \_ اشجار الاخیارص ۳۹/۱۰۱مرآة شرح مشکوة ج ۸ ترجمه اکمال ص۱۰۳ \_

(٣) تواريخ آئيز تصوف ٣٨٠٠

(٣) ـ اليناصفحه ٢٨٨ ـ

(۵) \_الفأصفحد ۸۸۷

(٢)\_اليناصفي ٨٨

(٤) \_الضاَّصفي ١٨٨

(٨)\_الصناصفي٨٨

(٩) اليناصفي ٢٩٢ \_ (١٠) اين صفي ٢٩٣ \_ (١١) اليناصفي ٢٩٣ \_ (١٢) \_ اليناسم ٢٩٣

(١٣) \_ اليناص ٢٩٣ \_ (١٦) اليناص ٢٩٨ \_ (١٦) \_ اليناص ٢٩٥ \_ (١٦) \_ اليناص ٢٩٥

(١٤) \_مفتاح الغيب ص ١٣ \_ اردوشرح و يوان حضرت بوعي شاه قدندر ياني چي مؤلفة شخ عطامحمه

نظ ی - (۱۸) \_ ایساً ص۱۲ \_ ـ (۱۹) \_ ایساً ص ۱۲۸

\*\*\*

### و انوارامام اعظم المحمد 
جہاں بعض لوگ اپنے حسب ونسب پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن پر حسب ونسب فخر کرتا ہے۔ اس کا مطلب بیہیں کہ آپ کے اجداد میں ہے سمی پر غلاقی طاری ہوئی یا آپ کی معمول خوندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ دنیاوی اورویئی نقطہ نگاہ ہے بھی آپ کا خوندان ہمیشی میشاز چپلہ آرہا ہے۔ والدی طرف خوندوت سے چپھم و چراغ چپلہ آرہا ہے۔ والدی طرف خوندوت سے چپھم و چراغ سے اسل بزرگ آپ کو علم وقت کے دریور کا مرک کے ذریعہ حاصل ہوئی جس کی وجہ سے کروڑ وں علاء وفضلاء مشائخ طریقت اور لاکھوں آئمہ ساوات نے کرون اطاعت آپ کے سامتے جھکادی ، بشر حسین ناظم نے کیا مشائخ طریقت اور لاکھوں آئمہ ساوات نے کرون اطاعت آپ کے سامتے جھکادی ، بشر حسین ناظم نے کیا مشائخ طریقت اور لاکھوں آئمہ ساوات نے کرون اطاعت آپ کے سامتے جھکادی ، بشر حسین ناظم نے کیا خوے کہا ا

بن اک تقوی ہے معیار مجد عنداللہ کوئی نہیں ہے کر کی نب کے سبب سے سبب تیرے عدوجیں گرفتار غم قیامت تک سبب کوئی الحطب کے سبب

۱۹۹۱جوری ۱۹۹۱م ۱۹۹۳جوری ۱۹۹۱م بروزاتوار بعدازنمازعشاء ساڑھے تھے بچ مرتب على احمد سديدى

ے دہ امام ابو یوسف ہے دہ امام اعظم ابوضیف کے رجمۃ اللہ تھم۔ کے سلسلہ تو رہے جینید میر حنفیہ: ۔حضرت ابوالحن نوری حضرت خواجہ جنید بغدادی ہے وہ حضرت میں مقطی کے وہ بشرین الحارث الحال نے وہ حضرت فضیل بن عیاض کے وہ امام الاتمدا بوضیف کے رضی اللہ

کے سلسلہ جنید ریر کرخید حنفیہ: رحضرت جنید بغدادی، حضرت سری سقطی کے وہ حضرت معروف کرخی کے وہ حضرت داود طائی ہے وہ امام الائمدارہ م ابو حنیف سے رحمۃ اللہ یہم الجمعین س کے سلسلہ خضر و رید حنفیہ: رحضرت خواجہ خضر و یہ جاتم اصم کے وہ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم سے وہ امام

اعظم ابوطنیفہ کے رحمہ اللہ میم میں میں میں میں اور میں معظرت فضیل بن عیاض نے وہ امام اعظم المجلم سلسلہ او ہمید عیاضیہ حنفید نے حضرت ابراہیم اوہم، حضرت فضیل بن عیاض نے وہ امام اعظم

ے اللہ ارهميدنور ميد حفيد : حضرت ابراہيم ادہم مام توري وہ امام اعظم ي رحمة الله

ا مون سرى تقطى سے وہ حضرت بشرها فى سے وہ حضرت فضيل بن عياض سے وہ حضرت عبد الواحد بن أريد سے المون سرى تقطى سے وہ حضرت بشرها فى سے وہ حضرت فضيل بن عياض سے وہ حضرت عبد الواحد بن أريد سے المون سرى تقطى سے ا

(۷) وہ امام الائمدامام اعظم سے سلسلہ طا و سید حنفیہ: ۔ حضرت شیخ ابوالخیرا قبال حبثی طاؤس شیخ موصل آلینا ہے وہ شیخ عبداللہ تھر بن معدان سے وہ حضرت امام الطا کفہ جنید بغدادی سے وہ اپنی سابقہ اساد کے ساتھ امام الطا کفہ جنید بغدادی سے وہ اپنی سابقہ اساد کے ساتھ امام الائمدام امام اعظم سے سلسلہ ججو رہیے ، حبثید ہیے حضرت علی جو رہی المعروف بدوا تا گئی بخش لا ہوری ۔ حضرت خواجہ ابوالفضل بن حسن خلی سے وہ حضرت شیخ علی حصر کی سے وہ حضرت شیخ ابو بکرشیلی سے وہ حضرت سیدالطا کفہ جنید بغدادی سے وہ حضرت واؤد طلی سے وہ امام الائمدامام ابو حشیفہ ہے وہ حضرت معروف کرخی سے وہ حضرت واؤد طلی سے وہ امام الائمدامام ابو حشیفہ ہے (۸)

الا مام الانمدامام اعظم ابوصیفه ثعمان بن ثابت بحیثیت امام سلاسل صوفیاء کرام از مولاناعلی احرسند بیوی صاحب

حضرت سيدنا اما معظم الوصنيف رضى الله تعالى عند جس طرح فقها و وحدثين كامام بين اى طرح صوفياء كرام كريم كريم المعلم الوصنيف رضى الله ولياء سيعلى بن عثان المعروف واتا كريم بخش لا مورى رحمة الله عليه كليمة الله عليه وى وا اندر مجاهدت وعبادت قدم درست بوده است واندر اصول اين طريقت شانى عظيم داشت (۱)

تسوج مده \_اور صوفی علی سے اہلسنت وجماعت کے مقتداء اور پیشوا اور اماموں کے امام اشرف فقہاء اور علائے محدثین میں باعث عزت واحترام تھے۔ نتیج تابعین میں آب کا بہت بلند مقام تھا مجام و اور عبادت میں آب نہایت تابت تابت قدم اور طریقت کے اصول میں نہایت اونچی شان کے مالک تھے۔ اور تکھتے ہیں۔

" وى استاربسيار كس بو داز مشايخ چون ابراهيم ادهم وفضيل ابن عياض و داؤ د لائي . وبشر حافي

ترجمہ؛ آپ مشائع طریقت کے بہت بزرگول کے استاذ تھے۔جن میں سے حضرت ابراہیم بن ادہم اور فضیل بن عیاض اور داود طائی ویشر حافی وغیر ہ بھی تھے۔

☆ .. ☆ . ☆

سلاسل مشايخ الى امام الائميدا مام اعظم رحمة الله عليه

﴿ سلسله وا وَو بيرحنفنيه: \_حضرت دا وَدط لَي عن البي حنيفه رحمة التّعليهما \_ ﴿ سلسله عملا حنيه حنفنيه: \_حضرت قاضى فضيل بن عياض عن امام الائتما بي حنيفه رحمة الله عنما \_

مركة سلسله حافيد حفيد : حفرت بشرحافي عن امام الائمه الي حنيف رحمة الدعليها.

المعلم المراحد بيحنفية وحضرت فواج عبدالواحد بن زيدعن امام الائمداني صفيف رحمة الدعليها

مركة سلسله مياركيد حنفيه . - حفرت عبدالله بن مبارك عن امام الائمه إلى حنيفه رحمة الله عليهاس.

الى حنيف رهم الله تعالى \_(4) منطق المراجيم مي تو ربير حنفيه: \_حضرت خواجه ابراتيم بن ادبهم عن امام سفيان تؤرى عن امام الله تعالى \_(4)

﴿ سلسله جما و مير حنفنيد: حضرت جماد بن الي حنيفه وه ابيخ والدا بوصنيفه دجمة التعليمهما - ﴿ سلسله يوسفيد حنفنيد: حضرت امام ابويوسف عن امام اعظم الوصنيف دجمة التعليمما -

انوارامام اعظم المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة

حارث ط کی ہے وہ ابو برشیل ہے وہ سیدالطا كفدے

﴿ سلسله قا در به جنبیر میر حنفید: \_امام سیدعبرالقادر جیلانی بانی سلسله قادریه،امام ابوسعیدمبارک بن علی المحزوی ہے، وہ ابوالحن بن محمد بن بیسف قرشی ہے،وہ ابوالفرح بیسف الطرطوی ہے، وہ ابوالفضل عبدالواحدے، دہ اپنے والدشخ عبدالعزیز النبی ہے،وہ ابوبکر محمد بن دلف شبلی ہے،وہ سیدالطا کفہ جنید بغدادی ہے،وہ اپنی سابقہ سندول کے ساتھ امام الائمۃ امام عظم رضی اللہ عشہ ہے '

کے سلسلہ قا در میہ ہنکار بیرجنید بیرحنفیہ: امام شیخ سیرعبدالقادر جیلانی 'شیخ ابوسعید بن مبارک المخز وی نے وہ ابوالحسن ہنکاری غزنوی نے وہ ابو بیسف طرطوی نے وہ شیخ عبدالعزیز بمنی سے وہ آئی رجیم الدین عیاض نے وہ آئی استاد کے ساتھ امام الانتمامام الطلم سے عیاض نے وہ آئی استاد کے ساتھ امام الانتمامام الطلم سے کے سلسلہ قا در میرهممد انبید خفید امام شیخ سیرعبدالقادر جیلائی ، پوسف بن ابوب الهمد انی سے وہ ابولی الفاریدی سے وہ ابوالقاسم جرجانی سے وہ ابولی الکا تب سے وہ ابولی رود ہاری سے وہ ابولی الکا تب سے وہ ابوالقاسم جرجانی سے وہ ابولی الکا تب سے وہ ابولی رود ہاری سے وہ

ته سلسله قاور به خطاب منبليه حنفيه: في الاسلام سيدعبدالقادر جبلاني ، ابوالخصاب محفوظ بن الخطاب الخطاب الخطاب الخطاب الخطاب الخطاب الخطاب الخطاب الكنوكي سے اور ابوالوفاعلى بن عقبل البغد اوى سے وہ دونوں اہام ابي الليلى الفراء سے بسند والسابق امام الحمد بن عنبل سے وہ اپني اسناد كے ساتھ امام عظم البوحنيف سے

کے سلسلہ حنبلید قطانبید حنفید: امام احدین خبل بحقی قطان سے وہ امام الائمہ امام اعظم نے کے سلسلہ حنبلید اسپید میرحنفید: امام احدین خبل بحقی قطان سے وہ اسپید بیرحنفید: امام احدین خبل بحقی قطان سے وہ اسپید بیرحنفید: امام احدین خبل بحقی قطان سے وہ اسپید بیرحنفید نے وہ امام الائمہ مام عظمر میں ا

امام الطم سے اللہ معلم میار کید حنفید: امام احد بن طبل عبدالله بن مبارک سے وہ امام الائت امام اعظم

🏠 سلسلة حنبليدشا فعيه ما لكيد حنفيد: \_ إمام احمد بن حنبل ، امام شافعي اورامام ما لك \_ وه دونول

----

سلسله چومری قشیر میر حنفید: حضرت سدعلی بچوری ، حضرت شخ عبدالگریم ابوالقاسم قشیری سے وہ شخ ابوالقاسم نصیر آبادی ہے وہ شخ ابو بکر شبل سے وہ سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی (۹) سے وہ اپنی سابقدا سناد کے ساتھ اہام الائمہ امام عظم ابو حذیفہ سے

کے سلسلہ جیور پر بیٹر قاشیر حنفیہ: امام علی جیوری لا ہوری حفرت ابوائس ٹرقانی سے وہ ابوالمظفر طوی سے وہ ابوالمظفر طوی سے وہ ابوالمظفر سے وہ ابوائی سے وہ شفق بلخی طوی سے وہ ابوائی سے وہ شفق بلخی سے دو ابوائی سے دو ابوائی سے دو ابوائی سے دو ابرا جیم بن اوہ م سے دو ابام الائمہ امام انظم سے

کے سلسلہ جمور میہ قبر میہ جنید میہ حنفیہ: حضرت سیدعلی جموری ثم لا جوری حضرت ابوسعید بن ابی الخیرے وہ ابوالفصنل سرحسی ہے وہ ابوالنصر سراج سے وہ ابو محمد مرتعظی اور ابوجعفر ضلدی ہے وہ دوتوں سیدالطا کفہ جنید بغدا دی سے وہ باسنادہ امام اعظم ابوحنیفہ ہے

ح۔ محمد مرتعثی ، ابراہیم بن ادہم سے وہ امام اعظم ابوطنیفہ سے (۱۰) حضرت علی بن عثان ہجو ہری لا ہوری' شخ ابوالقاسم الجرجائی سے وہ شخ ابوعثان سے' وہ شخ ابوالحسن صالیغ دینوری سے وہ شخ ممشا درینوری سے وہ سیدا لطا کفہ جنید بغدادی سے' وہ اپنی سابقہ اسنا د کے ساتھ مام اعظم ابوطنیفہ سے'

مریکر سلسلہ جر جانب ہے وہ شخ ابوالقاسم الجرجانی، شخ ابوعثان سے وہ شخ ابوعلی کا دب ہے وہ شخ ابو علی رود باری سے وہ سیدالطا کفہ جنید بغدادی سے وہ اپنی سابق سندول کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ عن

میں سلسلہ رود بار میر حنفید نے ابوعی رود باری ہمشاود ینوری ک وہ سیدالطا کفہ جنید بغدادی سے دو اپنی سابقہ سندوں کے ساتھ ایام اعظم کے

جہ سلسلہ جموم بید حنفید ۔ حضرت سیرعلی بن عثان جوم کی آم لا ہوری حضرت شیخ ابوسعید بن ابوالخیر سے وہ شیخ عبدالرحمٰن سلمی سے وہ سیدالطا کفہ جنید بغدادی سے وہ اپنی سابقہ سندوں کے ساتھ امام الائمہ امام اعظم

می سلسله سلمید حنفید: شخ عبدالرمن سلمی، ابوالقاسم تصیراً بادی سے وہ ابراہیم بن محمدہ بے وہ ابراہیم بن محمدہ بے ابویکر شبلی سے وہ جنید بغدادی سے وہ ابنی سابقہ سندوں کے ساتھا، مالائمہ امام عظم سے رحمہ النہ بھم المحمد بن حمد بن

المسلسلم ابراميميه طامربيرحنفيد: -ابراجيم بن محد بن حويه الوكرين طابر سے وہ عبداللہ بن

جوہری نے وہ شخ ابوعبداللہ حسین جوهری نے وہ شخ ابوائسن نوری سے وہ خواجدسری تقطی نے وہ شخ معروف کرنی (۱۵) سے وہ دا دُرطا کی سے وہ امام الائم آمام الائم آمام الوطنیفہ ہے ۔

سلسلہ بدر بیرحنفیہ: حضرت شیخ بدرالدین عمرشاذی، شیخ ابوالعباس احمر حریث ہے وہ شیخ علی ابن ضیل مرزی ہے وہ شیخ علی ابن ضیل مرزی ہے وہ شیخ ابوعیداللہ محمر می تلمسانی ہے وہ شیخ شہاب الدین احمد زاہد ہے وہ شیخ علان واسطی ہے وہ شیخ فضالت دیلمی ہے وہ شیخ ابوعلی ترکمانی ہے وہ شیخ عبوقی زاری ہے وہ شیخ ابوالعظام نفین مجمی ہے وہ شیخ ابوبکرشلی (۱۲) ہے وہ سیدالھا کفیشخ جنید بغداوی سے وہ اپنی پہلی سندوں کے ساتھ امام اعظم ابوحنیقہ ہے ا

سلسله خواز میه کبرویه حنفیه نه حضرت سید میرسن خوازی، شخ مجم الدین کبری سے وہ شخ اله علی الله 
سلسله زام مربیحنفید: حضرت خواجه بدراندین زام -خواجه فخرائدین زام حق وه خواجه محمصدرالدین اردز بان سے وه خواجه ابوالکریم خطیب سے وه خواجه ابویکر محمد خطیب قریش سے وه خواجه ابواسحان گا وردنی سے وه خواجه ابواسحان گا وردنی سے وه خواجه ابواجه دالله محمد بن انحسین بازیاری سے وه سیدالطا کفه خواجه جنید بغدادی سے وه ایم سابقه اساد کے ساتھ امام الائد امام اعظم ابوحنیف سے (۱۸)

سلسله عطارید حنفید: حضرت شخ فریدالدین عطار بانی سلسله عطارید (مؤلف تذکرة الاولیاء) شخ بر بان الدین ابو محمصنعا بهدانی ہے وہ سید ابوالرضافضل الدین سینی ہے وہ سیدی والدین ابوالصمصام سینی ہے وہ سید ابوالقاسم بن رمضان ہے وہ شخ ابولیقو ب طبری ہے وہ شخ ابوعبداللہ عثان کی ہے وہ شخ ابولیقوب بڑجوری سے وہ شخ ابولیقوب سوی ہے وہ عبدالواحد بن زیدے (۱۹) وہ امام الائمہ امام اعظم ابوطیقہ ہے

سلسله همقور میر حنفید: شیخ صفی الدین اسحاق اردیلی بانی سلسله بیخ زابدگیلانی سے وہ سید جلال الدین اتم رئی سے مقور میر حنفید: شیخ صفی الدین اسحاق اردیلی بانی سلسله بیخ قطب الدین اتم رئی سے دہ شیخ قطب الدین اتم رئی سے وہ شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سپروردی سے وہ شیخ وجیب الدین ابو حفص بن عمو به طوی سے وہ خواجہ عبد الله هیاست وہ خواجہ الدین ابو حفص بن عمو بہ طوی سے وہ خواجہ عبد الله هیاست وہ خواجہ الله میا الدین الله میا الدین الله میا الله الله میا الله م

سلسلہ حلوب حنفیہ: دعفرت شخ محر حلوی بانی سلسلہ شخ محر عاصم سیراتی سے وہ شخ سلطان الدین احمد سے وہ شخ الوالجیب سے وہ شخ عمار بن باسر مر لیمی سے وہ شخ الوالجیب

رام م احمد ام مثانتی سے دہ امام مالک سے دوام الائمہ امام اعظم سے کے سلسلہ حسبلید عاصم بیر حتفیہ ہے۔ کہ سلسلہ حسبلید عاصم بیر حتفیہ ہے۔ امام احمد ، عاصم بن ضحاک بن مخلد سے دہ امام عظم سے کہر سلسلہ حسبلید مکیہ حتفیہ ندامام احمد امام علی سے دہ بن ابراہیم سے دہ امام احمد امام عبد اللہ بن ادر ایس کوئی سے وہ امام اعظم سے سلسلہ حسبلید اور یسید کو فید امام احمد امام عبد اللہ بن ادر ایس کوئی سے وہ امام اعظم سے اسالہ حسبہ کو فید ندام احمد امام عبد اللہ بن ادر ایس کوئی سے وہ امام اعظم سے اسالہ حسبہ دور امام احمد امام عبد اللہ بن اللہ عبد اللہ بنا 
سلسلم حمویہ جینید نیر حنفید : حضرت شیخ عبداللہ بن حوی شیخ ابوعلی سے وہ شیخ ابوالقاسم سے دہ شیخ ابو محدرو یم سے ؛ وہ سیدالطائفہ چنید بغدادی سے ؛ وہ اپنی سابقہ سندوں کے ساتھ امام اعظم سے

سلسلمان نصار بید منفید: -خواج عبداللدانصاری خواجدابوالحن خرقانی ہے دہ ﷺ محرحری ہے وہ خواجہ جنید بغدادی (۱۱) ہے وہ اپنی سابقہ استاد کے ساتھ امام اعظم ہے ۔

سلسلم جهام بير حنفنيه : - قدوة الاسلام خواجه احمد جام ، خواجه ابوسعيد مخزوى في وه خواجه ابوالفعنل بن حسن سرحى ف وه خواجه ابوالعمل مخواجه ابوائد وه الله عند الماري الماري في الماري الماري في المار

سلسلم نوفا عیبہ حنفید: سید تا احمد کبیر رفاعی، شخ علاؤالدین علی واسطی سے وہ شخ ابوالفضل سے وہ شخ ابوعلی غلام سے وہ شخ ابوالباز باری سے وہ شخ علی انجی سے وہ ابو بکر شبلی سے وہ چنید بغدادی سے وہ اپنی اسانید کے ساتھ امام اعظم ابوطیفہ ہے ۔

سلسلسلهرسوقيد حنفيه رسيدابراجيم برهان الدين رسوتى بانى سلسلهرسوقيه في شريف عبدالسلام بن شيث عندالبلام بن شيث سئ وه في ابوالقضل عند وه في ابوالقضل

-----

### انوارامام اعظم المحمد ا

سنوسید، حیدربید، شهباز بیرقاسم شانی مجمود شانی مجمود اشانی وولاشانی وغیره مینکرول سلسلول کے اولیاء الله سلسله حنفیدے نبیت رکھتے ہیں۔

### سلسله حنفيه، رسول الله عظيمة تك

الم المسلم حنفيدا ميد: امام اعظم الوصنيف حادين الى سلمان عن والحكم بن عتبه اورمنصورا وراعمش عن و والمسلم من عتبه اورمنصورا وراعمش عن و والم المؤمنين سيده عاكشر صديق بنت صديق المرضى الله عنها و ورسول الله صلى التدعلية وللم عن المرضى الله عنها عنه و ورسول الله صلى التدعلية وللم عن المرضى الله عنها عنه و ورسول الله صلى التدعلية وللم عن المرضى الله عنها عنها والله الله عليه والم عنها عنها المرضى الله عنها عنها والله الله عليه والم عنها المرضى الله عنها المرضى الله عنها الله عنها الله عنها المرضى الله عنها الله عنها الله عنها المرضى الله عنها المرضى الله عنها المرضى الله عنها الله عنها المرضى الله عنها 
﴾ المرضى الله عنها عنه الميه صدر يقنيه : \_ ام الموثنين عائشه صديقه رضى الله عنها النبي والد ماجد سيدنا صديق الكررضى الله عنه ب وه رسول الله صلى الله عليه وللم في "

الم المسلسلة حنفيه مستعود ميد: رامام الائمه إمام عظم الوحنيفه ، حضرت ابراجيم نخى سے و وحضرت علقمه الله عليه الله عند مستعود رضى الله عند سے وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے "

المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية المراسية ال

الله عند الله عند الله على ال

الم المسلم حتفيد معتبيد ، مسعود ريب : \_ اه م اعظم الوحنيف معن بن عبدالرحن عن وه ايت والد عبدالرحن عن وه ايت والد عبدالرحن عن وه ايت والد عبدالله بن مسعود رضى الله عند عند وه رسول الله ملى عليد وسلم عن وه ايت والد

وه عبده الله على الله عنده الله عنده الله عنده الله عنده الله عنده والله عنده

المسلمد حنفيه، فاروقيه، علومية : حضرت الم اعظم الوضيف الى اسماق السبيعي سي ووعمر

په ( انوارامام اعظم ) می در می د

سہروردی نے وہ شخ جمۃ الاسلام امام غزالی نے وہ شخ ابو بکرنساج نے وہ شخ ابوالقاسم گورگانی نے وہ شخ عثان مغربی نے وہ شخ ابوعلی کا تب نے وہ شخ علی رود باری نے وہ خواجہ جنید بغدادی (۲۲) سے وہ اپنی اسناد کے ساتھ امام الائنسام اعظم ابوضیفہ نے '

سلسله نقشبند بير حنفيد : حفرت خواجه بهاء الدين بانى سلسانقشبندية خواجه سيدامير كاال عن وه خواجه محد الحالق عن وه خواجه محد بابات على عن وه خواجه على المتى عن وه خواجه محد الوالخير ف خدوى عن وه خواجه عنان مغربي عن وه خواجه بوطى فارمدى عن وه خواجه الوالقاسم كورگانى عن وه فتح عنان مغربي عن وه خواجه بوطى كار من عن وه خواجه بوطى كار من المال كار من المنها المال كرا ما تحد المن كار من المنها المناه من المنها المن من و منها المنها 
ح ـ شیخ عثمان مغرلی خواجیه بیند بغدادی نے ' باسناده الی امام اعظم ابوهنیفه نے (۲۴)۔

سلسلم عالید سهر وروید حفید: حضرت شهاب الدین سهرودی بانی سلسله سهروردید حفرت فیاءالدین ابوالحبیب سهروردی سے وہ حفرت ابوالحبیب سهروردی سے وہ حفرت ابوعثمان سے وہ حضرت ابوعثمان سے وہ حضرت بوعلی کا تب سے وہ حضرت علی ابو بکرنساج سے وہ حضرت ابوعثمان سے وہ حضرت بوعلی کا تب سے وہ حضرت علی رودباری سے وہ حضرت مشاوسے وہ حضرت جنید بغدادی (۲۵) سے وہ ابی سابقداسناد کے ساتھ امام البائد امام عظم سے ''

سلسله عالیه شها بید حنفید: امام الطریقه شخ شهاب الدین سبر دردی ۱۳۳۲ هشخ ضیاء الدین سے وہ دوجید الدین سے وہ شخ اخ فی فرخ زنجانی سے وہ ابوالیاس نهاد ندی سے وہ عبدالله بن خفیف سے وہ شخ ادہم سے وہ خواجہ جنید بغدادی (۲۲) سے وہ اپنی استاد کے ساتھ امام اعظم سے "

سلسله عاليه چشتير حنفيد : حضرت خواجه ابواحمد ابدال بانی سلسله چشته حضرت شخ ابواسحاق شامی بن وه خواجه ممشا و ملود يوري سن وه خواجه ابراجيم بن اوجه ممشا و مخواجه مشيل بن عياض سن وه خواجه عبدالواحد بن زيد سن (٢٥) وه امام الائمه امام العظم ابوحنيف سن وم خواجه عبدالواحد بن زيد سن (٢٥) وه امام الائمه امام اعظم ابوحنيف سن رحمة الله عليم اجمعين -

پهر برسلسله کی به شارشاخیس بین مشلاصفویی شیخ صفی الدین مداریی شیخ بدلیج الدین شاه مداری ، قلندر بیغز الیه ، کبیرویه ، امداوییه های امداوالله سی " تو کلیدتو کل شاه سی ، قادریه اکبریه ، قادریه شیرازیه ، قادریه آمیه یه کبروییه ، رومیه ، قلندریه ، فردوسیه ، بهرانیه ، شعاریه ، رضویه ، هقیه چشتیه صابریه ، چشتیه نظامیه ، سلیمانیه ، شمسیه ، مهریه ، مخدومیه ، بهزوشای ، قلندرشای ، غزالیه ، عیدروسیه ، شاذلیه ، مجددیه ، جما معید ، غفوریه ، صدیقیه ، سراجیه ،

عبدالله بن افي او في اور حضرت ابوهريره رضى الله عنها بين وه دونون رسول الله صلى الله عليه وسلم ين " على رضى الله عنه الله عنه على رضى الله عنه ين وه رسول الله على الله عنه وه وسول الله على الله عنه وه وسول الله على الله على وسول الله على الله على وسول الله وسول اله وسول الله 
الله الله عنها عن و ورسول الله على الله عليه وسيام البوعة فيه حطرت اسووت و وحضرت ام المؤمنين عائشه صديقة رضى الله عنها عن و ورسول الله على الله عليه وسلم سئ

م و من يورون الله الله الله عمر بير فا رو قيد المام أعظم الوطنيفه حضرت سالم اور حضرت أفاقع عن وه دونول و حضرت عبد الله الله عنه الله عنها عنه و منها الله عنها عنها الله عنها عنها الله عنها عنها الله عنها الله عنها عنها الله عنها ال

اور حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهماا پنے والد حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه سے وہ رسول الله صلى

حضرت امام اعظم الوحنيفه عمر و بن شرجيل في وه عبدالله بن عمر اورامير المونين فاروق اعظم رضى الله عنها في الله عليه وسلم في الله عنها في الله عنها في الله عليه وسلم في الله عنها في الله عنها في الله عليه وسلم في الله عنها في ال

العابدين سئ وه امام حسن اورامام حسين رضى الله عنهما في وه دونون افي والده ماجده سيده فاطمه أوراسية والد واجد سيدناعلى رضى الله عنه و الله ماجد سيدناعلى رضى الله عنه و مسلم سئ و المداور الله ماجد سيدناعلى رضى الله عنه و مرسول الله عليه و ملم سئ و الله ماجد سيدناعلى رضى الله عنه و مرسول الله عليه و ملم سئ و ماجد سيدناعلى رضى الله عنه و مرسول الل

کے سلسلہ حنفیہ صدیقید :۔اہم اعظم ابوحنیفہ حضرت جعفرصادق نے وہ حضرت امام قاسم بن محمد اللہ میں محمد اللہ علیہ واسول اللہ واسول اللہ علیہ واسول اللہ واسول واسول اللہ واسول اللہ واسول اللہ واسول اللہ واسول اللہ

انوارامام اعظم عصم مدهده مدهده مدهده مدهده مدهده مدهده

و بن میمون سے وہ حضرت فاروق أعظم اور حضرت على بن الى طالب اور حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم سے وہ مسلم الله عليه وكلم سے "

الله عندة المراجيم الخعي سن و والبود بن يزيد سن و و حضرت فاروق الله عندة المراجيم الخعي سن و والبود بن يزيد سن و وحضرت عنان و المورين الدورون الله عندة و و البود بن يزيد سن و و البود بن المراجيم الخعي سن المراجي بن المراجع المرد عن المردوز المرد

کی سلسلہ حنفیہ فارو قبیہ مسعود سیمعاف بیر حذیقید : حضرت امام اعظم ابوصنیفہ حضرت ابرهیم انتخی سے دہ اسود ابن بزید سے وہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عبد اللہ بن مسعود حضرت معاذ بن جبل اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم سے دہ یا نچول رسول اللہ صلی اللہ عبد وسلم سے "

ادرامام المسلسلة حنفيد مسعود بيراور اليوبيد : حضرت امام الوحليفة حضرت امام ابراجيم مختى سے ادرامام المحتى سے دورامام اللہ عندانلد بن مسعود اور حضرت اليوب انصاري رضي الله عنصما سے دورونوں رسول الله صلى الله عليه وسم سے "

کے سلسلہ حنفیہ حسینی علوبیہ: - الم اعظم ابوطیف، ابوعبداللدین حسن نے وہ الم حسین شہید کر بلا نے وہ الم حسین شہید کر بلا نے وہ الد حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ وہ رسول الله علیہ وسلم نے ،

من سلسله حنیف هستید حسینید علوبید امام اعظم ابوصنیف ام مجعفرصادق نے وہ امام محد باقر سے اور امام ابوصنیف بلا واسط ام محمد باقر نے وہ امام زین العابد بین نے وہ امام حسن اور امام حسین شہید کر بلا ہے وہ اپنے والد ماجد سیدناعلی بن الی طالب رضی اللہ تعالی عنماے ۔وہ رسول کریم حیات ہے۔

الرحنيف بلا واسطامام محمد باقري و وامام رين العابدين في وه وه ام محمد باقر الدام وه الم محمد باقر في الدام المعتمد بلا واسطامام محمد باقر في الدعن الدام و وه المحمد بلا واسطامام محمد باقر في وه المام و الدام و وه المحمد بلا واسطامام محمد باقر في الدعن و وه المحمد بالدم و وه المحمد بالدم و وه المحمد بالدم و والمحمد بالدم و والمحمد بالدم و والمحمد بالدم و والمحمد بالمحمد بالمحمد بالمحمد بالمحمد و والمحمد 
ابوطنیل اور حفرت قاوه نے وہ حفرت اور اندید : امام اعظم ابوطنیفه حفرت قاوه نے وہ حفرت الله الله علیہ والم نے ابوطنیل اور حفرت عبدالله بن سرجس اور حضرت انس رضی الله عنها نے وہ تینوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابوطنیل الله علیہ حسینیہ علو بید فاطمیعہ : امام اعظم ابوطنیفه عرمه نے وہ امام حسینیہ علو بید فاطمہ اور این والد ما جد سید ناعلی رضی الله عنها ہے " وہ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وسم نے " وہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ حضیہ او فیہ اور ابوهر مربر بید : حضرت امام اعظم ابوطنیفہ حضرت عرمہ نے " وہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ حضرت عرمہ نے " وہ حضرت وہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ حضرت عرمہ نے " وہ حضرت الله علیہ حضورت عربہ نے دو حضرت اللہ علیہ ابوطنیفہ حضرت عربہ بید نے حضرت اللہ علیہ ابوطنیفہ حساس کے سیاست کے سیاست کے سیاست کے سیاست کے اللہ علیہ ابوطنیفہ حضورت کی میں معلیہ کے دور ابوطنیفہ حضورت کی میں کے دور ابوطنیفہ حضورت کی میں کے دور ابوطنیفہ کے دور کے

- (١١)\_خلاصة السلاسل ١٨
  - (۱۲)\_ایشأص ۱۸\_
  - (۱۳)\_ایشاص ۱۸
  - (۱۳)\_ایشأص ۱۸
- (١٥) \_ خلاصة السلاسل ص ١٩
  - (١١)\_الفِياص ١٩
  - (١٤)\_الفِناص ٢٠١٩
- (١٨)\_غلاصة السلاسل ص٠٠
  - (١٩)\_الضأص٢٠
    - (٢٠) \_الضأص٢٠
    - (۲۱) اليناص٢٠
    - (۲۲)\_اليناص٢٠
    - (۲۳)\_الضاص٢٠
  - (۲۴)\_الوارالخيرص١١٥
- (٢٥) رانوار الخير ص الاءاز: واكثر خالدامين /ناشر ابوالحيراكيدى لاجور ياكستان عميناه
  - (۲۷) ـ عالم تصوف اور کشمیرص ۲۹
- (٢٧) \_اليفياً ص ٥٠ \_ خلاصة السلاسان من ٢٣ \_ جوابرشكر سبخ صن ٢٠ مير محمد يوسف واسطى بلكرامي يتحقة
  - الابرارس ٢٤، از: مرزا آفاب ناشر كتبه تبويدلا مور-

#### انوارامام اعظم 🔵

المعين سے وہ سب رسول الله على 
کے سلسلہ حنفید سماکید: امام اعظم ابوطنیفہ حضرت سماک نے وہ اس (۸۰) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین نے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے "

الم المسلسلم حنفيه بشاميد : حفرت امام اعظم الوحنيفه ، حفرت بشام بن وهب عن وه بهت عن صحابه كرام رضوان الدعيم الجعين في وه مب رسول الله علي والله عليه والم

المرام المسلسلة حتفيه عطا سير: حضرت امام اعظم الوحنيفية حضرت عطا بن رباح ين وه دوسوصحابه كرام رضوان الله المعين ين وه رسول الله عليه وسلم ين المرام الله عليه وسلم ين المرام المرام المرام الله عليه وسلم ين المرام 
عنوان اوم الائمداوم اعظم بحیثیت اوام الصوفیاء این اندر بری دسعت رکھتا ہے۔ اس عنوان کے تحت بی ۔ انکی ۔ ڈی کے کئی مقالے لکھے جاسکتے ہیں۔

راقم نے چندسطورا ال عم کی توجہ کے لئے لکھودیں ہیں۔ ہوسکتا ہے بعض ال علم کواس موضوع پر تفصیلاً کلھنے کی تو فیق ال جائے۔ اللہ تعد الی اسے شرف تبولیت سے نوازے۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین علیہ

موتب العبد المفانب على احمد سنديلوى غفر الله له اخوان المؤمنين ، ١٥ راوى رود ، نزد بيركى لا بورياكتان ١٦٠ صفر المظفر ٢٣٠ اله ١٩٠٥ يروز بده بوقت كياره بج دو پهر

- (١) كشف الحجوب فارى ٩٨ مطبع نوائد ونت پرنظرز لا موريا كتان
  - (۲) رايفاص ۹۹/۹۸
- (٣) ما كم تصوف اور تشمير عي ١٣٠٥ ز دُاكْتُر يوسف جناري ناشر يوسف فهيم لا بور
- (٣) \_مقدمدا نوارالباري شرح صحح ابني ري ١٥٥ مولوي احدرضا بجوري مكتبه طيظيه كوجرانوال
  - (٥) ـ عالم تصوف اوركشيرص ٣١ و اكثر يوسف بخارى ناشر يوسف فهيم لا بهور
  - (٢) \_رساله خلاصة السلاسل ص عاسيدامام الدين سين كلشن آبادي ناشر ملك دين محمد لا بور
    - (٤)\_ايضأص٣
    - (٨) \_حضرت واتاسخ بخش ص ١١٠١ز: محددين قوق ناشر جها تكير بك ويولا بهور
      - (٩) ـ خلاصة السلاسل ص ١٨ .
  - ( ١٠) \_ اسيانيد مخدوم اولياء امام على بن عثر ن البجويري كاللا مورى بعي احد سنديلوي ( قلمي )

انوارامام اعظم المحمد المساورة 
## امام اعظم رضی الله تعی لی عنه نبی کریم علیقی کی احادیث کی روشنی میں از: صدرالائمہ امام موفق بن احمد کی (۵۲۸ھ) مترج: علامہ فتی محمد نیض احمدادیں صاحب بہاد لپور

عن ابسى هويره رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يكون في امتى رجل يقال له ' ابوحنيفه هو سواح امتى يوم القيامة "رسول اكرم عَيْنَاتِيْ في مرايدا من الموادة في مت على يرى امت كاچراغ (سراج امتى بير)

(مترجم گذارش كرتا ب كرسيدنا جدال الدين سيوطى رحمة التدعليد في دفيض الصحيف في مناقب الي حقيف من جرا المان فراب رض لتدتون عنهم كدارش كرتا ب كرسيدنا جدال الدين سيوطى رحمة التدعليد في المحتمد عن كريم من المستقد في الماس عن لتدتون عنهم كرسي الله توالى عند كر التان عن الله توالى عند كرسي الله توالى 
حرب الم برية رض الله تعالى عند كم تعلق ان بلند پايد بشارتوں كے وجود سيد نا ابو ہر مية رض الله تعالى عند كى وہ دوايت ہے جے ابولغيم (متوفی موسم ) نے ''الحدید'' میں بیان کیا ہے کدا گرعلم تریا كی بلند بوں پر بہنج جائے تو فارس كے جوال مردوں سے ایک جوال مرداس تک بہنج ہے گا۔ ای طرح علا مدشر ازى نے ''الا لقاب' میں قیس بن عبادہ رضی اللہ نقالی عند كى روايت بیان كى ہے كدر سول الله علیہ نظامت نے فرمایا ''اگر علم تریا پر چوار جائے تو مردانی فارس وال بند تعلیق نے فرمایا ''اگر علم تریا پر چوار جائے تو مردانی فارس وال بند بھی پہنچ جائیں گئے ہے 'ان روایات كومسم اور بخارى نے بھی بیان كیا ہے امام طرائی نے اپن المجمع میں میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عندكى روایت نقل كى ہے۔

جُعِمْتِ العَمْرِيَ وَضَ اللَّهُ قَالَى عَدَانَ حَضُور عَيْثَ كَا اللَّهُ اور حديث پاكُفُلْ فرما لَ ب كه قدال ان في امتى رجلاً حديث القصرى كريدالفظ إلى بكون في امتى رجل اسمه المنعمان ويكى ابوحنيفه هو مسواج امتى "هو سراج امتى "هو سراج امتى قاضى ابولعلائے فرمایا كريد حديث پاك جمعے قاضى الم م ابوع برائلة صمرى محمد الله عليد نے بيان كى ب

مرت الله صلى الله عليه والله عليه والله والله صلى الله عليه والله وسلم سيكون رجل يقال له النعمان بن ثابت ويكنى بابى حنيفة ليخين دين الله تعالى وسنتى

رسول الله عليه في فرمايا ايك ايسامرو بيدا موكا بس كانام تعمان بن ثابت بوكا اوراس كى كنيت الب حديث و والله تعالى كوين اور ميرى سنت كوزنده كرے كا۔

ائمی الفاظ میں حطرت الن بن مالک رضی الله تعالی عند نے ایک اور روایت بیان کی ہے جس کے الفاظ بیر میں۔ قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاتی من بعدی رجل یقال له النعمان ویکنی ابا حدید دین الله و سنتی علی یدیه "میر نے بعد آبیک ایسائحق آئے گا جے تعمان کہا جائے گااس کی کنیت ابوطیفہ بوگ اس کے باتھوں سے اللہ تعالی کا دین اور میری سنت زندہ ہوگ ۔"

حضر على السول الله صلى الله على الله على الله على الله على ورروايت شي بالفاظ إلى :قال قال وسول الله صلى الله على الله على الله على الله تعالى على الله عليه و آله وسلم يكون رجل يقال له النعان بن ثابت ويكنى بابى حنيفة يحيى الله تعالى على مديه سنتي

ر منیفہ ہوگا اور اس کے ہاتھ کے فرمایا آخری زمانہ میں ایک ایسام و پیدا ہوگا جس کی کنیت الی حنیفہ ہوگا اور اس کے ہاتھوں سے میری سنت زندہ ہوگا۔''انہی اللہ ظاش معتریت الس بن مالک رضی اللہ تق کی عندنے دس احد دیث میں جن میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی آمدگی بشارت اور آپ کے ہاتوں سنت نبوک علیقیہ کو دوبارہ زندگی ملنے کی بشارتیں میان کی گئی ہیں۔

جیدنالہ الوضیفی میں اللہ تعالی عند نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ حضور نی کریم علی کے تیم مبارک کھود کر آپ کے جم یاک کی ہڈیاں جوا جدا کر دہ جیں اور چران ہڈیوں کواپ سے نے اگا رہ جیں ۔ اشھ تو آپ اس خواب سے نہایت خوفز دہ ہے۔ آپ ای پریٹائی اور خوف کے ملم میں بھر ہ پنچا اور انام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر دریا انت کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ ای پیشت سے قیص اٹھ کی حضرت امام ابن سیرین رحمت الله علیہ علیہ نے دیکھا تو آپ کے دوکا ندھوں کے درمیان آیک تل کا نشان پایا آپ نے دیکھ کر نہایت سرت میں فرمایا آپ بھو دہ ابو حضور علی ہے۔ دولا ندھوں کے درمیان آیک تل کا نشان پایا آپ نے دیکھ کر نہایت سرت میں آپ حضور علی دولان میں آپ حضور علی کے سنتوں کوزندہ کریں گے۔

عبدالكريم بن مسع رحمت الله عليه فرمات جي كه يحصابل علم كى ايك بهت بزى مجلس بيل ينظين كا اتفاق بوا الن في في ندو في زياده تر غير مسلم ابل كتاب بين انهول في بتايا كه تورات بيل كعب الاحبار ونعمان بن ثابت رضى الله تعالى عنه و مقاتل بن سليمان رحمت الله عليه كه اوصاف كصر بوع بي يه حضرت محمد بن سائب الكلى الم م ايوصنيف وضى الله تعالى عنه كالتر ويف بين فرمات بين كديم في علوم ساست عنه كالتريف بين فرمات بين كديم في كتب ماويه بين كلها بوالياسة كداما م ابوصنيفه عجمت اور وفي علوم ساست

انوارامام اعظم المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد المحديد

جرے جوئے ہول کے جس طرح اناریس انار کے دائے ہوتے ہیں۔

معرف المعرف المعرف المعرف الله عليه في بيان فرمايا به كديس في علائه المت محمد بداور فقيهان عصر كاسائه كراى البامى كتابول من لكه بوع باليم بين الله بين اله بين الله 
حضرت عبداللدین مفقل مض الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم الله تعالی و جہدے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ آئ میں تمہیں ایسے مرد کی خبر سنا عالم ہوں جو کوفہ کے اہلی علم کے سرور ہوں گے بلکہ اپنے ذرمانہ میں رہنے والے اہلی علم کے رہنما ہوں گے۔ وہ کوفہ میں ابو حذیفہ کوئیت سے مشہرت کیا تھیں گئی ہے۔ آپ علم وسم کا خزافہ ہول گے اور اس زمانہ میں آپ کی وجہ سے بزاروں لوگ تباہی و ہر باوی سے بی جا تیں گئی گئی ہے۔ آپ علم وسم کا خزافہ ہول گے اور اس زمانہ میں آپ کی وجہ سے بزاروں لوگ تباہی و ہر باوی سے بی جا تیں گے۔ ان پر بعض لوگ حسد کی وجہ سے طعن و تشفیح کر کے ابنا ایمان خراب کریں گے۔

(جس طرح روانض نے حصرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن آتشنیج کر کے اپنا میمان خراب کیا۔ مترجم )

معرف البعد المعرف المع

حضرت این عمای الله تق لی عنهائے فرمایا کہ ہوری رائے میں ہے کہ جو تحض صاحب الرائے ہو کرفتوی اس کی مضبوط حیثیت ہوگی۔ جب تک اسلام باتی ہے اس کی رائے پراد کامات جاری ہوتے رہیں گے۔اس متقام پرایک ایس شخص طاہر ہوگا جس کا نام تعمان بن ثابت ہوگا اور کثیت ایو صیفہ ہوگی اور فرہ اہل کوفہ سے ہوگا 'اس کی

شخصیت اسلام اور فقد میں ایک مضبوط قلعد کی ہوگی اور اس کی کوششوں سے اسلام میں زندگ آئے گی۔وہ حنفی دین اور رائے حسن برقائم ہوگا۔

آیک دن حضرت امام ابوطنیفرضی الله تعالی عند حضرت امام جعفرصا دق رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت آمام جعفرت آمام بعضروضی الله تعالی عند نے آپ کود کھتے ہوئے فرمایا۔ '' میں دکھور ماہوں کہ میرے نا نا جان جناب رسول الله علی کے سنتیں تم زندہ کرو گے ۔ یہ اس وقت ہوگا جب عام مسلمانوں کے ہاں سنت رسول علی الله علی کے سنتیں تم زندہ کرو گے ۔ یہ اس وقت ہوگا جب عام مسلمانوں کے ہاں سنت رسول علی احترام کم ہوجائے گا۔ تم ہر پر بیٹان صاحب علم کی جائے بناہ ہو گے۔ حالات کی وجہ سے ہر غزدہ تمہارے پاس فریاد لے کرآئے گا اور تم ان کی دادری کرو گے تمہاری رہنمائی سے لوگوں کو سے راستہ ملے گا۔ وہ جیران اور پر بیٹان ہوں گئو تم انہیں سہارے دے کرسید سے داستے پر داہنمائی کرو گے تمہیں الله تعالی کی طرف سے اتن تو قبق حاصل ہوگی کرز مانہ جرکے علمائے ربائی تمہاری وجہ سے حصور مسلک اختیار کریں گے۔

\*\*\*\*

دوزانو ہوکرسا سے بیٹے اور عرض کی حضور میں تین گذارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آب جھے ارشاد فرمائیں۔ مرد کمرورے یا عورت؟ حضرت اہام یا قرنے فرمایا:عورت کنرور ہے۔ آب نے پوچھا کہ وراشت میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ اور مرو کا کتنا حصہ ہے؟ اہام ابوضیفہ نے عرض کی حضور پھر وراشت میں عورت کا کتنا حصہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا عورت کو ایک حصرا ور مردکو دو حصد ملیس کے۔ اہام ابوضیفہ نے عرض کی حضور آپ کے دادا جان حضرت گخر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہم کی حضور آپ کے دادا جان حضرت گخر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہم کی صدیث کی روشیٰ میں یہی فیصلہ ہے، اگر میں اس وراشت کا فیصلہ قیاسی یا عظلی کرتا تو کمز درکو دو حصور بیا اور مضبوط کو ایک حصر بی بیند ہوں۔ پھرعرض کی حضور جھے یہ بتا ہے گہ تماز اُضل حصر بی بیند ہوں۔ پھرعرض کی حضور جھے یہ بتا ہے گہ تماز اُضل عبودت ہے یا روز ہ ؟ آپ نے فرمایا: نماز اُفضل ہے۔ حضرت اہام ابوضیفہ نے عرض کی اگر میں قیاس سے فیصلہ کرتا تو جو عورت حیض سے یاک ہوئی اسے تھم دیتا کہ وہ قضا شدہ نماز میں کونا کے اور روز سے معاف کرا دیتا۔

تورے یں سے پات ہوں اسے اس است است است است میں بیشاب زیادہ مجس اور پلید ہے یامنی؟ امام ہا قرنے فرمایا: بیشاب سے آپ نے تغیر اسوال کیاحضور! شریعت میں بیشاب زیادہ مجس کرنے والے کوشس کرنے کا تھم دیتا اور صحتلم یا جنبی کو صرف وضو عرض کی حضور! اگر میں تیاں ہے ہات کرنا تو بیشاب کرنے والے کوشس کرنے کا تھم دیتا اور صحتلم یا جنبی کو صرف وضو

ر المراق المراق المراق الله تعالى عندا تقده الم الوحديث الله تعالى عندكو كلے لگايا (مع نقد فرمايا) اور نهايت لطف وكرم سے پيش آئے-

يوضيفه بدامام باصفا آل مرائ امتان مصطفى

امام اعظم ابوصیفہ نے عباسی باعتدالیاں پیٹم خود دیکھی صفاعے می امیدی قبروں کوا کھڑوا کران کی ہڈیوں کو جانا اور خاندان ساوات کی تباہی اور دیگر جوروسم آپ کے پیش نظر ہے۔ لہذا امام اعظم کے زو کی منصور خلیفہ تن کو جانا اور خاندان ساوات کی تباہی اور دیگر جوروسم آپ کے پیش نظر ہے۔ لہذا امام اعظم کے زو کی منصور خلیفہ تن منطق وشایان منصب امام تن مند قدام مصاحب نے دیگر علائے وقت کی طرح خاندان ساوات میں ہے حضرت زید بن علی منظم من من منطق کی اور دیگر علائے کا مدارتی کہ بین سیدار منظم کے نوع کی دیا۔ جب 19 ماء میں سید جو نفس زکید نے مدینہ منورہ سے خروج کیا تھا تو علائے نامدارتی کہ امام ما لک نے دعوی دیا تھا کہ نس زکید کا دعوی خلافت میں ہے۔ سید جو نفس زکید سے بعدان کے بھائی سیدابر اہم بین عبداللہ بن حسن میں حسین بن علی این انی طالب نے خلافت کا دعوی کیا نامام صاحب اور دیگر علمائے کرام اہل بیت عبداللہ بن حسن میں حسین بن علی این انی طالب نے خلافت کا دعوی کیا نامام صاحب اور دیگر علمائے کرام اہل بیت کے اس دعوے نے موید ہے۔ (الاقوال الصحیحہ ص ۱۹۸۲م مطبوعہ ۱۹۱۲ء)

انوارامام اعظم

## امام اعظم ابوحنيفه اورئت ابل بيت

از ماجر اده میدمجرزین العابدین راشدی

تیرے اہل بیت کی الفت ہے میرا ایر ن ان ہے بغض کدورت رکھنا دو جگ کی رسوائی

جنہیں حب رسوں سلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم دولت نصیب ہے انہیں اللہ تعالی حب اہل ہیت ہے بھی تواز تا ہے۔
اہل سنت وجماعت حب رسول، حب صحابہ حب اہل ہیت اور حب اولیا اللہ جیسا یا کیزہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے خیال
میں اہل سنت فطری طور چرحب اہل ہیت رکھتے ہیں۔ ہمارے اکا ہرین نے حب اہل ہیت میں وہ لا غانی کارن ہے
سرانجام دیے ہیں جن سے دیگر فرقوں کے رہنما سراسر محروم ہیں۔ اہل ہیت، حضور پرنوری آل ہیں، حضور کی عترت ہیں،
حضور کی جگر گوشہ خاتون جنت سیدہ فی طمت الزہرائے دلبند اور شہنشاہ ول ہیت علی المرتضی شاہ کا خون یاک ہیں۔

ایک سین تک مشابہ اک وہاں سے پوڈل تک حس بعظین ان سے جامول میں ہے نیا نور کا

(حدائق بخشش)

اہلستنت وجماعت احتاف کے اقام سید ناامام اعظم ایو حقیقیا لی رضی اللہ عند ( • ۱۵ مد ) گوشی میں حب ال بہت ملا مواقعا۔ حضرات انتمام اللہ بیت میں مے خطرت امام محل آفرد، حفرت آبام جعفرصاد تی تعمر بیاء جعزت امام علی و اللہ عند کی مقام شہید کر بلاامام حسین رضی اللہ عند ) کے فرز ندار جمند بھزت الام رید بن حلی اور حضرت امام علی مقام شہید کر بلاامام حسین رضی اللہ عند ) کے فرز ندار جمند بھزت الام رید بن حلی اور حضرت امام ابوج عبد اللہ بن حسن ہے فیض حاصل کیا اور ان کی محبت میں جان و سے وی میں اللہ عند کے لئے اہل بیت سے مرش ربعض واقعات ورج ذیل ہیں۔

رایک وقعہ مطرت امام ابو حقیقہ منی اللہ تقائی عند ج پر گئے۔ آب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو محمہ بن علی بن حسین بن علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم (لیتن امام محمہ باقر) ملے اور کہا، تم وہی ابو حقیفہ ہوجس نے ہمارے دادا کے فد جب اورا حادیث کو قیاس میں بدل دیا ہے۔ آپ نے عرض کی معاذ اللہ میں کون ہوتا ہوں ایسی جراًت کرنے والا۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جقیق سے ثابت کرو کے تم واقعی قیاس سے احادیث کوئیس بدلتے۔

حضرت امام ابو حنیف رضی الله تعالی عند نے عرض کی حضورا آپ اپٹی مجلس میں اپنی شان بان کے ساتھ تشریف رکھیں میں ماضر جوکر دوزانو بیٹھ کر وضاحت کرتا ہول۔ میر کی تگاہ میں آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نائب ہیں اور میں آپ کہ مسلی الله علیہ وسلم کی دربار میں ایک غلام حاضر آپ کی مجس میں ویسے ہی حاضری وینا چا ہتا ہوں جس طرح حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی دربار میں ایک غلام حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سید ناامام باقر رضی الله نعالی عدا بی پوری شان سے مند پر تشریف فر ماہوئے۔ امام ابوضیفہ رضی الله عنہ

یارب! میں ان کی آل کی حرمت پیمرمٹوں یو ں عبد بے ثبات کو حاصل دوا م ہو

حضرت امام ہاقر بن علی بن حسین شہید کر بلارضی اللہ تعد لی عنها مکہ کرمہ میں قشر رف قر ماتھ۔ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعداللہ تعدیا کی عدمت میں حاضر ہوئے آپ نے وکھ کر فرمایا۔ ابوحنیفہ میں وکھے رہا ہوں کہ تم میرے دا دا عبداللہ کی صفت کا احیاء کرو گے۔ حالا نکہ اس وقت معاشرہ اسلام سے ناواقف ہوتا وکھائی وے گا۔ تمہارے پاس پریشان حال لوگ اور مسائل سے ناواقف علماء آیا کریں گے۔ تم ان کی فریا دری کرو گے، جیران اور پریشان لوگ تمہاری فقیبان رہنمائی ہے آسانیاں حاصل کریں گے۔ تمہین اللہ تعالی کی امدادش مل حال ہوگی۔ اس توفیق سے تم حق کے راستہ پریشان مال ہوگی۔ اس توفیق سے تم حق کے راستہ پریشان مراس کے مسلم اللہ تعدل با تمیں میں ول تو کی جوااور آپ کے کہ مسلم کو کا مدادش میں اللہ تعالی عدل با تمیں میں ول تو کی جوااور آپ کو کھی اللہ تعالی عدل با تمیں میں ول تو کی جوااور آپ کو کھی اور اور آپ آگئے۔

امام کروری (متونی ۱۸۲۷ه) فرماتے میں: جن علوم کی وضاحت حضرت امام با قررض القدت کی عند نے فرما کی تھی وہ آپ کاعلم فراست تھا جس کی وجہ ہے آپ نے ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چبرہ دیکھتے ای مستقبل کے عالات بیان کر ویجے۔(مقامات امام اعظم ص ۹۹)

عبدالعزیز بن رواد نے فرمایا: ہم حصرت جعفرصادق بن امام ہو قررضی اللہ تعالی عنبها کی مجلس میں مقام الجرمیں بینے حصورت امام ابوصنیفہ بھی عاضر ہوئے اور سلام عرض کیا ۔ حضرت جعفرصادق رضی اللہ تعالی عندا شے اور آپ کو گئے لگا اخیر وعافیت دریافت کی حتی کہ آپ کے شاگر دوں پر بھی دست شفقت فرمایا۔ جب امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وریافت کیا۔ اے ابن رسول! کیا آپ آئیس جانے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا: ہیں نے تیرے جبیا احمق اور ناوا تف شخص کہیں نہیں و یکھا ہیں ان کے شاگر دوں کی خیریت بو چھر ہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ آپ آئیس بہجائے ہیں؟ یہ ابو صنیف اس وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں۔ (مترجم ، مقامات امام اعظم ص ا ۱۹ امام کر دری صاحب قماوی برازید)

آپ کے شاگر دایا م ابو بوسف رصته الله علیہ نے فریایا. اما م ابوعنیف رضی الله عند مکم کرمہ بین مجد الحرام (بیت الله)
میں فق کی وے رہے تھے وہاں امام جعفر صادق رضی الله تعالی عند تشریف لائے اور لوگوں میں گھڑے ہوگئے۔ امام ابو
حقیفہ رضی الله تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو اٹھ کر گھڑ نے ہو گئے اور عرض کی۔ اے این رسول! اگر جھے آپ کے بیمال آنے یا
کھڑے ہوئے کا علم ہوتا تو ہرگز نہ بیٹھ تا، شہ لوگوں سے گفتگو کرتا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا: آپ بیٹھ اور فتو کی و بیجے۔
میں نے اپ آبا کا جداد کو ای طریف پر بیٹھ لوگوں کو سمجھاتے دیکھا ہے۔ (مقامات ایام اعظم ص ۲۳۳۲)

حضرت سيد تا امير المومنين خليفية المسلمين ، دا ماد صطفى ، فاتح خيبر ، امام المشارق والمغارب شير خدا سيد ناعلى المرتفى مشاه رضى الله تعالى عند في فرمايا بين تبهار ع شهر كوف كايك ايس مردكي بات بتا تا مول جس كى كنيت "ابوحثيف" موك و

الله تعالى اوراس كرسول كي اطاعت ب\_

حضرت زید بن علی نے جب ہشام بن عبدالملک کے خلاف اسماج بیں علم جب و بلند کیا تو حضرت اہام ابوطنیفہ نے آپ کی تائید کی اور آپ کے خلیفہ برخق ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ کی غدمت میں دس بزار درہم بطوراعا نت ارسال کے اور خلف ء بی ان پر شدید تقیید شروع کر دی۔ این ہمبیر فا اور خلف ء بی ان پر شدید تقیید شروع کر دی۔ این ہمبیر فا کو فدکا گور فرتف۔ عراق میں فتنہ و فساد کی آگی تو اس برقابو پانے کے لیے حضرت اہام اعظم ابو حقیفہ کو ترام و ذراء کا کو فدکا گور نر تفاع مور شراع کا مورز ہاؤی "سے جو فر مان جاری ہو جب تک اس پر اہام صاحب مہر شراع کی وہ قابل قبول شہر کا ان مقرر کیا اور تھم دیا کہ "کورز ہاؤی " سے جو فر مان جاری ہو جب تک اس پر اہام صاحب مہر شراع کی وہ قابل قبول شہر کا ا

آپ نے اس عبدہ کو قبول کرنے سے انکار کرویا لوگوں نے ڈرایا سمجھایا کما بن ہمیرہ بڑا سخت ، دی ہے، اس کی سے محم عدولی کے نتائج بڑے دطرنا کہ ہول گے اس پر حضرت الوصنیف نے اپنے ناصحوں کو جواب دیا:

مین اگروہ اتنا چاہے کہ بین اس کے لیے واسط کی مجد کے وردازے تارکردوں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں چہ جائیکہ وہ جھے سے بیٹ طلق رکھے کہ کسی کے قل کا پرواندوہ جاری کرے اور مہر میں اس پرلگاؤں۔اللہ کی قسم میں اس چیز کو تیول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔

استامت المراق میں فردونی کے باعث آپ کوتید کرویا گیا۔ جردوز آپ کوکوڑے لگائے جائے اور بیٹا جا تاکین آپ کی استقامت اور ثابت قدمی میں فردوفر آن نہ آیا۔ آپ نے اقل بہت کے دشمن اور حضرت فرید کے قاتل ہشام کے گورز کے سامنے گھنے نئینے سے افکاد کردیا۔ جب عباسیوں کی حکومت قائم جوئی تو اہ م صاحب کے مراسم عباسی طفاء کے ساتھ بڑے دوستانہ اور مخلصانہ ہے، خلفاء بھی آپ کی دل سے عزت اور قدر کرتے ہے لیکن جب منصور نے حضرات سما دات کرام کے ساتھ و کیادتیاں کرنا شروع کریں تو آپ ہی دل سے عزت اور قدر کرتے ہے لیکن جب منصور نے حضرات سما دات کرام کے ساتھ و کیادتیاں کرنا شروع کریں تو آپ ہی حضرت امام محسونہ منصور بھی اللہ عنہ کے بوتے حضرت امام محسونہ کے بوتے حضرت امام خراسانی کی مصلحت کو پس پشت ڈال دیا اور کھل کر عباسیوں کی مخالفت کی۔ خلیفہ منصور جس نے معمولی سے شہر پر ابو سلم خراسانی بھی جر ٹیٹل کو تہہ تیج کردیا تھا، اس کے خیص وغضب کی بھی حضرت امام اعظم نے پرواہ ندگی منصور نے آپ کو ہر حبید سے جسے جر ٹیٹل کو تہہ تیج کردیا تھا، اس کے خیص وغضب کی بھی حضرت امام اعظم نے پرواہ ندگی منصور نے آپ کو ہر حبید سے جسے جر ٹیٹل کو تہہ تیج کردیا گیاں تا جب از ندا ہے تو آپ کوجیل بھی ڈال دیا ہر دوز آپ کو در آکیا یہاں تک بھی دو تر گیگن آپ نے نے اپنی دوش ترک کرنے بھی جور کیا گیاں تا میں داہ مجت میں ہر قتم کی خیتوں کوخرش ہے کو درا کیا یہاں تک کہ آپ نے قید خانہ میں جام شہادت ٹوش کی یہاں تک کہ آپ نے قید خانہ میں جام شہادت ٹوش کیا۔

بعض روا یتول میں میتھی آیا ہے کہ آپ کوڑ ہر دے دیا گیا تھا۔ آپ نے جان دے دی لیکن اہل ہیت کی محبت ترک نہیں کی ،اپٹے ٹیجیف ونز ارتبدن پر کوڑ ہے کھائے لیکن یاطن کے سامٹے سرنہیں جمکایا۔ (مذکرہ ا، م اعظم ابوحذیف)

# امام اعظم الوحنيفها ورعلم حذبيث

از:علامة محرعبدالحكيم شرف قادري صاحب (لا مور)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابتدأ قرآن وحدیث اور آئمہ اسلام کے ارشادات کی روشن میں عظمتِ امام کے بارے بارے بارٹ اور بائی ہے بارٹ اور بائی ہے

وَالسَّبِقُونَ ٱلاَ وَلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِيُنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّه عَهُمُ وَدَطُّواُعَنَهُ رِبِ ١ اللهِ بِهِ آيت ١٠٠٠

ترجمہ: اورسب میں اگلے پہلے مہا جراور اتصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے بیرو ہوئے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ۔

ام ابوصنیفتا بعین میں سے ہیں آس لیے 'رضی اللّه عنهم ورضوا عنه " کامر ده جانفزاان کے لیے بھی ہے سرکاردوعالم علیقہ کاارشادہ۔۔

لوكان الدين عندالثريا لذهب به رجل من فارس

(صحیح مسلم عربی کراچی ج ۲ ص ۲ اس)

اگردین تریاکے پاس بھی ہوتوفارس کا ایک مرداسے پالےگا۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں میتی اور قابل اعتماد اصل ہے جس میں امام ابوطنیفہ کی بشارت ہے علامہ سیوطی کے شا کرداور سیرت شامید کے مصنف حضرت پشخ محمد بن بوسف صالحی شافعی فرماتے ہیں کہ شنخ کا بیفرمان بالکل سیح ہے کہ اس حدیث کا اشارہ امام اعظم کی طرف ہے کیونکہ اہل فارس میں سے کوئی بھی ان سے مبلغ علم کوئیس بہنچ

حكاً ــ (ردالمحترج 1 ص ٣٩)

امام اعظم كى خصوصيات:

امام ابوصنیفه رضی الله تعالی عند متعدد اوصاف میں دیگر آئم تمر جمیندین سے متازین ب

ا پر اند سی بیدا ہوئے جو جمکم حدیث خبر القرون میں سے ہے۔

الله الله الله المرام كي زيارت كي ان ما حديثين سنين اور روايت بهي كيين

المعين كودرين اجته دكيا اورفق لي ديا مشبور كدث امام أعمش حج كے ليے روانه ہوئے تو مسائل حج

اما مصاحب كي مواكر ساتھ لے مجمع حالانكدوه حديث ميں اما مصاحب كواسا تذه ميں سے ہيں۔

مرجليل القدرة تمدحديث آب سے روايت كرتے إلى حضرت عمرو بن دينارامام صاحب كے اساتده

## و انوارامام اعظم کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون

اس کا دل علم وحکمت کاسمندر ہوگا۔اس کی وجہ سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلا کت سے پنج ہوئے گی مگر جعض لوگ اس سے بغض رکھیں سے جس طرح حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اہلّہ تق لی عنہما کے زمانہ میں رافضی ہلاک ہوئے تھے۔ (مقامات امام اعظم ص ۹۷)

عافظا بو براحمد خطیب بغدادی (متوفی ۱۲۳ میر) رقم طرازین و ذهب شابت الی علی بن ابی طالب و هو صعفیت فید علی بن المرزبان ابو ثابت هو الله ماهدی لعلی بن ابی طالب الفالو ذج فی یوم النبروز فقال نوروز ناکل یوم (تاریخ بغداد جد ۱۳۲۳ مطبوع مرم) ابی طالب الفالو ذج فی یوم النبروز فقال نوروز ناکل یوم (تاریخ بغداد جد ۱۳۲۳ مطبوع مرم) ترجمد اور ثابت (ایام اعظم الوحی فید کے وارمی مرسی کی افرانشی این ابی طالب رضی الند عند کی خدمت بی وعا کے لئے تیک الوال و کے لئے تیم و برکست کی وعا کے اس ماور تیک اولاد کے لیے تیم و برکست کی وعا کی سد اور تعمال بن مرزبان جو کہ ثابت کے والد محترم (اور ایام ابو حقیقہ کے وادا جان) تقد انہوں نے نوروز کے دن محترمت علی میں قالودہ بیش کیا۔

حضرت نے قرمایا: ہمارے لئے ہرروز" توروز" ہے۔ (سوانح امام المسلمین ص٢٦) نوث. فدرس والول کے بال" نوروز" کا دن خوشی کاروز ہوتا ہے۔

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

### 

بیابوحنیفہ ہیں اوراپے شہر (کوفہ) کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ (المحواعد المعنبہ ج ۴ ص ۴۵۸) یا در ہے کہ کوفہ اس دور میں عالم اسلام کا اہم ترین علی مرکز تھا۔

امام شافعی فرماتے ہیں:

كونى شخص ا بوصنيفه كى كما بول كامطالعه كيه بغير فقه بين كمال حاصل نبيس كرسكتا. (احباد ابهي حندية وصاحبه ٨١)

کاد ح این زحمه کابیان ہے۔

ایک شخص نے امام مالک سے یو چھا کہ اگر کسی سے پاس دو کپڑے ہوں ان میں سے آیک پاک اور دوسرا پلید ہو (اور اے معلوم نہ ہو کہ پاک کون ساہے ) اور نماز کا وقت آجائے تو وہ کیا کرے؟ امام مالک نے فرمایا غور وفکر کرے جس کے پاک ہونے کا غالب گمان ہواہے استعمال کرے۔ (کا درح ابن زحمہ کہتے ہیں)

میں نے انہیں بتایا کہ امام ابوحنیفر فرماتے ہیں کہ ان کیڑوں میں سے ہرایک کو پہن کرایک ایک و فعد نماز اوا کرے امام مالک نے اس شخص کو بلایا اور وہی مسئلہ بتایا جوامام ابوحنیف کا فتو کی تھا۔ (ایفنا ص سے)

امام اعظم ابوصنیفہ کا اصل میدان اجتها داور استنباط مسائل تھا۔حضرت ملاعلی قاری نے خطیب خوارزمی کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ نے تراس بڑار (۸۳۰۰۰) مسائل بیان کیے ہیں جن میں سے اثر تیس بڑار (۳۸۰۰۰) مسائل عبادات سے اور باقی معاملات سے متعلق ہیں اگر ابوصنیفہ نہ ہوتے تو لوگ گمراہی اور جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوئے۔(الجواعد المصنبہ ۲۰ میں ۲۲۷)

ای لیے آپ محدثانداندازی صدیث پڑھانے اوراس کی روایت کی طرف متوجہ ند ہوسکے۔ تاہم آپ صدیث کے قطیم ترین حافظ تصحافظ الحدیث اس عالم کو کہتے ہیں جے ایک لا کھ صدیث متن اور سندسمیت یا دہو اور سند کے ایک ایک راوی کے تمام حالات سے باخر ہو۔

حضرت محمداین ساعد فرماتے ہیں۔

امام ابوصنیقہ نے اپنی کتابوں میں ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں پیش کی ہیں اور جالیس ہزار احادیث سے آثار صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔(ایصاً)

آئمه حديث كے چندارشادات ملاحظه بول:

یز بیراین ہارون فرماتے ہیں۔الوحنیفہ تقی پر ہیر گار زاہد عالم زبان کے سے اورا پے زمانے کے سب سے پڑے حافظ تنے میں نے ان سے معاصرین بھی پائے انہوں نے میں کہا کہ انہوں نے ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ (عقو دالجمان ص ۱۹۳)

مشهورنقاد اورحافظ الحديث يجي اين معين فرمات بين ايوحنيفه ثقد بين حديث اورفقه من سيح بين اورالله

انوارامام اعظم عصم محمد محمد

میں سے ہیں اس کے باد جودآ ب سے روایت کرتے ہیں۔

ا تنده کی این المشائخ سے علم عاصل کیا آئدار بعد میں سے کسی دوسرے امام کے استان اساتذہ استان استاندہ استان ا

🖈 أنبيل شا مروول كى اليكى بي نظير جماعت ميسراً فى جو يعد ش كسى امام كوميسرة. آنى-

جند آپ نقد کے پہلے مدون بین اس سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین اپنی بادداشت پر اعتماد کرتے سے اس سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین اپنی بادداشت پر اعتماد کرتے سے سے اس سے اس سے اس سے اس سے سے سائل اس طرح بھرے رہ تو علم کے ضائع ہو جان کی خطرہ ہے اس لیے آپ نے قد کو فتاف کتب اور ابواب پر مرتب کر دیا 'امام ما لک نے مؤطا کی تر تیب بیں آپ ہی کی پیروی کی۔

آ پ کا فدہب دنیا کے ان خطوں میں بینچا جہال دوسرے قدا ہب نہیں مہنچ۔ آپ اپٹے کاروبار کی آمدن سے گزر بسر کرتے مٹھے اہلی علم پرخرچ کرتے اور کسی کا ہدیے قبول نہیں کرتے

آپ کی عبادت در یاضت زہدوتقوی اور جج وعمرہ کی کثرت حدتواتر کوئیجی ہوئی ہے۔ (عقور الجمان ص ۱۸۵) اکا براسلام کی شخسین اور ستاکش:

آپ کی تعریف وثنا کرنے والوں میں عالم اسلام کے وہ سلم امام ہیں جن کے مقابل خالفین اور معترضین ریکوئی حیثیت نہیں ہے۔

امام الوطنيف كى ملاقات حضرت امام جعفر صادق كے ساتھ طليم كعبہ ميں ہوئى انہوں نے معافقہ كيا اور خيريت دريافت كى ايمام الوطنيف كى مائيوں نے معافقہ كيا اور خيريت دريافت كى ايمام صاحب كے جائے كے بعد كى نے پوچھا كما اے فر فيد رسول آپ انہيں بہجائے ہيں؟ امام جعفر صادق نے فرمايا ميں نے تم سے برا بوقوف نہيں و يكھا ميں ان سے خدام تك كى خيريت دريافت كرد ماہوں اور تم كہتے ہوكيا آپ انہيں بہجائے ہيں؟ ۔

انوارامام اعظم عده موسوده موسوده موسوده والمام

تطبیق احاد بیث: احادیث میں اگر بظاہرتد رض واقع ہوتو پہلامرحلہ مدہ کدان میں تطبیق دی جائے امام اعظم رضی اللہ تک کی عنہ کوا حادیث مختلفہ کی تطبیق میں بھی پدطولی حاصل تھ۔

سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت کے عاصل ہوئی اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلے پہل ان میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عند نے تطبیق دی کے مردول میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر عورتوں میں حضرت خدیجیة الکبری بچوں میں حضرت علی اورغلاموں میں حضرت زیدا یمان لائے رضی اللہ تعالی عنہم۔

(عبدالوباب عبداللفف واشيرالسواعق الحرق البراا يصطبوعه قابرة معر)

ای طرح رکعات نماز میں کسی کوشک واقع ہوجائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں تین مختلف روایتیں ہیں امام ابوحنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں یوں تطبیق دی کداگر کسی کوپہلی مرتبہ شک واقع ہوتواسے از سرنونماز پڑھنی چاہیے اورا گراہے شک واقع ہوتار جتا ہے تو غور کر ہے جس طرح اس کا غالب گمن ہواس پڑھل کرے اور اگر کسی طرف بھی غلبہ تظن حاصل نہیں اور دونوں جائیں برابر ہیں تو کم تعداد کو اختیار کرے ۔ (کوڑ البی مال جائے ہیں) مثلاً تین چار ہیں تر دوہوتو تین رکعتیں قرار دے۔اورا یک رکعت مزید پڑھ لے۔

امام ابوصنیفدا ورحد ثین :بدایک حقیقت ہے کہ ہر با کمال پرحسد کیا گیا ہے اور دائشتہ یا نا دائشتہ اس کی عظمت کو داغ دار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے کوئی وجہ ندشی کہ امام اعظم پرحسد ند کیا جاتا امام صاحب فے اس صورت حال کے پیش نظر فرمایا۔

ان یسحسدونسی فسانسی غیسر لانسهم قبلسی مین النساس اهسل السفسضل قسد حسدو ا فسسدام لسبی و لهسم مسابسی و مسات ای و مسات اکاروگ جمع پر حسد کرتے ہیں تو میں انہیں ملامت نہیں کرتا جمع ہے پہلے فضیلت والوں پر حسد کیا گیا ہے۔ میری خونی اور عالت میرے ماتھ و رہی اور ان کی ان کے ماتھ اور ہم میں ہے اکثر اینے صدے کے غص

میں مرکئے - دالمعوامر المصد ج ۲ ص ۴۹۸) ضابطہ جرح و تعدیل : مشہوریہ ہے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہے کیکن یدمطلقاً سی تنہیں ہے امام حافظ تاج الدین بکی طبقات کبری میں فرماتے ہیں ہ

ہمارے نزوریک سیجے بیہے کرجس شخصیت کی امامت وعد الت ثابت ہواس کی مدح اور تعریف کرنے والے

تعالى كورين كامين مين \_(اليشا)

امیرالمؤمنین فی الحدیث حضرت شعبہ نے آپ کے وصال پر دعائے خیر کے بعد فر مایا۔ اہلی کوفسے نومیم کی ضیاء چلی گی اب پیکوگ ان جدیبا قیامت تک نہیں دیکھیں گے۔(احدد ابی حیمة صاحبہ ) حضرت سفیان توری فرماتے ہیں۔

البوحنیفه علم میں نیزے کی انی سے زیادہ تیز راہ پر چتے تھے خدا کی تیم! وہ علم کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ حرام کامول سے منع فرماتے اوراپ شہر والوں کے لیے سرچشمہ تنے۔ وہ صرف ان جدیثوں کا لیزا جائز قرار دیتے تنے جوان کے نزد کی صحح سند کے ساتھ نبی اگرم علیلیّہ سے ثابت تیمیں۔ وہ نائخ ومنسوخ حدیثوں کی گرار دیتے تنے جوان کے نزد کی صحح سند کے ساتھ نبی اگرم علیلیّہ سے ثابت تیمیں۔ وہ نائخ ومنسوز عدیثوں کی کال معرفت رکھتے تنے وہ متعند راویوں کی روایات اور نبی اگرم علیلیّہ کے آخری فعل کی تواش میں رہتے تنے اور علما یکوفدگی اگر مت کوجس راوی پر پاتے اسے اپنا لیتے اور اسے اپنادین قرار دیتے تنے۔ (ایسنا) تاضی الفضاۃ امام ابولیوسف فرماتے ہیں۔

میں نے جس مسلے میں بھی امام ابوطنیفہ سے اختلاف کیا تو غور کرنے پران کا مذہب ہی آخرت میں زیردہ مجات دینے والامعلوم ہوالبعض اوقات میں صدیث کی طرف ربحان اختیار کرتا تو وہ صدیث سی مجھ سے زیردہ واقف ہوتے۔

ييجى ان ى كابيان ہے كه

ہم علم کے کی باب بیں امام ابوصیفہ سے گفتگو کرتے جب اور کسی قول پر اپنا فیصلہ وے دیتے اور آپ کے تلاملہ واس پر شفق ہوجائے یو امام صاحب فرماتے کہ جمارااس قول پر اتفاق ہے تو ہیں مشائخ کوفہ کے پاس اس تو قع پر حاضر ہوتا کہ ان سے کوئی حدیث یا اثر سحابہ امام کے قول کی تائید ہیں حاصل کروں' چنانچہ بھی جمھے دو صدیثیں مل جاتیں اور بھی تین' میں وہ حدیثیں لاکر امام کی خدمت میں چیش کرتا تو وہ ان میں ہے بعض کو قبول کر بینے اور بعض کورد کرویتے اور فرہ تے یہ سے نہیں ہے یا معروف نہیں ہے حالانکہ دہ حدیث ان کے نہ جب کے موافق ہوتی' میں عرض کرتا کہ آپ کو اس کا علم کیسے ہے تو امام صاحب فرماتے کہ کوفہ کا تمام علم جمھے حاصل ہے۔ (عقو والجمان میں اس)

امام ترفدی جوایک صدیث میں امام بخاری وسلم کے بھی استادین جرح و تعدیل میں امام اعظم کے قول کو جست شلیم کرتے ہیں۔ جست شلیم کرتے ہیں ترفدی شریف کی دوسری جلد کتاب العلل میں ابو بچی تمانی سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے ابوطیفہ کو قرماتے سنا کہ میں نے جابر جعفی سے پڑا جھوٹا اور عطاء ابن الی رہاح سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں دیکھا۔ (مقدر مند الفق ماں میں اور صی پی تقلید کرتے ہیں کیونکہ بوسکتا ہے محالی نے وہ مدیث حضور اکرم سیافی سے ٹی ہو جب کہ امام شافعی ا صحابی کی تقلید نہیں کرتے امام احمد بن عنبل کے بارے میں مشہورہ کہ ان کے مذہب کی بنا حدیث پر ہے تحقیق اور تتج سے پتا چلا ہے کہ امام احمد کا اختلاف امام ابو حذیفہ سے اتنائبیں جتنا امام شافعی سے ہے۔

( كوثر النبيج الصه ۵ )

علامہ عبدالعزیز بر ماروی فرماتے ہیں: امام ابوضیفہ کا طریقہ بیتھا کہ اس صدیث کوتر جے ویت تھ جو قیاس کے موافق ہوتی تھی اور خالف قیاس صدیث کو مرجوح قرار دیتے تھے امام صاحب صدیث کوتر جے ویئے کے لیے تھی ولیل بیان فرما دیتے تھے لیکن بعض حنی علاء نے صدیث کے تلاش کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا اور صرف عقلی ولیل بیان کردی جس سے لوگوں میں بیتا ٹر پیدا ہوگیا کہ اس مذہب کی بناء ہی رائے اور قیاس بر

حقیقت بیرے کدامام ابوحنیفہ امام ابو بوسف اورامام محمد رحم اللہ تعالیٰ حدیث کی معرفت اور ابتاع سنت کے بلندر مین مقام پر فاکز تنے۔(کوڑالنبی جس۵)

چندا جا ویٹ ملاحظہ ہوں جن پرامام ابوحنیف نے ممل نہیں کیا اور یہ بھی ملاحظہ فرما کیں کہ کیوں عمل نہیں کیا۔ حدیث مصر اقت: عرب میں تاجروں کی عام طور پر بیاوت تھی کہ مادہ جانور کے فروخت کرئے سے پہلے ایک دودن اس کے دودھ نہیں دو ہے تھے خریدار تھنوں کو دودھ سے بھرا ہوا و بکھ کردہ جانور کراں قیت پر خرید لیتا کا گھر جاکراس پر منکشف ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے ایسے جانورکومعر اقا کہتے ہیں۔

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص مُقراق بری فرمایا: جو مخص مُقراق بری فری ہے دورہ پر راضی ہے تو اسے رکھ لے ورنہ بکری فریدے اور گھر لے جا کراس کا دورہ دو ہے تو اگر اس کے دورہ پر راضی ہے تو اسے رکھ لے ورنہ بکری اور اس کے ساتھ ایک صاح وساڈ ھے چار سیز مجبوروا پس کردے۔ (سیج مسم مطبوعة ورجم کرا پی ج سی میں میں امام ابو حذیفے فرماتے ہیں کہ فریدار بکری واپس ٹیس کرسکتا البتہ دورہ کی کی سے سب بکری کی قیت ہیں جتنی

زیادہ اوراس پر جرح کرنے والے کم ہوں اور مذہبی تعصب بیاس کے علاوہ دیگر قرائن بھی موجود ہوں جن کی بنا پر جرح کی گئی ہوتو ہم جرح کو قابل توجہ قرار نہیں دیں گئے۔ اور ہم اس شخصیت کی عدالت کو تسلیم کریں گے کیونکہ اگر ہم بیدرواڑہ کھول دیں اور مطلقاً جرح کا مقدم ہونالتعلیم کرلیں تو کوئی اہام بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا اس لیے کہ ہر اہام پر پچھ نہ بچھ لوگوں نے طعن کیا ہے اور ہلا کت کی وادی میں جاگرے ہیں۔ (عورالیان سے م

حدیث اور قیاس: بعض شافعیدنے کہا کہ امام ابوطنیفہ قیاس بھل کرتے ہیں اور صدیث کو چھوڑ ویتے ہیں۔ ہیں یہاں تک کہ بعض محدثین قال بعض اهلِ الوای کے عنوان سے امام صاحب کا قول بیان کرتے ہیں۔ میدالزام حقیقت کے سراسر خلاف ہے جھرت عبداللہ این مبارک علیہ الرحمۃ قرماتے ہیں ایام ابوطنیفہ نے فرویا۔

جب رسول الله عليه كى حديث بم تك پنج تو مرآئكھوں پراور جب سى بہ كرام ہے مروى ہو (اور سى ابدر اور سى بہ كرام ہے مروى ہو (اور سى ابدر الله عليه كى حديث بم تك پنج تو مرآئكھوں پراور جب سى برام كا آپس ميں اختلاف ہو) تو ہم ان ميں ہے كى ايك كا قول اختيار كرتے ہيں ۔ ايمانهيں ہوتا كہ ہم ان ميں احتيار نہ كر بين اور جب تا بعين كا قول مروى ہوتو ہم ان سے اختلاف كرتے ہيں۔ (اليفاً) امام صاحب كى مجلس ميں ايك شخص نے تعريفيں كرتے ہوئے كہا سب سے بہلے الميس نے قياس كيا تھا امام اعظم نے فرمایا۔

تنہارا بیکلام نے لے البیل تعین نے اللہ تعالی کا تھم روکرنے کے لیے قیاس کیا تھ اللہ تعالی نے اسے آ دم علیدالسلام کو تجدہ کرنے کا تھم دیا تواس نے کہا۔

قَالَ أَاسُجُدُ لِمَنْ خَلَقُتَ طِينًا (بِ١٥ يَن ارائن أيت ٢)

توجمه: بولا كيايل اس تجده كرول جي توقيم ثي سي بنايا ہے۔

اورہم اس لیے قیاس کرتے ہیں کہ ایک مسئلے کو ولائل شرعیہ ہیں ہے کسی دلیل کتاب اللہ یاسٹ رسول اللہ یا اجماع سے بدکی طرف راجع کریں ہم اجتہاد کرتے ہیں اور اجاع خداوندی کے گردگردش کرتے ہیں ہم رے قیاس کا اس قیاس سے کیا تعلق؟

اس مخص نے بر ملا توبدی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کومنور کرے جس طرح آپ نے میرا دل منور کیا ہے۔ (البعو موالست ع م ص ۲۲)

قابلی غور بات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک سند کے لحاظ سے ضعیف صدیث تی س پر مقدم ہے جب کہ اہام شافتی صدیمت ضعیف کی بعض قسموں پر قیاس کو مقدم قرار دیتے ہیں اہام ابوطنیفہ کے نزدیک حدیث مرسل جے تابعی صحابہ کا ذکر کیے بغیرر وایت کرے جمت ہے جب کہ امام شافعی کے نزدیک جحت نہیں ہے۔ امام ابوطنیفہ وین ہے تو یددین کی دین کے ساتھ سے جوئی اور وہ تکم شریعت ممنوع ہے۔ حضرت عبدالله ابن عمرضي القد تعالى عنهما فرمات عبير

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهي عن الكالي وبالكالي

حضور علي في دين كي دين ي تيم كرنے منع فرمايا - (شرح سالى سابرج اس ٢٠٠٧)

تخت کے جھو کے برش کا حکم :امام بخاری وسلم حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی ہیں كر حضور علي الله في الماجب كما تم ميس الم سي كرين ميل مندد ال والي وه المساس مرتبدهوا الله

امام ابوصنیفہ نے اس حدیث برحمل تہیں کیاان کے زویک تین مرتبده وناجی کائی ہے۔

مْدُوره بالاحديث يرعمل شركنے كى دووجبيں بيان كى كئى بيل

ا۔ بدحدیث مضطرب ہے کی روایت میں ہے کہ سات مرتبددھوئے اور پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوئے کسی روایت میں ہے کدایک مرتبہ تی کے ساتھ دھوئے کسی روایت میں آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم ہاور بیک روایت میں دوسری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھوٹے کا تھم ہے اس اضطراب کی بناء پراس حدیث پڑمل نہیں

۲\_اصول فقد کا مشہور قاعدہ ہے کہ جب راوی کا خود اپنی روایت کے خلاف عمل ہوتو اس کی روایت کو نہیں بلکساس کے عمل کو اپنایا جائے گا کیونکہ جس راوی کی عدالت اور دیانت پراعثا دہووہ جب ایک حدیث رسول الله علي الله علي المارة وابت كرتا إورخوداس كفاف عمل كرتاب تواس كامطلب يمي موكا كدوه صديث اس راوى كزديكمسوخ باس ك معارض اس دياد وقوى صديث موجود بوغير ذالك

سیخ تقی الدین ابن وقیق العید فرماتے ہیں کہ سیح روایت ہے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہر میرہ کے ٹر ویک کتے كے جھوٹے برتن كوتين مرتبدرهو يا جائے گا۔

(الجواهر المضية ج ٢ ص٢٤٩)

حافظ ابوبكرا إن أي شيبكوفي في الي مصنف ك أيك حدكانام كتساب الردعلي ابي حديفة "ركاما ہاوراس میں وہ ایس صدیثیں لائے میں جو بظاہرا مام اعظم کے ندہب کے خلاف میں علامہ عبدالقد ورقرشی متوثی وكي حاور علامة قاسم ابن قطاو بعان اس كالقصيلي رولكها علام جمرين يوسف صالحي شاقعي (مصنف السيوة الشاميه) نِعْقُو والجمان مين اجهالاً ردكيا وقيد اعظم مولا نامحد شريف سيالكو في في " تاسّيدالا مام يا حاويث خيرالا نام " کے نام سے اس کا جواب لکھا صدرالا فاضل مولانا سید محد تعیم الدین مراد آبادی نے اس برتقریظ لکھی وہ فرماتے

حافظ ابن الى شيبه اگرة ج بوتے تو اس تحريكى ضرور قدركرتے اور اس كوا پنى مصنف كا جزبناتے يا كتاب

م. انوارامام اعظم عصم معدد معدد معدد معدد المعدد کی واقع ہوگی وہ ہائع ہے لے سکتا ہے امام صاحب نے اس حدیث پڑمل شہیں کیا اور عمل نہ کرنے کی وجوہ درج

> ا بير حديث كمّاب الله ك كالف ب ارشادر بالى ب\_ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (بِاالِترَةِ آيدا ١٩٢٠)

ترجمہ:اس پرزیاوتی کروائنی ہی جنتی اس نے کی۔

خربیدارنے بکری کا دودھ جو پیاہے ضروری نہیں کہ ایک صاع مجورے برابر ہو کم بھی ہوسکتا ہے اور زیادہ

٣- بيحديث معروف كي ظلاف ب حضور عليه سيمروي ب المحواج بالصمان تريدي بولي بيز کی پیدادار اور آمدن کا استحقاق اصل کی صانت کی بدیر ب-ایک مخص نے غدم خرید کراہے اجارہ پر دیا جدیں اس كي عيب كا پاچلا اس في بيمسله بارگاو رسالت مين پيش كيا حضور عيفي في في بناير غلام واپس كرديا ـ بائع في عرض كياحضوراس في نفع بهي حاصل كيا بـ

فرمايا ـ العلّة بالضمان : تفع ضائت كى بتاير بيد (شرة معانى الديارج بس عهدم وركر وي

یعنی اگرغلام مرجا تا تواس کی ذمه داری میں مرتا۔

٢ ـ بيحديث اجماع كے خلاف ہے كيونكه اگر كوئي شخص دوسرے كى كوئى چيز ضائع كروے تواس پراجماع ہے کہاں کے بدلے میں وکی

می چیز دے یا قبنت ادا کرے۔

اس اجماع کے مطابق بکری والی کرنے کی صورت میں خریدار پرا زم ہونا چاہیے کہ جتنا دووھ پیاہے اتنا دودهدالیس کردے ماس کی قیمت ایک صاع کجھوریں نیڈودودھ کی مثل ہیں اور نہ ہی اس کی قیمت۔

س بيصديث قياس كي بھي خلاف ہے كيونكم كى كوئى چيز ضائع كردين كي صورت بيس قياس بيہ كديا تواس كي مثل اداكي جائے أيمن ما قيمت أيك صاب محجور ندهن ہے ند قيمت اور ندمش - ( ليجو اهير المصيدي علم ا الله على عمن وه معا وضد ہے جو با لَع اور مشتری کے درمیان مطے پائے اور قیمت وہ مالیت ہے جو بازار کے بھاؤ کے

۵۔ امام ابوجعفرطحاوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرحدیث منسوخ ہے کیونکہ بمری فروخت کے وقت جو دود هدمو جود تھاوہ ہائع کی ملکیت تھا جب بکری کی بڑج منسوخ ہوئی تو اس دودھ کی بیج بھی منسوخ ہوگی اور چونکہ دہ اس وفت موجود نہیں ہے اس لیے وہ وین ہوا اور اس کے مقد بل ایک صاع تھجور خریدار کے قرمہ پرآ گئی وہ بھی

## علم حدیث میں امام اعظم رضی التدعنه کی خدمات

از: عله مه غلام رسول صاحب

امام الائم، سرائ اما مسيد الفقها سندا لاتقياء ، محدث كبير حضرت ابو حذيفه فعمان بن ثابت رضى المندعة بين الله عزوجل في علم وعمل كي متمام خوييال جمع كروى تعيين ، وه ميدان علم مين ختيق وتذقيق كيثر بسوار، اخلاق وعادات مين لا أق تقليد و المرعباوت ورياضت مين يكاندروز كاريخه ، مسائل فقيه مين ان كي سطوت اوراجتهاد مين ان كاسك توجرا يك في مانا ب، المبتد بعض الله بهوا ، كوتاه بين اور متعصب حضرات فن حديث مين امام اعظم كي بصيرت بركات بين كرت جي اور بجهرب لگام لوگ تو يبال تك كهدويت بين كدام ابوحنيفه كوصرف ستره حديث مي يا وتعين بيان كرت امناه ما تعلم كي ارتبها ورمتام شوا بديم نهايت اختصار كي ساته علم حديث في روايت اور درايت مين امام اعظم كارتبها ورمقام شوس ولائل اور متحكم شوا بديم ساته و بين تاكه حديث بين تاكم موايد كي ساته و بين تاكه و القد لوگ متحسين كرمور في بين ترويم بين الم معمون ولائل اور متحكم شوا بديك ساته و بين تاكه الما والقد لوگ متحسين كرمور في بين تكرو بينك في و مسيس و المتحد المتحد المتحد بين تاكه المتحد المتحد بين تاكه المتحد الوگ و متحد بين تاكه المتحد المتحد بين تاكه و المتحد بين تاكه المتحد بين تاكم متوا بدين كرد بين تاكم متوا بدين كرد بين تاكم المتحد بين تاكم متوا بدين كرد بين تاكم المتحد بين تاكم المتحد بين تاكم متوا بدين كرد بين تاكم توا بدين كرد بين تاكم المتحد بين تاكم المتحد بين تاكم متوا بدين كرد بين تاكم توا بدين كرد بين تاكم توا بدين كرد بين تاكم توا بدين كرد بين كرد بين تاكم توا بدين كرد بين كرد بين كرد بين تاكم توا بدين كرد بين كرد

حق تو یہ ہے کہ امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنداسلامی علوم و فنون کے تمام شعبوں میں امام اور مجتبد ہے۔ جس طرح وہ آسان فقہ کے درخشندہ آفماب ہے اس طرح عقائدہ کلام کے افق پر بھی انہیں کا سورج طلوع ہوتا تھا اور روابیت و درایت کے میدان میں اولیت کا علم بھی اتہی کا نصب کردہ ہے۔ فقہ میں میدآب ورنگ انہی کے دم سے ہے اورفن حدیث میں مید بہار انہی کی کا وشوں گا تمرہ ہے، شافعی اور ماکلی فقہ میں ان کے پر وردہ بیں اور صحاح ستہ کے شیوخ ان کے فیض یا فتہ وہ نہ جوتے تو نہ فقہاء کو بیم وج ہوتا اور نہ بخاری وسلم کو بید جو بن قعیب ہوتا۔

فن حدیث میں امام اعظم کی بصیرت پر اجمالی نظر: ۱۱ م عظم نے اگر چہ بنیادی طور پرعلم نقد کی خدمت کی ہے اورا پنی عمر کا تمام حصہ ای میں صرف کیا ہے تا ہم علم حدیث میں بھی ان کا نہایت او نچا مقام ہے۔ انہوں نے افاضل صحابہ اورا کا برتا بعین سے احادیث کا ساع کیا بھر ان روایات کو کال عزم واحتیاط کے ساتھ اپ تلاندہ تک پہنچایا۔ امام اعظم چونکہ عم حدیث میں جمہدانہ بضیرت کے حال تھے اس لیے حض نقل روایت پر بی اکتفائیس کرتے سے بہنچایا۔ امام اعظم چونکہ عم حدیث میں جمہدانہ بضیرت کے حال تھے اس لیے حض نقل روایت پر بی اکتفائیس کرتے سے بہنچایا۔ امام عظم چونکہ عم اوراحادیث عجد کی روثنی میں روایات کی جائج پڑتال کرتے تھے۔ راویوں کے احوال اور ان کی صف ت پر بھی زیروست تقیدی نظر رکھتے تھے اور کسی حدیث پر اعتباد کرنے سے پہلے اس کی سنداور متن کو پوری طرح ان کی صفحت پر بھی زیروست تقیدی نظر رکھتے تھے اور کسی حدیث پر اعتباد کرنے سے پہلے اس کی سنداور متن کو پوری طرح کے لیے تھے۔

جولوگ موج سمجھے بغیر یہ کہددیتے ہیں کہ امام اعظم کوعلم حدیث میں وسترس نہیں تھی وہ اس امر پرغور نہیں کرتے کہ
امام اعظم نے عبادات ومعاملات، معاشیات وعمرانیات اور قضایا وعمقوبات کے ان گنت احکام بیان کیے ہیں، حیات
انس نی کا کوئی گوشہ امام اعظم کے بیان کردہ احکام سے خالی نہیں ہے لیکن آج تک کوئی بیٹا بت نہیں کرسکا کہ امام اعظم کا
بیان کردہ فلان تھم حدیث کے خلاف تھا۔ امام اعظم کی مہادت حدیث پر اس سے بڑھ کرا در کیا سند ہوسکتی ہے کہ ان کا

الردكواين مصنف سے خارج كرتے \_ (فقه النقير ص ٣٣٥)

(نوف: تائيدالامام باحاديث فيرالانام كمل رساماس كماب يس شائل بيدراشدى)

ا مام احمد رضا ہر بلوی قدس سرہ نے فٹاوی رضوبیکی بارہ ختیم جلدوں میں فقد حنفی کوالیے دلائل و ہراہین سے بیان کیا ہے جو دیکھنے ہے تعنق رکھتے ہیں فٹاوی رضوبیۂ فقد حنفی کا وہ دائرۃ المعارف ہے کہ کسی بھی مسئلے پر تفصیل دلائل اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔

مشہورغیرمقلدعالم مولوی نذرجسین د ہلوی نے شافعیہ کی تقلید میں میفتوی دیا کہ سفر کی حالت میں ہغیرعذر کے دونمازیں ایک نماز کے دفت میں پڑھی جاسکتی ہیں امام احمدرضا پر بلوی نے اس کے جواب میں سواسو صفحات کا ایک رسالہ ''حیاجہ نو المبحوین المواقعی عن جمع المصلو اتین 'تخریر قرمایا اور اس میں حدیث کی روشنی میں خرجب حنق کو بیان کیا اور اس رسالے میں حدیث سے متعلق محدثانہ ایجاث کو دکھی کر بڑھے بڑے محدث انگشت میں زیمال رو گئے۔

قاری عبدالرحمٰن پائی پی اور مولوی رشید احد گنگونی نے فتوئی دیا کہ تماز تر اور کے میں سور ہراُت (التوب)

کے علا وہ ہر سورت کے ساتھ کیم اللہ شریف کا بلند آ واڑ نے پڑھنا واجب ہے ورنہ تم مکمل نہ ہوگا۔ امام اسمدر ضا

بر بلوی نے اس موضوع پر آیک رسالہ قامبند فر مایا جس کا نام ہے 'وصاف الوجیح فی ہسملہ الدواویح ' اور تفصیلی دلائل ہے تا بت کی کے فقہ فی کے مطابق سور محمل کے علد وہ صرف آیک مرجبہ کیم اللہ شریف بلند آ واڑ سے پڑھی جائے گی۔ بیٹنو کی حرف آخر ثابت ہوا اور آئی آئے۔ وکھ سکتے میں کہ تمام حفاظ کا آئی پڑمل ہے۔

روئے تربین پر جب تک اللہ تعالی کی عبادت کی جائے گی اَلدَّالُ عَلَی الْحَیْرِ سَکَفَاعِلِهِ کے مطابق اس کا تواب امام الائمہ امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملتارہے گاا ور رہتی و نیا تک فقہا واور قانون وال حضرات امام اعظم سے کسپ فیض کرتے رہیں گے۔

\*\*\*

تصنیف کیا ہے اوراس میں روایات کومع اساد کے ذکر کیا ہے اوران کی جسین وتقویت کی ہے۔علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے ان روایات کوا ہے رسالہ تبیض الصحیفہ میں نقش کیا ہے، ہم ای رسالہ سے چندا عادیت کا انتخاب بیش کررہے ہیں۔

اعن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم.

ا مام ابو بوسف، امام ابوضیف سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ اسلم سے سنا کہ کم کاطلب کرنا ہر مسلمان برفرض ہے۔

٢. عن ابني يوسف عن ابني حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الحير كفاعله.

ا، مابوبوسف، امام ابوصف مدوایت کرتے بین کمانیوں نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ خیر کا را ہمااس کے فاعل کے مثل ہے۔

عليه وسلم أن الله يحب اغاثة اللهفان.

اہم ابو بوسف، امام آبو عنیفہ ہے روابیت کرتے ہیں کہانہوں نے حضرت انس سے سنا کہ دسول انتسلی انتساعیہ وہلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پہند کرتا ہے۔

مر عن يحيى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بينافى الجنة. (وتبيعث الصحفه صلا تا 9)

یجی بن قاسم اما م ابوطنیقہ سے روایت کرتے بین کہ انہولی نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے سنا کہ حضور صلی انٹد علیہ وسم نے فر مایا جس نے اللہ کی خاطر سنگ خوار کے گڑھے جنتی بھی مسجد بنائی (اگر چہ بہت مخضر ہی کیول نہ ہو) انٹد تعالیٰ اس کا جنت میں گھرینا نے گا۔

ا ما م اعظم کے سماع صحابہ پر بلحاظ روایت بحث ونظم: صحابہ کرام مناه دیث کا سائے اوران کی روایت ام معظم کا ایک جلیل القدر وصف اور عظیم خصوصیت ہے۔ احتاف تو خیر کمالات امام کے مداح میں بی بشوافع سے بھی امام اعظم کے اس کمال کا انکار شہور کا بلکہ بعض شافیوں نے ہومی فراخد کی سے امام اعظم کی روایت صحابہ پرخصوصی رسائل لکھے ہیں تاہم بعض لوگوں نے اس کا انکار میں کیا ہے جنانچ ٹر مانہ تریب کے مشہور مورخ جناب ہمی نعم ان صاحب

----

بیان کرده برمتله حدیث نبوی کے موافق اور برحکم سنت رسول محمطابق ہے۔

بساادقات ایک ہی مسئلہ علی متعدداور متعی رض روایات ہوتی ہیں مشلا نماز پڑھتے پڑھتے کوئی شخص رکھات کی تعداد ہو جھول جائے تو بعض روایات میں ہے کہ وہ رکھات کو کم ہے کم تعداد پر محبول جائے تو بعض روایات میں ہے کہ وہ نور وگر کر کے رائج جانب پڑھل کرے، اسی طرح سفر میں روزہ کے بارے میں بھی محبول کرے اور بعض میں میں اثنائے سفر میں روزہ کوئی کے من فی قرار دیا ہے اور بعض میں میں تواب، اسی صورت میں مختلف احادیث ہیں بین تواب، اسی صورت میں امام اعظم منشہ ورسالت تا ہی کرے ان روایات میں باہم تعلیق دیتے ہیں اورا گرتھیں ممکن نہ ہوتو سند کی قوت وضعف اور دوسرے اصول درایت کے اعتب رہے دوسرے اصول درایت کے اعتب رہے کہ بیکام وہی شخص کرسک ہے جو بشتاء وی اور مزاج درسالت کو بہتا تا ہو، موال پر نا قیدانہ نظر رسالت کو بہتا تا ہو، روایات کے تمام طرق پر حاوی، درایت کے کل اصولوں پر محیط اور راہ یوں کے احوال پر نا قیدانہ نظر رکھیا ہو۔

شرف تابعیت: حدیث پاک کے ایک راوی ہونے کی حیثیت سے رجال حدیث بین امام اعظم کا مقام معلوم کرنا نہایت ضروری ہے۔ امام اعظم کے معاصرین بین سے امام مالک ، امام اوز ای اور سفیان توری نے خدمت حدیث میں بڑانام کمایا ہے کیکن ان بین ہے کی کوبھی تابعیت کا وعظیم شرف حاصل نہیں ہے جوامام کی خصوصیت ہے۔

تا بعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول الند علیہ وسلم کے کسی سحانی کودیکھا ہواوراس بات پرسب نے اتقاق کیا ہے کہ اہ م اعظم نے حضرت الس رضی اللہ عنہ کودیکھا تھا اور اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی کیونکہ اہ م اعظم کی ولا و ت کا ہم یہ بھی ہوئی تھی کیونکہ اہ م اعظم کی ولا و ت کہ ھیل ہوئی تھی ہوئی تھی کے وار مسئل رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ اولی کو بھی ویکھا ہے اور سے بالکل سمجے ہے کوئکہ علہ مہ جو بیشٹی نے ثابت کیا ہے کہ اہام اعظم نے حضرت عبداللہ بن الی اوئی کو بھی ویکھا ہے اور سے بالکل سمجے ہے کوئکہ علہ مہ بین جو عشال نے امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن الی اور این سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ ان ووصحابہ کے علاوہ اور کہ بھی کی صحابہ کا ان ووصحابہ کے علاوہ اور بھی میں جواج ( تہذیب استہذیب اور این سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ ان ووصحابہ کے علاوہ اور بھی صحابہ کا ان اسلام کا عظم کی ولا و ت کے بعد ہوا ہے اور امام اعظم کی الن سے ملا قات کی طرق سے ثابت ہے۔

ام م اعظم کی صحابہ کا معظم کی ولا و ت کے بعد ہوا ہے اور امام اعظم کی الن سے ملا قات کی طرق سے ثابت ہے۔

ام م اعظم کی صحابہ کا معظم کی ولا و ت کے بعد ہوا ہے اور امام اعظم کی الن سے ملا قات کی طرق سے تا ور حضرت اللہ می اعظم کی ہوا ور ان سے دوا ہے صحاب کا شرف حاصل نہ کیا ہو، محققین علاء کرام اور محد ثین عظام اس کی عمر ویا ہے صحابہ کی مرویا ہے صحابہ کی امام اعظم کی ہوا ور ان سے دوا ہے صحابہ کی ام سے مرویا ہے جس ایک میں امام اعظم کی ہوا ور ان سے دوا ہے سے تھی ایک سے مرویا ہے جس ایک میں الم ایو محشر عبدالکر بھی بن عبدالعمد طبری شافعی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے مرویا ہے جس ایک کی مستقل رسالہ الم ایو محشر عبدالکر بھی بن عبدالعمد طبری شافعی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے مرویا ہے جس ایک کی مستقل رسالہ الم ایو محشر عبدالکر بھی ہوں سے مرویا ہے جس ایک کی مستقل رسالہ الم ایو محشر عبدالکر بھی ہیں کہ انسان سے مرویا ہے جس ایک کے مستقل رسالہ الم الم عشم عبدالکر بھی ہوں کو استفاد کی سے مواب

اورحافظ بدرالدين عيني عبدالله بن اوفى كترجمه من لكصة بين:

هو احد من راه ابو حيفة من الصحابة وروى عنه و لايلتفت الى قول الممكر المتعصب وكان عمرابي حيفة حيثة سبع سنين وهو سن التمييز هذا عنى الصحيح ان مولدابي حنيفة سنة ثمانين وعلى قول من قال سنة سبعين يكون عمره حينئذ سبعة عشرة سنة ويستبعد جدا ان يكون صحابي مقيما ببلدة وفي اهنها من لاراه واصحابه اخبر بحاله وهم ثقات في انقسهم.

(عدة القارى ج ايس ١٩٨)

عبداللہ بن ابی اوئی ان صحاب میں جن کی امام ابوسٹیفہ نے زیارت کی اوران سے روایت کی ہے (قطع نظر کرتے ہوئے محکر متحصب کے قول سے ) امام اعظم کی عمراس وقت سات سال کی تھی کیونکہ مجھے قول سے ہے کہ آپ کی ولا دت ملاہ ہوئی اور بعض اقوال کی بتا پر اس وقت آپ کی عمرستر ہ سال کی تھی بہر حال سات سال عمر بھی فہم وشعور کا سن ہے اور یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ایک صحابی کسی شہر میں دہتے ہوں اور شہر کے رہنے والوں میں ایسا مخص ہوجس نے اس صحابی کو نہ و کہ ماہو (اس بحث میں امام اعظم کے تلافہ ہ کی بات ہی معتبر ہے ) کیونکہ وہ ان کے اعوال سے زیادہ واقف ہیں اور ثقتہ ہیں اور ثقتہ ہیں۔

ندگورہ بالاحوالوں سے بیرظاہر ہوگیا کہ امام اعظم کی صیب ہے روایت کونقل کرنے والے اور ایتدا میں اس کوشہرت دینے والے ان کے لائق حلافہ ہی تھے شبلی صاحب نے کہاہے کہ ان کے شاگردوں نے اس بات کوئیس بیان کیالیکن چونکہ انہوں نے اس پرکوئی دلیل پر حوالہ پیش نہیں کیااس لیے اس موضوع پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

ا مام اعظم کی روابیت صحابہ بریلی ظور آبیت فکر ونظر بشیل تعمانی کے اتکار کی دوسری بنیاداس امر برہے کہ حافظ ابوالها میں نے ان روابیت کی استاد برجرح کی ہے لیکن بے شار محد ثین نے ان استاد کی تعدیل بھی کی ہے۔ انام ابو معشر طبری اور حافظ سیوطی کا ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں، ان کے علاوہ محدث دار قطنی کے استاد حافظ ابو محامد حضری، حافظ ابوالحسین ہفتی اور حافظ ابو کا مدحن بیسب حفاظ حدیث اور جلیل القدر ائمہ فن ہیں جنہوں نے انام اعظم کی صحبہ سے مرویات بربا قاعدہ رسائل کھے ہیں، اور ان روابیات کودلائل سے ثابت کیا ہے۔

نيزامام سخاوي لكهية بين:

والشنائيات في الموطاللامام مالك والواحدان في حديث الامام ابي حنيفة (فتح المغيث ص

امام ما لک کی احادیث بین شائیات میں اورا مامظم ابوضیفه کی روایات میں وحدان میں۔ شائیات ان احادیث کو کہتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی کے درمیان صرف وو واسطے ہیں اور وحدان

بھی اس انکار میں بیش بیش بیں ، لکھتے ہیں۔

المنظم الوگول نے رویت سے بڑھ کرروایت کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور تعجب ہے کہ علامہ یمنی شارح ہدا ہے جھی اس غطی کے حاقی ایس کین انساف میہ ہے کہ بید دعویٰ ہر گزیا ہے بیوت کو تبیل پہنچتا۔ حافظ ابو الحاس نے عقو والجمان بیل ان تمام صدیقوں کو مع سند کے نقل کیا ہے جن کی نسبت بید خیال کیا جا تا ہے کہ امام نے حواجہ سے کن تھیں پھر، صول حدیث سے ان کی جائج پڑتال کی ہے اور ٹابت کردیا ہے کہ ہر گز تا بت نہیں۔ محد ثافہ تحشیں تو دفت طلب ہیں، صاف بات بیہ کہ امام نے حواجہ سے کہ امام کے تلافہ و خاص اس کو شہرت و سے لیکن قاضی ابو بوسف، نے حواجہ سے ایک بھی روایت کی ہوتی تو سب سے پہلے امام کے تلافہ و خاص اس کو شہرت و سے لیکن قاضی ابو بوسف، نے حواجہ مام کے تلافہ و خاص اس کو شہرت و سے لیکن قاضی ابو بوسف، امام محمد بحد افظ عبد الرزات بن ایمام عبداللہ بن مہارک، ابوقیع مضل بن وکیج بھی بن ابرا ہیم ، ابو عاصم النمیل و غیرہ سے کہ امام کے مشہوراور بااطلامی شرکہ دیتے اور تھے بوجھے تو زیادہ ترا ٹہی لوگوں نے ان کی نام آوری کے سکے بٹھا ئے ہیں ، ایک امام کے مشہوراور بااطلامی شرکہ دیتے اور تھی ہو جھے تو زیادہ ترا ٹہی لوگوں نے ان کی نام آوری کے سکے بٹھا ئے ہیں ، ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔ ' (سیرة انعمان ، ص ۲۳ س)

مقام صد تیرت ہے کہ جملی جیسے تاریخ وال پر بھی بیام مخفی رہا کہ صحابہ ہے امام اعظم کی روایت کو فقل اور خابت کرنے والے اولیان حفرات ال کے ارشد حلائم ہ بی سخے۔ ہم نے جو چار فتخب روا بیٹی پیش کی بیر ان میں سے تین قاضی ابو بیس بیش کی بیر ان میں سے تین قاضی ابو بیس بیس میں اور خبل صاحب کی دی ہوئی حل نہ ہی قبرست بیس بیس بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود ان کا می تول نا قابل فہم ہے کہ '' حلائدہ سے ایک ترف بھی اس واقعہ کے معطق منقول میں ہیں۔ ''

نیز متعدد محققین علاء کرام نے تضریح کی ہے کہ اواکل میں صحاب سے روایت اما م کو ثابت کرنے والوں میں ان کے تلا فدہ ہی تنے چنا تجیہ ملاعلی تاری امام کروری کے حوالے سے لکھتے ہیں:

قال الكردرى جماعة من المحدثين الكروا ملاقات مع الصحابة واصحاب اثبتر بالاسانيد الصحاح الحسان وهم اعرف باحواله منهم والمثبت العدل اولى من النافي

(شرح مندالامام للقارى عن ٢٨٥)

امام کروری فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے مل قات کا اٹکار کیا ہے اوران کے شاگردول نے اس بات کوچھے اور حسن سندول کے ساتھ مثا کردول نے اس بات کوچھے اور حسن سندول کے ساتھ مثابت کیا ہے اور تبوت روایت نفی سے بہتر ہے۔

اور مشہور محدث من محمد حاہر ہندی کر مانی کے حوالے ہے لکھتے ہیں

واصحابه یقولون انه لقی جماعة من الصحابة وروی عنهم (المعنی ص ٥٠) امام اعظم كم شاكرد كمتم بين كه امام في صحابه كى أيك جماعت سه ما قات كى ب، ان سے ساع حديث بهى كيا

الغرض جرح وتعدیل ایک فنی چیز ہے اور محص بعض لوگول کی تصنیف کی بنا پرامام اعظم کی سخابہ کرام سے روایات کو سرقد اراغتیار قرار وینا زیادتی ہے خصوصاً جبکہ ان سندول کا کوئی راوی عسقلانی اور سیوطی کی تصریح کے مطابق باطل اور

امام اعظم کی صحابہ سے روایات قرائن عقلید کی روشی میں شبل نعمانی نے امام اعظم کی صحابہ رام سے روایت کے انکار پر پر معظم وجوہات بھی پیش کی ہیں، کھتے ہیں:

''میرے نزدیک اس کی ایک اوروجہ ہے ، محدثین ہیں یا ہم اختلاف ہے کہ حدیث سیکھنے کے لیے کم از کم کنتی عمر مشروط ہے؟ ہے؟ اس امر میں ارباب کوفی سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے لینی ہیں برس سے کم عمر کا شخص عدیث کی درس گاہ میں شاطل نہیں ہوسکتا تھا ، ان کے نزدیک چونکہ حدیثیں پالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہموور ند منط لب کو بھٹے اور اس کے اداکر نے میں غلطی کا احتمال ہے ، عالبًا یہی قدیقی جس نے امام ابو حذیفہ کوالے بزے ۔ مثر قدے محروم رکھا۔''

اس سلسلہ میں اوا تو ہم یہ بو چھتے ہیں کہ ہال کو فدکا یہ قاعدہ کہ سائ حدیث کے لیے کم از کم ہیں سال عمر در کارہ،

کوئی بیٹی روایت سے ثابت ہے؟ امام صاحب کی مرویات صحابہ کے لیے جب بیٹی اور سیح روایت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اللہ کوف کے اس قاعدہ خود خلاف حدیث ہے کیونکہ سیح ان لیا گیا، تا نیا یہ قاعدہ خود خلاف حدیث ہے کیونکہ سیح بخود بن رقع بنی امام بخارتی ہے متب یہ بسماع الصغیر کا باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت ذکر فرمایا ہے کہ محمود بن رقع بنی اللہ عنہ نے حضور صلی استدعلیہ وسلم سے پانچ سال کی عمر میں ٹی ہوئی حدیث کوروایت کیا ہے، اس کے علاوہ حسنین رضی اللہ عنہ ما کی عرصور سلی استدعلیہ وسلم کے وصل کے وقت چواور سات سال تھی اور محضور سے جبداللہ بن عباس کے موسل کے وقت چواور سات سال تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما کی عرصور کے وصال کے وقت تیرہ سال تھی اور یہ حضرات آ ب کے وصال کے گی سال پہلے کی سی ہوئی استدعنہ ایک عرصور کے وصال کے وقت تیرہ سال تھی اور یہ حضرات آ ب کے وصال کے گیا تف ہوئی استدعنہ ایک موسلہ کی خواور سے حضرات آ ب کے وصال نے گئی سال پہلے کی سی ہوئی استدعنہ ایک موسلہ کی وضل اور دیا نت ذار حصرات کے بارے میں بید بدگائی نہیں کی جاسمتی کہ انہوں نے اتنی جدی صوب کی دوش کو جھوڑ دیا ہوگا۔

ٹالٹ برتقد برتشاہم گزارش بیہ کہ اہل کوفیہ نے بیقاعدہ کب وضع کیا ،اس بات کی کہیں دھ حت شہیں ملتی ،اغیب اور
ترین قیاس کی ہے کہ جب علم عدیث کی تخصیل کا چرچاعام ہو گیا اور کثرت سے درس گا ہیں قائم ہو گئیں ،وروسیع پیائے
پڑآ ٹاروسنن کی اشاعت ہوئے گئی ، بی وفت اہل کوفہ نے اس قید کی ضرورت کو محسوس کیا ہو گا تا کہ ہر کہ ومہ صدیث کی
روایت کرنا شروع شرکردے یہ کی طرح بھی باور نہیں کیا جاسکتا کہ عہد صحابہ میں ہی کوفہ کے اندر با قاعدہ درس گا ہیں ہی
گئیں اور ان میں داخلہ کے لئے تو انین اور عمر کا تعین بھی ہو گیا تھا۔

ان احادیث کو کہتے ہیں جن میں جضور صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی کے در میان صرف ایک واسط ہو، محدث خاوی کا مطلب سے سے اور میان صرف ایک واسط ہے اور میرواسط صحابہ کرام سے سے اور میرواسط سے اور میرواسط صحابہ کرام کا ہے لیے لئے تاریخ کا میں شاہدے ہوا کہ محدث سخاوی کے فرد کیا امام اعظم کی صحابہ سے روایت خابت ہے ۔ اور صدحب ہز از میدا بن ہزاز کردری کھتے ہیں ،

لاينكو صماع الامام من ابن اوفى. (مناقب الي حديث الكردري الص ١١) حضرت عبدالله بن افي اوفى عدام اعظم كماع كانكاريس بوسكا\_

عافظ بدرالدین مینی ،امام کردری ،ابو معشر شافعی ، حافظ سیوطی ،ابو بر حصری ، مرحمی سخاوی اورا بن جریستی کی جیسے حفاظ اورائی مصدیث اور ماہر این فن کے اثبات کے بعد شعلی صاحب کے انکار کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ نیز اس سلسلہ میں بحث کرتے وقت سے بات ذبان نشین رکھتی چاہیے کہ امام اعظم کے بارے میں شوافع نے جو کتا ہیں تصنیف کی ہیں اوران میں سیجے حفزات انصاف پہند سے لیکن بحض متعصب بھی تھے نیز امام اعظم کی صحاب روایات جن سے اساد تابت ہیں ان میں بعض راویوں پراگر چہ جرح کی گئے ہے تا ہم ان میں کوئی راوی ایسانہیں ہے جس کو یاطل یا وضاع قرار دیا گیا ہو میں بعض راویوں پراگر چہ جرح کی گئے ہے تا ہم ان میں کوئی راوی ایسانہیں ہے جس کو یاطل یا وضاع قرار دیا گیا ہو بیٹ نے عظامہ سیوطی اس باب میں حافظ ابن ججرع سقلانی کی رائے چیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

وحاصل ماذكره هو وغيره الحكم على اسانيد ذلك بالضعف وعدم الصحة لابالبطلان وحينئذ فسهل الامر في ايراد هالان الضعيف يمجوز روايت ويطلق عليه انه وازر'.

(تبيين الصحيفة ص ٢)

حافظ عسقلانی اور دوسرے ناقدین نے ان اسانید پرضعف کا حکم کیا ہے بطلان یا وضع کا نہیں آورا ب بات آسان ہے کیونکہ حدیث ضعیف کی روایت جا تر ہے اور اس پر روایت کا اطلاق کر تاضیح ہے۔

 انوارامام اعظم عصم المساورة ال

"امام صاحب کوطسب علم میں کسی سے عارث تھی امام مالک ان سے عمر میں تیرہ برس کے تھان کے علقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حدیثیں سنیں۔ (سیبرة العمان ص ۵۶)

مجرحافظ ذہی نقل کرے لکھتے ہیں:

''امام مالک کے سامنے ابوصنیفہ اس طرح مودب ہوکر بیٹھتے تھے جس طرح شاگر ذاستاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔'' حقیقت بیہے کہ امام مالک خودا مام اعظم کے شاگر دیتے اوران کی تصانیف سے علمی استفادہ کرنے تھے۔ خطیب بغدادی اور دارقطنی نے صرف دوروا بیتیں ایسی پیش کی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بیامام اعظم نے امام مالک سے روایت کی ہیں لیکن خاتم الحفاظ حافظ ابن حجر عسقال فی نے ٹابت کردیا ہے کہ بیروا بیتیں صحیح سند سے مردی ٹہیں ہیں اورامام اعظم کی امام مالک سے روایت قطعاً ٹابت ٹہیں ہے چنانچہ کھتے ہیں:

لم تثبت روايت ابى حنيفة عن مالك وانما اور دهاالدار قطنى ثم الخطيب روايتين وقعتا لهمابا سيادين فيهما مقال. (الكَّسَ عَلَا الله السالع )

امام ابوصنیفہ کی امام مالک سے روایت ٹابت نہیں ہے۔وار قطنی اور خطیب نے اس بات کا دعویٰ دوروایتوں کی وجہ سے کیا ہے جن کی اساو میں ضل ہے۔

اوراس خلل كاييان حدقظ ذهبي في ميزان الاعتدال بيس كياب كدان سندول بيس عمران بن عبدالرجم نامي الكشخص اوراس خلل كاييك خص

(ميزان الاعتدال، ج٢،٩٥٨ ٢٤١)

ی و چھن ہے جس نے امام ابو حذیقہ کی امام مالک سے روایت وضع کی ہے۔

دراصل حمادین ابی حذیقہ جوامام اعظم کے صاحبز ادے متھے انہوں نے امام ما مک سے روایت حدیث کی ہے ، پعض سندوں سے حماد کالفظارہ گیا ہوگا جس سے میہ غلط نہنی ہوئی اورا چھے اچھے لوگ اس میں مبتلہ ہو گئے ۔

مرویات امام اعظم کی تعداد: چونکه بعض الل ہوا یہ کہتے ہیں کہ ام اعظم کو صرف سترہ حدیثیں یا دیسی اس لیے ہم ذراتنصیل سے بیہ بنلانا جا ہے ہیں کہ امام اعظم کے پاس احادیث کا کتنا وافر ذخیرہ تھ حضرت ملائلی قاری ، امام محمد بن ساعہ کے حوالے سے لیجے ہیں کہ ا

ان الأمام ذكر في تصانيفه نيفاو سبعين الف حديث وانتخب الاثارمن اربعين الف حديث (مناقب على القارى بديل لجواهر، ح٢، ص٣٤٣)

ا مام ابوعنیفد نے اپلی تصانیف میں ستر ہزار سے زائدا حادیث بیان کی ہیں اور جالیس ہزارا حادیث ہے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔

و انوارامام اعظم می میدود می

رابعة اكريد مان بحى لياج ئے كه بي بى بى كوف كے اندر با قاعدہ درس كا بين قائم بوگئ تيس ادران كے ضوابط ادر قو اندن بيمي وضع كيے جا بيكے يتھے تو ان درس كا بول كے اسا تذہ سے سائ حدیث کے ليے تو بيس برس كى قيد قرض كى جا سكتى ہے مگريد حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن الى اوئى وغيرہ ان درس كا بول بيس اسا تذہ تو مقرر شھے نيس كدان سے سائ حديث بيس مال كى عربيس كيا جا تا۔

حدیث بھی جيس سال كى عربيس كيا جا تا۔

خاسا بیس برس کی قیداگر ہوتی بھی تو کوفی درس گا ہوں کے لیے لیکن اگر کوفی کا کوئی دہنے والا بھرہ جا کر صحاب ہے ساع صدیت کر ہے تھے اورامام اعظم ان کی زندگی بیس بار ہابھرہ گئے اوران کی آبس بیس ما قات بھی عابت ہے تو کیوں بندام مصاحب نے ان سے روایت صدیت کی ہوگی؟ ساد سازا گر بیس سال عمر کی قید کو ہالعوم بھی فرض کر لیا جائے تو بھی بیس کی طور قرین قیاس نہیں ہے کہ دھزات صحابہ کرام جن کا وجود مسعود ٹو اور روز گا را و معتقمات عصر بیس ہے تھا ان سے از راہ تبرک و تشرف اعادیث کے ساخ کے لیے بھی کو گئے تھی اس انتظار بیس بیٹھا رہے گا کہ میری عمر بیس سال کو پہنچ لیے تو بیس ان سے جا کر ملا قات اور استماع صدیث کروں ۔ حضرت انس کے وصال کے وقت ان م اعظم کی عمر پندرہ برس تھی اور امام کروری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی کروں ۔ حضرت انس م اعظم بیس سے زائد مرتبہ بھر ہتشریف لیے گئے۔ پھر یہ کسے مکن ہے کہ امام اعظم پندرہ برس تک کی عمر بیس بھرہ جائے دائد میں بارے علی اور امام کروری فرماتے ہوں ، داوی اور مروی کی عمر بیس محاصرت بھی تا ہت ہوجائے تو ہا مسلم کے نزد کی روایت مقبول ہوتی ہے ، یہاں معاصرت کی بجائے طاقات عند بیس محاصرت بھی تا ہت ہوجائے تو ہا مسلم کے نزد کی روایت مقبول ہوتی ہے ، یہاں معاصرت کی بجائے طاقات کے بیس سے زیادہ قرائن موجود ہیں پھر بھی تبول کر نے بیس تا کی کیا جارہ ہا ہے۔

الحمد للدالعزیز! کہ ہم نے اصول روایت و درایت اور قرائن عقلیہ کی روشی میں اس امر کوآ فآب سے زیادہ روش کردیا 
ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام سے روایت عدیث کا شرف حاصل تھا اور اس سلسلے میں جتنے اعتر اضات کے 
جاتے ہیں ان میرسیر حاصل گفتگو کر لی ہے ، اس کے باوجو دہمی ہم نے جو کے کھا وہ ہماری شختین ہے ، ہم اسے منوانے کے 
لے ہرگز اصرار ٹیس کرتے ۔

متعبید: صحابہ کرام رضی اللہ عظیم سے تیم کا چندا حادیث کی روایت کے علاوہ امام اعظیم نے اپنے زمانے کے مشاہیر اساتذہ اورافاضل شیوخ سے احادیث کا ساح کیا اوران سے بکٹر ت احادیث روایت کی ہیں۔ علامہ ابن تجرع سقلانی نے امام اعظم کے شیوخ میں عطاء بن الی رہاح ، علقہ بن مرجد ، تہا دبن الی سلیمان ، تیم بن عتید ، سعید بن مسروق ، عدی بن ثابت اتصاری ، ابوسفیان بھری ، کی بن سعید انصاری ، ہشام بن عروہ اور دیگر مشاہیر محدثین کا ذکر کیا ہے۔

بعض لوگ اس غلط بھی کا شکار ہیں کہ ام اعظم الوصنيق نے امام ما لک ہے بھی سائے صدیث کیا ہے اور ان کی شاگر دی اختیار کی ہے، تعجب ہے کشلی نعمانی بھی اس فلطی کا شکار ہوگئے چنانچہ لکھتے ہیں:

## ور انوارامام اعظم عصم المساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة

احادیث کوحاصل کرلیا تفااور حدیث واثر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود شدینے مگرامام اعظم کاعلم انہیں شامل تھا۔ وہ اپنے زمانہ کے تمام محدثین پراوراک حدیث میں فاکق اور غالب منتے چنانچامام اعظم کے معاصراور مشہور محدث امام مسعر بن کرام فرماتے ہیں '

طلبت مع ابى حليفة الحديث فغلبنا و اخذ نا في الرهد فبوع علينا و طلبنا معه الفقه فجاء منه ما و ترون. (ما تب الي سيفيز للذهي م ٢٤)

میں نے امام ابوصفیفہ کے ساتھ حدیث کی تخصیل کی لیکن وہ ہم سب پر عالب رہے اور زہد میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں سب سے ہڑھ کر تھے اور فقہ میں ان کا مقام تو تم جانتے ہی ہو۔

نيزمحدث بشربن موكى ايخ استادامام الوعبدالرحلن مقرى مدروايت كرتي بين:

وكان اذاحدت عن ابي حنيفة قال حدثنا شاهسشاه. (تاريخ بغداد، ج١١٠ ص٢٣٥) المام قرى جبام ما ابوعنيف سروايت كرتم لي كريم سي شبنشاه قديث بيان كي-

ان حوالوں سے ظاہر ہوگیا کہ اہام اعظم اپنے معاصر میں محدثین کے درمیان ٹن صدیث میں تمام برفائق اور غالب سے حصورصلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کی نگاہ ہے اوجھل نہتی ۔ یکی وجہ ہے کہ ان بکے تلافہ ہائیں حدیث میں حاکم اور شہنٹ ہ شامیم کرتے ہتے۔ اصطلاح حدیث میں حاکم اس شخص کو کہتے ہیں جو حضور کی تمام مرویات پر معنفا وسند ا وسترس رکھتا ہو، مرا تب محدثین میں بیسب سے او نیچا مرتبہ ہے اور امام اعظم اس منصب پر یقفیناً فائز ہتھے کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی نا واقف ہووہ حیات انسانی کے تمام شعبون کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جائم وستور نہیں بناسکا۔

ا ما م اعظم کے مقام حدیث پرایک شید کا از الد اگذشته سطور میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے بلائکراراحادیث مروید کی تعداد چار ہزار چارسو ہاورامام خسن بن زیاد کے بیان کے مطابق امام اعظم نے جو احادیث بلائکرار بیان فرمائی ہیں ان کی تعداد چار ہزار ہے لیں امام اعظم کے بارے بین حاکمیت اور حدیث ہیں ہمدوائی کا دعویٰ کیسے سے جمع ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چار ہزار احادیث کے بیان کرئے سے بیداداز مجمعیں آتا کہ باقی چارسو صدیت ولائے مجمعی شہری آتا کہ باقی چارسو صدیتوں کا امام اعظم کو علم بھی شہر کیونکہ حسن بن زیاد کی حکایت میں بیان کی نفی ہے علم کی تبین ۔

خیال رہے کہ اہم اعظم نے نقبی تفنیفات ہیں ان احدیث کا بیان کیا ہے جن سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور جن کے قرر بعیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد کے لیے علی کا آیک زاستہ متعین فر مایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن سے جیر کی جاتا ہے لیکن حدیث کا منہوم سنت سے عام ہے کیونکدا حادیث کے مفہوم میں وہ روایات بھی شائل ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسم کے حلید میار کہ آپ کی قبلی واروات ، خصوصیات گزشتہ امتوں کے تضعی اور مستقبل کی چیش کو کیاں موجود ہیں اللہ علیہ وسم کے حلید میار کہ آپ کی قبلی واروات ، خصوصیات گزشتہ امتوں کے تضعی اور مستقبل کی چیش کو کیاں موجود ہیں

## 

اورصدرالائتساء مموفق بن احرتج رفر مائتے ہیں:

وانتحب ابوحنيفة الاثارمن اربعين الف حديث (مناقب موفق ج ا، ص ٩٥)

امام الوصنيف في كتاب الأثار كالتخاب حاليس بزار صديثون سي كياب-

ان حوالول سے امام اعظم كا جوعلم حديث بيت بيت عرضا مرجور ماہ و وقتاح بيال مبيس ب

چنانچ علامهامير يماني لكھتے ہيں.

انجملة الأحاديث المسدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الصحيحة بلا تكراواربعة الاف واربع مائة. (ترشي الاكارم ١٣٠٧)

بل شبرده تمام احاديث صححه جوبوا تكرار حضور صلى الله عليه وكلم يسهمروي بين ان كي تخداد حيار بزار حيار سوب-

امام اعظم رضی الشعته کی ولاوت رہ جے ہے اور امام بخاری ۱۹۳ جیش پیدا ہوئے اور ان کے درمیان ایک موچودہ سال کا طویل وقفہ ہے اور فاہر ہے کہ اس عرصہ میں بکٹر ت احادیث شائع ہو چکی تھیں اور ایک ایک حدیث کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کرنا شروع کر دیا تھا۔ امام اعظم کے زمانہ میں راویوں کا اتنا شیوع اور عوم تھا نہیں ، اس لیے امام اعظم اور بخاری کے درمیان جوروایات کی تعداد کا فرق ہے وہ دراصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے تش روایات کا نہیں ہے درندا کرنش وادیث کا کا خاکیا جائے تو امام عظم کی مرویات امام بخاری نے زیادہ ہیں۔

اس زمانہ میں احادیث بنوریہ جس قدراسناد کے ساتھ مل سکتی تھیں امام اعظم نے ان تمام طرق واسانید کے ساتھ ان

اور تدریس کے دفت تحریر میں لے آتے تھے اور پھروہ تصانیف ان شیوخ کی طرف ہی منسوب کی جاتی تھیں چنا نچہا حکام الاحکام جو ابن وقتی العید کی تصنیف قرار وی جاتی ہے، اصل میں ان کی تصنیف تہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کو اپنے تلمیڈ درشید قاضی اساعیل سے املا کرایا ہے۔ اسی طرح امام اعظم درس حدیث کے دفت جواحادیث بیان کرتے ان کے لائق اور قابل صدافتی رتب ندہ قاضی ابو یوسف جمہ بن حسن شیبائی، زفرین نم میل اور حسن بین زید دان روایات کوحد شا، وراخبر میں لے آتے ہے۔

ا ما عظم نے اپنی بیان کردہ احادیث کو املا کرانے کے بعد اس مجموعہ کا نام کتاب الآ ٹاررکھا، امام اعظم کے تل ندہ چونکہ کیٹر التعداد تھاس لیے کہ کتاب الآ ٹار کے نئے بھی بہت زیادہ ہوئے لیکن مشہور ننے چار ہیں (۱) کتاب الآ ٹار بروایت امام ابو بوسف (۲) کتاب الآ ٹار بروایت امام محمد (۳) کتاب الآ ٹار بروایت امام زفر (۳) کتاب الآ ٹار بروایت حسن بن زیاد کیکن ان تر منتوں میں سے زیادہ مقبولیت، ورشبرت امام محمد کے نزد کو حاصل ہوئی ہے۔

روبيت من ويود المن الله و من المنظر اورعاماء ربانين، امام اعظم كي تصنيف حديث كوسب الله مانة بين ليكن شبلي صاحب المام اعظم كي تصنيف كاصاف الكاركرت بين لكهة بين:

"جولوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف وتالیف کا وجود بھی ضروری تھے ہیں وہ انہی مفصلہ ہال کتابوں (جن میں کتاب الآثار بھی ہے) کوشہادت بیش کرتے ہیں لیکن انصاف نے بیسے کدان تصنیفات کوامام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔" (سیرة العمان ص۱۲۴)

شبلی صاحب نے اس بارے میں صرف اتنا کہدویا ہے کہ اس کا انتساب امام اعظم کی طرف کرنامشکل ہے لیکن اس انکا ریااشکال پر نہ تو انہوں نے کوئی تاریخی شہادت پیش کی ہے اور نہ دی کوئی عقلی دلیل پیش کی ہے لہذا ہمارے لیے صرف یمی چارہ کا ررہ حمیا ہے کہ ہم '' کتاب اللہ ثار'' کے ثبوت پر تاریخی شہادتیں جمع کر دیں۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہی

روی الاثار عن نبل ثفات غزار العلم مشیخة حصیفه (ترجمه) امام اعظم نے "الآ ٹام" کو تقدا ورمعزز لوگول سے روایت کیا ہے جووسی العلم اور عمده مشائخ تنے۔ (مناقب موفق ج۲م میں ۱۹۱)

اورعلا مدابن حجر عسقلاني لكصة مين.

## 

اور ظاہر ہے کہ اس فتم کی احادیث سنت کے قبیل سے نہیں ہیں اور نہ ہی بداحکام ومسائل کے لیے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہیں۔

پس اہام اعظم تے جن چا ر ہزاراحادیث کومسائل کے تحت بیان فرمایا ہے وہ از قبیل سنن ہیں اور جن جارسوا ھاویٹ کو امام اعظم نے بیان نہیں فرمایا وہ ان روایات میرمحمول ہیں جواد کام سے متعلق نہیں ہیں لیکن یہاں بیان کی نفی ہے ،عم کی نہیں ۔

فن حدیث میں امام اعظم کا فیضان: امام اعظم علم حدیث میں جس عظیم مہارت کے مل اور جلیل القدر مرتبہ پر فائز تھاں کا مازی نتیجہ مید تھا کہ حدیث کا انہوہ کثیر آپ کے حلقہ درس میں ہاع حدیث کے لیے حاضر ہوتا، علامہ ابن مجر حسقد افی نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظم سے حدیث کا سائ کرتے والے مشہور حضرات میں حمادین نہمان ، ہوتا، علامہ ابن مجر حسقد افی نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظم سے حدیث کا سائ کرتے والے مشہور حضرات میں حمادین نہمان ، مناز میں مہان ، ہمزہ بن خرین فرین بغریل ، قاضی ابولیوسف ، عینی بن یونس ، وکیع ، بیزید بن ذریع ، اسد بن عمر و، فارجہ بن مصعب ، محمد بن بشر ، عبد الرزات ، مجمد بن حسن شیائی ، معصب بن مقدام ، ابوعبد الرحمٰن مقری ، ابونیم ، ابوعاصم وردیگر یک نہدود کا را فراد شائل تھے۔ ( تہذیب استہذیب جرمی )

عافظائن عبدالبر، امام وكيع كررجيين لكهة بين:

وكان يحفظ حديث كله وكان قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيراً.

وکیج بن جرائ کوامام اعظم کی سب حدیثیں پر دھیں اور انہوں نے امام اعظم نے احادیث کا بہت زیادہ سائ کیا تھا۔
امام تکی بن ابراہیم، امام اعظم ابوحنیف کے شاگر داور امام بخاری کے استاد ستھے اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں پائیس خلا ثیات میں سے گیارہ مخلا ثیات صرف امام کی بن ابراہیم کی سند سے روایت کی ہیں۔ امام صدر الائم موفق بن احرکی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

انبول فے اپ او پرساع حدیث کے لیے ابوطیف کے درس کولا زم کرلیا تق۔

سے معلوم ہوا کہ اہم بخاری کو اپٹی سی علی سند کے ساتھ خلا ثیات ورج کرنے کا جوشرف حاصل ہوا ہو وہ وراصل امام اعظم کے تلا ندہ کا صدقہ ہے اور بیصرف ایک تلی بن ابراہیم کی ہات نہیں ہے امام بخاری کی اسانیہ بیس اکثر شیوخ حفٰ ہیں۔ ان حوالوں سے بیام آفآب سے زیادہ روش ہوگیا کہ امام اعظم علم حدیث بیس مرجع خلائق بنے آئمہ فن نے آپ سے حدیث کا سماح کیا اور جن شیوخ کے وجود سے حاح ستد کی تمارت قائم ہے ان میں سے اکثر حصرات قان ہے حدیث کا سماح کیا اور جن شیوخ کے وجود سے حاح ستد کی تمارت قائم ہے ان میں سے اکثر حصرات آپ کے علم حدیث میں بالواسط یا بال واسط شاگر دہیں۔

علم حدیث میں امام عظم کی تصنیف: متقدمین میں تعنیف دالف کے لیے آج کل کا مروجہ طریقة معمول متعنیف تقابلہ ان کی تصافیف کی تصنیف کی تعلیم متعنیف کی تعلیم متعنیف کی تعلیم کا مروجہ کی تعلیم کا مروجہ کی تعلیم کی تعلیم کا مروجہ کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلی

اس وقت تک پیلوگ کسی حدیث کوقبول نہیں کرتے تھے۔اہ م اعظم بھی ای کمتب فکر سے متاثر اورای کے بیرو کارتھے بھی وجہ ہے کہ آپ نے دوسرے محدثین کی طرح بے تحاشار وایت نہیں کی۔

امام اعظم نے احادیث کو تبول کرنے کے لیے بڑی کڑی شرطیں عائدی ہیں اوراس سلسلہ میں جواصول اور قواعد مقرر فرمائے ہیں وہ آپ کی دور رس نگاہ اور تفقہ پریٹی ہیں۔ بیشروط اور قواعد با قاعدہ مضبط نہیں ہیں، علیائے احتاف نے ان میں ہے اکثر کو آپ کے بیان کردہ مسائل سے مستبط کیا ہے۔ ہمیں مختلف کتا ہوں سے شیخ ہے جس فذر قواعد حاصل ہو سے انہیں بیش کررہے ہیں۔

ا۔ امام اعظم صبط کتاب کی بجائے ضبط صدر کے قائل تھے اور صرف اس راوی سے صدیت لیتے تھے جواس روایت کا عافظ ہو۔ (مقدمان سان)

۲ صحابها ورفقهاء تابعین کے علاوہ اور سی شخص کی روابیت بالمعنی کو تبول نہیں کرتے تھے۔

(شرح مندابام اعظم از مایی آاری)

۳-امام اعظم اس بات کو ضروری قرار دیتے تھے کہ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے ایک باور قحص شہول بلک اتقابا مگ ایک جماعت نے صحابہ سے اس حدیث گوروایت کیا ہو۔ (میزان الشریعة الکبری)

م معمولات زئدگی ہے متعلق عام احکام میں امام ابوطنیفہ بیشروری قراردیتے سے کدان احکام کوایک ہے زیادہ صحب نے دوایت کیا ہو۔ (الخیرات الحسان)

۵۔جوحدیث عتل تطعی کے بی لف ہو ( بینی اس ہے اسلام کے سی مسلم اصول کی مخالفت لازم آتی ہو ) وہ امام اعظم کے مزدیک مقبول نہیں ہے۔(مقدمہ تاریخ ابن طلدون )

۲ - جو َ صدیث خبر واحد ہواور وہ قرآن کریم پر زیا دتی بااس کے عموم کو خاص کرتی ہوامام صاحب کے نز دیک وہ بھی مقبول نہیں ہے۔(الخیرات الحیان)

٤-جوخروا صدصر مح قرآن كے فالف جودہ بھي مقبول نبيس ہے۔ (مرقا ة الفاتي

٨ - بوخروا عدست مشبوره كے خلاف بهوه ويكى متبول نبيس بـ ( احكام القرآن )

9-اگررادی کا اپناعمل اس کی روایت کے خل ف ہوتو وہ روایت مقبول ٹیمٹن ہوگی کیونکہ بیخالفت یا تو رادی میں طعن کا موجب ہوگی یاشنج کے سب سے ہوگی۔ (نبراس)

• ا- جب ایک مسئلہ میں ملیج اور محرم دور وابیتی ہوں تو امام اعظم محرم کے مقابلہ میں ملیح کو قبول نہیں کرتے۔

عمرة القاري)

اا۔ایک بی دافتد کے بارے میں اگرایک راوی کسی امرزا کدکی نفی کرے اور دوسراا ثبات تو اگر نفی ولیل پر دی نہ ہوتو نفی

# انوارامام اعظم

والموجود من حديث ابي حيضة مغرد النما هو كتاب الاثار التي رواه محمد بن الحسن. (تعجيل الممعه برجال الانمة الاربعة، ص ٣)

اوراس وقت الدم اعظم کی احادیث میں ہے' و کتاب الآثار' موجود ہے جے محمد بن حسن نے روایت کیا ہے۔ اورا مام عبدالقد در حقی امام لیسف بن قاضی ابو ایسف کے ترجمہ میں لکھتے ہیں ،

روى كتاب الاثار عن ابي حنيفة وهو مجلد فخم. (الجواهر، ٣٢٥،٥٠٢)

اہ م پیسف نے (ایپے والدا یو پیسف کے واسطے سے ) امام ابوحقیف سے کتاب الّا ٹارکوروایت کیا ہے جو کہ ایک ضخیم

مسانیدا مام اعظم : کتاب الآثاریس اوم اعظم نے اپنے جن شیوخ سے احدیث کوروایات کیا ہے بعد میں لوگول نے ہر ہر شخ کی مردیات الگ لوگول نے ہر ہر شخ کی مردیات الگ الگ کتاب کی صورت میں ترج ہوگئیں اور بعد میں و مندالی حذیقہ کے نام سے مشہور ہوگئیں۔

قاضى ايو يوسف، امام تقد، ايو بكراحمه بن محمر، حا فظ عمر بن حسن، حا فظ ايونتيم إصبها ني، حا فظ ايواليسن، حا فظ ايومجير عبدالله اور

اما م ابوالقاسم و غیر ہم حصرات نے امام اعظم کی مساتید کوڑ تبیب دیا ہے۔

امام عبدالوہاب شعرانی مسانیدام اعظم کوان الفاظ ہے خراج شخسین پیش کرتے ہیں

وقد من الله على بمطالعة مسايد الامام ابى حنيفة الثلاثة قرأية لايروى حديثا الاعن اخبار السابعين المعدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالا سوذوعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهدو مكحول والحسن البصرى واصرابهم رضى الله عنهم اجمعين فكل الرواة الذين هم بيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات اعلام احبار البس فيهم كذاب ولامتهم بكذب (ميزان الشريعية الكبرئ جام ١٨٨)

الله تعالی نے جھ پراحسان کیا کہ بیں نے امام اعظم کی مسانید ثلاث کا مطالعہ کیا، پس میں نے دیکھا کہ امام اعظم نقداور صادق تا بعین کے سواکسی سے دوایت نہیں کرتے جن کے تق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرالقرون ہونے کی شہادت وی جیسے اسود، علقہ، عطاء، عکر مدہ می بدیکھول، اور حسن بھری دغیرہم کی امام اعظم اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے در میان تمام راوی عدول، نقدا در مشہورا خیار ہیں جسے ہیں جن کی طرف کذب کی نسبت بھی نہیں کی جاسکتی اور ندوہ کذاب ہیں۔
تبول حدیث میں امام اعظم کی شرائط روایت حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنهم بہت زیادہ چتا طہے میں وجہ ہے کہ ان حضرات بہت کم حدیث پراچیں طرح اطمینان نہ ہوجا تا ہیں اور قبول حدیث پراچیں طرح اطمینان نہ ہوجا تا

### و انوارامام اعظم المساهد و 
میں بھی صریح قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں چنانچے اعلام الموقعین میں ابن قیم ، ابن حزم طاہری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تمام احناف اس بات پر شفق ہیں کہ حدیث ضعیف کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور الخیرات الحسان میں ابن تجرکل لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے امام اعظم مراسیل کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں۔

عام مخالفین بیر کہتے ہیں گیا مام اعظم نے بعض حدیثوں کی مخالفت کی ہے اور صرح حدیث کے مقد بلہ میں آیا س پڑمل کیا ہے ایسی تمام احادیث پڑ گفتگو تو اس مختصر مقالہ میں ہے حدمشکل ہے ہم چندان احادیث کو بحث میں آما رہے ہیں جن پر مخالفین زیادہ زورویتے ہیں۔

حدیث بیج مصراق: عرب میں رواج تھا کہ اونٹیوں کا دودھ کی دن تک نہ دوہا کرتے تا کہ اس کے تھنوں میں دودھ جع ہوتارہ اور بونٹ فروخت زیادہ دودھ نکل سکے ،ایسے جانورکووہ لوگ ''مصراۃ'' کہتے تھے تر یدار زیدہ دودھ دودھ کو رودھ کی کراس جانورکو دودھ حاصل نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ دیکھ کراس جانورکو بڑی ہے بڑی قیمت پر تر بدکر لے جاتا لیکن بعد میں اس ہے اتنا دودھ حاصل نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہے فرمایا علیہ وسلی ہے نی خرمایا دودھ ہے اس تنج ہے منع فرمادیا۔ چنا نچ دھ خرت ابو ہر برہ وضی اللہ عشد سے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلی ہے فرمایا ''د بکریوں اور اونٹیوں کے تھنوں میں دودھ جع نہ کرو، جس شخص نے ایسی مجری یا اور فریدا تو وہ دودھ دو ہے کے بعد مختارہ ہے یاس کو والیس کروے اور استعال شدہ دودھ کے عوض ایک صاع (ساڑھے چارسیر) مختارے بیا ہے ہے۔

امام اعظم قرماتے ہیں کداس صورت ہیں خریداراس جانور کو واپس نہیں کرسکتا البتہ دود ھے سلسلہ بیس اس سے جود حوکہ کیا عمل ایس اور پہتی رقم وہ فروشت کنندہ میں سے داپس لے گا۔ سے داپس لے گا۔

الام اعظم کے اس حدیث برعمل کرنے کے متعدد وجوہ ہیں۔ اولین وجہ بیہ کہ بیرحدیث فہر واحد ہے اور صریح کی میرحدیث فہر واحد ہے اور صریح کر آن کے مخالف ہے۔ اللہ عزوج ل فرما تا ہے فسمین اعتبادی عبلیکم فاعتدو اعدید بیمثل ما اعتبادی عبلیکم (پ۳۲ البیقرة ، آیت ۱۹۳) جس کا مفاویہ ہے کہ کسی شے کے بدلہ بین شجاوز کرنا ناجا ترہے اور صورت ندکورہ میں اگر ایک صاع محبور میں مستعمل دودھ سے زیادہ ہوں تو فروخت کنندہ کی طرف سے تجاوز ہے اور اگر کم ہوں تو فریدار کی طرف سے تجاوز ہے اور اگر کم ہوں تو فریدار کی طرف

ٹانیکی مدیث سفت مشہورہ کے خلاف ہے۔ بڑندی میں ہے الخراج بالضمان جس کا خلاصہ بیہ کہ تا وان بقدر ذرمہ لیا جائے گا اور اس شکل میں جو تا وان لیا جارہا ہے وہ بقدر ذرمہ نہیں بلکہ اصلی ذرمہ ہے کہ یا زیادہ ہے۔ ثالث این النین نے بیان کیا ہے کہ بیعدیث مضطرب ہے۔ بعض روایات میں ایک صاع مجبوروں کا ذکر ہے۔ بعض میں ایک صاع طعام کا بعض میں وودھ کی مثل دووھ کا اور بعض میں دودھ کے بدلے میں دھنے دووھ کا ذکر ہے۔ رابعہ عیسی بن ایان نے کہا ہے کہ میں دودھ کی مثل دووھ کا اور بعض میں دودھ کے بدلے میں دھنے دووھ کا ذکر ہے۔ رابعہ عیسی بن ایان نے کہا ہے کہ

کی روایت قبول نبیس کی جائے گی کیونکر نفی کرنے والا واقعہ کواس حال پرمحمول کرکے اپنے قیاس سے نفی کررہا ہے اور اثبات کرنے واردائے مشاہدہ سے امرزائد کی خبرد سے رہا ہے۔ (حسامی)

ا۔ اگرایک حدیث میں کوئی تھم عام جواور دوسری حدیث میں چند خاص چیزوں پراس کے برخلا ف تھم جوتو امام اعظم تھم عام کے مقابلہ میں خاص کوقیول نہیں کرتے۔ (عمدۃ القاری)

الم حضور صلى الله عليه وسلم عصريح قول بالغل عے خل ف اگر کسى ايك صحابى كا قول بالغل ہوتو وہ مقبول تبين ہے۔ صحابی کے خلاف کواس پرمحول کيا جائے گا كہاہے مير مديث تبين پنجى \_ (عمدة القارى)

۱۳ خبر دا صد سے حضور صلی اللہ علیہ دہلم کا کوئی تول یافعل ثابت ہوا در صحابہ کی آیک جماعت نے اس سے اختلاف کیا ہوتو آ ٹار صحابہ پڑھل کی جائے گا کیونکہ اس صورت میں یا تو وہ صدیث سیح نہیں ہے اور یا وہ منسوخ ہوچکی ور شرحضور علی نے گا کیونکہ اس صورت میں یا تو وہ صدیث سیح نہیں ہے اور یا وہ منسوخ ہوچکی ور شرحضور علی ہے تھا تھا ہے گا جوان میں علیہ کے مسلم کے مشاہدہ کے بارے میں متعارض روایات ہوں تو اس شخص کی روایت کو تبول کی جائے گا جوان میں افرادہ قریب سے مشاہدہ کرنے وال ہو۔ (فتح القدیم)

۱۶۔ اگر دومتعارض صدیثیں ایک سندول کے ساتھ مروی ہوں کہ آیک میں قلت وسالط ہے ترجیج ہواور دومری میں کثرت تفقہ تو کثریت تفقہ کوقلت وسائط پرترجیج دی جائے گی۔ (عناد)

ے اولی حدیا کفارے کے بیان میں وارد ہوا وروہ صرف ایک صی بی ہے مروی ہوتو قبول نہیں ہوگی کیونکہ صدور اور کفارات شبہات سے ساقد ہوجائے ہیں۔(الخیرات الحسان)

۱۸ جس حدیث میں پعض اسل ف برطعن کیا گیا ہووہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (الخیرات الحسان)

ا ، م اعظم کے بیان کیے ہوئے بے شہر مسائل میں سے بید چنداصول وتواعد کا انتخراج ہے ور نہ روایات کے تیول کا ور دمیں امام عظم کی جس عمیق نظر ، اصابت ور دمیں امام عظم کی جس عمیق نظر ، اصابت فکر اور میں امام عظم کی جس عمیق نظر ، اصابت فکر اور گہری احتیاط کا بیا جلتا ہے وہ اہل فہم پر مختی نہیں ہے حقیقت سیر ہے کہ بعد میں آنے والے محد ثین میں سے اکثر نے امام عظم کی شائم کر دہ شروط پر شفل ا ، م اعظم کی شروط کی روشنی میں روایات کو پر کھا ہے اور اگر تعصب کو چھوڑ کرتمام محد ثین امام اعظم کی شائم کر دہ شروط پر شفل ہوجائے تو آج ہماراذ خیر ہ احادیث مطعون اور موضوع روایات سے اصلاً بے غبار ہوتا۔

مخالفت حدیث کا الرام اوراس کی حقیقت؛ بعض انتباء پیند حفرات امام عظم رضی ابتد عنه پر ہا لکلیہ اصادیث کی خالفت کا الرام اور اس کی حقیقت؛ بعض انتباء پیند حفرات امام عظم رضی ابتد عنه پر ہا لکلیہ اصادیث کی خالفت کا الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے علی الرقم اپنی رائے اور قباس اللہ عنہ منی اللہ عنہ کو کہ اپنی رائے اور قباس کے مقابلہ میں حدیث کو کون ترک کرتا ہے ، مردست یہ بتلانا جا ہے ہیں کہ امام عظم رضی اللہ عنہ حدیث ضعیف کے مقابلہ

عمل نہیں کرتے وہ یا تو کسی فی عیب کی بناء پر نامقبول ہوتی ہیں یا منسوخ ہوتی ہیں اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت برمنی ہوتی جیں۔

روایات میں تطبیق : فن حدیث میں اہم اعظم کے کمالات میں سے ایک عظیم کمال یہ ہے کہ آپ مختلف اور
متعدرض روایات میں بکشرت تطبیق و بیتے تھے اور مختلف اور متما تفش روایتوں کا کھا اس طرح الگ الگ بیان کردیتے تھے کہ
منٹاء رسالت نکھر کر سامنے آجا تا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا، اس بارے میں روایات
مثار ساملہ میں حضرت ابو بکر ، حضرت خذیج نہ الکبری اور حضرت علی ، میں سے ہرا یک کے بارے میں
اصادیث میں آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے والما ان میں سے
ایک ہی ہوسک ہے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ایم اعظم ابو صنیفہ وہ سب سے پہلے میں جنہوں نے ان متعارض صدیثوں
کو جمع کیا اور فرمایا ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سے حضرت خدیجہ اور
کو جمع کیا اور فرمایا ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سے حضرت خدیجہ اور
بیکوں میں سب سے پہلے ایمان لائے والے حضرت ابو بکر تھے، عور توں میں سے حضرت خدیجہ اور

سفریس روزہ کے بارے بین بھی احادیث مختلف ہیں۔ بعض بیں مسافر کے لیے روزہ کو یکی قرار دیا ہے اور بعض بیں استرین م یکی کے من ٹی اور بعض بیں روزہ رکھنے شدر کھنے کا اختیار دیا ہے۔ امام اعظم نے ان تمام روایا ہے بیس تطبیق دی ہے اور قرر ہایا اگر سفر آرام دہ ہوتو روزہ رکھنا بہتر ہے اور اگر سفر معتدل ہوتو مسافر کو اختیار ہے ، روزہ رکھے یا ندر کھے۔

کئے کے جموٹے برتن میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے مختلف روایتیں آئی میں بعض میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے تین حضور سے تین کہ حضور نے تین حضور سے تین کہ حضور نے تین محضور نے تین محضور نے تین کہ حضور نے تین مار دھونے کا تھم فرمایا ہے۔ امام اعظم دونوں حدیثوں پڑھل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تین باردھونے کا تھم وجوب پر اور سات بار کا تھم سخ باب پڑھمول ہے۔

روا بات میں فرق مرا تب امام اعظم ابوصیفہ وہ واحد اور منفر وضحف ہیں جنہوں نے قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں فرق مرا تب اور امام اعظم ابوصیفہ وہ واحد اور منفر وشخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم اور ایا جم موایات میں طیبہ میں قرق مرا تب کو گونا کے باغیر آن اور حدیث میں تعارض کے وقت پہلے متواتر پھر شہور اور پھراس کے بعد فرد کو درجہ میں اور حدیث ہیں اور حدیث فردا کرچے میں ہو پھر بھی اس کوقیاس پر مقدم رکھتے ہیں۔

حرف آ خر: امام اعظم نے حدیث کی تمام انواع واقسام پراجنتادی نوعیت سے کام کیاہے، بصیرت افروز راجنما اصول قائم کے بیں اور محض روایتی انداز میں ساع حدیث کرنے والوں کو عقل واسم کی کی روشی دی ہے، ان کے حلقہ درس میں شریک ہوکر نہ جانے کئے افراد دنیا نے علم فضل میں امر ہو مجے ۔ ان کے تلاندہ کی عظمت کا بھی بیا لم تھا کہ انہوں وودھ کے بدلہ میں مجبوری بمزلہ بدل قرض ہیں۔ ابتداء اسلام میں بدل قرض میں زیادتی جائز تھی بعد میں جب قرآن نے اباحت سودکومنسوخ کردیا تواس عدیث کا تھم بھی منسوخ ہوگیا۔

بہرحال تع مصراۃ کے سلسلہ میں امام اعظم نے بو بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم اور احادیث مشہورہ کے مطابق ہے اور احدر مصرحال تع مصرحال تع مصرحال تعدمتر وک ہے۔ حضرت ابو ہریوہ کی روایت یا منسوخ ہے اور یا مصطرب اور معلول ہونے کی وجہدے متر دک ہے۔

تازہ کھجوروں کی تیج چھو ہاروں کے عوض انام اعظم تازہ کھجوروں اور چھو ہاروں کوایک دوسرے کے عوض فروخت کرتا جائز قرارویتے تھے لین حدیث شریف ہیں ہے کہ حضورصلی القدعنیہ وسلم نے تازہ کھجوروں کوخٹک کھجوروں کے عوض فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اہل یغدادا، م اعظم سے اس حدیث کی مخالفت کے سبب شآک رہتے تھے۔ (فتح القدیر، ج۵، ص۲۴۷) جب آپ بغداد گئے تو ان لوگوں نے اس سلم بیس آپ سے گفتگو کی آپ نے فرمایا بناؤ تازہ کھجوریں چھوہاروں کی جنس سے بیس ایس میں اسلم بیس آپ سے گفتگو گی آپ نے فرمایا بناؤ تازہ کھجوریں چھوہاروں کی جنس سے بیس ایس میں اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہورالتم بالتم (چھواروں کی بیٹی چھوہاروں کے عوش جارہے) کے تخت اسے جائز ہونا جا ہے اورا گروہ چھوہاروں کی جنس سے نہیں بیس تین وحضور سلمی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اذاا حصلف النسو عان فیدھوا کیف شنت میں جب جنس بدل جائز جس طرح جا جو دوں کو حدیث بیش کی جس جائز جو اوروں کو حق فرمان اذاا حصلف اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایام اعظم نے میں تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنے سے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایام اعظم نے فرمایا بید حدیث زید بن عیاش پرموتو ف سے اوراس کی دوایت نامقبول ہے۔

چارے زیادہ ازواج کا مسکلہ اگر کئی چارے زیادہ یودیاں ہوں توانام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مہلی چاریوں ہوں توانام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مہلی چاریوں ہوں توان ہے بعد جن عور توان سے بعد جن عور توان سے نکاح کیا ہے دہ باطل ہے الیکن انام تر ندی کی روایت ہے کہ قبلان بن سلم ثقفی جب مسلمان ہوئے توان کی دس بیویاں تھیں اور وہ سب ان کے ساتھ مسلمان ہوگئیں تو حضور صلی التد علیہ وسلم نے اے قرمایا کہ ان بیس سے جن چار کوچ ہوا ختیار کرلو، چٹانچ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک صلی التد علیہ وسل نے خلاف ہے۔

امام صاحب کی اس حدیث کوتبول ندکرنے کی وجہ بیہ کہ بدروایت قرآن کریم کے خلاف ہے۔اللہ عزوجل قرماتا ہے فساند کھ حوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع ۔ (پامالنماء، آیت ۳) پس ازروئے قرآن بہلی چار عورتوں نے نکاح جائز ہوااور بعد کی عورتوں سے ناجائز، لہذا کو کی شخص یا نچویں یا چھٹے درجہ کی یوک کوایے پاس نہیں رکھ سکتا اور حدیث شریف اس آیت کے نزول سے پہلے کے زمانہ پر محمول ہے اور یا بیاس شخص کی خصوصیت تھی اور یا پیمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عومی اختیار سے فیلان بن سلم کواس عام تھم سے مشنی کردیا تھا۔

امام اعظم پرجن احادیث کی مخالفت کا حکم لگایا جاتا ہان سنب کی یہی حقیقت ہے کیونکہ جن احادیث برامام اعظم

از: پروفیسرغذام مصطفل میددی ایم اے (شکر گڑھ)

ا مام الائم، سراج الامه حفرت الوصنيفه نعمان بن ثابت المعروف بدام اعظم قدس سره سيح تزين روايت كے مطابق كے حكو پيدا ہوئے۔ قاضى ابوعبدالله صميرى اور امام ابنِ عبدالبرنے امام ابولوسف قدس سره كى روايت نقل فرمائى، جس سے بيسال ولا دت اخذ ہوتا ہے۔

(اخبار ابي حيقه و اصحابه ص٣/ كتاب بيان العلم وقصله جلد ؛ ص ٣٥)

امام ملاعلی قاری رحت الله علیه فرماتے ہیں کہ آپ کے آباؤا جداد میں غلاقی کا کوئی اشر نہیں ، زیادہ میں صحیح ہے کہ آپ آزاد بیدا ہوئے میں است اسام اعظم آپ کے والد ما جد حضرت گابت علیہ الرحمہ کی ولادت اسلام میں ہوئی تقی ۔ (الدین بعداد جلد ۱۲ می ۲۳۳ آپ کے والد ما جد حضرت علی المرتضی رضی الله تق الی عند کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے تن میں دعائے خیرفر مائی ۔ (ابینا سرام) کو یا آپ کے عند کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے تن میں دعائے خیرفر مائی ۔ (ابینا سرام) کو یا آپ کے محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے تن میں دعائے خیرفر مائی ۔ (ابینا سرام) کو یا آپ کے الا مسام ابنی حدید کا فیضان بھی ٹھائیس مار دیا تھا۔ آپ تا بھی سے ، اس حقیقت کو علا مدذ ہیں نے 'الحیرات الا مسام ابنی حمد نے نام کی اند تعالی عند نے اللہ ان میں صراحت نے قال کیا ہے۔ آپ کا وطن کو فدتھا جس کو حضرت عمرفار وق رضی الله تعالی عند نے 'وسیف الله '' یعنی الله کنز و ، ایمان کا خزاندا و رغر سے سلمان فارسی رضی الله حدم سے نقل کی عند نے نام سیف الله '' یعنی الله کی تاوار کہا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عند نے '' سیف الله '' یعنی الله کی توار کہا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عند نے نام سیف الله '' یعنی الله کی تاوار کہا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عند نے نام سلم کا گھ'' کہا ہے۔ (العقات الکوری علد میرہ)

آپ کے زمانہ میں کوفہ تعلیمات اسلامی کا زبر دست مرکز تھا۔ جس میں تین سواصحاب رضوان اور ستر افراد بدرنا زل ہوئے۔ ﴿ اِبِنَاسِ اِنْ اَکْ اِبْرَارِ ہے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رہ ہائش اختیار فرمائی۔ (ابناسے) آپ نے جوان ہوکررلیٹمی کپڑے کی تنجارت کی ،اس لیے آپ کو ' الخزاز' ' کہتے ہیں۔ آپ کے سواخ نگاروں نے آپ کی صاف تحری تنجارت کا ذکر ہوئے اہتمام سے کیا ہے۔

نے ذروں کو اٹھایا تو رشک ، ہتا ہ بنا دیا ، بیشنی سلسلہ کی کڑیاں تھیں جواحادیث رسول سے قرنا فقر ناائمہ اور مش کنے کے سینوں کومنور کرتی چلی گئیں ، سلام ہوائی اوم پرجس نے جملسلاتے چراغوں کوسورج کی توانا ئیاں بخشیں ، آفرین ہوائی کا کرصائب پرجس نے اسلامی عموم کورعنا ئیاں دیں ، آج ویٹی علوم کے تمام شعبوں میں انہیں کے قیش کے دھارے بہ مرب بین ، جب تک علم کا بیسلسلہ چلتا رہے گا جنب تک دربی گا ہوں میں فقہ وصدیث کا چرچا رہے گا زمانہ ابو صفیقہ کوسلام کرتا رہے گا۔ (مِنى اللہ تعالی عندوارضاء)

\*\*\*

الم رمضان المبارك مين سائه بارقر آن مجيد ختم فرمات سقد (تهيم الصحيد سن)
الم اكثر رات كو برركعت مين سارا قر آن ثمتم كرجات (طبقات الكرى سن)
الم جس جگدوصال مواو بال سات بزار مرتبه قر آن پاك ختم كيا گيا تفار (ايذا)
الم اپني كمائى سے كھاتے ،عطيات كور وكر وسيتے شفر (الحيرات الحسان س٥٥)

المرش المرون كي الراج ت برواشت كرت د المعبرات المعسال س٢٥)

الله على الما المعربة من الني رحمت كالروكي والمطل المعربة ساءر)

رسول اكرم عليه الله كي نظر مين:

الله کریم نے آپ کوسیرت وکردار کی جملہ خوبیوں سے آراستہ فرمایا تھا۔ جس نے آپ کودیکھا
آپ کا ہوگیا۔ جس نے آپ کی زندگ کا مطالعہ کیا وہ متاثر ہوا۔ چنائچہ تاریخ شاہد ہے کہ آج تک ملب
اسلامیہ کے بڑے بڑے بڑے مفکرین ومتفوقین نے آپ کے حضورا پی عقیدت وارادت کے بچول نچھاور
کے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضور مرور کوئین علیقہ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے اس عقیم غلام اور محبوب ہستی کی خبردی ہے فرمایا۔

آپئے لو کان الایمان عندالنریالذهب به رجل من فارس ابناء فارس حتی یتناوله دونین اگرایمان ریائے گااورا سے حاصل دونین اگرایمال ریائے گااورا سے حاصل کرےگا۔ اورا یہ کا دونوسل کرےگا۔ اورا میں کے اورا سے حاصل کرےگا۔ اورا میں کے اورا میں کرے گا۔ اورا میں کرے گا اورا میں کرے گا۔ اورا میں کرے گا۔ اورا میں کرے گا اورا میں کرے گا 
ا المسلم بالثريا لتناوله رجال من ابناء فارس يعني الرعم ثرياك پاس بواتو فارس يعني الرعم ثرياك پاس بواتو فارس كافراداك ما سرايس كـ درداه ابوسم، الشريع بخارى بين بحى قدر القاط كساته بيحديث موجود بـ "اكرايمان ثرياك

حضرت امام موخق علیه الرحمہ کی تقییحت پر علم دین کی طرف راغب ہوئے ، (السداف ار امام موخق عدام اور المام موخق عدام اور المام موخق عدام المام کام سے از حدولی تھی۔ غدام باطلہ سے مناظر سے کرتے تھے جس کے لیے آپ کو ہیں سے زائد مرتبہ بھرہ کا سفر کرنا پڑا۔ (این) علم کلام کے ماہر کی حیثیت سے آپ کو بہت شہرت ملی۔ بعداز ال علم فقد کے لیے حضرت جما درض اللہ تعالی عشہ کے حلقہ درس میں حاضرہ و ئے۔ (دربع بعداد بدس ۱۳۳۸) آپ نے چار ہزار مشائخ سے استفادہ کیا۔ (المات بداس ۱۳۸۸) ان مشائخ میں بعض صحابہ کرام ہیں، جس کا امام این حجر عسقلائی نے بھی ذکر کیا ہے۔ خصوصاً حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی این حجر عسقلائی نے بھی ذکر کیا ہے۔ خصوصاً حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملئے مان قاتم میں واضح ثابت ہیں۔ (اماری این حجر ) دیبا چہ ' خسرے سفر انسمادت ''میں اشنے عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة نے بھی تبی قول قال کیا ہے۔

فقہ بیں آپ کا مقام بہت بلند ہوا۔ آپ نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون فر مایا۔ آپ کی انتہاع امام مالک بن انس رضی القد تع لی عند نے موطا کی ترتیب میں کی۔ (نیب میں الصحیدہ سہ ۱۳) آپ کی مجلس فدا کرہ میں وقت کے ملیل القدر فقہاء حاضر ہوتے تھے۔ مثلاً امام پوسف، زفر ، داؤو طائی ، اسد بن عمر و ، علی بن مسہرا ورمندل بن حبان وغیرہ (مدورہ بعض مسائل میں توایک ایک ماہ تک بحث جاری رہتی ، اتفاق ہوتا تواسے امام پوسف ''اصول'' میں ورج کر لیتے۔ (است المعام موسائل ہیں تواک ہے ہوتا تواسے امام پوسف ''اصول' میں ورج کر لیتے۔ (است المعام مائل میں ملات کے بارے میں ہیں۔ دوسل فرمائے بہس میں ارتبی ہزار کا تعلق عبا وات سے ہے ، باقی مسائل مع ملات کے بارے میں ہیں۔ دوسل المعود مدرہ مردار کے بھی روشن مینار تھے۔ المعود مدرہ مدرہ سے مردار کے بھی روشن مینار تھے۔

المن آب علم عرم اوراً بیار کاعظیم بہاڑتھ ۔ (احیاد ابی حدید الاس)
اللہ ورع بین اشداور زبان میں احفظ تھے۔ (ابینا س۳)
اللہ قوت برداشت اور صبر قبل کمال ورج کا حاصل تھا۔ (ابینا س۳)
اللہ نہایت بھریف ونبیل اور غیبت سے بیخے والے تھے۔ (ابینا س۳)
اللہ معاصرین میں سب سے اچھی نماز بڑھتے ہخشیت الی سے مالا مال تھے۔ (ابینا س۳)
اللہ بیت اللہ شریف میں ایک رکعت میں قرآن ختم کیا۔ (العیرات العساد س۳)
ایک رکعت میں قرآن خرت کی طلب میں رہتے۔ (ابینا س۴)
اللہ اللہ الفاق ہے کہ آب سب سے زیادہ عبادت گراد تھے۔ (ابینا س۴)
اللہ عبار سال تک عشاء کے وضو سے فجرکی نماز بڑھی (و بیات الاعیان جدیم ۱۱۵)

انوارامام اعظم عد مد 
فرمائی ہیں جب کہ جالیس ہزارہے کتاب الآثار کو متخب فرمایا ہے۔

(ماقب الامام ذيل الجواهر المضيته صراع)

## علامها بن حجرتيتي رحمة الله عليه:

فرماتے ہیں کہ حضرتِ امام نے چار ہزارمش کُن کرام ہے جو کہ آئمہ تابعین سے اور دوسرے حضرات ہے روایت کی ہے، اس لیے علامہ ذہمی اور دوسرے علاء نے آپ کو حدیث کے حفاظ ہیں شار کیا ہے اور جس شخص نے گمان کیا کہ وہ حدیث کی طرف کم توجہ دیتے تھے اس نے تسانل یا حسد کی بنا پرا ایسا کیا

مسعر بن كدام رخمته الله عليه:

فرماتے بی طلبت مع ابسی حیفة المحدیث فعلینا بیس نے ابوطیقہ کے ساتھ حدیث کی عصیل کی ،وہ ہم سب پرغالب تھ۔(ساف المعنی سء)

سب سے بڑھ کرامام خودفر ماتے ہیں کہ میرے پاس ذخیرہ حدیث کے بہت سے صندوق مجرے پاس ذخیرہ حدیث کے بہت سے صندوق مجرے پاس خیرہ حدیث کے بہت سے صندوق مجرے پاس جن بیل جن ہیں سے بہت تھوڑا حصدانفاع کے لیے نکالا ہے۔ (السب ف ادرق میں عال نکدائن خلدون نے ابن خلدون نے حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ کو حدیث کے کہا رجم تہدین میں شار کیا ہے اور رو وقبول کے سلسلہ میں ان کے حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ کو حدیث کے کہا رجم تہدین میں شار کیا ہے اور رو وقبول کے سلسلہ میں ان کے مذہب کو قابل اعتماد کہا ہے۔ (مقدر سر ۲۹۳) باتی انہوں نے جو بیہ کہا ہے قالوا ابو حسیفة رضی الله تعالی عند یقال بلغت روایة الی سعة عشو حدیثا او نحوها.

ا یوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سڑ ہ یا اس کے لگ بھگ حدیثیں مروی ہیں ، اس کی ہم مختلف پہلوؤں سے تشریخ کرتے ہیں۔

اسسائیک ہے اخذ حدیث یعنی حدیث عاصل کرنا اور دوسر اہے روایت حدیث یعنی حدیث پھیلانا
اور پڑھانا ، ابن خلدون کے تول ہے روایت حدیث کی قلت ثابت ہوتی ہے اخذ حدیث کی ہرگز نہیں ، اور
روایت حدیث میں قلیل ہونا کوئی جرم اور علم حدیث میں بے بضاعت ہونے کی دلیل نہیں ، علامہ ابن جر
ما کیا خوب کہا ہے ''وہ مسائل کے استنباط میں مصروف منے اس لیے ان کی روایت کی وجہ ہے کم ہوئیں اور
طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دوسرے صحاب کی روایات ان کی مصروفیات کی وجہ ہے کم ہوئیں اور

انوارامام اعظم

پاس لٹکا ہوا ہوگا تو عرب اس کونہ پاسکیس گے، البتہ فارس والے اسے حاصل کرلیس گی۔ درواہ طبوانی) حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ قرماتے ہیں۔

لمام اعظم رحمة الله عليه اورعلم حديث:

غیرمقلدین حضرات کے فرد میک حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه علی مدیث میں یالک تابلد ہیں۔ اس طرز فکر پرخود غیرمقلدین کے مقتدر عالم جناب داود غزنوی صاحب نے اظہارافسوس کیا ہے کہتے ہیں۔

" جماعت اہلِ حدیث کو حضرتِ امام ابوصنیفہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی روحانی بددعا لے کر بیٹھ گئے ہے، مرحق ابوصنیفہ ابوصنیفہ کہہ دیتہ ہے۔ پھران کے مرحق ابوصنیفہ کہہ دیتہ ہے۔ پھران کے بارے بیس ان کی تحقیق میہ ہے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے تریادہ گیارہ، اگر کوئی بڑا احسان مرحق وہ سے تریادہ گیارہ، اگر کوئی بڑا احسان کرے تو وہ سترہ احادیث کا عالم گردانتا ہے۔ جولوگ اشتے جلیل القدرا، م کے بارے بیس بینقط نظر رکھتے ہوں ان میں اتحاد دیج بی کیونکر بیدا ہو تکتی ہے۔ (منرے بولانا دونروی سے س

حضرت عبدالله بن مبارك رخمة الشعليه:

فرمائے ہیں کہ "تم پرلازم ہے اثر کاعلم اور اثر کاعلم حاصل کرنے کے لیے امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت لازم ہے کہ اٹمی سے حدیث کامعنی اور تا ویل مل سکتی ہے۔ "(اسمنسف سے سے) یا درہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ عدیہ عظیم محدث تنے، وہ ایک ایسے آ دمی سے تحصیل حدیث کا مشورہ کیسے دے سکتے ہیں جوحدیث کوئیس جا تا۔

صدرالاتمهامام موفق رحمته الله عليه:

فرماتے ہیں کہ 'امام ابوصنیفدر حمتداللہ علیہ نے کتاب 'الآثاد'' کو چالیس ہزارا حادیث مے نتخب

قر ما بار (المناقب ش۸۳) . مل

ا مام ملاعلی قاری رحمته الله علیه: نقل فرمائے ہیں کہ ام اعظم رحمته الله علیہ نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زیادہ حدیثیں بیان

86

ولی الله رحمته الله علیہ نے قرمایا ہے۔ اب ویکھنا ہے ہے کہ ابن خلدون سے امام مالک رحمته الله علیہ اور امام احمد رحمته الله علیہ کے بارے میں کیوں نہ ہوا احمد رحمته الله علیہ کے بارے میں کیوں نہ ہوا ہوگا۔ نیز اس سے غیر مقلدین کی حضرت امام اعظم رحمته الله علیہ سے دشمنی طاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے مورث مین کرام کے اقوال کوافقیار کرنے کے بجائے ایک مورخ کے نقل کردہ انتہائی مجہول قول کوسامنے رکھا گویا۔

مث محمّی بربادی ول کی شکایت ووستو! اب گلتال رکھ لیا ہے بیس نے ویرانے کا نام سم ... امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندروایت حدیث بیس قلیل نہیں ،اس اجہال کی تفصیل ویکھنی ہوتو آپ کے بلند پاریشا گردوں اور آپ سے روایت لینے والوں کی تعداد پرخورکرنا جا ہیں۔ حافظ محمد بن احمد الذهبی الشافعی وحمته اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

''آپ سے محدثین اور فقہاء نے کثیر روایات حاصل کی ہیں کدان کا شارنہیں کیا جاسکا۔آپ کے اقران میں سے مغیرہ بن مقسم ، ذکر مابن ابی زائدہ ، مسعر بن کدام ، سفیان توری ، ما لک بن مغول ، یؤس بن ابی اسحاق اوران کے بعد کے زائدہ بن شریک ، حسن بن صالح ، ابو بکر بن عیاش ، عیسی بن یولس ، علی بن مسہر ، حفص بن غیاث ، جریر بن عبدالحمید ، عبداللہ بن مبارک ، ابومعاویہ وکیج ، المحاربی ، فزاری ، یزیر بن مارون ، اسحاق بن یوسف الا زرق ، المحافی بن عمران ، زید بن حباب ، سعد بن صاحب کی بن ابراہیم ، ابوعاصم النہل ، عبدالرقاق بن ہمام ، حفص بن عبدالرجمان ، عبیدہ بن موی ، ابوعبدالرحمان المقری ، هیر بن عبداللہ افساری ، ابوعیم ، ہوذہ بن خلیف ، ابواسا مہ ، ابو تحقی الحمانی ، ابن نمیر ، جعفر بن عون ، اسحاق بن سلیمان مبداللہ افساری ، ابوعیم ، ہوذہ بن خلیف ، ابواسا مہ ، ابو تحقی الحمانی ، ابن نمیر ، جعفر بن عون ، اسحاق بن سلیمان اور خلق خدا۔ (مناف الامام الی حدید میرا)

ا ورعلامہ شمس البدین شامی علیہ الرحمۃ نے آپ سے روایت اخذ کرنے والوں کے نام درج کیے بی جن کی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ حافظ کرور کی علیہ الرحمۃ نے ضرف ایک محدث حضرت عبداللہ بن یزید کی علیہ الرحمۃ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے توسوا حادیث مبارکہ حاصل کی ہیں۔ (مناقب کردری مرمہ)

پھرآ ب سے بیدرہ مسانید منقول ہیں جن میں سے چارکوان کے عظیم تلافرہ نے بلاواسط جمع کیا

قد تقول بعض المبغضين المتعسفين الى ان منهم من كان قلبل البغاعة في المحديث فلهذا قلت رواية ولا سبيل الى هذا المعتقد في كبار الاتمة كان الشريعة الما توخذمن الكتاب والسنة.

" بعض گراہ وشمنوں نے تو یہاں تک جھوٹ باندھاہے کہ بعض آئمہ کبار حدیث میں نااہل تھ، اس لیےان کی روایات کم بیں ۔ آئمہ کبار کی نسبت بیا عقاد کوئی حیثیت نہیں رکھتا شریعت تو کتاب وسنت سے ماخوذ ہے ۔ (مقدیم ۱۷۳)

سا .....ابن فلدون عظیم مورخ تو بین ، حد بث بین ، اس لیے آئیس آ تمد کرام کی روایات کاعلم کم سے ، یکی وجہ کے کراتبول بے امام ما لک رحمت الله علید کی مروبات کی تعداد موطا میں تین سو بتائی ہے ، فرماتے بین ۔ ' و مسالک رحمه الله انما صح عنله مافی کتاب الموطا و غایتها ثلاث مائة حدیث او نحوها '' رحمه الله انما

اورامام احمد بن حنبل رحمته الله في مسنده خمسون الف حديث حالاتكه الله علم عين، قرمات بين احسمد بن حنبل وحمد المله في مسنده خمسون الف حديث حالاتكه المي علم عين أورمنده حديث عالاتكه المي عين "متر وسوين" اورمندا حديث بن بزاراحاديث مروى بين -جيها كرشاه

حضرت امام رحمته الله عليه يرمر جى بون كاالزام اتنا غلط هے كه دليل كى بھى ضرورت نہيں، خود حضرت امام رحمته الله عليه يرمر جى بون كا الزام اتنا غلط ہے كه دليل كى بھى ضرورت نہيں، خود حضرت امام رحمته الله عليه الى مشبور تاليف" فقد اكبر عيں ارج على تر ويد فرمائى اور على مدم غين فى نے آپ كا قول لكھا كه اهل الارجاء الله ين يخالفون الحق فكانوا بالكوفة اكثر وكنت اقهو هم بعد مدالله كوف عين مرجى كثرت سے رہتے تھے جو تن كے خلاف تھا ور بين ان سے مناظر سے ميں جيت جا تا تھا۔ (كشن الامرار بحواله منا قب ال مام عظم جلد اصفحه)

علامة عبدالكريم شهرستافي شافعي عليه الرحمة قرمات بي كه فلا يعبدان اللقب انما الزمه من فريقين المعتزلة والخوارج بعيد

تنہیں کہ امام صاحب کو بیرالزام مختر لہ اورخوارج نے دیا ہو۔ (المملل واٹنحل جلداصفیہ 4 کے ذکر مرجیہ )اسی طرح شرح موافق اور عقو والجواہر وغیرہ میں اس کی سخت تر دید ہے۔ للبذا کہا جاسکتا ہے کہ امام بیخاری ہے تسامح ہوا ہے۔

عل فوہ ازیں غیر مقلدین حضرات کے اس الزام کا تجوبیہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر حضرت امام اعظم مضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارجاء کی وجہ ہے آپ کی روایات پابیہ بوت کوئیس پہنچین توبیالزام امام بخاری پر بھی عائد ہوسکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی صحیح میں تقریباً سولہ راویوں سے روایت کی ہے جوم جنی ہونے میں مشہور تھے۔ (تہذیب التہذیب میں اس کی تفصیل موجود ہے ) نیز چار راوی نسب کے علم روار تھے، تقریباً ستا کیس شیعہ جھے قدری ، چار خار جی ، اور چار جہی ہیں۔ (بیہ کتاب المعارف اور میز ان الاعتدال ہیں تقریباً ستا کیس شیعہ ، جھے قدری کے انہی رواۃ کی بنا پر کہا گیا ہے کہ اس میں بھی ضعیف روایات درج ہیں ، ویکھا چاسکتا ہے۔) میں علامہ ملاعلی قاری علیہ الرحمة فرمائے ہیں۔

''امام بخاری کے چارسومیس (۴۲۰)روابوں میں سے اس (۸۰)راوی ضعیف ہیں ہاور شلم کے چیسومیس (۱۲۰)راوی ضعیف ہیں ہاور شلم کے چیسومیس (۱۲۰)راولوں میں سے ایک سوس ٹھ (۱۲۰) ہیں۔''ک ذاذ کر ہ السبخساوی فی شوح الفقیه العراقی (مصطلحات اهل الاثر علی شوح نخبة الفکر)

اور محقق على الاطلاق علامه ابن هام عليه الرحمة في فرمايا -

''جس نے کہا ہے کہ احادیث میں سب سے ڈیا دہ سیجے وہ حدیث ہے جو بخاری ومسلم میں ہے یا بخاری ومسلم میں ہے یا بخاری ومسلم کی شرطوں پر کسی اور نے روایت کی آیتوں بلا دلیل ہے، اس کی تقلید جا ٹر نہیں .... کیونکہ بخاری ومسلم میں کثرت سے ایسی روایات ہیں جن کے راوی جرح سے نہیں بیج سکے ۔ (فتح القدریاب نو فل جدد)

ہے۔ علامہ زابد کوثر می نے امام دار قطنی اور ابن شاہین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی کے پاس بھی دار قطنی اور ابن شہر میں ہے مید دومندیں ان پندرہ کے علاوہ ہیں۔ (، مرسم ، سم مدیت بحد دنتہ ہفت اربی شریع میں کے مشدالی صنیفہ تھیں۔ مید دومندیں ان پندرہ کے علاوہ ایام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب الخراج ، عبدالرزاق کی مصنف اور امام محمد کی مؤطا میں ہزاروں زوایات آپ سے متصلا کی گئی ہیں۔ پھر اپنی کتاب الآ نارجس کو چالیس ہزارا حادیث سے متحب فرمایا ہے۔ ان حقائق کے ہوئے بھی کوئی سر ہروایات کی رب لگا ہے تو تاریخ حدیث کوسٹے کرئے کے متر اوف ہے۔

ا مام اعظم رضی اللہ تق لی عنہ کے پاس اگرسترہ احادیث کا ہی ذخیرہ ہوتا تو ہڑے ہوئے تو ہوئی اور ناور دروزگار فقہاء چند دن کے بعد آپ سے منہ موڑ لیتے۔ جب کہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے استا دھ ترب کی بن ابرا ہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے او پر ساع حدیث کے لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درس کولا زمی قرار دیا تھا۔ (المساق ادبان ہم) اور حافظ ابن عبد البرنے امام وکیج کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا امام وکیج کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا امام وکیج کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ سے احادیث کا بہت زیادہ ساع کیا ا

امام اعظم رحمته الله عليه كي ثقابت:

غیر مقلدین حضرات امام اعظم رضی الله تعالی عنه کوضعیف کہتے ہیں ، ولیل بید کدامام بخاری رحمته الله علیہ نے انہیں اپنی کتاب "الم ضعفاء" میں نقل کیا ہے ، یہاں ہم یہی کہ سکتے ہیں کہ جب آدی دن کو رات کہنے پر تلا ہو تو اسے کون روک سکتا ہے۔ جس عظیم انسان نے صحابہ کرام سے حدیث کی ہوتا بعین کی کثیر تعداد کود یکھا ہو بلکہ خوداس طبقہ صالحین میں نمایاں ترین مقام کا حافل ہو ، جس کے زم و تقوی ، خلوص و احتیاط کی اس کے جلیل القدر معاصرین نے گوائی دی ہو، پھرسب سے براھ کر جس کی بشارت خود مرور عالم ، مخبرصادق علیق نے دی ہو۔ اورا سے بخاری و سلم نے اپنی صحاح میں درج کیا ہو، اگروہ بھی ضعیف سے تو یہ غیر مقلدین کہاں سے ثقہ ہوگئے ۔ . . . ؟

باتی رہ گی امام بخاری کی بات تو ہم ان کی جلالت علمی اور نقابت فکری کوشلیم کرتے ہیں لیکن جیران ہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر حفرت امام رحمته الله علیہ کا ذکر '' کت اب المضعفاء ''میں کیا ہے، یہی ندکہ کان مسر جیا سکنوا من روایة وعن حدیثه وه مرجی تضاورلوگوں نے ان سے روایت وحدیث لینے میں سکوت کیا ہے۔ (معاذ الله)

انوارامام اعظم کی میں میں ہونے کی میں میں میں میں میں

تے بھی کہددیا ہے۔ (سیرت العمان صفحہ ٥٠٠)

کیونکہ حضرت حافظ عسقلانی نے اسے قبول نہیں کیا قرماتے ہیں اسمایشت ووایہ ابھی حنیفہ عسن مسالک، بلکہ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگر و حضرت امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے ساع حدیث کے لیے تین مسال امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے اس عام اعظم سال امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے ان سے امام اعظم مضی اللہ تعالی عنہ کے اصول وقو اعد حاصل کیے ، مہی سبب ہے کہ آپ کی تر تیب کردہ وی ہزار احادیث پر مشتمل مؤطا سترہ سوجین احادیث پر رک گئی ، جن میں چھ سومند، دوسو یا کیمن مرکل، چھ سوتیرہ موقوف روایات اور دوسو پچاسی تا بعین کے اقوال ہیں۔ (مصفی شرح مؤطا از شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ)

حضرت عبدالله بن داود رحمته الله عليه كيتم بين كه بين في خصرت امام اعظم رضى الله تعالى عنه ب يوجها كه آپ نے تابعين كرام بين سے كن كن كى صحبت سے فيض اٹھايا، آپ نے فرمايا قاسم، سالم، طاؤس، عكرمه، مكول، عبدالله بن دينار، حسن بصرى، عمروبن دينار، ابوالزبير، عطاء قماده، ابرا بيم شعبى ، نافع، وامثالهم يعنى اوران جيسوں كى .. (مندا بوطيفه كماب الفصائل)

بتائے ان بزرگان دین میں سے کون ہے جس کی جناب میں آپ کو ضعیف روایت کی تو قع ہے، اس کے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایات کی ثقابت پرامام عبدالو ہاب شعرانی علیہ الرحمت فے کیا خوب تبھر وفر مایا ہے۔

''اللہ تعالی نے جھ پرفشن فرمایا کہ میں نے امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی تین مسائید کا مطافعہ کیا، میں نے دیکھا کہ امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تقدا ورصاد تی تابعین کے سواکسی سے روایت نہیں کرتے جن کیا، میں حضور وی نے فیرالقرون ہونے کی گواہی دی ہے۔ جیسے علقمہ، عطا، عکر مد، مجابد، محول اور حسن بھری وغیرہ، امام اعظم اور رسول اللہ وی سے درمیان سب راوی، عدل کے مالک، ثقد اور بزرگ میں، جن کی طرف کذب کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔''

(میزان الشریعة الکبری جلد اصفحه ۱۸) حفرت محدث کیر عبرالله ان مبارک قرماتے ہیں ، دوی الآشاد عن نبسل شقسات اب آئم فن کی ان تصریحات کی موجودگی میں غیر مقلدین کا بدکہنا کہ ہم تو بس بخاری و مسلم کو ہی قبول کریں گے۔ صحیحین سے روایت لاؤ، بن ہے رحم دل واقع ہوں تو کہتے ہیں کہ چلود وسری صحاح ترفدی، ابوداود، ابن ماجہ شائی سے اخذ کرلو، سوچنا چا ہے کہ جب بخاری و مسلم کا بیرحال ہے تو باقی کسے ضعیف روایات سے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ دریں حامات اگر ''صحاح ستہ'' کو سیح روایات کا مجموعہ کہا گیا ہے تو صرف روایات سے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ دریں حامات اگر '' صحاح ستہ'' کو سیح روایات کا مجموعہ کہا گیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان میں ضعیف روایات کی کثر ت ہے، بینیس کہ ان میں ضعیف روایات موجود ہی جہرس ۔

دوسری طرف جس امام جلیل اور جم تبدیظیم کوضعیف کہا جاتا ہے اس کے پاس ضعیف روایات لینے کا فرر بعیدی کوئی نہیں۔ وہ یہ تو صحابہ سے روایت لینتے ہیں جیسا کہ امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے اسٹا دکھی ہیں مثلا۔

ا عن ابسى يوسف عن ابسى حنيفة سمعت انس ابنِ مالك يقول سمعت رسول الله عَنْ ال

ترجمہ: امام ابولیوسف سیدنا امام ابوطنیقہ سے میدودیث پیٹی ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعلق علیہ سے سناہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کا فرمان سے علم (دین) کا حاصل کرنا ہر سلمان پر فرض ہے۔

٢. عن يحيى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبد الله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم من بنى لله مسجداً وَلو كمفحص قطاة بنى الله له بيتافى الجنة (ايضاً)

ترجمہ: یکی بن قاسم نے امام ابوحنفیہ ہے امام اعظم نے حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے "بالا سناؤ" روایت بیٹی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ریڈر ماتے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالی کے لیے لئم میں حصہ لیا اگر چہ وہ بہت مختصر ہی کیوں نہ ہواللہ تع کی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

صحابہ کرام سے روایت بلاواسطہ اخذ کرنا حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ کا وہ اعراز نے جوان کے بعض معاصرین وحد ثین حضرات امام مالک رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ کو بھی حاصل نہیں۔ یا پھر تابعین کرام کی کثیر جماعت سے روایت لیتے ہیں، جن کی شان وعظمت مجمح احادیث سے تابت ہے، یہال بیا کہا جائے کہ حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک سے بھی روایات کی ہیں۔جیسا کہ بلی تعمانی جیسے مورخ

#### و الوارامام اعط

حدیث ہیں ہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک ، سفیان اعمش ، سفیان ، عبدالرزاق ، حماد بن زید اور وکیج ہیسے
آئمہ کہار نے اورآ نمہ علاقہ ما لک وشافعی واجہ وغیرہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اس سے دارقطنی کاستم اور
تعصب اجا گر ہوگیا ہوگا۔ پس وہ کون ہے جوا مام اعظم رضی اللہ تق لی عنہ کوضعف کے و ہو مستحق
السف عیف وہ خوداس تضعیف کا حقد ادہے ، کہاس نے اپنی مستد میں سقیم ومعلول و مکر وغریب و موضوع
روایات نقل کی ہیں۔ اس لیے وہ اس قول کا مصداق نے۔ جب لوگ امام کی عظمت کونہ پہنچ سکے تو آپ
کے دشمن بن گئے۔ مثل سرئر میں ہے کہ سمندر مکھی کے گرنے سے گدانہیں ہوتا اور کتوں کے پینے سے
بالی شہیں ہوتا۔ و حدیث ابی حنیفہ حدیث صحیح '' اور ابوطیفہ کی حدیث ہے۔ ''ابا
م توامام ہیں مولیٰ بن ابی عائشہ کو فی علیہ الرحمۃ مقات میں سے ہواور سے بور سے بور سے باور سیمین کے راویوں میں سے ہواور عبداللہ بن شداد تا بعین اور نقات میں سے ہے اور

## امام اعظم اورا كتياب حديث:

سیالزام اکثر سننے اور ویکھنے میں آیا ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ تو لی عنہ حدیث کا کا ظامیس رکھتے ہیں۔ سیکنا بڑا ظلم ہے اور بیظم صدیوں کی غلط فہیموں سے ہوتا چلا آرہا ہے۔حضرت امام رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہی بیفتہ عام ہوا تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے گفتگو فرمائی، آپ نے انہیں اپنے بارے میں مطمئن کرویا۔ (الانتقاز قرطبی صفی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے گفتگو فرمائی، آپ نے انہیں اپنے بارے میں مطمئن کرویا۔ (الانتقاز قرطبی صفی ۱۲۳) ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق، حضرت مقاتل بن حیان اور حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دین میں کثرت سے قیاس کرتے ہیں، آپ نے حضرات علاء سے ذوال تک بحث کی اور ثابت کردیا گہان کا نہ بہ قرآن وحد بیث اور صحابہ کرام کی امتباع کا آئینہ وار ہو وہ سب حضرات امام کے سراور گھٹنوں کو چوم کر سے کہتے ہوئے چلے گئے کہ جم نے لاعلمی میں آپ وار ہو کی برائیاں کیں، آپ معاف کردیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔

(المعیزان از شعرانی صفی ۱۲)
مامون رشید کے دور میں کچھ محدثین نے آپ کے بارے میں فتنہ کھڑا کیا تو مامون رشید نے ان کو
لاجواپ کیا اور پھر کہا" اگر ابوصنیفہ کے اقوال کتاب اللہ اور رسول اللہ اعراقیہ کے خلاف ہوتے تو ہم ان پر
عمل نہ کرتے ۔ " (المناقب ازموفی جلد عصفیہ ۵۵) گویا شروع سے ہی عاسدین ومعا تدین آپ کے
خلاف برمر پیکار ہیں جب کہ علمائے حق تحقیق وجیجو اور عقل سیم کی روثنی میں آپ کے تفقہ فی الدین کا

### غسزار البعلم

#### مشيخة حصيفه

لیعنی کتاب الآ خار میں وسیع علم والے تقداور معزز برز گوں ہے روایت ہے۔ (الن قب ازمونق)
حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ' جب بھی کسی مسئلہ میں میرا اختلاف ہوا اور
میں نے بورے تد برے کام لیا تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا بی مسلک نجات دہندہ خاہت ہوا۔ احادیث
کی طرف نظر دوڑ ائی تو وہ حدیث سیح کی بھی تزیادہ ہی بصیرت رکھتے تھے۔ (الخیرات الحسان) حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کے شاگر دامام اعمش علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ' ابوطیفہ تم نے تو حدیث وفقہ کے کنارے کے لیے ہیں۔ ' (ایضاً) اور وکیع علیہ الرحمۃ کا بیان نہایت ج مغے۔

حضرت بحی بن معین علیه الرحمته نے فرمایا ہے کہ ابوصیفہ سے صالحون کی ایک جماعت نے روایت لی ہے، وہ روایت میں سے بیں۔ (اخباراتی صنیفہ صفحہ ۸) (امام زفر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوے برے محدثین حضرت امام کے پاس آتے اور مشتباہ دیث کے بارے میں آپ سے بوچھا کرتے سے۔ (المناقب ازموفق جلد ۱۲۸ جلد۲)

آ خریس ہم امام بدرالدین عینی علیہ الرحمہ کا ارشاد و کر کرتے ہیں۔

" میں کہتا ہوں کہ یکی بن معین سے امام الوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تقدین میں ۔ میں نے کی کوئیس سنا کہ آپ کوضعیف کہا ہو۔ شعبہ بن تجاج آپ کو کہتے ہیں کہ آپ حدیث بیان کریں ، اور شعبہ اور سعید آپ کوروایت کے لیے کہتے ہیں اور یکی بن معین نے یہ بھی کہا ہے حدیث بیان کریں ، اور شعبہ اور سعید آپ کوروایت کے لیے کہتے ہیں اور یکی بن معین نے یہ بھی کہا ہے کہ کان اب و حسیف القد من اهل الصدق ولم یتھم یالکذب و کان ماموناً علی دین الله صدوقاً فی الحدیث .

الوصنيف تقدين الل صدق ميں سے بين ان بركذب كى تهمت نبيس ، وه دين خدا كے امين اور

انواراهام اعظم علم المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي

صلت کا فتوی بھی و بے دواورادھرنا تخ اجا دیے بڑمل کی وجہ سے حضرت امام کی مخالفت کرتے ہوتو پھر حضور سرور عالم عظیم کے بھی اسی طرح مخالفت کر و کیونکہ آپ عظیم نے تمہارے بہندیدہ نعل کوختم کر دیا۔
ماخ اجادیت تر ڈری ، ابوداودنیا کی ، مصنف ابن ابی شیبہ ، مہندا جمہ ، سفن الکبر کی بیہ بی ، شرح محالی آ ثار ، جامع المسانید ، مصنف عبدالرزاق ، مہندا بی بعلی ، دار قطنی ، جھم طبرانی میں موجود ہیں ان سب سے بردھ کر بخاری وسلم نے بھی روایت کی ہیں۔ مشلاً بخاری جلداول میں جوحضرت ابوجمید ساعدی صی بی رضی الله بخاری وسلم نے بھی روایت کی ہیں۔ مشلاً بخاری جلداول میں جوحضرت ابوجمید ساعدی صی بی رضی الله تعالی عند نے لوگوں کورمول الله عرف کی نماز سکھائی ہے اس میں کہیں بھی اس رفع یدین کا ذکر نہیں۔ اس طرح مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی الله تعالی عند سے مروی جوحد بیث کی ہار شی سکون کر وقی ہو حد بیث کی ہار شی سکون کر وقی ہو مدیث کی ہار شی سکون کر وقی ہو دی ہو حد بیث کی ہار شی سکون کر وقی ہو دی ہو حد بیث کی ہار شی سکون کر وقی ہو دی ہو دیش کی ایسان کی دموں سے تشہید دی گئی ہے ، اور تھم دیا گیا ہے اسکنوفی الصلو قان نماز ہیں سکون کر وقی الصلو قان نماز ہیں سکون کر وقی ہو دی الفت کی دموں سے تشہید دی گئی ہے ، اور تھم دیا گیا ہے اسکنوفی الصلو قان نماز ہیں سکون کر وقی المبلو قان نماز ہیں سکون کر وقی المبلو قان نماز ہیں سکون کر وقی المبلو کی دموں سے تشہید دی گئی ہے ، اور تھم دیا گیا ہے اسکنوفی الصلو قان نماز ہیں سکون کر وقی المبلو کی دموں سے تشہید دی گئی ہے ، اور تھم دیا گیا ہے اسکنوفی الصلو قان نماز ہیں سکون کر وقی میں سکون کر وقی ہو کہ کا دی دموں سے تشہید دی گئی ہو کہ کو کھور نو سکی کی دور کی دیا گئی کی دور ک

پھر طافا نے راشد ین اور صحابہ کہار، عبداللہ بن مسعود، ابو ہر برہ ، عبداللہ بن عمر ابن عباس رض اللہ لتا الم عنہ کی خالفت کروکہ وہ سب نائے احادیث برعمل کرتے ہوئے رفع ید بین نہیں کرتے ہے۔ اس طرح عظیم تا بعین ابواسحاق، شعبہ، ابراهیم نحتی ، اسود بن زید، علقہ، قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنهم کا بھی عظیم تا بعین ابواسحاق، شعبہ، ابراهیم نحتی ، اسود بن زید، علقہ، قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عند نے عمل فرمایا۔ اور یہ بھی کہددیں کہ ترک رفع یدین پرامام ما لک کاعمل بھی منقول ہے۔ (المصدونة المحبوی صفحہ ۲۸) نیزائی کہددیں کہ ترک رفع یدین پرامام ما لک کاعمل بھی منقول ہے۔ (المصدونة المحبودی صفحہ ۲۸) نیزائی برائل مدین اورائل کو ذکا اجماع ہے۔ (هدایده المحبود جلداصفیہ ۱۹ ہے کہ اس فیصلہ مرفی فقہ ایک اجماع ہے جبیبا کہ ابو کم بن عیاش علیہ الرحمة نے فرمایا میاور ایت فیقیہ اللہ فیصلہ مرفی فقہ ایک اجماع ہے جبیبا کہ ابو کمی (شرح معانی الا فار لطی وی جلداصفیہ ۲۵) اب اہلی انصاف پرخوب یہدیدہ فی غیر اللہ تا کہ مربی سے مربر بین ومنور ہے۔ فاقعہ اللہ مناز الا مام طلاق ثلاثہ کے وقوع وغیرہ مسائل پر آپ کا خدہ ب آیات واحادیث ہے مبر بین ومنور ہے۔ فافعہ اللہ مناز الا مام ، طلاق ثلاثہ کے وقوع وغیرہ مسائل پر آپ کا خدہ ب آیات واحادیث ہے مبر بین ومنور ہے۔ فاف الا مام ، طلاق ثلاثہ کے وقوع وغیرہ مسائل پر آپ کا خدہ ب آیات واحادیث ہے مبر بین ومنور ہے۔ فاف الا مام ، طلاق ثلاثہ کے وقوع وغیرہ مسائل پر آپ کا خدہ ب آیات واحادیث ہے مبر بین ومنور ہوگی:

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنداس حدیث پر مل نہیں کرتے جو کسی فنی سقم کی بناء پر نامقبول ہو۔ اس کے برعکس سیجے وصحکم حدیث پڑمل کرتے ہیں، مثلاً آپ تازہ کھجوروں کی نتجارت خشک جیمو ہاروں کے بدلے جائز قرار دیتے ہیں۔ اہلِ بغداد نے حدیث بیان کی کہ حضور عیاف نے تازہ کھجوروں کوخشک محجوروں کے بدلے جائز قرار دیتے ہیں۔ اہلِ بغداد نے حدیث بیان کی کہ حضور عیاف نے تازہ کھجوروں کوخشک محجوروں کے بدلے فروخت کرنے سے روکا ہے۔ امام نے فرمایا میہ حدیث زین بن عیاش پر موقو ف

جائزہ نے کرآپ کے علم فضل کا اعتراف کرتے رہے۔ ابوالاسودنے کیا خوب کہاہے۔

حسند والفتي از الم ينالوا سعيه

فبالنباس اعتداء ليه وخصوم

آپ امت محمد بير معظيم فقيه جوئے بيں اور فقاجت بغير حديث كے معتبر تنبيں، جيسا كه حضرت امام محمد عليه الرحمة نے فراما يا

لا يستقيم الحديث الا بالرائى ولا يستقيم الرائى الا بالحديث فقد ك بغير حديث ورست نبيس رجتى اور حديث ك بغير فقد ( كشف الاسرار شرح منار الاثوار جلد اصفحه ) يمي وجد ب كم حدثين جن كوفقه من جمرا ورعبورنبيس تقاان سے ایسے

ایسے 'لطائف''مروی ہیں کہ خدا کی بناہ ،حضرت امام بخاری علیہ الرحمتد کی سیجے کے ابواب اور ان کے تحت احادیث کا بدراج دیکھ کرآپ کی فقاہت کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔

محدثین کرام صرف احادیث کوجمع کرتے چلے جاتے ہیں ان کے احکام اور ناتخ ومنسوخ وغیرہ کا
کوئی اوراک تہیں ہوتا جب کہ فقہاء ہر صدیث کوخوب جانچتے ہیں اور پھر اہام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو
حدیث کے سمندر کے غواص ہیں ،اس لیے ہر بار یک بین ،مصنف مزاج اورصاحب علم کوآپ کے تمہب
میں کوئی عیب نظر نہیں آتا ۔ نیز آپ کا لمہ جب دو تہ ئی ملت اسلامیہ نے قبول کیا ہے جس میں نامور فقہا،
عظیم محدثین اور جیدع فائیسم الرحمة شامل ہیں۔ جن مسائل میں آپ برالزام لگایاجا تا ہے کہ آپ حدیث
کے خلاف تھم دیتے ہیں وہ حدیث ان تین حالتوں سے خالی نہ ہوگی۔ (۱) منسوخ ہوگی (۲) نامقبول ہوگ
(۳) خصوصیت برمنی ہوگ

🖈 منسوخ ہوگی:

حضرت امام منسوخ حدیث پر عمل نہیں کرتے ، ناتخ پر عمل کرتے ہیں تو بیٹل حدیث پر بی ہوا، طاہر ہے حدیث کومنسوخ کرنا حدیث کا ہی کام ہے۔ امام اسپنے قول سے تواسے منسوخ نہیں کر سکتے ، پھر کیے کہا جاسکتا ہے کہ امام کا حدیث پر عمل نہیں۔ اس کی واضح مثال تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع یدین ہے جواحادیث صحیح سے منسوخ ہو چکا ہے۔ غیر مقلدین حضرات منسوخ احادیث پر عمل کرتے ہیں اور الثا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ حدیث پر عمل نہیں کرتے ، خدار دانساف! عمل تو آپ خود نہیں کرتے ، اگر منسوخ احکام پر عمل کرنا ہی آپ کاوین ہے تو سود و شراب کی

نتيجة لكر:

اگر کوئی نظرائصاف سے ان تمام پیبلوؤں کوسامنے رکھے اور حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی تعلیمات کا جائزہ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کی کوئی بات قرآن وحدیث اور اتباع صحابہ سے گریزاں نعلیمات کا جائزہ لے تو اس پر ہم جید آئمہ کرام کی گواہی بھی نقل کرویتے ہیں پہلے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ارشاد سفتے۔

لانقيس الاعندالضرورة الشديدة وذلك اننا ننظر اولا في دليل تلك المسئلة من الكتاب والسنة واقضية الصحابة فان لم نجد دليلا قيا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلة بينهما O

''ہم قیاس نہیں کرتے مگر شدید ضرورت کے وقت ، ہم مسئلہ کی دلیل ، کتاب اللہ، رسول اللہ علیہ مسئلہ کی دلیل ، کتاب اللہ، رسول اللہ علیہ علیہ علیہ کے ارشادات اور صحابہ کرام کے تضایا ہے تلاش کرتے ہیں ، اگر ان میں ند مطرقہ ہم نہ کہے ہوئے کو کے ہوئے کہ ہوئے پرعلت مشتر کہ کی بنا پر قیاس کرتے ہیں۔'' (المعیز ان از شعر انبی صفحہ ۲۵)

نیز فر ماتے ہیں ان لوگوں پر جیرت ہے جو سکتے ہیں کہ میں قیاس پر فتوی دیتا ہوں میں تواثر پر فتوی ویتا ہوں، (الخیرات الحسان) ہاتی رہ گئی تا بعین کی بات تو آپ فر ماتے ہیں فقع رجال و نحن و جال وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں، لیعنی جس طرح ان کواجتها دکاحق ہے ہمیں بھی حق ہے۔

ابو محمر على ابن حزم اندلى لكھتے ہيں كدا صحاب ابو عنيف رصت الله عليه اس بر متفق ہيں۔ كه فد بب ابو عنيف ميں ان صعيف الحديث اولى عنده من القياس والمواى، ضعيف عديث بھى قياس اور رائے ہے بہتر ہے۔ (مناقب الامام ابى حنيفه صفحة ال

شارح مسلم امام نووی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کد حدیث مُرسل کے بارے میں امام مالک، امام ابوصنیفہ اورا مام ماحدو غیرہ کا ندہب ہے کہ اسے بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے۔ (مقدمه شرح مسلم جددا صفحہ ۱۷) حضرت فضیل بن عیاض رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلہ میں صحیح حدیث ملتی ہے تو ابوصنیفہ اس کو لیتے ہیں اور اگر صحابہ یا تا بعین سے موثو یہی صورت ہے ورشہ وہ قیاس کرتے ہیں اور قیاس اچھا کرتے ہیں۔ (الخیرات الحسان فصل ۱۱)

این قیم فرماتے ہیں ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اصحاب کا اتفاق ہے کہ ان کے نز دیک ضعیف حدیث قیاس سے بہتر ہے ، انہوں نے ضعیف حدیث کی وجہ سے سفر میں کھجور کی نبیذ سے وضو کرنے کو قیاس

ہونے کی وجہ سے نامقبول ہے۔اس کے برعکس میں احادیث سے بیتجارت جائز کھیرتی ہے۔ (فتح القدیر جدد صفحہ ۲۹۲)

المخصوصيت ريبني موكى:

اس حدیث پر پھی مگل نہیں کرتے یااس کے مطابق تھی نہیں ویتے جس کو حضور عظیمی نے کسی خاص فرد کے لیے فرمایا ہو، ترفدی شریف میں ہے کہ جب غیلان بن سلمہ مسلمان ہوئے تو ان کی دس ہیویاں مقصی حضور عظیم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصی حضور عظیم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصی حضور عظیم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصی حضور عظیم میں آدمی کی جارے نے اوران کے مذہب سے ہے کہ اگر کسی آدمی کی جارے زیاوہ ہویاں جیں تو پہلی جیارے ساتھ اس کا نکاح صحیح اوران کے ابعد والیوں کا باطل ہے۔معرضین کہتے ہیں کہ یہاں ان گا تہ جہ حدیث کے خلاف ہے۔حالا نکہ اور میں کہتے ہیں کہ یہاں ان گا تہ جہ حدیث کے خلاف ہے۔حالا نکہ اور میں کہتے ہیں کہ یہاں ان گا تہ جہ حدیث کے خلاف ہے۔حالا نکہ اور میں کہتے ہیں کہ یہاں ان گا تہ جہ حدیث کے خلاف ہے۔

فَأَنِكُحُوامًا طَابَ لَكُمُ مِّنَ الِنسَآءِ مَثَنى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ (پ ، النسآء آيت ٣) ترجمه: تو ثكاح من ل وجوعورتين تبهين خوش آكين وودواورتين تين اورجار جار

قرآن حکیم سے ثابت ہوا کہ پاٹیجیں اور چھٹے درجے کی عورت سے اب نکاح باطل ہے، اب رہا حدیث ترفدی کا معاملہ تو وہ یا تو قرآن پاک کے اس حکم سے منسوخ ہے یا حضور عیافتہ نے اپنے خداداد اختیار سے اب اس قرد خاص کے لیے مختص کر دیا۔ انوارامام اعظم

برکات موجود ہیں، اگر چہاصحاب صحاح نے آپ سے روایت لینے ہیں کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا ہے اور تو اور صاحب مشکوۃ نے بھی ان کی روایات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی لیکن جس چشمہ صافی سے سیسب حضرات سراب ہوئے وہ "امام عظم" کے علم سے پھوٹا ہے۔ اس سلسلہ میں اصحاب صحاح کی مجبور کی بھی تھی کہ وہ شافتی المسلک ہونے کے ناتے اپنا مخصوص و وق رکھتے ہیں، صحب مشکلوۃ بھی شافتی سے لیکن ان لوگول کی اسانید میں بہت سے خفی شیورخ موجود ہیں، امام بخاری کے مشہور استاو حضر سے بھی ارباہیم اور عبد الرزاق بن ہمام امام اعظم رضی اللہ لٹی لئی عنہ کے اجل تلافہ ہیں ہے۔ تھے۔ امام بخاری کی مشہور استاو حضر سے بھی۔ امام بخاری کی جی بین بھی عرض کر دوایت کی ہیں۔ "لیعنی ایک روایات جن میں مصرف حضر نہیں کریم عظیم اور داوی کے درمیان تین واسطے ہول " اور ان روایات میں سے گیارہ روایات میں مصرف حضر سے امام کی بین ابراہیم علیہ الرحمۃ سے کی ہیں، گویا امام بخاری اعلیٰ ترین سند، حضور امام اعظم رضی اللہ تو الیا میخاری اعلیٰ ترین سند، حضور امام اعظم رضی اللہ تو الیا تھیں واحدان ہیں، یعنی حضور عظیمت ہے، دلک فیصل اللہ یو تیہ میں بیشاء من اللہ تعالی عنہ کی اس پر بحث فرمائی ہے، دلک فیصل اللہ یو تیہ میں بیشاء منت المعنی الم مضاوری کے درمیان آیک واسطہ امام عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پر بحث فرمائی ہے، دلک فیصل اللہ یو تیہ میں بیشاء مضی اس پر بحث فرمائی ہے۔ علیہ الم سخاوی رہ میں تصور عظمت ہے، دلک فیصل اللہ یو تیہ میں بیشاء منت المعنی الم سخاوی رہ شدا اللہ یو تیہ میں بیشاء منت المعنی اس میں امام سخاوی رہ شدا اللہ یو تیہ میں بیشاء منت المعنی اس میں امام سخاوی رہ شدار اللہ علیہ ہوں۔ المعنی اللہ میں امام سخاوی رہ شمر امام سخاوی رہ شدا اللہ علیہ ہوں الم سخاوی رہ شمر امام سخاوی رہ شمر الم سخاوی رہ شمر الم سخاوی رہ شمر اللہ میں بیسان اللہ ہوں بیسان اللہ ہوں ہوں اللہ ہوں ہوں کے در میان الکہ ہو تیہ میں بیشاء موسول اللہ ہوں ہوں کو اس میں اس میں اس میں اس میں امرائی کی اس کر بیشاء کو اس میں اس میں کو اس کر کو اس میں کو اس میں کو اس کو اس میں کو اس میں کو اس کو کی کو اس کر کو اس کو

امام اعظم رضی الله تعالی عنه کے نامورشا گردرشید حضرت امام محد بن حسن شیبانی علیه الرحمت میں ، امام احمد سے امام شافعی نے اتنا استفادہ کیا کہ فرماتے ہیں۔

امن النساس على فى الفقه محمد بن الحسن لينى فقه ين مجھ پرسب سے برااحسان محمد بن الحسن لينى فقه ين مجھ پرسب سے برااحسان محمد بن حسن كا ہے۔ (تاريخ بغداد جلد ۲ صفحہ ۱۹۲) امام شافعی كے نامور شاگر درشيد حضرت امام احمد بن صنبل عليد الرحمت ہوئے (تذكرة الحفاظ جلد ۲ صفحہ ۱۳) امام احمد بن صنبل عليد الرحمت كے سامنے امام بخارى ، امام مسلم ، امام ابوداد وعليم الرحمت نے زانو سے تلمذ طے كے جوكہ اصحاب صحاح بين سے بين ۔

(تهذيب النهذيب جلداصفي ٢٤)

امام ترندی علیه الرحمت نے امام بخاری وسلم سے استفادہ کیا۔ (تذکرۃ الحف ظ جدم صفی ۱۳۵۵) امام ابن ماجہ ونسائی بھی اسی سلسلۃ الذھب سے بندھے ہوئے ہیں جس میں امام اعظم کا فیضان سراسر شاخیں مار رہا ہے کاش الوگ اس طرح بھی سوچتے کہ جس کے تلافدہ کی شوکت ومنزلت کا بیاعالم ہے است ذاعلیٰ ، اور رائے پر مقدم کیا ہے اور ضعیف حدیث کی وجہ ہے دس ورہم سے کم کی چوری میں ہاتھ کا شنے ہے روکا ہے۔ سے دوکا ہے۔ ا

پرمقدم رکھتے ہیں۔ یہی امام احمد کا طریقہ ہے اور سلف کے نز دیک ضعیف حدیث کی وہ اصطلاح نہیں جومتا خرین کی ہے جس کومتا خرین حسن کہتے ہیں اس کوسلف نے ضعیف کہا ہوتا۔

(اعلام لموتنين جيداصفحه ۷۷)

فقه حنفی کے اساس قواعد:

اب ہم آئم من کی تشریحات کی روشی میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اساس اصولوں کا ذکر کرتے ہیں۔

ا\_قرآن ڪيم

۲\_احادیث قولی فعلی ،تقریری ،

۳\_صحابہ کرام کے فقاوی

۵۔اجاع

۵۔قیاس

٢ - استحسان (قياس كى ووقتم جوفق بوقى بي مراس كا اثر قوى بوتاب)

ے۔تعامل بندگان خدا

آخریس امام ربانی شخ احد سر بهندی حضور مجد والف ٹائی قدس سرہ کا ارشاد قل کرتے ہیں۔
''آپ مرسل حدیث و مسند حدیث کی طرح متابعت کے شایان جائے ہیں اور اس کو اپنی رائے پر
فوقیت دیتے ہیں۔ دوسرے امامول کا بیحال نہیں، با وجود اس کے آپ کے خالفین آپ کوصاحب رائے قر اردیتے ہیں اور الیے الفاظ بیان کرتے ہیں جن سے بے او بی کا اظہر رہوتا ہے، حالا تکہ امام کے زیدو تقویٰ اور علم و کمال کا سب کو اعتر اف ہے۔ چند ناقصوں نے چندا حادیث رٹ لیں اور شریعت کو انہیں میں متحق کی انہیں علم نہیں، ان کی مثال پھر کے تکورے کی مصور مائے ہیں، اور ان احادیث کا افکار کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں، ان کی مثال پھر کے تکورے کی طرح ہے اور وہ پھر کوئی اپنی فین اور آسان سمجھتا ہے۔ ( مکتوبات دفتر ۲ص ۵۵)

امام اعظم اورصحاح سند:

کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے بیاٹل حقیقت ہے کہ صحاح ستہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

انوارامام اعظم عليه معمد معمد معمد المعمد ال

ا دکامات کومضیوط کرنے میں پوری کوشش کی ، اب میں ء دریائے نعمان میں غوطے لگا نگا کرمیش بہانعتیں حاصل کردہے ہیں'' (مندامام اعظم مطبوعہ دبلی )

امام خوارزی علیہ الرحمتہ نے ریجھی تفریح فرمائی ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعد لی عنه دوسو پندرہ (۲۱۵) احادیث مبارکہ میں ویگر آئمہ حدیث سے قطعاً منفر دہیں۔ اس سے بھی آپ کے اخذ حدیث اور روایت حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی حدیث اور روایت حدیث میں تبحر کا بین ثبوت ماتیا ہے۔ ریجھی بادر ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مسانید حدیث کی سب سے پر انی کہ میں ہیں لہذا ان کی روایت دوسری کتابوں کی نسبت زیادہ محکم و مقدم ہوئی جائے۔

ہمارے سامنے مندامام اعظم رضی اللہ تعالی عند کا وہ نسخہ ہے جوقاضی صدرالدین موی صکفی متوفی محمد ما بسام عند کے حساب معرتب کیا ،اس نسخے کومحدث بمیر علامہ محمد عابد سندھی متوفی کے 13 دھنے ابواب فقد کے حساب سے مرتب کیا ،امام صکفی علیہ الرحمتہ نے بھی ''تنسیق النظام'' کے نام سے شرح لکھی ، ویگر مسانید پر بھی علائے امت کی شروح موجود ہیں جن کی تفصیل کشف الظنون جلدوؤتم میں دیکھی جاسکتی ہے۔

امام اعظم رضى الله تعالى عنه اوراصول حديث:

فقد کی ترتیب و تدوین کے علاوہ حضرتِ اہام اعظم رضی الند تعالیٰ عند نے اصول حدیث بھی تشکیل دیئے جب کہ اصحاب صحاح اور ان کی تالیقات کا نام ونشان تک نہیں تھا۔ ان اصول حدیث کو دیکھر کرآپ کی کتاب الآ ثار اور مسانید کی روایات کی فقاہت کا بخولی انداز ہ ہوسکتا ہے۔

وہ دورعجب دورتھ رافضی وخوارج اورقدریہ کا زورتھا۔ ہرفریق اے دیث کو اپنے نظریات کے مطابق تبدیل کردہا تھا۔ بہت ہی موصرع روایات نے جنم لیا بلکہ امام دارقطنی کے بقول اصل احادیث، موضوع احادیث بی سفید بال جھپ جاتے موضوع احادیث بیں سفید بال جھپ جاتے ہیں، یمبیں سے روایت بالمعنی کی و با پھوٹی ،اس صورتحال میں حضرتِ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اصحاب حدیث پراحس ن تھا کہ آپ نے حدیث کو پر کھنے کے لیے بنیادی ضا لبطے تیار کیے، حضرتِ علامہ عبدالحکیم حدیث پراحس ن تھا کہ آپ نے حدیث کو پر کھنے کے لیے بنیادی ضا لبطے تیار کیے، حضرتِ علامہ عبدالحکیم جندی علیہ یا اصحاب دیت نے دیکھے تو ان کواپی روایات اپنی ہی نظروں میں تشریحتی کی دھائی دیے لگیں ، اس کی تفصیل '' کہا ہے۔ جب وہ اصول وضوال جا اس کی تفصیل '' بطل المحرید ''میں علیہ مدجندی نے کھی ہے۔ ذیل میں پھر تھی تھی دکھائی دیے لگیں ، اس کی تفصیل '' بطل المحرید ''میں علیہ مدجندی نے کھی ہے۔ ذیل میں پھر تھی تھی وضوالط کھے جستے ہیں۔ ارداوی حدیث کے لیے حدیث کا حد فظ ہونا ضروری ہے ،

امام والا اورمقتدائے ارفع کی شوکت ومنزست کا کیاعالم ہوگا؟۔

### تعارف مسانید:

امام اعظم رضی اللدتعالی عندنے اپنے شیورخ سے احادیث مبارکہ کوروایت گیا تو لوگول نے آپ کے ہو جود میں آگئے ۔وہ کے ہر شیخ کی مرویات کوالگ انگ اکٹھا کرلیا، اسی طرح مرویات کے الگ الگ نسخ وجود میں آگئے ۔وہ نسخ مندرجہ ذیل جبیعلی ءوفقہاء کی کوشش سے اہل علم تک مینچہ۔

عافظ الوقيم عبد الله بن محمد البخارى، حافظ الوالقاسم طلحه بن محمد ، حافظ الوالحسين محمد بن المظفر ، حافظ البو تغيم احمد بن عبد الله اصفهائى، شيخ الوبكر محمد بن عبد الباقى انصارى، امام الوبكر احمد عبد الله بن عدى جرج ئى، حافظ حسن بن زياده الولوى، حافظ عمر بن حسن اشنائى ، ابوبكر احمد بن محمد الكلامى، قاضى ابو يوسف يعقوب بن ابرائيم الصارى ، امام احمد بن حسن شيبائى ، امام حماد بن ابوحثيفه ، امام عبد الله بن الجي عوام ، امام حسين بن محمد بني ، امام محمد بن حسن قد ت سر بهم القدس \_

مسانید امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان شخوں کو ابوالمو کد محمد بن محمود خوارزی متوفی <u>۲۵۵ ہے ئے</u> جمع فرمایا ،امام خوارزی اس عظیم کاوش کی وجہاس طرح بیان کرتے ہیں۔

" میں نے ملک شام میں بعض جابلوں کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عندی روایت حدیث کم ہے، ایک نالائق نے تو امام شافعی کی مسند ، امام مالک کی موطا اور امام احمد کی مسند کا حوالہ دے کر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی شان میں گستا خی کی بیان کر میری قد ہمی غیرت نے جوش ، را کہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی بندرہ مسائید کو ایک مسند کی صورت میں تر تیب دوں ، چنا نچہ میں نے اللہ تعالی پرتو کل کرتے ہوئے ابوا ب فقہ کوسامنے رکھ کر مسند تر تیب دی تا کہ جاال دشمنوں کا وہم دور ہونوائے ۔"

اس مند کے مقدمہ میں امام خوارزی علیہ الرحمتہ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا خوب لکھا ہے۔

" اجتہادیس تمام علاء کرام سے پیش قدم ، اعتقاد میں سب سے پاکیزہ ، ہدایت میں سب سے واضح ، طریقے میں سب سے دوست ، امام الائمہ ، سسر اج هذا الاحدة ابو حذیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ واضح ، طریقے میں سب سے دوست ، امام الائمہ ، سسر اج هذا الاحدة ابو حذیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عند ہیں۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کے رخ روثن سے نقاب ہٹایا اور فقہ کے ماتھے سے ظلمت کی برجھائیوں کو دور کیا۔ اپنے زمانے کے اہلِ علم کوآ سے بردھایا جہاں قدم پھسلنے کا موقع تھا قدم جمائے اور

انوارامام اعظم

19 خبروا حدا ورمرس کوتیاس پرنوتیت ہوگ۔ عالمگیر پذیرائی:

حضرت ام مسكفنى عليه الرحت في كما خوب فرما يا ب-

''یقیناً آپ علم، عامل، عابد، صاحب ورخ اور شریعت کے علوم کے امام ہے۔ آپ پرایے الزام لگائے گئے ہیں کہ آپ کی قدرومزلت ان ہے بہت بلند ہے۔ جیے خلق قرآن، قدراورار جاءوغیرہ، ان الزامات کے موجدوں کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بیٹا ہرہ کہ آپ ان سے پاک وصاف ہیں، دیکھو، املا تھائی نے آپ کے ذکر کواطراف عالم ہیں پھیلا دیا ہے، آپ کا علم تمام روئے زمین پر چھایا ہوا ہے۔ آگراس میں کوئی راز نہ ہوتا تو اللہ تعالی نصف عالم اسلام کوان کا مقلد نہ بناتا، جو آپ کی رائے برآن تھیں کہ تا ہے کہ آپ کا غد بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کا غد بہت پالکل درست ہے۔'' (نہ سے والنظام صفحہ کے)

حسبی من الخیرات ما اعددته یوم القیامة فی رضی الرحمان دین النبی محصد خیر الوری شم اعتقادی مذهب النعمان محکوکافی تیکیان بین ش من جوتیارکین تا کرمجھے مانی بوجائے مالک یوم دین میرے دائن ش تو وین شوانس وجان ہے میرے دل میں اعتقاد شرب نعمان ہے میرے دل میں اعتقاد شرب نعمان ہے میرے دل میں اعتقاد شرب نعمان ہے

انوارامام اعظم عصوره المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي

۲۔ صحابد دفقہائے تابعین کے سواکسی اور کی روایت بامعنی قابل قبول نہیں۔ ۳۔ صحابہ سے روایت کرنے والی اہلِ تقویٰ کی ایک جماعت کا ہونا ضرور کی ہے، ایک یا دو شخص

میں۔احکام میں روایت کا ایک ہے زیادہ صحابہ ہے منقول ہونا ضروری ہے۔ ۵۔ حدیث سے اسلام کے کسی مسلمہ اصول کی مخالفت نہ ہوتی ہونیز عقل قطعی کے خلاف نہو۔ ۲۔ خبر واحد ،قرآن کی کسی آیت برزیادتی کے قول نہیں یااس کے عظم عام کو محض نہیں کرسکتی۔ ۷۔ خبر واحد قرآن یاک کے خلاف ہوتو نامقبول ہوگی۔

٨ \_ خبروا حدسنت مشهوره كے خلاف ہوتو نامقبول ہوگی۔

٩ \_ ينج يا محزم روايات ميس محرم كور جيح مولى \_

•ا۔ایک واقعہ کے بارے میں ایک رادی امرزائد و بیان کرتا ہے ، دوسرانفی کرتا ہے تواگرنفی کرنے والے کے ایک والے کے پاس دلیل نہیں تواس کی نفی نامقبول ہوگا۔ پہلے رادی کا بیان معتبر ہوگا۔ یعنی نفی کے لیے و میل کی حاجت ہے۔

ا ا۔ ایک حدیث میں تھم عام ہے، دوسری میں اصل چیزوں میں اس کے خلاف تھم ہوتو تھم عام کے مقابلے میں تھم خاص کونید کھا جائے۔

ار حضور علی امتبول ہے کے صرح تول و فعل کے خلاف سے صحابی کا قول و فعل نامتبول ہے کہ ہوسکتا ہے اسے حضور علی تا مقبول ہے کہ ہوسکتا ہے اسے حضور علی تا کا وہ قول و فعل نہ پہنچا ہو۔

۱۳۔ خبر واحد کے خلاف اگر آ ' ثار صحابہ ہوں تو ان پڑھل کیا جائے ، ہوسکتا ہے وہ خبر واحد منسوخ ہو، اور صحابہ اس کے ناسخ پڑھل پیراہوں۔

٣ ا ـ راوي کا اپناعمل روايت کے الث ہوتو روايت نامقبول ہوگی ۔

۵ ـ متعارض روایات میں سے قریب المشاہدہ کی روایت لی جائے۔

٢١ ـ متعارض روايات ميس كثرت تفقه كوقلب وسالط برتر جيح وى ج ئے۔

الما حدیا کفارہ کی کوئی حدیث ایک صی ٹی ہے ہی مروی ہونا مقبول ہوگی کہ حدو کفارہ شبہات سے

س قط ہوجاتے ہیں۔

۱۸ - جس حدیث میں اسلاف پرطعن ہونا مقبول ہوگی۔

## ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ پڑا:

بنوعباس کے ظلم وستم عروق پر سے بنوامید کو قبرون سے اکھاڑکران کی ہڈیوں تک کی ہے دمشی کی گئی، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیسب پچھا بٹی آ کھوں ہے دیکھ در ہے ہے، اس لیے آپ نے بنو عباس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا بلکہ ایک غیورا اُسان کی طرح الگ رہے جب خاندان سروات کے فرو وحید حضرت امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے خلیفہ مضور عباس کے خلاف آ واز اٹھائی تو آپ نے ان کی اعاثت کے لیے فتو کی دیا، اس طرح جب حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم نے خلافت کا دعوی کیا تو در بار کی علماء نے منصور عباس کے کان بھرے کہ یہ سب کی حضور عب سی کا گئی تو کہ جو حضرت امام کے اشار سے پر ہوا ہے، چٹا نچہ اس نے آپ پرظلم وستم کے بہاڑ تو ڑ دیئے منصور عبسی کا کہ تھا گئی اور بازار دن میں گھرایا جائے، کی حضور عب سی کا کہ آپ کوروز قید خانہ سے نکال کر سرعام دس کوڑے مارے جا گیں اور بازار دن میں گھرایا جائے، سیام ہوئی کور بردیا گیا جس کی وجہ سے عالم اسلام کے اس سیام ہوئی کور بردیا گیا جس کی وجہ سے عالم اسلام کے اس سیام ہوئی کے نشل و رہو تاریخی الفہ ظادا فرمائے وہ آپ کی سیرے طیب پر انمول علی میں اللہ تعالی عنہ نے آپ کوشسل دیا اور جو تاریخی الفہ ظادا فرمائے وہ آپ کی سیرے طیب پر انمول گوائی ہے۔

''الله تعالی تم پررم فرمائے ،تم نے تمیں سال سے افطار نہیں کیا، چالیس سال سے رات کو کروٹ نہیں بدلی ، ہم میں سب سے زیادہ فقیہ اور عبادت گزار تھے اور زیدہ نیکیاں جمع کرنے والے تھے۔'' (الخیرات الحیان)

امام ابن جرت رحمته الله عليه نے کہا' دعلم چلا گیا'' امام شعبہ نے کہا'' کوفہ کا نور گم ہوگیا۔'' دیکھتے میرام مج گیا، آپ کے جنازے پر پہلے پچاس بزاریا زیادہ افراد جمع ہوئے، نما زِ جنازہ چھمرتبہ پڑھائی گئی آخری بار آپ کے بخت جگر حضرت سیدنا حماد علیہ الرحمتہ نے امامت کرائی۔ بعدازاں قبر پر بھی نماز پڑھی جاتی رہی، آپ کے وصال سے عالم اسلام گویا بیتم ہوکررہ گیا تھا۔

کس سے اٹھے ہیں بیاصدے ہدم ان کے جاتے ہی فلک ٹوٹ ہڑا

آ ب کا مزاریگر انوار خیزران میں ہے، حصرت ابن حجرعلیه الرحت فرماتے ہیں۔ ' وہان لوآ ب کی قبر انور کی زیارت کے بیے علی اور اہل ماجت ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ آپ کے پاس جا کر اپنی

### انوارامام اعظم

عاجوں کے لیے آپ کی ڈات مبارکہ کو وسلہ بناتے ہیں اور اپنی عاجت پوری ہوتی ویکھتے ہیں۔ان علماء میں امام شافعی بھی ہیں، آپ فر مایا کرتے تھے کہ میں ابوحنیفہ کی فہر پران سے برکت حاصل کرنے ئے لیے جاتا ہوں۔ جب جھے حاجت در پیش ہوتو میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں تو جھے میری حاجت مل جاتی ہے۔''



# امام اعظهم بحثيثيت محدث اعظم

خطب: غزالى زون حضرت على مرسيد معيدا حد شا كاظى ما تائى عليه الرحمة بعدم الله الوحد الوحد نصلي على رسوله الكريم (ايخ مخصوص لبح ش ع في خطب كربد)

محترم حفزات! میں اتن بارخانیوال آیا لیکن آپ بتائے کہ میں نے آج تک شوکانی کے بارے میں پجھ کہا؟ کہمی میں نے آج تک شوکانی کے بارے میں پجھ کہا؟ کہمی میں نے تواب صدیف عالم کانام اپنی گفتگو میں ہے؟ میں نے تواب صدیف عالم کانام اپنی گفتگو میں ہے؟ لیکن آج شجھے نہایت دکھ ہوا اور میرا دل بہت زخمی ہوا جب میں نے سنا کہ خانیوال کی سرز مین پر اہام ایوضیفہ رحتی اللہ عنہ پر طعن کیا گیاء ان کی تو بین کی گئی اور ان کے حق میں نازیبا کلمات کے گئے۔ مجھے بیسب پچھے جان کر نہایت دکھ پہنچا اور میرا دل بہت زخمی ہوا ہیکن اس سب کے باو جود بھی میں مبر کروں گا اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں گا گی کا جواب گا کی ہے نہیں دول گا اور میرا کی کواچھائی سے رفع کروں گا۔ دول گا اور میں ان کواچھائی سے رفع کروں گا۔

محرم حضرات! میں نے آپ کے سامنے قرآن پوک کی ایک آیت کر نید کا پچھے حصہ تلاوت کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے رہا۔

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون (ب٣٣ ،الزمر آيت ٩)

آپ قرماد بیجیے کیا برابر ہیں و ولوگ جو جانتے ہیں اوروہ لوگ جونبیں جانتے (ترجمہ البیان از علامہ کاظمی علیہ الرحمة) لیتی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم آپ ارش وفر، ویں کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں اور جونبیں جائتے ؟ کیاعلم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے کے کونکہ علم والوں کی شان تو یہ ہے کہ

انما يحشى الله من عباده العلموا (ب٢٢، فاطر آيت٢٨)

الله كے بندوں میں اللہ ہے وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں (ایعناً)

لیتنی اینند کا خوف اورالله کی خشیت دل میں رکھتے والے آگر ہیں تو فقط علماء ہیں اور یا در کھیئے وہ کیسے علماء ہیں؟ ہم جیسے ں۔

> استغفرالله چنست ف کراباعالم پاک ہم جیسے لوگوں نے تو آج علم کا نام بدنام کردیا۔

میرے دوستواور عزیز وا بیہال علماء سے مرادالیے عماء ہیں جیسے سیدناصد بین اکبررضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی فوالنورین ، سیدنا علی کرم اللہ وجہد، سیدنا حسن بعری ، سعید بن میتب ، سعید بن جبیر رضوان اللہ علیم اجھین تھے اور مجھے کہنے و بیجے کہ علم ء سے مرادہم جیسے لوگ نہیں بلکہ علماء سے مراو وہ مقدسین اور طبیبین وطاہرین

انوارامام اعظم المساهد 
میں جنہوں نے علم کے چشے جاری کر دیجے، ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود میں، عبداللہ بن عمر ہیں۔عبداللہ بن عب س میں اوران کے شاگر دسعید بن جبیر ہیں، عقمہ بن قبس اوران کے شاگر دحصرت ابرا تیم تُختی ہیں اورابرا ہیم تُختی کے شاگر د سیدنا حماد ہیں اور حضرت حماد کے شاگر دامام ابو حذیفہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ۔

، ےعبداللہ بن مسعود! کروڑ دل سلام ہول آپ پر ، آپ نے جوعلم حضرت علقہ رضی اللہ عنہ کو دیا اس کا تصور بھی ہمار ہے ذ بن بیس نہیں آسکا ، اور بیعلم وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مشکوۃ نبوت سے حاصل کیا۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے تو رائی سید مبارک سے جوعلم حضرت ابن مسعود نے حاصل کیا ، اس علم ہے آپ نے حضرت علقہ کا سینہ روشن کر دیا اور اے علقہ! آپ پر کروڑ دل سلام ہول کہ آپ نے اس علم سے ابرا ہیم تحقی کے سینے کو منور کر دیا اور اے ابرا ہیم تحقی کروڑ ول سلام ہول آپ نے حضرت تعاد کے سینے کو ملم کا تمزینہ بنا دیا اور اے جہاد کر دیڑ ول سلام ہول آپ پر کہ آپ نے حضرت امام ابو حقیقہ کو اپنی مستعلم پر بٹھا دیا۔ میر سے دوستو سے ہیں وہ اہل علم جن کے لیے قرآن نے کہاں ما یہ حشی اللہ من عبادہ العلمو۔

اے امام ابوصنیفہ کوضعیف السند کہنے والو! میں تنہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آئ تنہیں کتنا ہی گخر کیوں نہ ہوا پی محد شیت پر لکیان تم امام ابوصنیفہ کے دریا تو سند صدیث میں لکیان تم امام ابوصنیفہ کے دریا تو سند صدیث میں صبط کتاب پر اعتماد کرتی ہے لیکن امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تک صبط حافظہ سے کوئی حدیث روایت شرکر ہے ہم اعتبار مذکریں گے۔

ارے تم نے انبیں اہل الرائے کہ کران پرطعن کیا، مگر بیل تو رائے کو براٹبیں جھتا۔ بیل تو اس رائے کو برا جھتا ہوں
جوالقد کے فرمان کی مقابل ہو، ایسی رائے یقیناً غرموم ہے کوئکہ وہ سیرھا دوزخ کا راستہ ہے لیکن بیل تمہیں بتا دینا چاہتا
ہول کہ امام ایوصنیف کی وہ رائے نہتی بلکہ امام ایوصنیف کی رائے وہ تھی جو جنت کا راستہ دکھ تی ، تو حید کی راہیں روشن کرتی اور
ہول کہ امام ایوصنیف کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ جواہام ایوصنیفہ پراس لیے طعن کرتا ہے کہ امام ایوصنیفہ نے اپنی رائے ہے کیول
ہورگاہ رسالت کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ جواہام ایوصنیفہ پراس لیے طعن کرتا ہے کہ امام ایوصنیفہ نے اپنی رائے ہے کیول
کہا، تو میں اے کہنا ہوں کہ جمہند کو اپنی رائے ہے کہنے کا حق ہے۔ اگراہ م ایوصنیفہ کے اجتہاد کی بنا پرتم آئیس اہل الرائے
کہتے ہوا وراس اجتہاد پر آئیس مطعون کرتے ہوتو پھر تمہارا بیطعی تو نعوذ باللہ بارگاہ رساست تک پینچ گا۔ اس لیے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وہ کہ وہ اللہ تعالی کوئی آئی تھی۔ جال تا کہ حضورصلی املہ علیہ وسم کواہ جہاد کی اداؤں کے بینی و رین مکمل نہیں ہوتا
مقدس آئی ہیں جن کی طرف اللہ تعالی کی وئی آئی تھی۔ بیات ہے ہے کہ بارگاہ نبوت کی اداؤں کے بینی ویک کہنے ہوتا وہ ایسی اللہ علیہ وہ کہنے ہوئی اللہ علیہ وہ کہنے کہ بارگاہ نبوت کی اداؤں کے بینی معلوم ہوا مجہد ہیں کے بنائچ اگر حضورصلی اللہ علیہ وہ کہ ہا تھیا دیا ہا ہا کہ صحابہ کرام کو بھی اجتہاد کے مواقع فراہم کرتے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شود اجتہاد فر مایا بلکہ صحابہ کرام کو بھی جہنہ دے مواقع فراہم کے۔

میں ہے کوئی شخص عصر کی تماز بنو قریظہ مینیج بغیرنہ پڑھے انگین اس صورت میں تو تماز قضاء ہو جاتی ہے اورا گرنماز پہلے اوا کرتے ہیں تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی تھم عدولی ہوتی ہے۔اب اس اختلاف کی صورت میں بعض صحابے نے کہا کہ اللہ تو لی کا فرمان ہے۔

> ان الصلوة كانت على المومنين كتبا موقوتاً (ب٥ النساء آيت ١٠٣) ب شك تمازايمان والول پروفت مقرركيا جوافريضه ب(اليفاً)

نماز فرخ موقت بالبذاوقت مضر نبین کیاجائے گااور ہم ابھی نماز عصر اداکریں گنا کہ نماز دفت پرادا ہوجائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرون کا مطلب بیرتھا کہتم آئی جدی چن کہ نماز عصر بنو قریظہ جاکراداکرو۔اب آئی جلدی نہیں جلے تو یہ ہماری خطی ہے چنا نبی ہم تماز اداکر لیتے ہیں۔اس ہے ایک جماعت نے بنو قریظہ جنہ نہیں ہے نماز عصر اوائی میں جانے نہیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں گئے کہ نماز عصر بنو قریظہ پہنچ بغیر نہیں پر معیس کے۔اب صی بر کی دونوں جماعت میں اختلاف ہو گیا کیونکد دونوں نے اپنے اجتہاد سے کام لیا اور جب بدوونوں جی عتیں بعنی اپنی رائے سے کام لینے والی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچیں تو حدیث میں آتا ہے کہ فدم یعنف و احداً منبھم یعنی منتقل سے خصور سلم نے کسی ہماعت سے اظہار نا راختی نہیں فر مایہ۔

بھے ہے درس حدیث میں کسی طالب علم نے سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی القد عیہ وسم نے اظہار ناراضگی کسی جماعت سے لیے شہیں فرمایا کیکن یہ بتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں شہیں فرمایا کہ فعال جماعت تواب پڑھی اور فلاں خطاء پر۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ عیہ وسلم کو معنوم تھا کہ میری امت میں نتیامت تک اجتہاد کا سلسلہ جاری رہے گا اور دوگ تیا مت تک جمتہدیں کے اجتہاد پڑھل کرتے رہیں گے اور ان کے اس اجتہاد کی خطاء ظاہر نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ سے پردہ پوٹی فرمائی تا کہ دولوں جماعتوں کو ان کا قواب ملتارہے۔ اب اللہ تعالی بھی اجتہاد کرنے پر ان سے ناراض میں ۔ اگر کوئی تا راض ہوتا ہے تو چھر ہوا کرے۔

حدیث پڑھنے والوں سے پوچھو! سند حدیث اورخصوصاً حدیث کے بارے میں امام بخاری اورا، م سلم کی آ راء میں اختار قد ہے۔ امام سلم کہتے جی کدراوی کا مروی عنہ کا معاصر ہونا کافی ہے ہم اس کی حدیث کو قبول کرلیں گے،خواہ راوی کا مروی عنہ کا بت ہو یا نہ ہوا ورامام بخاری کہتے جیں کدا گرراوی عنہ کا ہم عصر ہے تو ہم ہرگزاس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گیا وراس کے انقطاع پرجمول کریں گے جب تک کدراوی کی مروی عنہ سے ملہ تو ت ثابت نہ ہو۔ اب بتاؤ کہ امام سلم کی رائے اور ہے اورامام بخاری کی رائے اور کیاں حدیث ندان کے پاس ہے ندان کے پاس ، تو یوں اس حال اور کیاں موری کو اس اس کے باس ، تو یوں اس حال اور کیاں موری کو اس کا باس ہو۔ اور امام بخاری کی رائے اور کیاں حدیث ندان کے پاس ہے ندان کے پاس ، تو یوں اس حال اور کیاں موری کا باس کا باس ہو۔ اور امام بخاری کی رائے اور کیاں حدیث ندان کے پاس ہو۔ اس موری کی تو در کیاں موری کی دور کے اور کیاں کو باس کا باس کو باس کا  باس کا 

ا کاطرح اصول عدیث کے علاء سے پوچھوا کیا حدیث محرد (ایک حدیث جس کےسلسلدروایت کوذکرند کیا گیا ہو)

بخاری شریف میں ہے کہ حضور ٹی کر بیم صلی انقد علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنوقریظہ کی جانب بیمیجا اور ارش و اما یا

لايصلين احد العصر الافي بني قريظة

لینی تم میں ہے کو ل بھی عصر کی نمازند پڑھے مگر بنو قریظہ جا کر۔

اورمسلم شريف مل مياحديث لول ميك

''تم میں ہے کوئی ظہر کی نماز ہو قریظہ کے پاس پہنچے بغیر نہ پڑھے''۔

اب ویکھیے کے ظہر عُصر کا مفائر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی عصر کی نہیت کر کے ظہر کی نماز پڑھ لے تو کیااس کی نماز ہوگ؟ ہر گرہنیں ہوگ کیونکہ عصرا ور ہے اور ظہر اور ہے۔ اب بخقر یظہ کی جانب جس جماعت کو تصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجاس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بخاری میں میں کہتم میں ہے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے گر بنو قریظہ جا کراور سلم میں بین کہتم میں ہوں کہ دونوں صدیثوں میں تف کر ہے اور میں بین کہتم میں میں کہتے بغیر نہ پڑھے معلوم ہوا کہ دونوں صدیثوں میں تف کر ہے اور صدیثوں میں بین خالہ ف آیک حقیقت نابتہ ہے۔

اب امام ابوصنیفہ پر الزام مگانے والوں سے بیں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ جو جماعت حضور صلی اہتد علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی جانب بھیجی اس جماعت کو آپ نے ظہر کی نماز کے بارے بیس فرہ یا یا عصر کی نماز کے متعت ؟ بتاؤ ان مختلف احادیث بیس فلیق کیے کرو ہے؟ کیا رائے کے بغیر کام نہیں جلے گا، کیونکہ تم احادیث بیس فلیق کیے کہ والے نے بیکہ والے کے دونوں صدیثیں رائے کے بغیر وونوں صدیثیوں بیس فلیق نہیں کر سکتے ۔ زیادہ سے زیادہ می نظیر سے بھیج اور فرہ بیتم میں سے کوئی بھی ظہر کی تعدد واقعہ پر محمول بیں بینی ایک جو معت کو حضور صلی اہلہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے بوار فرہ بیتم میں سے کوئی بھی ظہر کی نماز بنو قریظہ کے پاس بینی بغیر نہ پڑھے اور دوسر کی جماعت کو حضور صلی اہلہ عیہ وسلم نے عصر سے پہلے روانہ کیا اور فرمایا آئم میں سے کوئی بھی جا اور دوسر کی بیس سے کوئی بھی جا اور دوسر کی ایک حدیث بھی جی بھی جا اور دوسر کی ایک حدیث بھی جی بھی جا اور دوسر کی ایک حدیث بھی جی بھی جا اور دوسر کی بھی جا دوسر کی جماعت کوظہر سے بعد بھی جا اور دوسر کی جماعت کوظہر سے بعد بھی جا اور دوسر کی جماعت کوظہر سے بعد بھی جا اور دوسر کی جماعت کو خام میں بھی بھی جا ہوگئی دی بھی جا تھی جا تھی ہو تھی اور دوسر کی جماعت کو خام ہو بھی اور دوسر کی جماعت کو خام ہو بھی اور کی جماعت کو خام ہو بھی ہو تھی بھی جماع کو تھی ہو تھی اور دوسر کی جماعت کو تھی ہو تھی

اب ہواید کہ جب حضور صلی اللہ علیہ و کلم نے اس جماعت کو بھیچا اور فر مایا کہتم میں ہے کوئی شخص عصر کی نماز بنوقر يظه پنچ بغيرته پڑھے اليكن بنوقر يظه سينچنے ہے پہلے ہی وفت اثنا تھوڑا رہ گیا کہ گر بنوقر بظہ سینچتے ہیں تو عصر کی نماز قضاء ہوجاتی ہے۔اب مسئلہ بیدا ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تھم میہ ہے کہ لا یسصلین احد العصر الافی بسی قر بطة یعنی تم انوارامام اعظم المحمد المرادة 
میں ان دوکا آ دھایک ہے۔اب میں تم سے بوچھٹا کدد الھد کھ الله واحد کا کیامٹنی کرو گے؟ دوخداؤل کا آ دھا؟ تو میلے دوخداما تو پھراس کا آ دھامانو تو پھرا یک کہو۔اب ہے کوئی دوخداؤل کو ماننے والا؟

۲۔ دا صربعنسی کامعنی ہے کہ جس کی جہت وصدت جنس ہوں جیسے میں کہوں الحیوان واحد یعنی حیوان ایک ہے خواہ وہ گدھا ہو یا گھوڑا، بکرا ہو کہ ہاتھی کیونکہ حیوانیت جنس ہے اور دہ سب میں قد رمشترک ہے، مگرجنس تو فصل کے بغیر ہوتی نہیں اور جہاں جنس ہوتی ہے وہاں فصل بھی ضرور ہوگی۔ اب بتاؤ خدا کوکیا کہو گے؟ کیا خدا کی کوئی جنس ہے؟ اگرجنس نہیں ہے تو پھر داحد جنسی کیے کہو گے؟ خدا تعالی چونکہ جنس ہے یاک ہے اس لیے خدا کو واصد جنسی بھی تہیں کہد کے ۔

ساوا حدثوی واحد کی تیسری قسم ہے لیتی ایباوا حد کہ جس کی وحدت مستقاد ہو جہت نوع ہے، جیسے الانسان واحد لیعنی انسان المحدیث نوع ہے، جیسے الانسان واحد لیعنی انسان ایک ہو یا بدیر کوئلہ انسان نوع ہے اور اس کی دو ذائیات بیل انسان ایک ہو یا بدیر کوئلہ انسان نوع ہے اور اس کی دو ذائیات بیل میں ''حیوان اور ناطق' ووٹوں کو مل و تو انسان بنتا ہے۔ اب نوع بنتی ہے جنس اور فصل کو ملا کر ، مرجنس اور فصل جہاں سلط کی وہاں ترکیب ہوگی وہاں صدوث ہوگا۔ اب یولو خدا حادث ہے یا قدیم ہے، یقیبنا خداتو قدیم ہے لہذا خدا تعالی واحدثوی بھی نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ توع نے یاک ہے۔

اب بتاؤاوالھ کے المد واحد کے کیام عنی کروگے۔وہ خدا ایک ہے مگر کیسائیک ہے؟وہ عدد کے اعتبارے ایک ہے؟ جش کے اعتبارے ایک ہے یاوہ نوع کے اعتبارے ایک ہے؟ار نے ہیں بتا سکتے۔

یہاں پھر تہمیں چوتی بات کمنی پڑے گی اور و درائے سے کہنی پڑے گی اور کینے والوں نے کہا کہ والھ کے السہ و احسد بتمہاراالہ توالہ واحد ہے ،اس میں واحد کا افظات ہے اوراس کے معنی بھی تن بیل کہ دوکا آدھا ایک ہے بیاس کی جنس ایک ہے بیاس کی جنس وحدت میں ایک ہے بیاس کی جنس ایک ہے بیاس کی جنس وحدت میں فال ہے ہونا از لا ابدا اور وجو با ہواور و و کی مرجع کی ترج کا محتاج نہ واحد و و داز لا ابدا با تقاضائے وات ایک ہو، جس کا ایک ہونا از لا ابدا اور وجو با ہواور و و کی مرجع کی ترج کا محتاج نہ

اب بٹاؤ! واحد کا بیمعنی ملم کہاں ہے لا وَ سے؟ کوئی قرآن کی آیت پڑھوکہ واحد کے بیمعنی ہوں یا کوئی حدیث لد وَ جس میں واحد کے بیمعنی درج ہوں۔انقدا کبر بینہ چلا کہتم بتو تو حدید کے مسئلہ میں بھی رائے کے بغیر زبان نہیں کھول سکتے۔

ارے تم امام ابوطنینہ کواہل الرائے کہتے ہو، میں کہتا ہوں کہ بیرائے تو اجتہاد ہواور خود حضورا کرم میں املہ علیہ وآلہ دبارک وسلم نے اجتہاد فر مایا اورائی لیے فرمایا کہ اجتہاد کے جواز پر دلیل قائم ہوجائے اور پتا چل جائے کہ جہتہ کا اجتہاد عین وین ہے بیکن کہ مصطفیٰ کر بیم صلی اللہ علیہ وہلم کی ادا اس کے لیے اصل ہے، اورائی لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض عین وین ہے بیک عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وہتم کی ادا اس کے لیے اصل ہے، اورائی لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وہتم کیا ۔ اگر اجتہاد نہ ہوتو وین چل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وہتم اورائی ایک جہتاد نہ ہوتو وین چل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وہتم اورائی کے خور پر میں یا دوضا حت ان کا ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کیا گئی کہ خراروں مسائل ایسے بیدا ہوگئے ہیں کہتر آئی وحدیث میں یا دوضا حت ان کا ذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر

کوانبوں نے میچ قرار دیا ہے؟ صدیث مجردضعیف ہے کہ نیم ؟ اور میں خدا کی تئم کھا کرعرض کرتا ہوں کہ بخ ری میں کتنی حدیثیں مجرد ہیں الیکن چونکدامام بیٹاری کی رائے یہ ہے کہ بیس میں اس لیے تم نے ان کی صحت پر صاد کر دیا۔امام بیٹاری کی رائے تہمارے نز دیک قابل قبول نہیں۔ یہ ہے سوچ کا مقام۔

پیر میں کہتا ہوں کہ الی اتحق ہے زہیر کی روایت کوامام بخاری نے صحیح ، ن کرا بنی جامع میں شامل فرمایا اور امام تر ذی نے اسے قیول نہیں کیا اور فرمایا کہ زہیر کا ابی اتحق ہے ہائ بوجہ علیہ خفید آخری عمر میں ہے ،اس کے برکس ابی اتحق ہے اسرائیل کی روایت کوقیول فرمائے ہیں۔ دونوں کی رائیس مختلف ہو گئیں۔ میں جیران ہوں کہ امام ابو حضیف کی وہ حدیثیں جو متنق الاسانید ہیں اگر تمہارے سامنے ہیں کی جائیس تو تم اس پرضعف کا الزام رکا کر دوکر دیتے ہواور اگر امام تر فدی متنقطع ورم رائیل ہے استدلال کریں تو تم خاموش میٹے رہتے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟

## ے ناعقہ سر بگریبال ہے اے کیا کیے

ارے اور ماہ م ابوضیفہ پرطعن کرنے والوابیس تم ہے۔ گرخدا کے واصد ہونے کا معنی ہو چھاوں و تم نہیں بتا سکتے ہم کی جانو تو حید کیا ہے؟ ویکھیے اقر آن نے کہ والمھ کے مالد واحد (پ۲، البقو قرآیت ۱۲۳) بینی تمہارا خداتو خداتے واحد ہے۔ اب آب بتا ہے القد کو واحد مانتے ہو یانہیں ، نے ؟ اور واحد کے معنی ہیں ایک ، لیکن یک بھی تو لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ چنانچ لفظ واحد پر علم ہے نے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ واحد کی بہت کی قسیس ہیں، ان میں ایک ہے ' واحد معنی ہیں؟ واحد کی بہت کی قسیس ہیں، ان میں ایک ہے ' واحد کی ایک ہے' واحد کی ایک ہے' واحد کی ایک ہے' واحد کی ایک ہے' واحد کی بہت کی تعدمیں ہیں، ان میں ایک ہے' واحد کی ایک ہے' واحد کی ایک ہے' واحد کی بہت کی ایک ہونے کی ہونے کی ایک ہونے کی ہونے کی ایک ہونے کی ہونے کی کی ہونے کی ایک ہونے کی ایک ہونے کی ہونے کی ایک ہونے کی ایک ہونے کی ایک ہونے کی ہونے کی ہونے کی ایک ہونے کی ہ

ا-واصدعدوى كامعنى بالواحد نصف الاثنين لينى دوكا أوحاليك بوتاب (باته كاشار ي فرمايا)مدود

ا میک شخص نے بغیر چشے کے ایک واقعہ و کما، وومرے نے چشمہ لگا کر اور تیسرے شخص نے دور مین لگا کر ای واقعہ کود پکھا۔اب بتاؤ چشمہ کے بغیرو کھنا، چشمہ لگا کر دیکھنا اور دور بین کی مدد سے دیکھنا تینوں کا علم ایک ہے یا کوئی فرق ب؟ كس في من جير كوبالشافيد يكهام كس في استقس كي صورت من ديكها مكس في ياني من عكس ديكها وركن في آسكيند میں تکس دیکھا،ایک نئے بالواسطہ دیکھااور دوسرے نے بلاواسطہ ویکھا۔اب دیکھناان تمام میں مشترک ہے کیکن بتا ہے ان سب كاعكم ايك إلى الك الك؟ اكركت بوكدان سب كاعكم ايك بي توين كبول كاتم وائ سي كبواس ك نے قرآن وصدیث ہے کوئی دلیل لاؤائ طرح ہوائی جہاز میں ٹم زیز ہے کا سئلہ پیدا ہو گیا کہ نماز ہوگی یانہیں؟اگرتم کہتے ہوہوگی تب بھی دلیل لا وُاورا گر کہتے ہونیں ہوگی تب بھی دلیل دینا ہوگا لیکن س لوتم چو کچھ بھی کہو گے اپنی رائے ے کہد گے اور دس ہزار ہارتم پر قیامت قائم ہوج ئے تم اجنہا دے بغیر دلیل نہیں لا یکنے اوراگر لاؤ کے تو امام ایوصنیفہ کے مختاج ہو کررائے ہے دلیل لاؤھے۔

میں امام ابوطنیف رضی القدعت، پرطعن کرنے والون سے نوچھتا ہوں کہتم ہر چگد ریہ کہتے پھرتے ہوکہ فلا س کام رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے نہیں کیاتم کول کرتے ہو؟ میہ بدعت ہے۔ای طرح جس کام کے لیے قرآن وصدیث میں کوئی و کیل شہوتو کہتے ہو بدعت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ احادیث تقل کرنے سے پہلے محدثین نے جوطریقہ افتتیار کیا ہے ات كس فانديس ركھو ميكي مثلًا امام بخارى رحمة الله علية فرماتے بين كديس في اپنى كتاب المجامع الصحيح بيس كوئي حدیث درج نہیں کی ۔ مگر پہلے میں نے عسل کیا اور دور کعت تفل پڑھے۔ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ مقدمہ فتح الباری میں تُقُلِّ كُرِيِّ بِينَ قِبَالَ البِخاري ماكتبت في كتاب الصحيح حدمِمًا الااختسلت قبل ذلك اوصليت

اب میں پوچھنا جا ہتا ہوں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے اس فعل پر کوئی دلیل لاؤ کوئی حدیث پیش کروجس میں حضورا كرم ملى الله عليه وسلم نے قرمايا ہوكہ جب ميري كوئي حديث نقل كرونؤ دوركعت نفل پڑھ ليا كرو۔اب بتاؤ عديث ورج كرف كابيطريقه كبيل قرآن من آيا بي؟ ياكى حديث من آيا بي؟ معلوم بوا كدهديث ورج كرف كابيطريقه امام بن رئ رحمته الشعليائ الى داع عاضياركيا اورجس كام كے لية رآن وحديث ميس كو ل دليل شهوتم كہتے ہوك بدعت بـاب بناؤ كهام بخارى كايمل مس خاندي ركوك؟

لوگول نے کہا کہ امام حافظ منس الدین ذہبی رحمتہ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں امام ابوصٰیفہ کو صفاء میں شار کیا ہے۔اللد اکبر! میں یو چھتا ہوں کہ امام ذہبی کی بھی ایک تصنیف ہے؟ ارے تذکرة الحقاظ کامصنف بھی تو ذہبی ہے،اس تذكرة الحفاظ مين دراامام صاحب كاتذكره تؤويكمو خداك يشم إيمان تازه كرويخ والاتذكره باور پيراي تذكره مين انبول نے یہ می لکھا ہے کہ یہاں تو میں الوصليف كے متعلق كھے بھى نبيس لكھ كاميں نے امام ابوصليف كے مناقب ميں ايك

ستقل رسالہ کھے دیا ہے۔ جبرت ہے کہ چر بھی بیامام ذہبی رہمت لگائے ہیں کہ انہوں نے امام ابو عذیفہ کو ضعفاء شن شار كيا ہے۔ اى طرح امام نسائى كے متعلق بعض لوگ كہتے ہيں كدان كے نزديك امام ابوحنيفه ضعيف السند ہيں۔ ہيں كہتا ہوں کہ جس امام کا دعوی ہے ہوکہ صبط صدر کے بغیر ہم کسی کی روایت قبول نہیں کریں گے، اس پر بیالزام کدوہ ضعیف السند

تھے کس قدرانسوں ناک ہے۔

ام ے کہا جاتا ہے کہ جواال حدیث نہ ہووہ اہل سنت نیس ہوسکتا لیکن میں دعوی ہے کہتا ہول کہ آج تک مسلک ے اعتبارے می کوال حدیث نبیس کہا گیا۔ اگر اہل حدیث کہا گیا تو محف فن کے اعتبارے کہا گیا ہے، جیسے علم اصول والول كواال علم اصول كها حمياء كليف والول كوالل قلم كها حميا منطق كاعلم ركف والول كوالل منطق كها حمياء اس طرح نقط عدثین بعن حدیث کاعلم رکھتے والوں کوائل حدیث کیا حمیا الیکن خدا کوتم مسلک کے اعتبارے آج تک کوئی اال حدیث نہیں ہوا۔ جن کے بارے میں بھی اہل حدیث کہا گیا ہے و چھٹ فن کے اعتبارے اہل حدیث کہا گیا کیونکہ اگر صديث مسلك كي بنياد بوتى توحضور سلى الله عليه وسلم عليكم بسستني شقرمات بكد عليكم بحديث فرمات مجرحقوز صلى الله عليه واللم في ينيس فرمايا توبتا جدا كد مسلك كى بنياد حديث بيس بوسك بلكد مسلك كى بنياد ست ب-

اور میں عرض کردوں کہ صدیث برتم عمل نہیں کر سکتے کیونکہ صدیث مطلقاً قا بل عمل نہیں ہے لکہ سات قا بل عمل ہے۔ دیکھیے جو خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاوہ حدیث ہے، جو کیاوہ حدیث ہےاور جوآپ کے سامنے کیا گیااور آپ نے اسے برقرار رکھا وہ حدیث ہے لیکن آپ مدیث کواپیے عمل کی بنیاد قرار نہیں دے سکتے کیونکہ مدیثوں میں تو انتظاف ہے، مديثول يس تقدرض بحى ب جيسا كديس في يبليم مثال دى، ان بس ناسخ ومنسوخ بحى بين اس ليے عديث قابل عمل نہیں ہے بلکدا گر عمل کرنا ہے تو سنت پر کریں سے کیونکدسنت قابل عمل ہے۔ اگر کوئی عمل یا لحدیث کا مدی ہے تو میں بخدری شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں کوئی آئے اوراس پر عمل کرے دکھائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے

كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لعِنْ حضور صلی الله عليه وسلم تمازاس طرح برصة تف كرآب إنى نواى امامكوكود من الفائ بوئ تف-اب بتاية بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوائ کو گودیس لیے نماز پڑھتے تھے۔ تواب ذرااس حدیث پر عمل کر کے دکھاؤاورا پٹی تو اسیوں کو گوو میں لے کرنماز پڑھا کرو، اورا گراپی نہ ہوتو کسی کی اٹھالاؤ کیونکہ نواس کے بغیر تو حدیث پر عمل تہیں ہوگا۔ ای طرح حضور صلی الله علیه والم نے ازواج مطبرات کے ساتھ حسن معاشرت کے طریقے ا بنائے کیاتم و وطور طریقے اختیار کر سکتے ہو؟ یقینانبیں کر سکتے ،تو معلوم ہوا کہ صدیث پرعمل نہیں ہوسکتا بلکہ سنت پرعمل ہو سكتا ہے اور سنت وہ ہے جے میرے آتا حضور ٹبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلوک فی اللہ بین قرار دیا ہو یعنی دین پر چلنے کا راسته بنا دیا ہو۔ای کیے آپ نے علیم بحد معنی نہیں فر مایا بلک علیم بنتی فرمایا ۔لہذا ہم اہل حدیث نہیں بلکہ ہم اہل سنت

از علامه مفتى محمد اشرف قادرى مراثر مأل شريف مجرات

## اركتاب الآثار:

(۱) امام زفر بن بذیل (۲) قاضی القصاة ایام ابویوسف لیقوب (۳) امام محمد بن حسن الشیبانی (۳) امام حسن بن زیاد اللولوی (۵) امام جماد بن امام ابوحنیقه (۲) امام محدث محمد بن خالد الوایی (۵) امام حبرالله بن المبارک (۸) امام خفص بن غیات القاضی (۹) شیخ الاسلام عبدالله بن یزید المقری (۱۰) امام محدث و کیج ابن الجراح است ذامام شافعی (۱۱) محدث حماد بن زید (۱۲) شیخ محدث خالد الواسطی (۱۳) امام فقیه و محدث اسد بن عمروه الن شخول میس سے دو نسخ کتاب کتاب الآث ادر الشیبانی اور کتاب الاث الاث الروایت امام ابویوسف جیس کرشائع بھی ہو کی ہیں۔

چٹانچہ امام محدث وفقیہ علامہ علی بن سلطان محمد القاری امام حافظ محمد بن ساعہ کے حوالے سے تحریر لرتے ہیں۔

"ان الامام ذكر في تصانيف انبغا وسعين الف حديث، وانتخب

ہیں، اور میں سے بتا دول کہ ونیا میں دو تک (تنہائی) حنی ہیں اور بجی سواداعظم ہیں۔ اب سے بتا و حضور تا جدار مدیت سائی اللہ علیہ وکئی است کی اکثریت جس جانب ہوگی وہ حق ہوگا یا معمولی ہی اقلیت حق پر ہوگی۔ اور اے آتائے نامدار تا جدار مدینہ میں آب کی عظمتوں پر قربان جاؤں کہ آپ نے دین کوا تنا کامل اور دوشن کرکے ہمارے سامنے رکھا اور قرمایا تسو کہ مسلم میں آب کی عظمتوں پر قربان جاؤں کہ آپ نے دین کوا تنا کامل اور دوشن کرکے ہمارے سامنے رکھا اور قرمایا تسوی کے میں المواضعة لیلھا کہ بھار ہا ۔ لیتی تنہیں ایسی راہ پر چھوڑے جارہا ہوں جس کا دن رات واضعے ہے آؤ گر راہ نہ چھوٹے۔

انتہائی تھکان اور کمروری کے باعث میری طبیعت انتہائی ناساز ہاس کیان ہی کلمات پراکتھ کرتا ہوں ورنہ شن دلائل کا اتنا انبارلگا دیتا کہ آپ من نہ سکتے۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ راہ نہ چھوٹے جس پر تیرے نیک بندے گامزن بیں۔ وماعلینا الاالبلاغ المبین

\*\*\*

انوارامام اعظم عليه المحادث ال

ابوابا وبدأ بالطهار ة ثم بالصلاة ثم بسائر العبادات ثم المعاملات ثم ختم الكتاب بالمواديث ..... وهواوّل من وضع كتاب الفرائض و كتاب الشهود( 1 ) لهذا قال الشافعي : الناس عيال على ابوحنيفه في الفقه

إلبيتل الصحيقة بمناقب الامام ابي حنيقه ذيل كشف الاستار ص ١٣٣ مطبوعه مير محمد كراجي)

(۱) وفی نسخة "كتاب الشروط" مكان الشهود وهوالا صح عندالنظر ۱۱.

ترجمه: امام ابوطنيفه كي النخويول سے جوهرف آب بن كي ذات ميں پائي جاتی ہيں، ايك خولي يہ بحى ہے كه آب بن پہنے ده مخف ہيں جنہوں نے سب سے پہلے (اپني كتابوں ميں) علم شريعت كومدون كيا اوراسے ترتيب وار بابول ميں مرتب فرمايا بحرامام مالك بن الس نے" موطاء "كي ترتيب ميں امام اعظم كي ترتيب كي بيروي كي ، اوراس بات ميں امام ابوطنيفه پركسي شخص كوسبقت عاصل نہيں ، اس ليے كرصحاب و تابعين رضى اللہ تعالى عشم سے نه نو علم شريعت كو بابول ميں تقسيم كيا تھا ، اور نه بي فقهي مسائل كي ترتيب پركتابيں تصنيف فرمائي تھيں۔ وہ اپني قوت حافظه پر بي اعتباد كرتے تھے۔ تو جب امام ابوحنيفه لي علم (حديث وسنن) كو بي ترتيب ، منتشر حالت ميں بايا اور بول اس كے ضائع ہوجائے كا خطره محسوس كيا تو حديث وسنن) كو بي ترتيب ، منتشر حالت ميں بايا اور بول اس كے ضائع ہوجائے كا خطره محسوس كيا تو تب نہ اسے مدون كرے (جرنوع كے مسائل كي احادیث و تاركوان كے متعلقه ) ابواب ميں ترتيب آپ نے اسے مدون كرے (جرنوع كے مسائل كي احادیث و تا تاركوان كے متعلقه ) ابواب ميں ترتيب

طبارت کے باب ہے آغاز کیا، پھر ٹماڑ کے ایواب، پھر ہاتی عبادات سے متعلقہ الواب اور پھر معاملات سے متعلقہ الواب اور پھر معاملات سے متعلقہ البواب) کو میراث معاملات سے متعلق بابوں کو بیان کیا، بیبال تک کو اپنی کتاب اللہ وائٹ خارکے فقیمی ابواب) کو میراث کے ابواب برختم فر مایا۔ امام ابوحثیفہ بی بہلے وہ مختص ہیں جنہوں نے دسکتاب الفراض "اور دسکتاب الشہود و"
( یا کتاب الشروط) کو وضع ( مدون و مرتب ) فر مایا اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ فقہ میں تمام لوگ امام ابوحثیفہ سے متعالی ونیاز مند ہیں۔ "

ا مام فقیہ و محدث حافظ عبدالقا درالقرشی'' امام پوسف بن قاضی ابو پوسٹ' کے ترجمہ میں تحریر کرتے یں۔

"روى "كتاب الاثار "عن ابيه عن ابي حنيقة وهو مجلد ضخم "

و الجودهو المعشنية في طبقات الحنفية ج ٢ طبع مصر صفحة ٣٢٥)

ترجمہ: امام یوسف نے اپنے والد ( قاضی القصاۃ ابو یوسف ) سے اورانہوں نے امام ابوصلیفہ سے

انوارامام اعظم عصم محمد محمد محمد

الانسار من اربعین الف حدیث" ترجمہ: بے شک امام اعظم نے اپن تصانیف میں ستر ہزار سے زائد حدیثیں بیان کیں اور چالیس ہزارا حادیث سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا۔

(مساف الامام الاعظم لالقارى بذيل البعواهر المعطية في طبقات المعنية ج من الامام الاعظم لالقارى بناية من المستحد و المام على المستحس المائم المائم المستحد و المام على المستحس المائم المائم المستحد و المام على المستحس المائم المستحد المام على المستحد و المستحد و المستحد ا

وانتخب ابوحنيفة رحمه الله الاثار من اربعين الف حديث رجمه: امام ابوطنيف رحمة الله عناب الآثار كالمتخاب واليس برارحد يتول عماياً " رجمه: امام ابوطنيف رحمة الله عليه كيات الآثار كالمتخاب واليم المراد على المراد

امام محدث قاضى محمد عبرالله الى العوام الى كتاب "اخبار الى صنيف" من الى سند كے ساتھ روایت كرتے ہيں۔

"حدثنى يوسف بن احمد الملكى ثناء محمد بن حازم الفقيه ثناء محمد بن على الصائغ بمكه ثناء ابر اهيم بن محمد عن الشافعي عن عبدالعزيز در اوردى قال كان مالك بن انس ينظر في كتب ابي حنفة وينتفع بها ".

(تعلیقات المعدن الکولوی علی الانتفاء فی فضائل النلاثة الفقهاء ص ۱۳ مطوعه مصر)

تر چمہ: مجھے سے پوسف بن احمد کی نے بیان کیا '' انہوں نے کہا کہ ہم سے تھ بن حازم فقیہ نے
بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے حمد بن فی الصائع نے مکہ میں بیان کیا ، انہون نے کہا کہ ہم سے ابرا ہیم بن
محمد نے بیان کیا، وہ ام شافع سے راوی کہ حضر بیب عبدالعزیز الدراور دی نے کہا کہ امام ، لک بن انس،
امام ابوحنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور ان سے استفادہ کرتے۔

امام المحد ثين علامه جلال الدين السيوطي لكهية بير\_

"من مناقب ابى حنيفة التى انفر دبها انه اول من دون علم الشريعة ورتبه ابو اباثم تابعه مالك بن انس فى ترتيب المؤطاولم يسبق اباحنيفة احد، لان الصحابة والسابعين لم يضعوا فى علم الشريعة أبواباً مبوبة ولا كتبا مرتبة وانما كانوا يعتمدون على قومة حفظهم فلمارأى ابوحنفية العلم منتشراً وخاف عليه الضياع دونه فجعله

شافعی ' سے بلی ظرفیم کم نہیں ،ان میں سے بندرہ مسانیدی تلخیص اور فقہی ابواب پرتر تیب کر کے امام محدث وفقیہ محمد بن محمود الخوارزمی نے ' آ السجامع لمسانید الا عام الا عظم " کے نام سے شائع کی تھی ،اور بیہ کتاب دو خیم جلدوں میں زیور طبع سے بھی آ راستہ ہو پھی ہے۔

امام ربائی شیخ عبد الوہا ب الشعر انی الشافعی رقم طراز ہیں۔

وقد من الله تعالى على بمطالعة مسانيد الامام ابي حيفة التلاثة من نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ آخرهم الحافظ الدمياطي، فرأيته لايروى حديثا الاعن خيار التابعين العدول التقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالأسودو علقمة وعطاء وعكرمة ومجاهدوم كحول والحسن البصرى واضواهم رضى الله تعالى عمهم اجمعين فكل الرواة الذين بينه و بين رسول الله تكالى عمهم كذاب. ولا متهم بكذب "

(ميزان الشريعة الكبرئ ج 1 صفحه ٥٥ مطبوعه قديم مصر)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھ پراحمان فرمایا کہ مجھے امام ابو عنیفہ کی مسانیہ ٹلاشہ کے مطالعہ کی تو فیق بخشی ،ان سے سے کہ جن برحفاظ محد ثین کے ہاتھوں کی تصدیفی تحریریں ثبت ہیں ،ان میں سے آخری تحریر برعافظ دمیاطی کی ہے تو میں نے دیکھا کہ امام صاحب ہیں روایت کرتے مگر بہترین ،عدول اور تقد تا بعین ہے جن کے بارے میں خیر القرون ہونے کی گوائی جناب رسول اللہ علیفی نے دی ، جیسے حضرت اسود حضرت علقم ، حضرت عطاء حضرت عکر مہ، حضرت مجاہد ، حضرت کھول اور حضرت حسن بھری اور ان کے امثال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو امام اعظم اور حضرت رسول اکرم سیالی کے درمیان جنے راوی ہیں سب کے سب عادل ، ثقد ، بلند یا ہی تا تمہ مشاہیر واخیارا امت نے ہیں ، جن میں تاتی کوئی کذاب راوی ہیں سب کے سب عادل ، ثقد ، بلند یا ہی تا تمہ مشاہیر واخیارا امت نے ہیں ، جن میں تاتی کوئی کذاب میاور نہی ایسا کہ جس کی طرف کذب کی نسبت کی جاسکے۔

شاه ولى الشمحدث د بلوى لكھتے ہيں۔

" مسئل ابي حنيفة و آثار امام محمد كه منبائع فقه حنفيه است"

(قرة العينين في تفصيل الشيخين صفحه ا ٢٠١ طبع مكتبه سلفيه الاهور)

ترجمه: فقد حنیه کی بناء 'مند الی حنفیه' اور'' کتاب الآثار' بروایت امام محد برہے۔ نیزای کتاب سے صفحہ ۱۳۵۵ برعلامہ شاہ ولی اللہ نے ''کتاب الآثار' بروایت امام محد اور' مندانی حلیقہ'' احناف کی اُمھات الکتب سے شار کیا ہے۔ و من شافلیو اجعہ، اورامام حافظ علامه ابوالفصل شهاب الدين احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني لكصة بين \_

والموجود من حديث ابي حنيفة مفرداً اتما هو" كتاب الاثار" التي رواها

محمد بن الحسن عنه ومقدعة تعجيل المنفعة وبزوائدو جال الأنمة الإربعة ص الم

ترجمہ: اوراس وقت امام الوطنيف كى حديث ميں متقل كتاب موجود ہے، وہ 'وسكتاب الآ ثارً' ہے جے امام محد بن حسن نے امام الوطنيف سے روایت كياہے۔

ميكي ياور بكرام اعظم رضى الله تعالى عنه كي و كتاب الآثار "كاس تسخ مين جن راويول سن احاديث وآثار كي السنظم رضى الله تعالى عنه كي الله تعالى الله الله تعالى المستقبل كتاب بعن الله يف المراكب الله تعالى احسن المجراء الله تعالى احسن المجزاء

ا مام محدث عبدالله بن المبارك جوكه با تفاق علماء جليل الشان آئمه حديث مين في بين المهون في المهون في المهون في في المهون في المام اعظم الوحديف رضى الله تعالى عنه كي شان مين الكي تفسيده تصنيف فرما يأ - اس تصيد مين "كتاب الآثار" كافركران الفاظ مين كيام -

"روى آثاره ، فاجاب فيها ، كطيران الصقود من المنيفه ، فلم يكن بالغراق له نظير ، ولا بالمشرقين ولا بالكوفه " رماف الامم اعظم الموقى ولا بالكوفه " رماف الامم اعظم الموقى ولا بالكوفه "

ترجمہ: انہوں نے اپنی کتاب الآ ٹارکوروایت کیا تو اس تیزی کے ساتھ رواں ہوئے جیسے بلند چوٹی سے شکرے (شکارکے لیے) اڑتے ہیں تو نہتوان کی عراق میں کوئی نظیر ہے اور نہ شرق و مغرب میں اور نہ کونے میں ۔''

٢\_مسانيدالامام الاعظم:

امام اعظم رضی الله تعالی عند کے زمانے میں تصنیف کا بیطریقه بالعموم مروج تھا کہ شخ (استاذ)
جن احادیث و آثار گا دوران درس و گدا کر ہلمی بیان کرتا اس کے شاگر دان ہے روایت کر کے شاگر دوں
کے شاگر د (وان سفلوا) ان روایات کوشنج کے شیوخ کے اساء کی ترتیب پرجمع ومرتب کر لیتے ،اور وہ کتاب
اس شخ کے مسند کے نام سے مشہور ہوجاتی ، چنانچے اس طریقہ سے امت کے جلیل الشان محدثین نے امام
اعظم ابو صنیقہ رضی الله تعالی عند کی ستر ہ (کا) "مسانید" مرتب فرمائی ہیں۔ جن میں سے کوئی بھی "مسند

اتوارامام اعظم

## فقه کیا هے؟

الفقیه العالم الذی بشق الاحکام و یفتش عن حقائقها فقیده وی لم دین ہے جوشریعت کے احکام کو کھولٹا ہے اوران کے حقائق کی تفتیش کرتا ہے۔ شرح مسلم النبوت میں فقد کی تعریف بیرک گئ ہے المفیق حکمة شرعیة فرعیة یعنی فقداس حکمتِ شرعید کا نام ہے جس کا تعلق عقائد سے نہیں بلکہ احکام ہے ہے۔

عام نقباء سے فقری تعریف یول منقول ہے:

العلم بالا حكام الشرعية عن ادلتهاالتفصيلية (توضيح) الحكام شرعيه ومعلوم كرناان كيفيلي ولاكل كذرييه

صاحب مسلم الثبوت كى صراحت كے مطابق عبد قديم ميں علم فقه كا اطلاق وسيع مفہوم ميں ہوتا تھا۔ لينى أس كے دائر وَ بحث ميں علم شريعت كے علاوہ علم الهيات اور علم طريقت كے مسائل بھى شامل تھے۔

موصوف کے الفاظ میہ ہیں۔

ان الفقه في الزمان القديم كان متنا ولا لعلم الحقيقة وهي الالهيات من مباحث المذات والمصفات وعلم الطريقة وهي مباحث المنجيات و المهلكات وعلم الشريعة الظاهرة (مسلم الثبوت)

علم فقد ماند، قدیم میں شامل تھا ملم حقیقت کو بھی جے علم الہیت بھی کہتے ہیں، اور جس میں خداکی ذات وصفات سے بحث ہوتی ہے، اور شامل تھا علم طریقت کو بھی جس میں نجات دینے والے اور ہلاک کرنے والے امور سے بحث ہوتی ہے، اور شامل تھا قلم شریعت فاہر ہ کو بھی جس میں احکام سے بحث ہوتی ہے۔

چس عهد مين فقد كم مباحث كادائره التاوسيج تهااس دنت فقد كى تعريف يدى جاتى تهى ـ الفقه معرفة النفس مالها و ما عليها

انوارامام اعظم

ا آنیان کے فرائض وحقوق اور منافع ومضار کو جا نناعیم فقہ کہلا تا ہے۔
امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی کتاب کا نام '' فقد اکبر' غالبًا اسی اصطلاح کے نتیجے میں ہے۔
المام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی کتاب کا نام '' فقد اکبر' غالبًا اسی اصطلاح کے نتیجے میں جب
المیک عرصہ دراز تک علم فقہ کا اطلاق اسی مفہوم میں ہوتار پالیکن اسلامی فقو حات کے نتیجے میں جب
ونیا کی مختلف اقوام کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات قائم ہوئے تو علوم وفنون کے تباد لے کا ایک نیا دور
شروع ہوا، اس دور میں بونائی فلف کے اثر اس بھی دینی مباحث میں داخل ہوگئے ، اور جب وقت کے
شروع ہوا، اس دور میں بونائی فلف کے اثر اس بھی دینی مباحث میں داخل ہوگئے ، اور جب وقت کے
قفاضے کے مطابق عقائد وایمانیات کوعقلی دلائل سے مسلم کرنے کی جدوجہد شروع ہوئی توعقائد کے
مباحث نے '' علم کلام' ' کے نام سے ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کرلی اس نے بعد فقہ کامفہوم'' علم
مباحث نے '' علی محدود ہوگیا۔

کیکن جیت الاسلام سیدنا امام غزالی رضی الله تعالی عندنے اپنی گراں قدرتصنیف ' احیا العلوم' میں ایک فقیہ کے بیان کے بین، اس سے بدہ جاتا ہے کہ ہزار انفرادیت کے باوجود فقہ پر علم طریقت کواٹر انداز رہنا جا ہے، ایک فقیہ کے اوصاف کے سلط میں امام غزالی کے ارشادات کا خلاصہ بد

افقیدوں ہے جو دنیا ہے دل نہ لگائے اور آخرت کی طرف ہمیشہ راغب رہے، وین میں کامل بصیرت رکھتا ہو، طاعات پر مداومت اپنی عاوت بنا لے ،کسی حال میں بھی مسلمانوں کی حق تلفی برداشت نہ کرے مسلمانوں کا اجتماعی مفاد ہر وقت اس کے پیش نظر ہو، مال کی طبع نہ در کھے، آفات نفسانی کی تاریکیوں کو بہتا تا ہو، کمل کو فاسد کرنے والی چیزوں سے بھی باخبر ہوراو آخرت کی گھاٹیوں سے والف ہو، تاریکیوں کو مقیر ہوت کی گھاٹیوں سے والف ہو، دنیا کو حقیر سے مسلم وحضر اور جلوت وخلوت وخلوت وخلوت وخلوت و بیش ہروقت ول پرخوف اللہ کا غلبہ ہو۔ (جو احل ہدا)

وحدیث میں اس کی بنیادی میں فقد کائن عقلی علوم ونون کی طرح خود ساختہ نہیں ہے بلکہ قرآن وحدیث میں اس کی بنیادی موجود ہیں،قرآن کے ساتھ علم فقد کا اتنا گہراتعلق ہے کہ فقد کا فظ بھی قرآن ہی سے لیا گیا ہے ویسے تو جگہ جگہ قرآن میں قرقر آن میں قرقر آن میں تام ہے۔
ایکن ایک آ یہت کریمہ میں قرآن نے نہایت صراحت کے ساتھ اہلِ ایمان کو تفقہ کی دعوت دی ہے۔ وہ آیت کریمہ ہیں قرآن نے نہایت صراحت کے ساتھ اہلِ ایمان کو تفقہ کی دعوت دی ہے۔ وہ آیت کریمہ ہیں تیں۔

فَلُولَ لا نَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (ب ١١ االتوبة، آيت ٢٢١)

123

انوارامام اعظم عصور موسود موسود موسود موسود موسود موسود موسود

کے احکام سے باخبر ہونے کا تعلق ہے تو اس کے لیے قرآن وحدیث کے بعداب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔

فقہ چندان نوں کے اقوال کا مجموعہ ہے، بندہ اور اُمتی ہوئے کی حیثیت ہے ہم صرف خدا اور رسول کے احکام کے پابند ہیں، اپنی ہی طرح امت کے چندافراد کی اطاعت جمارے اوپر قطعاً مسلط نہیں کی جاسکتی شارع کی حیثیت سے بندوں پریا تو خدا کا قول نافذ ہوسکتا ہے یارسول کا امت کے چندافراد کے لیے تشریعی منصب تسلیم کرنا اسلام کانہیں شرک کا نقاضا ہے۔

اس استدلال کے جواب میں سب سے پہلے ہم اس خیالِ فاسد کی تر دید ضرور گی سیحتے ہیں کہ اللہ و رسول اللہ علیقی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اسلام میں شِرک ہے،خود قرآن مجید میں اللہ تعالی کا صاف وصرت کے فرمان موجود ہے۔

یا یہااللہ بن امنوا اطبعو الله واطبعو الرسول واولی الا مر منکم (پو، الناء آندہ ہو)
ترجمہ: اے ایمان والو! علم مالواللہ کا اور علم مالور شول کا اور اُن کا جوتم میں حکومت والے ہیں۔
اولوالا مرسے مراد خلقائے اسلام جول یا علائے امت ، دونوں طبقے میں سے کوئی بھی نہ خدائی کا منصب رکھتا ہے اور شدر سانت و نبوت کا ، لیکن اس کے یا وجود از روئے فرمانِ خداؤندی اُن کے علم کیے واجب الل طاعت ہیں۔

میں رسول کی اطاعت کواللہ کی اطاعت قرار دیا گیاہے کہ اللہ ہی ہے اپنے رسول کو اپنا نائب اکبر اور مطاع الکل بنا کر بھیجا ہے۔

اب رہ گیا بیسوال کہ زندگی کے بے تاراحوال وظروف میں شریعت کا تھم معلوم کرنے کے لیے مملی قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہے بیانہیں، تواس سلسلے بیس ایک بنیادی نکتہ و بہن شین کر لینا چاہیے کہ مصدراحکام اور منبع قانون ہونے کی حیثیت ہے قرآن وحدیث ہی اصل ہیں۔ قانون وضع کرنے کا حق صرف اللہ ورسول کا ہے۔ آئے مجہز ین کو ہم شارع کی حیثیت ہے نہیں بلکہ

انوارامام اعظم کمی در می دورود کا می انوارامام اعظم

ترجمہ: تو کیوں نہ ہو کہ اُن کے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ وصل کریں۔
واضح رہے کہ جس علم سے دین میں تفقہ بیدا ہوتا ہے اس کا نام علم فقہ ہے کونکہ فقہ ایک ایسافن ہے جس کا تعلق ہے ثمار علوم وفنون سے ہے ، تفصیل آگے آرہی ہے ، ایک حدیث کے مطابق قرآن کی اس آئے تا ہے کہ میں ہمیں لتی ہے۔

وَمَنْ يُؤُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيْراً (٢٠١٠ الفرة المناه ٢٠١٠)

ترجمه جي حكمت لمي أن بهت بهلا كي لمي ..

حديث مين فقد كى بنياد : حضوراكرم سيدعالم علي ارشادفرمات بين.

من يردالله به خيرايفقهه في الدين (رواه البخاري)

اللهجس کے بارے میں خیر کااراد وفر ما تأہےاہے دین میں تفقہ عطافر ما تاہے۔

ودسرنی حدیث مشکوة المصافح كتاب العلم میں ہے كه ایک موقعہ پرحضور پُرنو بھی ہے سے سے اب كو

مخاطب كرتے ہوئے ارشادفر مایا۔

ان رجالا ياتونكم من الارض يتفقهون في الدين فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرانك العلم متكرة المعاليم)

زمین کے مختلف خطول سے نوگ تمہارے پاس آئیں گے تاکہ دین میں تفقہ حاصل کریں، جب وہ تم سے ملیں تو تم انہیں خیر کی وصیب کرنا۔

اس صدیث بیں صراحت کے ستھ غیب کی خبر بھی ہے اور علم فقہ کی شرعی اہمیت کا ظہار بھی ، فقہ کا علم سیکھٹے کے لیے دنیا کے کوئے کوئے سے صیبہ کرام کے گرد تاریخ کے آئے نیل پروانوں کی جو بھیڑ ہم و کھٹے میں وہ حضورا لو سیال کے کا خیار بالغیب ہی کی واقعاتی تصویر ہے۔

فقد کی ضرورت : ویسے تو قرآن وصدیث کے ندکورہ بالانصوص ہی اس امر کے تبوت کے لیے مہت کافی میں کہ مسلمانوں کو فقہ کی ضرورت ہے کوئکہ اگر ضرورت ندہوتی تو دین میں تفقہ حاصل کرئے کی وعوت کیوں دی جاتی الیکن چونکہ ایک طبقہ شدت کے ساتھ فقہ کی ضرورت کا منکر ہے، اسی لیے میں جیا بتا وعوت کیوں دی جاتی ہے میں جیا بتا وہ موں کہ ذراتف کی ساتھ اس مسئلے کوئے کردوں۔

منکرین کا کہنا ہے کہ قرآن خداکی کتاب ہے اور احادیث خداکے ہینچر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمودات کا مجموعہ قرآنی احکام میں جواجمال ہے اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ جہاں تک شریعت

قانون کے شارح کی حیثیت سے مانتے ہیں ، فقدان مسائل وجزئیات کے جموعہ کا نام ہے جوالی مسلمان کوا پن شخصی زندگی میں بیش آئے ہیں، اور جنہیں آئمہ مجہندین نے قرآن وحدیث کے اُصول وکلیات

أست يرآ تمد مجتبدين كابيدا حسان عظيم ہے كه انبول نے صحابه كرام كے فقيلي احكام ، قضايا اور روزمرہ چین آنے والےمسائل میں ان کے اجتہادات کا عائر نظرے مطاعد کرنے کے بعد سیطر يقدا خذ كياكد في شيخ حوادث مين قرآن وحديث كأصول وكليات عداحكام كالشخراج كسطرح كياجاتا ہے۔کون سا لفظ کتنے معنول میں مستعمل ہے،قرآن کے نصوص سے مفہوم اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ز ان ومكان احوال وظروف اوراشخاص وطبائع كاختلاف كااحكام يركيا اثرير تاسيم، كيول يون تائي اور کب پڑتا ہے، تعبیرات اور انداز بیان نے تھم کی نوعیت معلوم کرنے کا ضابطہ کیا ہے، اسناد ورجال کے اعتبارے مدیث کی قوت وضعف کا احکام پر کیا ارز پڑتا ہے، اور کس نوعیت کے احکام کس مدیث ہے

اس طرح کے بے شار اصول وضوابط آئمہ مجہدین نے سالہا سال کی عرق ریزی ،غور وفکر اور چھان بین کے بعد مرشب فرمائے جو 'اصول فقہ' کے نام سے ایک مستقل فن کی صورت میں آج بھی ہماری درسگاہوں میں داخل درسیات ہیں ۔اورطرفہ تماشاہ یہ کہ فقداوراصول فقدان دونوں فن کی کتابیں منکرین کے مدرسول میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔

ایک ولچیسپ مکالمه: ایک غیرمقلدصاحب جوایخ سی مدرسه کے صدر مدرس تھے، ایک موقع پران سے بات چیت کے دوران میں نے دریافت کیا کہ جب آب لوگ فقداوراصول فقد کو مانے ای جیس میں تواسی مدرسوں میں بر حاتے کیوں میں؟ انہوں نے نہایت صفائی سے کہا کہ اصول فقد کے بغیر قرآن وحدیث کے مطالب کا سمجھنا تو بڑی بات ہے سمجھے ترجمہ بھی نہیں کیا جاسکتا، اور فقداس لیے ہم برُ هاتے ہیں کہ وہ اصول فقد کے کار فانے کے ڈھلے ہوئے مال میں جنہیں ویکھنے کے بعد بھے انداز ولگنا ہے کہ مال کس طرح و صالا جاتا ہے، میں نے کہا تھ تج بتاہے کیا آج کے علماء اس سے بہتر مال و حال عظتے ہیں۔ تھوڑی در عاموش رہنے کے بعد انہوں نے اعتراف کیا کہ بہتر تو کیا اس کے برابر بھی نہیں و هال سئتے ، میں نے کہا کہ جب بہتر بھی نہیں و هال سکتے اور اس کے برابر بھی نہیں و هال سکتے تو پہلے ا ک ڈھلے ہوئے مال کے قبول نہ کرنے کی وجہ سوااس کے اور کیا ہو عتی ہے کہ آپ حصرات اپنے عوام ہے

ا مام اعظم الوصنيفه، امام شاقعي، امام ما لك، اور امام احمد بن عنبل رضي الله تع لي عنهم اجمعين كے بجائے اپني تقليد كرانا جائة مين، پيشوائي كي مور، مين آپ حضرات اپني قرار واقعي حيثيت تك بعول كية \_ آپ حضرات نے بھی ریموجنے کی زحمت گوارائیس فرمائی ہوگی کہ امام بخاری جیسے نقاد، بالغ نظراور مجتهد فی الحديث امام جنهيس اسانيدور جال كي يوري تفعيلات كيساته لا كھوں حديثيں يا تھيس وہ تو امام شافعي رضي الله تعالى عنه كي تقليد ايخ آپ كومستغنى نبيل مجمد كت اورآپ حضرات بخارى شريف كوصرف الماريول میں رکھ کر مجہترین بن گئے؟۔

آ دمیال کم شدند ملک خداخر گرفت

فقد کی ضرورت کے سلسلے میں بحث کا میر گوشہ بھی وہن شین کرنے کے قابل ہے کہ قرآ ن حکیم میں چونکداحکام کے صرف اصول وکلیات ہیں اس لیے قرآنی احکام کی تفصیل وتشری کے لیے ہمیں احادیث کی ضرورت پیش آتی ہے، کیکن احادیث کے بار نے میں بھی ہیدوعویٰ نہیں کیا جاسکتا کرفرائض وادکام کی عمیل کے سلسلے میں آیک آیک فرد کو جواحوال و واقعات پیش آتے ہیں ان ساری تفصید ت کے لیے ان میں صرح احکام موجود ہیں، شریعت محمدی قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر نافذ ہے، اس سے زماند کے بدلتے ہوے حال ت اور زندگی مے مختلف ظروف واحواں میں انہیں شریعت کی طرف سے واضح ہدایت عاہے۔ یہبیں سے تخصی زندگی کے ان مسائل میں جن کے متعلق کتاب دسنت میں صریح ومنصوص احکام موجود تہیں میں، اجتباد کی ضرورت چیش آتی ہے۔ اور اس طرح کے حالات میں اجتباد کاحق علائے امت کوخود رسول محترم علی ہے عظا کیا ہے۔اور قر آن بھی مسلمانوں کو تھم دیتا ہے کہ زندگی میں پیش أے والے سائل سے تم واقف تبیں ہوواقف کاروں سے ابو چھالا:

فَسْنَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمُ لَاتَعْلَمُونَ ربعه الاساء الداء

ترجمہ: تواے لوگو!علم والوں سے پوچھوا گرتمہیں علم نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ یو چھنامل ہی کے لیے ہے،اس لیے سام بھی عابت ہوگیا کا زروے قرآن بتائے والول کے بتائے ہوئے مسائل برعمل کرنا بھی ضروری ہے ورنہ ہوچھنا لغوہ وجائے گا۔اور بغیرعلم کے باتو آ دمی این حوانش نفس کی بیروی کرے گایا بے مل رے گا۔

جب كماب وسنت سے اجتباد كى ضرورت اوراس كا جواز ثابت ہو گيا تواب يہ بنانے كى ضرورت میں ہے کہ اجتبادی مسائل کے مجموعہ کا نام ہی فقہ ہے۔

بادشاہت کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے، دین کی تبلیغ واشاعت کے لیے امت کے اصحاب علم وقضل اسلامی مفتوحات کی وسعتوں میں ہر طرف گروہ در گردہ کھیل گئے، چنانچہ اس دور کے مشہور فقہاء کے اسلامی مفتوحات کی وسعتوں میں ہر طرف گروہ در گردہ کھی اور فقہی شخصیتوں سے مراکز کم ومیش اسائے گرامی پڑھنے کے بعد آپ واضح طور پر محسوں کریں گے کہی اور فقہی شخصیتوں سے مراکز کم ومیش سارے اسلامی بلاد میں قائم ہوگئے تھے جہاں ہے دین علوم اور فقہی مسائل کی تذوین واشاعت کا سلسلہ ساری و نیا میں تھیل گیا تھا۔

اب فی بل میں اس دور کے مشہور فقہائے اسلام سے اسائے گرامی بقید بل دملاحظ فرما ئیں۔
ففہ ما نئے مدین نہ اتم الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت عبداللہ بن عبداللہ تعالی عنبا ،حضرت علی بن عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت البو بحر بن عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت سالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن مضرت نافع رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت ابن اللہ تعالی عنبا ،حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت ابن اللہ تعالی عنبا ،حضرت ابن اللہ تعالی عنبا ،حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت ابوالز ناو شہاب زہری رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت ابوالز ناو شہاب زہری رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت ابوالز ناو عبداللہ بن ذکوان رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت ابوالز ناو عبداللہ بن ذکوان رضی اللہ تعالی عنبا ،حضرت ابوالز ناو ابوعبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رہ بی بن سعیدانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رہ بی بی بن سعیدانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رہ بی بی بی بی بی بی سعیدانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رہ بی ابوعبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنہا ہم ۔

فقهائے کوفہ: حفرتِ علقمہ بن قیس نخفی ،حفرت نسروق بن اجدع ،حفرتِ عبیدہ بن عمر سلمانی ،حفرت اسود بن پزیدُخفی ،حضرت ِشریح بن حارث کندی ،حضرتِ ابراہیم بن پزیدِخفی ،حضرتِ سعید بن جبیراورحضرتِ ماعز بنشر حبیل رضی الله تعالی عنهم ۔

فَقْبِها کے بھر 5: حضرت انس بن مالک انصاری ، حضرت ابوالعالیہ، حضرت ابوالعالیہ، حضرت ابوالشعثاء جابر بن زید، حضرت محمد بین سیر بن، حضرت حسن بن ابوالحس، یہ راور حضرت قبادہ بن دعامہ رضوال اللّٰد تعالی علیہم الجمعین ۔

فقها ئے شام: حضرت عبداللہ بن عنم اشعری، حضرت ابدادر لیں خولانی، حضرت قبیصہ بن ذویب، حضرت مکول بن ابوسلم، حضرت رجا بن حیات کندی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان رضوان الله تعدال علیم اجمعین \_

فقهما ئے مصرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ،حضرت ابوالخیرمرشد بن عبداللہ اورحضرت

فِقه کی تاریخ: عام طور پر لوگ بیمجھتے ہیں کہ فقہ کافن آئمہ مجہدین کے دورکی بیدا دارہے، یہ مرتبط علی ہے اور کے بیدا دارہے، یہ مرتبط علی ہے اور کے اور اسلامی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو بید تقیقت کھل کرسا منے آجائے گا گہرا مطالعہ کیا جائے تو بید تقیقت کھل کرسا منے آجائے گا گہرا مطالعہ کیا جائے گا گہرا مطالعہ کی بیا درسول اکرم علی ہے جہدِ میمون میں پڑیجی تھی اس طرح ہم فقہ کوچا رادوار میں تقسیم کرتے گئی ہے۔
جس ۔

پہلا دور : فقہ کا پہلا دور ظہور ثبوت سے لے کر اپیتاک ہے، جے ہم عہد رسالت سے تبھیر اسلام ہونے کی حیث میں اس عبد میار کہ میں چونکہ حضور اتور صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کی ذات گرا می منبع احکام اور شارع اسلام ہونے کی حیثیت سے صحابہ کے درمیان موجود تھی اس لیے اپی شخصی زندگی میں جب بھی انہیں کوئی نیا مسلہ پیش آتا وہ فوراً حضور سے دریافت کر سے نے انہیں عکم معلوم کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں بیش آتی تھی ۔ البتہ جب حضور اقدس علیا تھی تھی تھے تو حضور کے ارشادات کی روشی میں یہ بات واضح ہوجاتی تھی کہ ارباب عل وعقد کو جب کوئی نیا مسلہ پیش آج کے اور عکم دریافت کرنے میں یہ بات واضح ہوجاتی تھی کہ ارباب عل وعقد کو جب کوئی نیا مسلہ پیش آج کے اور عکم دریافت کرنے میں شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے انہیں اجتہاد سے ہمی کوئی صریح ہدایت نہائی ہوتو الی حالت میں شریعت کا عمرات ہوتی ہو ہوت کی نیاد دستایل میں خود حضور پرٹور میں میں شریعت کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ کن حالات میں شریعت کیا عیابت ہوتی ہے۔ اس کہ کن حالات میں شریعت کیا عیابت ہوتی ہے۔ اس کہ کن حالات میں شریعت کیا عیابت ہے۔

و وسرا و ور: فقداسلامی کا دوسرا دور کمبار صحابه کا عبد مبارک ہے جوڑا ہ کے بعد ہے شروع ہو کر اہم جے برختم ہوجا تا ہے،اسے ہم'' فقد صحابۂ' کا دور کہتے ہیں،اس دور میں مشہور فقہاء بید ہیں۔

حضرت الونكر صديق رضى الله تعالى عنه، جهرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه، حضرت عثانِ غنى رضى الله تعالى عنه، حضرت على رضى الله تعالى عنه، حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه، حضرت الو موكى اشعرى رضى الله تعالى عنه، حضرت معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه، حضرت أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه، حضرت و يدبن ثابت رضى الله تعالى عنه ادرام المونين حضرت عائش صديقة رضى الله تعالى عنها -

تنیسر او ور فقد اسلامی کا تیسرا دورصفار صحابه اور کیارتا بعین کا ہے یہ دور سامھ کے بعد ہے اسلامی شروع ہوکر دونری صدی ہجری کی ابتداء تک پہنچ کرختم ہوجا تاہے۔ یک دہ مبارک دور ہے جب کہ اسلامی اقتدار کا سورج خطائصف النہار پر چک رہا تھا۔ شرق وغرب اور جنوب وشال میں دور دور تک اسلام کی

انوارامام اعظم

هو علم بقوا عد يتوصل بها الى استنباط الاحكام الفقهية من دُلائلها اصولِ فقدا يستقواعد كرولائل ساستنباط المستنباط المستنباط السناط المستنباط المستن

اس تعریف ہے آپ نے مجھ لی ہوگا کہ ما خذاس سرچشمہ کا نام ہے جہاں سے قیمتی ادکام اخذ کے جاتے ہیں، ویسے حقیقی طور پرسٹرے احکام کا ماخذ قرآن مجیدہے، قرآن ہی کے ذریعی معلوم ہوا کے خدا کے احکام کی طرح اس کے رسول کے احکام کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے، اس لحاظ ہے احادیث کہ خدا کے احکام کی طرح اس کے رسول کے احکام کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے، اس لحاظ سے احادیث کو بھی شرعی احکام کے ماخذ کی حیثیت سے سلیم کرنا ضروری ہوا نقتی احکام کے باقی ما خذکی حیثیت سے سامنو ڈ ہے، اصول اور فقعی کتابوں کے مطالعہ سے ہمیں پڑا چاتا ہے کہ فقہی احکام کے بارہ ما خد ہیں جن کی تفصیل ہے۔

(۱) قرآن کیم (۲) احادیث (۳) اجادیث (۳) اجماع اُست (۴) قیاس (۵) استحمان (۲) استدلال (۷) استحلال (۸) مسلمه اشی مس کی آراء (۹) تعامل (۱۰) عرف (۱۱) ما بیل کی شریعت (۱۲) ملکی قانون استصلال (۸) مسلمه اشی مسلمه اشی مسلم کی ترابع از (۱۰) ملکی قانون استصلال کی شریعت (۱۳) ملکی قانون کی مسلم طور پراصول فقه کی کتابول بیس مسرف جیار می خذکا ذکر کیا جا تا ہے، اس کی موجہ بیر بیان کی مسلم استحمال واستصلال وغیرہ گئی ہے کہ بعض میں داخل بیس، مثال کے طور پر قیاس کے عموم بیس استحمال واستصلال و غیرہ داخل بیس۔ اجماع کے عموم بیس تعامل اور عرف واض ہے، ما قبل کی شریعت قرآن یا احادیث کے عموم بیس واضل بیس۔ اجماع کے عموم بیس تقامل کے ذیل بیس شار ہو سکتے ہیں۔ مسلمہ اشی میں آراء اگر قیاس پر بنی ہیں تو ان کا میں آراء اگر قیاس پر بنی ہیں تو حدیث کے ذیل میں آگے گی۔ استدلال بھی قیاس ہی کے فیل میں آگے گی۔ استدلال بھی قیاس ہی کے زمیرے کی چیز ہیں۔

اس طرح اصل ما خذ چار ہیں۔(۱) قرآن (۲) احادیث (۳) اجماع (۴) قیاس۔اب ان چاروں ما خذ پر ڈیل میں الگ الگ مختفر توٹ ملاحظ فر مائیں۔

قرآ نِ حکیم: قرآ نِ کریم ہے کس طرح کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں اس پر روشی ڈالتے ہوئے حضرت علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ اپنی گرانفذر تصنیف" الموافقات "میں تحریر فرماتے ہیں۔

القرآن على اختصاره جَامع ولا يكون جامعا الاوالمجموع فيه امور كليات لا ن الشريعة تحمت بتحمام نزوله لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وانت تعلم ان الصلوة والزكاة والجهاد و اشباه ذلك لم يبين جميع احكامها في القرآن انما يبينها يزيد بن حبيب رضوان الله تعالى عليهم اجمعين \_

قفتهائے میمن: حضرت طاؤس بن کیسان جندی، حضرت وہب بن مدیہ اور حضرت کی بن کشررضوان اللہ تعالی علیم اجمعین \_

فقر اسلامی کا چوتھا دور: نقبہ اسلامی کا چوتھ دور دوسری صدی ہجری کی ابتداء سے شردع ہوکر چوتھی صدی ہجری کے تقریبانصف تک بھنچ کرتمام ہوجا تا ہے۔

اس دور میں اسلامی فتوحات کی وسعت، مختلف اقوام عالم کے ساتھ مسلمانوں کے اختلاط،
زبانوں کے بتادیے، دینی طنقوں میں یونانی علوم وقنون کی ترویج، اقط برارش میں اسلامی علوم کی نشرو
اشاعت اور مختلف تہذیبوں کے ساتھ اسلامی تعدن کے تصادم کی وجہ سے اس وقت کی دنیا ایک جہان نو میں
تبدیل ہوگئ تھی۔ اسلامی تاریخ کا یہی وہ فرخندہ قال عہدہ جب کہ اساطین امت کو پورے اقطار ارض
میں زندگی کے نئے نئے مسائل کا سامن کرنا پڑا۔ دین کی بقا اور کتاب وسنت کے تحفظ کے بیے نئ نئ
مضر درتوں کا احساس ہوا۔ فکر و نظر کے جوہر کھلے علم وادراک کے بینکڑوں وائر ہے حرکت میں آئے، نئے
ضرورتوں کا احساس ہوا۔ فکر و نظر کے جوہر کھلے علم وادراک کے بینکڑوں وائر سے حرکت میں آئے، نئے
منظون کی بنیادیں رکھی گئیں، تدوین حدیث کا کام پاید بھیل کو پہنچا۔ مجتبدین امت کے بہت سارے
طلقے وجود میں آئے ادر بینکٹروں افر اداسلامی توانین کی تدوین واستہ باطے کام میں شب وروز گیرہے،
علی وجود میں آئے ادر مینکٹروں افر اداسلامی مسائل وقوانین کی تدوین کا ایک عظیم الثان و خیرہ اسلامی تاریخ کو
دستیاب ہوا۔ جو قیامت تک کے لیے امت کی دین ضرور یات کا گفیل ہے۔ اس دور میں فقہ کے اصول ا

اس دور کے مشاہیر فقیماء: امام اعظم ابد حذیفہ، امام دارالبحرۃ امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنیل، حضرت سفیان بن سعید تؤری، حضرت شریک بن عبدالله نخی اور عمر بن عبدالرحمٰن بن الی کیلی رضوان الله تعالی علیم اجمعین ۔

اما م العظم البوحنيف كمشهور تلامده: امام ابو يوسف يعقوب بن ابرا بيم انصارى، امام محمد بن حسن بن فرقد شيباتى، امام زفر بن بذيل بن قيس كوفى ، اورامام حسن بن زياد لولوى كوفى رضى الله تعالى عنه

فقہ اسلامی کے ما خد: شرح مسلم النبوت میں ما خذی تعریف بیک گئے

الوارامام اعظم المحمد ا

حضور ﷺ کے قول وفعل اور سکوت کوسنت کہا جاتا ہے ،اور صحابہ کے اقوال وافعال کے لیے بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔

قرآن میں سُنّت کی بنیا د: مندرجه ذیل آیوں سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن کی طرح سنت بھی احکام کا ماغذہ

وانز لناالیک الذ کر لتبین للساس مانزل الیهم و لعلهم یتفکوون (پسائل، آسته سه) ترجمه: اوراے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یاوگاراً تاری کہتم لوگوں سے بیان کردوجوان کی طرف اُٹر ااور کہیں وہ دھیان کریں۔

إِنَّا أَنُو لُنَا إِلَيكَ الْكَتْبُ بِالْحَقِّ لِنتحكم بين النَّاسِ بِما أَرَاكَ الله (به هالساء آبت ه ١٠) ترجمہ: اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف کچی کتاب اُتاری کی تم لوگوں میں فیصلہ کروجس طرح التَّدَيْمِيس دکھائے۔

سنت کے بارے میں صحابہ کرام کا مسلک: اسسلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند کاعمل نقل کرتے ہوئے علامہ شاطبی تجربر فرماتے ہیں۔

کان ابوبکر اذاور دعلیه حکم نظر فی کتاب الله فان وجد فیه مایقضی به قضی به وان لم یجد فی کتاب الله نظر فی سنة رسول الله الله قضی فیه قضاء فریما به قضی به فان اعباه ذلک سئل الناس هل علمتم ان رسول الله قضی فیه قضاء فریما فام الیه القوم قضی فیه بکذابکذا

حضرت ابوبکر صدیق رضی امتد تعالی عنه کا طریقہ بیتھا کہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ اس کا تھم کتاب اللہ سے تعاش کرتے اور اسکے مطابق فیصلہ صادر فرماتے اگر کتاب اللہ بیس تھم نہ ماتا تو احادیث بیس تلاش کرتے اور اس کے مطابق تھم صادر فرماتے ، اگر خود اپنی معلومات جواب دے دی تو تو کو کو سے دریا فت کرتے کہ اس طرح کے مسئلے بیس حضور پاک علی فیصلہ آپ ہوگوں کو معلوم ہوتو بتا کیں ، لوگ جیسا بتاتے اس کے مطابق عمل فرماتے ۔ (الموافلة عبد الله الله الله )

سنت سندل جانے پر حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه خوش ہوتے اور فرماتے:

الحمد لله المذى جعل فينا من يحفظ على سنن نبينا (حمة الله البالعه جلد ممر ١) خدا كاشكر بكر بهار اندرا يسالوك موجود بين جن كرسين بين احا ويث رسول محفوظ بين \_ السنة وكذلك العاديات من الانكحة والعقود و القصاص والحدود وغيرها.

قرآن اپنے اختصار کے باو جود زندگی کے سارے مسائل کو حاوی اور سارے احکام کا جامع ہے۔
اور جامع وہی ہوسکتا ہے جس میں امور کلیت بیان کے جائیں، اس لیے کدڑو ول قرآن کی تکیل کے بعد
شریعت مکمل ہوگئ جیسا کہ ارشا دِ باری تعالی ہے کہ آج تمہارے دین کوتہارے لیے مکمل کرویا۔ اور تم اس
بات کو جانے ہوکہ نماز ، زکوۃ ، جہ واور اس کے مثل ویگر عبوات کے سارے تفصیلی احکام قرآن میں نہیں
بیان کیے گئے ہیں۔ تفصیل ت کاعلم احاویث کے ذریعہ ہوتا ہے ، اسی طرح معاملات جیسے ڈکاح ، نیچ وشراء
بیان کیے گئے ہیں۔ تفصیل احکام بھی قرآن ہیں موجود نہیں ہیں۔ (اس فتات ہے سام ۲۰۱۷)

اس عبارت سے بیامراچی طرح واضح ہوگیا کہ قرآن میں احکام کے اصول وکلیات ہیں ان کی تفصیلات کاعم احادیث کے ذریعہ ہوتا ہے قرآن سے احکام اخذ کرنے کے لیے جن علوم میں مہارت عضروری ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شاطبی تحریفر ماتے ہیں۔

لا بدللفقیه آن یعلم ماهو ناسخ و منسوخ وما هو مجمل ومفسر وما هو خاص و عام وما هو محكم و متشابه المراضات،

ایک فقید کے لیے بیرجاننا ضروری ہے کہ قرآن کی کون کی آیت ناتخ ہے اور کون کی منسوخ ہے۔
کون کی آیت مجمل ہے اور کون کی آیت مفسر کون سالفظ خاص ہے اور کون سرعام یونہی کون کی آیت محکم ہے اور کون کی منشابہ

اور فقیہہ کے لیے اس بات کاعلم بھی ضروری ہے کہ ماروں کے سے اور فقیہہ کے لیے اس بات کاعلم بھی ضروری ہے کہ ماروں کے اس ورجہ کا ہے۔ اس ورجہ کا ہے اس مندوب ہے؟ اس طرح بیجانا بھی ضروری ہے اس عنہ کس ورجہ کا ہے کفر ہے، سنت ہے، سنت ہے، شخب بی مندوب ہے؟ اس طرح اور اور احکام کی علت وحکمت اور نزول قرآن کفر ہے، جزام ہے، یا مکروہ ہے، قرآن فہی کے لیے شاپ نزول اور احکام کی علت وحکمت اور نزول قرآن کے وقت عرب کے معاشرہ کی جو حالت تھی اس ہے بھی باخبر ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آیات کی تفسیر میں مرفوع احادیث اور صحابہ کے اقوال ما ثورہ کاعلم بھی ضروری ہے۔

قرآن فہمی کے لیے ان علوم لازمہ کی تفصیلات سے رید تقیقت انھی طرح واضح ہوگئی کہ صرف ترجمہ دیکی کرقرآن کے مطالب تک پہنچنا ناممکن ہے۔

اورا صطلاحي معنى بين " ورويط يق اورا صطلاحي معنى بيه بي-

السنة يطلق على قول الرسول وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وافعالهم (نورالانوار) احادیث کریمہ کے افادات کا خلاصہ ہے۔

(1) مجمل احكام كي تفصيل

(٣)مطلق حكم كي تقليد

(٣)مبهم معانی کی توضیح وتفسیر

احادیث کے ذریعیہ آیات قرآ نیر کی تغییر کے چندنمو نے ملہ حظ فرما کیں۔

(الف) لَمْ يَلبسوا إيمانهم بظلم (ب٤١١نام ١٨) مِنظم كَ تَفْير شُرك كم ساته كي تَل بدر

(ب) حَتْنَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ النَّحَيْطُ الابيضُ مِنَ الْحَيْطِ الاسودِ (پائونائيدِ الماسودِ المائين ميلِ البيضُ مِنَ الْحَيْطِ الاسودِ (پائونائيدِ المائين ميلِ البيضُ يعنى سفيد وقورے كي تفسير دان كى سفيدى اور خيط اسود يعنى سياه وورے كي تفسير دات كى تاريكى كے ساتھ كى گئى ہے۔اگر حدیث رہنما كى نہ كرتى تو "معرفي ابيض "اور" ميط اسود "سے قرآن كى كيا مرادہ كوكى منبيل مجھسكتا۔

(ج) اَلَمُ تَوْ تَكِيفَ صَوَبَ اللهُ مثلاً تَكِلِمَةً طَيِّبَةً تَكَشَجُوةَ طيبة (بالمارايم، آينه) مِن شَجِرطيب كَ تَفْسِر حديث مِن هَجُور كـ ورخت ئے كَا تَلَى ہے، اگر حدیث معاونت نه كرتی توشجر طيب سے قرآن كى كيامراد ہے سے مجھنا مشكل تھا۔

(و)للِلدَیْنَ اَحْسَنُو اَالْحُسُنیٰ وَزِیادَةٌ (پاوین، بن اور این اوت کَ تَعْیر حدیث میں دیدارِ الله این اَحْسَنُو اللهٔ سُنی و یدارِ الله سے کُ گُن ہے۔ اگر حدیث نے عقدہ کشائی شدکی ہوتی تو زیادت سے قرآن کی کیا مرادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔

(ہ) قرآن میں إدبار النجوم اور أذبار النجود کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہا گیا ہے کہ ادبار النجوم سے قبل فجر کی دور کعتیں اور ادبار النجود سے بعد مغرب کی دور کعتیں مراد ہیں۔

(و) حدیث میں ویسب الو عد بحمدہ (بسل منایا گیا ہے کرعدے الو عد بعد بعد الو بیار منظر رکیا گیا ہے۔ وہ خداکی تبیع و تحد کرتا ہے۔ اتباع صحابہ میرفر آن سے اِستدلال: رسول پاک علی کے اتباع کے ساتھ ساتھ انوارامام اعظم المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة

اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پرارشادفر مایا۔

سياتي قوم بمجاد لونكم بشبهات القران فخذوه بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله .(ميزان الشريعة الكبرى للشعرابي)

تمہارے بعدایے لوگ پیدا ہوں گے جو قراآن کی آیات متنابہات کے مطلب کے سلط میں تم سے جھگڑا کریں گے اس وقت تم حدیثوں پرمضبوطی کے ساتھ قدیم رہنا۔ اس لیے کہ حدیث سے جولوگ باخبر ہیں وہی لوگ قرآن کو بہتر سجھتے ہیں۔

سُنْتُ کے مارے میں ائمہ مجتبدین کا مسلک :امام اعظم رضی اللہ تعالی عندارشاد تے ہیں۔

لولاالسنن مافهم احد منا القران (میزان الشریعة) حدیثول کے بغیر آن کوہم میں سے کوئی چی نہیں سجے سکا۔ میٹول بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔

لم ترل الناس في صلاح مادا م فهم من يطلب العلم بالحديث فاذا طلبو االعلم بلاحديث فسدوا (ميزان الشويعة)

لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک علم کو عدیث کے ساتھ طلب کرتے رہیں گے، جب حدیثوں کو چھوڑ دیں گے تو لوگوں میں فساد بیدا ہو جائے گا۔

اس سلسلے میں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنه کا مسلک ان لفظوں میں نقل کیا گیا ہے۔ اجتمع المسلمون علی من اسبان له سنة عن رسول لم يحل له ان يدعه بقول احتماد اعلام الموقعين جد ٢)

اس بات پراہلِ اسلام کا اجماع ہے کہ کسی کو نبی پاک کی حدیث ال جائے تو اسے جائز نہیں ہے کہ ا اے چھوڑ کرکسی دوسرے کے قول پڑنل کرے۔

حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عندارشا دفر ماتے ہیں۔

ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم بوافقه والسنة فاتر كوه (جسع من العلم) جو بات كتاب وسنت كموافق بواسة قبول كرواور جوموافق نديواسة جمور دور المسنة فاتر كوه (جسع معل العلم) وادر حضرت المام احمر بن طبل رضى الله تعالى عنه كافرمان ب

، انوارامام اعظم عصور المرام المطلم الموادي المرام المطلم الموادي المرام المطلم الموادي المرام الموادي المرام الم

مسائل کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔اگر وحی صریح کے ذریعہ ان مسائل کے احکام معلوم نہ کیے جا نمیں تو ان کا احتمال لازم آجائے گا اور دین میں نقصان بیدا ہوجائے گا اس لیے ضرورت ہے کہ جمتہ دین کو ان مسائل کے احکام کے استنباط کاحتی دیا جائےگا۔

قرا ن میں اجماع کی بنیا و:اب ذیل میں دوآ یتی ملاحظ فرمائے جن سے ثابت ہوتا بے کہ اجماع امت کوبھی دلیل شرعی کی حیثیت عاصل ہے اور حرمت و وجوب اور حسن وہیج کے احکام اس سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔

ا. يَايَهَا الذِينَ الْمَنُو الطِيعوا الله وَ اَطِيعُو الرَّسُولَ وَ اُولِي الامرِ مِسكم (ب٥ الساء المنه و الطَيعُو الرَّسُولَ و اُولِي الامرِ مِسكم (ب٥ الساء المنه و المنه و المنه جهنم (ب٥ السنة المنه المنه المنه المنه المنه المنه جهنم (ب٥ السنة المنه الم

ترجمہ: اور جورسول کا خلاف کرے بعدا سکے کہ جن راستہ اس پر کھل چکا اور مسلما توں کی راہ ہے جدا راہ چلے تو ہم اے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوڑ خ میں داخل کریں گئے۔

سو. وَ سَّاوِرُهُمُ فِي الاموفَاذَا عَرَّمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله بسال عدون آيت ١٥٠ من مَرجه: اوركامول مِين ان معموره لو، اور جب سي بات كااراده كرلوتوا لله بر بفروسه كرو

٧٠ , وَ اَهْرُهُمُ شُورِي بَيْنَهُمْ (ب٥٠١٠٥ مرني تاينه)

ترجمہ: اوران کا کام ان کے آپس کے مشورے ہے۔

توضیحات: پہلی آیت میں اولی الامرے مرادعلائے امت ہوں یا اصحاب حل وعقد بہر حال الن کا فیصلہ مسلمانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے، قرآن کی روسے ان کی اطاعت کا وجوب ہی اس دعویٰ کو ثابت کرتا ہے کہ احکام شریعت میں امت کے آرباب حل وعقد کا اجماعی فیصلہ بھی مؤثر ہے۔

دوسری آیت میں سبیل المؤمنین سے مرادا مت کا تعامل ہے اور بیر بتانے کی چندال ضرورت نہیں ہے کہ اُمّت کا تعامل بھی مملاً اجماع بھی کی ایک شکل ہے ، اس آیت کر بھر سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے لیے امت کے تعامل کی پیروی اس درجہ ضروری ہے کہ انحراف کی صورت میں عذا ب جہنم کی وعید بھی ہے اور صلالت عمل کی تو یتی بھی۔

تیسری اور چوتھی آینوں میں اُمت کے ارباب حل وعقد سے مشورہ کا تھم دیا گیا ہے اور باہمی

و انوارامام اعظم المحمد 
صحابہ کرام کا انتاع بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، انتاع صحابہ کے سلسلے میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے۔

وَ السّابِقُونَ الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعو هم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه واعد لهم جنت تجرى تحتهاالانهار خلدين فيها ابداً ذلك العور العظيم رب المالوية، آيت ١٠٠٠

وجوه اتناع پرروشی ڈالتے ہوئے صاحب توضیح وہلوٹ کارشا دفر ماتے ہیں۔

لان اكتر اقوالهم مسموع بحضرة الرسالة فرابهم اصوب لانهم شاهد واموار دالنصوص

اس لیے کہان کے اکثر اقوال حضور اقدس عظیمی کی زبانِ مبار کہ سے سے ہوئے ہیں اس سے ان کی رائے اصوب ہے اور اس لیے بھی کہانہوں نے آیاتے قر آئی کے کل نزول کامث ہدہ کیا ہے۔

قر آنِ کریم کے بعدا حکام شریعت کا دوسرا سرچشمہ سُنّت ہے، اس کا ایک اجمالی تعارف پکھیلے اوراق میں آپ کی نظر سے گزرچکا۔اب احکام کے تئیرے سرچشمہ اجماع پر ڈیل میں مختفر نوٹ ملاحظہ فرما تیں۔

ا جماع: لغت میں اجماع کے معنی ہیں ''عزم وا تفاق'' جنانچے قرآن کی اس آ یت کریمہ میں یکی معنی مراد ہیں فا جمعو آافور کیم وشور گآء کُمْ (بال ینر بیسے )

لیکن اجماع کے اصطعامی معنی جواصول فقہ کی عام کر بول میں شائع ہے یہ ہیں۔

هو اتفاق اهل الحل و العقد من اهة محمد صلى الله عليه وسلم على المرمن الامور اجماع كية بين أمت محمل كاصحاب صوعقد كاسم مسئل يرمنق بوجائي و

کتاب وسنت کے بعد اجماع کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس موضوع پر تقریر کرتے ہوئے صاحب تلوی ارشاد فرماتے ہیں۔

و لاشک ان الاحکام التی تثبت بصریح الوحی با السبة الی الحوادث قلیلة غایة التقلة فلولم یعلم احکام تلک الحوادث من الوحی الصریح وبقیت احکامها عایة التقلة فلولم یعلم احکام تلک الحوادث من الوحی الصریح و لایة استنباط احکامها مهملة لایکون الدین کاملا فلابد من ان بکون للمجتهدین و لایة استنباط احکامها اس می کون شک تین می کده احکام جووی صریح سے تابت بین وه بیش آئے والے شئے شئے اس میں کونی شک تین سے کدوہ احکام جووی صریح سے تابت بین وہ بیش آئے والے شئے شئے

انوارامام اعظم عصم مستحد مستحد مستحد مستحد مستحد مستحد

ند بر بال كو بجصة مين-

اس عبارت کا مفادیہ ہے کہ کسی مسئلے پر ناخواندہ عوام کا اتفاق اجماع امت نہیں کہلائے گا اور نہ اسے دلیل شرقی کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اجماع کی بیہ بنیادی شرط اگر نظر انداز کردی جائے تو بہت ہی وہ ناجا تزرسوم و بدعات جوناخواندہ عوام میں مقبول ورائح ہیں اجماع مسلمین کے نام پرسند جواز حاصل کرلیس گی۔ یہیں سے بیہ بات بھی ثابت ہوگئ کہ تعامل مسلمین کو جواکیک شرقی حیثیت حاصل ہے اسے ناخواندہ عوام کا تعامل نہیں مراد ہے، بلکہ مسلمانوں کا وہ تعامل مراد ہے جس پرامت کے ارباب حل وعقد نے اپنی مہرتو ثیق شبت فرمائی ہو۔

قیاس: قیاس کے لغوی معنی بین اندازه کرنا، دو چیزون بین مطابقت پیدا کرنا، اور اصطلاح فقه میں قیاس کے معنی بین، علت کو مدارینا کرمائی نظائر کی روشتی بین مے مسائل کاحل کرنا، نور الانوار بین قیاس کی میتریف کی گئی ہے تبقد دیو الحفوع بالاصل فی الحکم و العلة قیاس کی ایک اصطلاحی تعریف بیج می کی گئی ہے المحاق امر بامو فی الحکم الشوعی لا تحاد بینهما فی العلة.

قرآن حکیم میں قیاس کی بنیاد: فقد کے جاراصواوں میں سے چوشی اصل قیاس ہے، قیس بھی دلیل شری کی حیثیت سے مسلمہ آئمہ اسلام ہے اور اس کی بنیادی قرآن وحدیث میں موجود ہیں، قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیتیں قیاس کی مشروعیت پر بھر پوردوشی ڈالتی ہیں۔

ا . فَاعْتَبُولُ اللَّالُولِي الابصار (ب٥٠ أَصُرَابَتِهِ) تَرْجِمُهُ: تَوْعَبُرت لوائدُنَّاه والور تَوْضَى آلُونَ مِن اعتبار كَمِعَيْ يه بيان كي كُمَّ بين \_

معنی الاعتبار دالشئی الی نظیره ای الحکم علی الشئی بما هو ثابت النظیره اعتبار کے معنی بین شئے کواس کی نظیر کے طرف پھیرد ینا یعنی کی شئے پر دی تھم لگا نا جواس کی نظیر کے

۲. فَلُو لَا نَفَرَ مِنْ سُحُلِّ فِر قَة مِّنْهُمُ طَآنِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي اللَّذِيْنِ (ب ١١، التوبة أيت ١٢) ترجمه: تو كيول نه ہوكهان كے مركر وہ میں ہے ایک جماعت نظے كه دین كی ہجھ حاصل كریں۔ اس آیت كریمہ میں 'تفقہ فی الدین' كے لفظ ہے قیاس كی بنیا وفراہم ہوتی ہے كيونكه دین میں تفقہ كے معنی ہی غیر منصوص مسائل میں احكام كے انتخراج واشتہاط كے ہیں، اور بیمل قیاس كے بغیرانجام منہیں یاسكا۔

مشاورت کوایک دستورالعمل کی حیثیت سے اسلامی نظام حیات میں داخل کردیا گیا ہے۔ اگر امت کے ارباب حل وعقد کی رائے کی امر کے فیصلے میں مؤثر نہ ہوتی تومشاورت کا حکم ہی کیوں دیاجاتا۔

منتیج کے طور پر مذکورہ بالا آیات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ اجماع اُمت بھی دلیل شرعی کی حیثیت سے اسل میں واجب التسلیم ہے۔

ا جماع اُمّت حدیث کی روشنی میں: اجماع امت کا دلیل شرع کی حشیت ہے قابلِ

قبول ہوناا حادیث ہے بھی تابت ہے، ذیل میں پیٹیبراعظم علیہ کی دوحدیثیں ملاحظہ فرما کیں۔

ا. لا تجتمع أمتى على الضّلالة (رواواترين) ميرى امت مرايي يرجمع نبيس بوكر \_\_

اجماع امت کے سلسلے میں ایک شبہہ وارد کیا جاسکتا ہے کہ امت کے ارباب حل وعقد اگر کسی گراہی پر متفق ہوجا کیں تو کیا اس اجماع کے ذریعہ اس گراہی کو بھی سند جواز مل سکتی ہے، جضور عظامی نے بیارش دفر ماکر میری اُمت گمراہی پر بھی مجتمع نہیں ہوگی ، ہمیشہ کے لیے اس شبہہ کاستہ باب کردیا، حضور کا بیارشاد گرامی بھی اسی غیبی قوت ادراک کا مظہر ہے جو خدائے قدیر وعیم نے انہیں مستقبل کے احوال دریا فت کرنے کے بارے میں عطافر مائے ہیں۔

٢. هَارَاه المسلمون حسافهو عندا لله حسن ومنكوة المصابح

جس چیز کوجمہور مسلمین اچھاسمجھیں وہ خدائے تعالی کے نز دیک بھی اچھی ہے۔

اس مدیث پاک کے ذر کیے جضور ﷺ نے اس نکتے کو داشن فرمادیا کہ جمہور مسلمین کاکسی چیز کو اچھا سمجھنے کی بنیاد پر اسلام میں وہ چیز صرف اس لیے اچھی تجھی جاتی ہے کہ خدا کے نز دیک بھی وہ اچھی

اجماع کے سلسلے میں ایک ضروری وضًا حت: اجماع امت کے سلسلے میں بیروال وضاحت طلب ہے کہ کن لوگوں کے اجماع کودلیل شرعی کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا، حصول المامول کے مصنف اس سوال کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لا اعتبار بقول العوام في الاجماع لاوفاقا ولا خلافا عبد الجمهور لا تهم ليسو ا من اهل النظر في الشرعيات ولا يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان

اجماع کے سلسلے میں عوام کالانعام کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ موافقت میں اور نہ مخالفت میں ،اس لیے کہ شرعی مسائل میں انہیں کوئی دسترس حاصل نہیں ہے، نہ وہ حجت شرعی سے واقف ہیں ، اور انوارامام اعظم

كرتے ہيں۔

تیسرانکتہ بیہ ہے کہ حضرتِ ابوموکٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نہایت صراحت کے ساتھ قیاس کا ذکر ہے۔اور حضور نے اس کی توثیق فر ماکر قیاس کوبھی دلیل شرعی کامقام عطافر مایا ہے۔ چی**ند اُ صول فقکہ** 

آئمہ احناف نے کتاب وسنت اوراجہ عامت کے نقبی احکام، شرعی تو انین او جموعہ قضایا وقد وی کا گہرامطالعہ کرنے کے بعدان کی روشنی میں پھی تھی اصول منضبط کیے ہیں جنہیں وہ ضوابط کلیہ کے طور پر چند احکام کی تخریج میں استعمال کرتے ہیں، فقہ حنی کی مشہور کتاب ''الا شباہ والنظائز'' سے نموئے کے طور پر چند اصول ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں تا کہ اس کتاب کے قار کین کرام آئمہ احناف کی قانونی بھیرتوں ، فکر و اصول ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں تا کہ اس کتاب کے قار کین کرام آئمہ احناف کی قانونی بھیرتوں ، فکر و نظر کی وسعتوں اور تدن ومعاشرت اور انسانوں کے شبی حالات وضروریات پران کے گہرے اور وسیع مطالعہ کا ندازہ لگا تکیں۔

ا المشقة تحلب النيسو مشقت آماني كوعا بتى ہے۔ ٢ المضوورات بتيح المحظورات ضرورتي ممنوعت كومباح كرويتى بيں۔ ٣ ماابيح للضوورة يتقدر بقدر ها جو چز ضرورة مباح بووه ضرورت بى كى

صدتک مباح رہے گی تینی ضرورت کے دائرہ سے باہراہے مباح نہیں سمجھا

جائے گا۔

سم. ماجاز بعدر بطل بزواله جو چیزکس عذرکی دجہ ہے جائز قرار دی

جائے عذرختم ہوجانے کے بعداس کا

جواز بھی ختم ہو جائے گا۔

۵. الضوو لايزال بالضور ك در الهضرد ك در الهينس كيا

جائےگا۔

٢. يتحمل الضور الخاص لا جل دفع الضور العام ضررعام كورفع كے ليے ضررخاص كو

برداشت كياجائ كار

اعظم ضور ایزال بالاخف زیادہ ضرروالی چیز کم ضرروالی چیز کے

انوارامام اعظم

حدیث میں قیاس کی بنیاو: صحاح کی کتابوں میں بیصدیث شائع و ذائع ہے کہ جب معارت معاذ بن جبل رضی اللہ تعدلی عنہ کو حضور نبی پاک اللہ نے کیمن کا قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو ان سے دریافت فرمایا۔

لم تقضى قال بما في كتاب الله قال فان لم تجدفي كتاب الله تعالى قال اقضى بما قضى به رسول الله قال بما قضى به رسول الله قال اجتهد برائي قال عليه السلام الحمد لله الذي و فق رسول رسوله بما يرضى به رسوله.

کس چیز ہے تم لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرو گے ،عرض کیا قر آن کریم ہے ،فر مایا : اگر قر آن میں حکم ندملے تو ،عرض کیارسول اللہ کی حدیثوں میں اس کا حکم تلاش کروں گا ادراس کے مطابق فیصلہ کروں گا،فر مایا اگر حدیث رسول میں بھی حکم ندملے تو ،عرض کیا قیاس کے ذریعے حکم کا استخراج کروں گا۔ بیہ جواب سن کر حضور حیاتی نے ارشا و فر مایا شکر ہے خدا کا جس نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اپنے رسول کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق مرحمت فر مائی۔

۲۔ ای طرح کا سوال حضور نبی کریم علیاتی نے حضرت ابد موک اشعری رضی الله تعالی عند ہے بھی فرمایا تفاجب کہ قاضی بنا کرانہیں یمن بھیج رہے تھے ، انہوں نے جواب میں عرض کی تھا۔

اذا لم اجدا لحكم في السنة نفيس الامر بالامر فما كان اقرب الى الحق عملنا به فقال عليه السلام اصبتمار من العمل)

جب ہم کی مسلم کا صرح تھم حدیث میں نہیں پائیں گے تو ایک امر کا قیاس دوسرے امر پر کریں گے ، تو ہماری نظر میں جو بات حق سے قریب تر ہوگی ، اس پڑھل کریں گے ، یہ جواب بن کر حضور نے اس کی تو ثیق فر مائی۔

ان دونوں حدیثوں سے داضح طور پر مندرجہ ذیل ٹکات ثابت ہوتے ہیں۔

پہلا تکتہ تواحکام کے ما خذکی ترتیب کا ہے کہ احکام کی تخ تن میں سب سے پہلاما خذ قرآن ہے، اس کے بعدست کا درجہ ہے، قیاس کا مرحلہ بالکل آخری ہے۔

ووسرا نکتہ بیہ ہے کہ قیاس کے ذریعہ اجتہادیش اپنے رائے کا دخل ضروری ہے۔ اور بیاسلام میں شموم نہیں ہے ورنہ حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر حضوراس طرح اپنی خوشنودی کا اظہار نہ فرماتے ، پہیں سے ان لوگوں کا اعتراض باطل ہوگیا جو آئمہ احناف کواصحاب رائے کہہ کرمطعون

کے ذرابعہ مرتفع ہوگی۔ ١٤. الأصل العدم نہ ہونا یہی اصل ہے نوٹ: اس صابطہ کا تعلق ان اوصاف ہے ہے جوکسی چیز کو عارض ہوتے ہیں۔ ١٨. الاصل الوجود ہونا یہی اصل ہے نوٹ: اس ضابط کا تعلق کسی چیز کی صفات اصلیہ سے ہے۔ شبهات صدود کے تفاذے مانع ہوتے ۱۹. الحدود تندريء بالشبهات ۲۰. التعزيو يثبت بالشبهة شبه بھی تعزير کے بیے کافی ہے توث: شبركت ين جونابت مريكن نابت كمشبهو (الشهة مايشيه بالنابت وليس بنانت) جس چیز کالینا حرام ہےاس کا دینا بھی حرام ۲۱. ماحرم اخذه حرم اعطاله جس كام كاكرنا حرام بال كالسب بحى حرام ب ٢٢. ماحرم فعله حرم طلبه اس گمان کا کوئی اعتبار نہیں ، جس کا غیط ہونا ٣٣. لا عبرة بالظن البين خطاه ٣٨. ذكر بعض مالا يتجزى كذكر كله حسى الي تكر عاد كر جوكل عدالك شكيا جائے کل کے ذکری طرح ہے۔ ۲۵. اذا اجتمع المباشر والمسيب اضيف جب كن كام كام تكب اورسبب دوتول جمع مو جائیں تو تھم کاتعلق مرتکب کے ساتھ ہوگا۔ الحكم الى المياشر کس کلام کو ہامعتی بنانا اے مہمل بنائے ہے بہتر ہے ٢٦. اعمال الكلام اولي من اهماله وجود میں تالع حکم میں بھی تالع ہوتا ہے۔ ٢٤. التابع تابع منتبوع کے سقوط سے تابع بھی سراقط ہوجا تا ٢٨. التابع بسقط بسقوط المتبوع اصل جب ساقط ہوجائے تو فرع بھی ساقط ٢٩. يسقط الفرع اذا سقط الاصل ہوجاتی ہے۔

|                                                               |                                      | _  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
|                                                               | ذر بعیدزاکل کی جائے گی۔              |    |
| ٨. من ابتلي ببليتين وهما متسا ويان                            | جو کسی الیی دو بلاؤں میں گھر ج۔      | 2  |
| يا خذ بايتمها شاء و ان اختلفا يختار اهونهما                   | جو قباحت کے لحاظ سے مساوی ہوا        |    |
|                                                               | تودونول میں ہے جسے چاہے اختیار       |    |
|                                                               | -25                                  |    |
|                                                               | اورا گرایک میں قباحت کم ہے           |    |
|                                                               | دومر ہے                              |    |
|                                                               | میں زیادہ تو تم والی کوا ختیار کرے۔  |    |
| ٩. درء المفاسد اولي من جلب المصالح                            | حصول نفع، کے مقابے میں غصان          |    |
|                                                               | ے بچنازیادہ بہتر ہے۔                 |    |
| <ul> <li>ا . اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع</li> </ul> | جب مفتضی اور مانع کے در میان تعارخ   |    |
|                                                               | پيدا ہوج ئے تو ، نع کوتر جيج دي جائے | 2  |
|                                                               | گ-                                   |    |
| ا ١. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام                      | جب کسی مسئلے میں حلال وحرام دونور    | U  |
|                                                               | پہلوجع ہوجا کیں تو حرام کے پہلوکو    |    |
|                                                               | ترجیح دی جائے گی۔                    |    |
| ١٢. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة                      | عوام کے مسائل وحقوق میں سلطانِ وقت   | ت  |
|                                                               | کے تصرفات مصلحت پر بنی ہوں گے۔       | шр |
| ١٣ . الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة                    | ولايت خاصه ولايت عامه كےمقالم        | لم |
|                                                               | میں زیادہ قابل <i>ِ ر</i> تیج ہوگی۔  |    |
| ١٠٢٠ الامور بمقاصدها                                          | امورائي مقاصد كے تابع ہوتے           |    |
|                                                               | - U.                                 |    |
| ١٥. اليقين لايزول بالشك                                       | یقین شک ہے نہیں زائل ہوگا۔           |    |
| ١١. ماثبت بيقين لا ير تفع الا باليقين                         | جوچر لقین سے ثابت ہودہ لقین ہی       | (  |

٣٢. مال المسلمين لا يغير غنيمة

٣٣ شرط صحة الصدقة التمليك

للمسلمين بحال

دارالاسلام كالميت.

٣٥. التبرع في المرض وصية

٣٦. خير الامور اوساطها

ملمانوں کا مال ملمانوں کے لیے کسی حال میں بھی ال غنیمت نہیں ہوسکتا۔

صدقہ واجبہ کے سیج ہونے کی شرط مالک بنا

٢٣٠ من في دارالحرب في حق من في وارالحرب مين ريخ والاءات مخص كحق مين

وارالاسلام میں رہتاہے میت کی طرح ہے۔

مرض الموت مين احسان وحسن سلوك وصيت کے حکم میں ہے۔

ہر چیز میں بہتر و بی ہے جو در میانی ہو۔

٣٠٠. السكوان في الحكم كالصاحى في من مدبول محم كانتبار بابول كي طرح ب-

مختف حقوق کے اجتماع کے وقت سب ہے اہم

حق کواولیت دی جائے گی۔

٣٩. لا يحوز ترك الواجب للاستحباب محى متحب كى وجه عاد اجب كاترك جائز نبيس

اجتهادنص کےمعارض نبیں ہوسکتا۔

٥٠. الاجتهاد لايعارض الص

٣٨. عد اجتماع الحقوق يبداء بالاهم

(بعن تحكم منصوص كے خلاف كوئى اجتهادة بل قبول نہيں)

(الاشباه والنظائر شرح السيرالكبير)

جامعہ حضرتِ نظام الدین اولیاء کے لیے زمین کے حصول کے سلسلے میں شب وروز کی مصرو فیات کے باعث وقت نبیں فل رہا ہے کہ اس مضمون کو پھیلاؤں ورندارادہ میتھا کہ مختلف فقہی نداہب کے ساتھ فقد حقی کا ایک تقابلی مطالعه این قارئین کے سامنے پیش کرتا اور ثابت کرتا کہ فقہ حنفی کتاب وسنت کے ولائل سے سلح ہونے کے ساتھ ساتھ فطرت انسانی اور عقل و حکمت کے تقاضوں سے کس ورجہ ہم آ ہنگ

انوارامام اعظم 🕒

جنگ دشمن کودھو کے میں رکھنے کا نام ہے۔

٣٠. الحرب خدعة ٣١ الثابت بالعرف كالثابت بالنص

عرف کے ذریعہ جو چیز ٹابت ہواس کا نفاذ مالکل ایسے ہی ہوگا جسے کوئی چرنص کے

ذر *لعِد ثابت ہو*۔

خبرمحض حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

٣٢.مجردالخبرالايصلح حجة

ع دت وعرف يروبال حكم لكًا يه جائے گا جہال ٣٣. العادة تجعل حكمااذالم يوجد

نص صریح اس سے مخالف نہ ہو۔

التصويح بخلافه

٣٣. النباء على الظاهر واجب مالم يتبين حلافه طاهر يرتكم كي بنيا دركهنا واجب بجب تك

ال کے خل ف ثبوت نہ ہو۔

شہادت سے ثابت شدہ ،مشامدہ سے ثابت

٣٥. الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينه

شدہ امر کی طرح ہے۔

٣٦. المعلق بالشوط يثبت بوجود الشوط مستسى شرط يمعلل چيزاس وقت ثابت بوگ

جب كەشرط يانى جائے۔

M. المعلق بالشوط معدوم قبل الشوط جو چيزكى شرط يمعلق موده شرط كوجود ہے پہلے معدوم تجھی جائے گی .

٣٨. يسقط اعتبار دلالة الحال اذاجاء ولالت وال كا اغتيار ما قط بموجائ كاجبك

اس کا مخالف پہلوصراحت کے ساتھ تابت

التصريح يخلافها

می زیر مل واجب ہے جب کہ حقیقت برعمل ٣٩. يجب العمل بالمجاز اذاتعذز

العمل بالحقيقة

٠٠. الكتاب الى من تائس كالخطاب بمن دنى ووروائے كنام خط تكم كاظ سے بالكل

ایسے ہے جانے دالے سے خطاب

بچاہے ماں باپ میں سے اس کے تابع قرار دیا

ا ٣. الولد يتبع خيرالابوين دينا.

نوارامام اعظم

## امام اعظم كافقتى مقام (عرف تذكره التداحناف)

از: مجد دالف ثانی رحمته الله علیه کے لخت جگرعلامه فحرسعید فاروقی سر مندی علیه الرحمة

مترجم: مولا ناعبدالقيوم قادري (شيخو پوره)

حضرت اوم اعظم الوصيفة كوفى (رحمة النّدعليه) كمشهور كلمه كى تشرّن كے بارے ميں جو كلمه بيہ "كه تيرے مناقب و كمالات كے ذكر كے ساتھ جيسا تجھے بہچائے كاحق ہے ہم نے بيجانا تمام تعریفیں اللّہ کے لیے ہیں اوراس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو''

میرے عزیز بھائی میاں شخ عمر نے پوچھا کہ ایک جماعت او مہسلمین امام ایوصنیف کے قول 'اے اللہ تو پاک ہے جیسا تجھے بہچائے کاحق ہے ہم نے بہچانا'' پراعتراض کرتی ہے کہ وہ معرفت میں جتن بھی بلند مرتب رکھتے ہوں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ کوئیس پہنے سکتے اور آپ نے ارشاوفر مایا ''تو پاک ہے جیسا مجھے بہچائے کاحق ہے ہم نے نہیں بہچانا'' اے بھائی مجھے معلوم ہونا جا ہے کہ آیات ربانی جل وعلا کے ساتھ نصیحت حاصل کرنا ہے شک دوقو توں کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ بیآ یہ سے کریمہ

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلِ كُوى لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ أَوالَقَى السَّمَّعَ وَهُوَ شَهِيلٌ وَبِهِ ٢٠٠ق آبنت، والتَّمَا اللَّهُ اللللللِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ الللللِّلْمُ اللللْمُولَا اللللللِّلْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ ال

سے بہی سمجھاجا تا ہے اور آ ٹارسلف بھی اولی طریقہ سے اس پر دلالت کرتے ہیں کہوہ فخص جوان دوتوں و تو توں سے فالی ہے تفاطب کے اکر نہیں ہیں۔ اور بین فاہر ہے کہ معترض بات کی کہند تک نہیں بہنچا صرف بحث و مہادہ کیا اور مناظرہ کی حدود میں نے نکل کر بھگڑا کے ساتھ پیش آیا ہے جاننا جا ہے کہ اس صدیث ' تو پاک ہے جیسا تجھے پہچائے نے کا حق ہے ہم نے نہیں بہنچانا'' کے صحیح ہونے کی تقدیر اور منسوخ ند ہونے پر کہ ان دونوں مقد مات کا ثبوت محالات سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام صاحب کی حصول معرفت سے مراد جرت ہوا ورقکر ہے مطلوب کے اور اک کو پانے سے جُز کا ثبوت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمال معرفت اس میں غورد قکر ہے جیسا کہ ایک کہ بین سے بھرات کہ کہا کہ بے تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان میں سے معرفت کے لحاظ سے کائل جواس میں ان میں سے ذیادہ تھے ہے اور ای کے بارے میں حضرت صدیق آ کبرض القد تعالیٰ عنہ نے فرہا یا کہ جواس میں ان میں سے ذیادہ تھے ہے تا کہ جواس میں ان میں سے ذیادہ تھے ہے تا کہ جواس میں ان میں ہوا کہ ہم نے تھے اس اوراک کو پانے سے ادراک ہے تو تھر نہیں ہے اور اس معرفت کے متاسب ادراک بسیط ہوا کہ ہم نے تھے اس طریقہ سے بہچانا کہ تیری معرفت کا اور داستہم سے اور اس معرفت کے متاسب ادراک بسیط ہور اہلی کمال طریقہ سے بہچانا کہ تیری معرفت کا اور داستہم ہوں ہے اور اس معرفت کے متاسب ادراک بسیط ہور اہلی کمال طریقہ سے بہچانا کہ تیری معرفت کا اور داستہم ہوں ہورائی معرفت کے متاسب ادراک بسیط ہور اہلی کمال

ہے۔ای لیے کہاجاتا ہے کہ مجم کواسلام کا گرویدہ بنانے میں جوگراں قدر خدمت فقد حقی نے انبی م دی ہیں وہ اپنی مثال آیے ہے۔

وعاہے کہ پروردگارِ عالم تی حنفی مسلک پر ہمیں بمیشہ قائم رکھے اور اس کی برکتوں سے دوٹوں جہان میں سرخروفر مائے۔ آمین

آمده بود يم از دريا به موج بدريا به 
توٹ: زیرنظر کتاب کمپوزنگ کے مراحل میں تھی کہ علامہ ارشدالقدری علیہ الرحمہ (۱۰۹م) پر بل ۲۰۰۳م استرالظنز سامین استارہ) طویل علالت کی وجہ سے انتقال قرما گئے۔ اندا کہلدوان الیدواجعون علامہ ارشدالقدوری کا وصال اجسنّت کے لئے ایک نا قابل علاقی تقصان ہے ۔ اللہ تعالی مرحوم کے ورجات بلند فرمائے اور خاص اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سمین (ادارہ)

公公公公公

انوارامام اعظم عصم المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة المساهدة

ٱلْمَوةُ مَعَ مَنْ أَحَبُ آدى اين محوب كما تحد والله

اس کی دلیل ہے محب ہمیشدا ہے محب کاشریک ہے کیونکہ خادم کوا ہے مخدوم کے خوشہ سے حصہ ہاور اللہ کو متبوع کے انعام سے بہت بڑا حصہ کیونکہ اس کا اصلی حصہ اس تبعی خط کے سامنے بہتے دریا کے ساتھ وقطرہ کا حتم رکھتا ہے اور قرب البی عزوجل میں اولیاء کرام کے مراتب کا تفاوت اس محبوب رب العزت کے ساتھ محبت کے نفاوت اس محبوب رب العزت کے ساتھ محبت کے نفاوت کے نفاوت اس محبوب رب العزت کے ساتھ محبت کا خیال ہونا کے نفووت کے اندازہ سے ہوادراس کی علامت دین و دئیا کے سردار عصیہ کی اتباع کی صحت کا خیال ہونا جا ہے اور آپ کی کمال متابعت اس سے معلوم کی جا کتی ہے کہ بیس سال کی نمر زیں "داب وضو میں ترک اولی کے ظہر ہمونے کے ساتھ اعادہ فرما کیں اور ایک لحظ بھی متابعت سے بیتھے ندر ہے۔

حقی اولیاء وعلماء: اورای لیے امت کے سواواعظم نے آپ کا ڈیب اختیار کیا اوراکا ہراولیاء کرام نے آپ کی ڈیب اختیار کیا اوران اس میں سے ابویزید بسط می اہراہیم بن اوہم فضیل بن عیاض عبداللہ بن مبارک بشرحا فی وا وُدطائی شیق بلخی عیم ترفدی علیم ترفدی ابوسلیمان درائی اور کئی مبادلہ بن مبارک بشرحا فی وا وُدطائی شیق بلخی عیم ترفدی علیم ترفدی ابوسلیمان درائی اور کئی بن معاذ رازی رحمته الله علیم اجمعین اورائلی سلاسل کی بہت بردی جماعت جیسے ہمارے حضرات خواجگان اور حضرات چشت اوراکٹر سہرورو یہ قادر یہ جمہور کبرویہ عام کیسو یہ اورشطاریہ نے آپ کی متابعت کو اختیار کیا ہے اور تحقیقین ابلی طریقت جیسے مولا ناروی شخ فریدالدین عطر رکھیم سنائی غروی شخ علی جویری اورشخ زین الدین ابلی علی اوران کے ماسوا کہ جن کی گئی دشوار ہے نے آپ کی ابلیم ابلیم وی برق معنی اللہ علی اور اسے اور تعیم ابلیم وی برق معنی اوران کے ماسوا کہ جن کی بن معین طی وی برق معنی اور صفائی وغیرہ اور جہور فقہاء اور شکلیمین جو کہ ہدایت کے سوری بین اور اسے کے مرکز اور ان کی تعداد سوائے مطوالت کے بچھیس ہے اور قدیم اور جدید اہلی فقہ میں سے معتدین تمام آپ کے غد بہ برچنے والے بیں اور معالی میں آپ کی تقلید کو اختیار کیا معنی میں تو ت جدالیہ اور اسے ہوئے ہیں۔ معتر بی تم فروی مسائل میں آپ کی تقلید کو اختیار کیا ہے۔ اور آپ کے خاوات کے بھی اس قوت جدالیہ اور اسے ہوئے ہیں۔ معتدین تمام آپ کے غد بہ برچنے والے بیں اور معتور تا ہوئی میں تو ت جدالیہ اور اسے ہوئے ہیں۔ معتدین تمام آپ کی تقلید کو اختیار کیا میں آپ کی تقلید کو اختیار کیا ہوئی تھیں۔ کیا فادات کے خاوات کی تعلید کو ان کیا ہوئی کو دور میں کے فروی مسائل میں آپ کی تقلید کو اختیار کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کو دور کی کیا کو دور کیا کی تعلید کو ان کیا کیا کو دور کی کیا کو دور کیا کیا کیا کو دور کیا کو دور کیا کو دور کو کیا کو دور کیا کو دور کیا کے دور کیا کیا کو دور کیا کو دور کیا کیا کو دور کیا کی

جس طرح كدها فظ وقال الله اورمطرزى كى تاليفات اس بردلالت كرتى بين آپ كے تھوڑ ہے ہے منا قب شريفه انشاء الله سجانه رسالہ كے شروع بين لائے جائيں گے اس مقام اشغى ل بين اہم مهم سے مقصد كى تحقیق كے ساتھ بيان كى عفان اس كے ساتھ مصروف ركھتا ہے۔

معلوم ہوا كه علامه اين جرشافعى جوكه اكا برمحدثين بين سے بين نے المنحير ات الحسان فى مناقب الاصام ابى حنيفة المعمان بين كهاكم آپ سے جوتول اگر جج بولقل كيا كيا كيا كيا كيا كيا تي اختے كاحق ب

<u>انوار امام اعظم</u> حضرات بتحقیق کی اور فرمایا ہے۔

از حضرتِ ذاتِ بھرہ استھلاگ است استھلا کے محود ادراک است
ادراک است بسیط کانے ہا جہ محل دانے شادراک است
ترجمہ: اس ذات کی بارگاہ ہے۔ اپ آپ کو ہلاک کرنا ہے ایک ہلاکت جو کہ خالص ادراک ہے۔
ادراک ایک بسیط ہے کہ وہال عقل کے عم کا کیا مرتبہ ہے۔

اور ہوسکتا ہے کہ صدیث میں نفی حق معرفت سے مراد ذات کہ کنبہ (حقیقت) معرفت کی نفی ہواوراہام اعظم رحمتداللہ عدید کے قول میں معرفت حق کے اثبات سے مراد اس کے علاوہ کمالات وآ ثار کی معرفت ہو لہذا یہاں کوئی اشکال (اعتراض) نہیں ہے اور نیز ممکن ہے کہ صدیث نبی علیہ الصلو قوالسلام مشکلم کی طرف تسبت کے کہ طرف نبیس کھینکیس جب کہ کھینکیس اس کی دلیل ہے ۔ یعنی کا ظاف سے ہواصل معرفت کی نئی منہ ہوجیا کہ (میدآیت) تو نے نبیس کھینکیس جب کہ کھینکیس اس کی دلیل ہے ۔ یعنی تیر کے فور کے ساتھ اوا یا تا ہے اور سیالک کو سوائے فنا حاصل نبیس ہے ۔ تو پھر کہی اس آیت کر بحدے مشہورے ۔

پی جس کے سینہ کو اللہ نے اسمام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پرور ہے بھی ای طرف اشارہ ہے اور ہم المبنی خین کے نزدیک فنا سے تعبیر ہوتا ہے اور جن جمع اور جمع الجمع مشہور ہے اور اس قن کے لوگوں کی کتب میں بالنفصیل موجود ہے اور امام اسلمین سے جن معرفت کا اثبات حقائی وجود کے عطا ہونے کے اعتبار سے ہن کہ قائی امکان وجود (کے اعتبار سے ) اور اس تناقص کے دور کرنے کا خلا صرمعرفت کے اعتبار سے ہو اور مصرفت کا خلاف کے اعتبار سے ہو اور مصرفت کا خلاص کے دور کرنے کا خلاص معرفت ہو اور مصرفت کے اعتبار سے ہو اور مصرفت کے اعتبار سے ہو اور مصرفت کے انتہائی مصدول کے وسعت کے اعتبار سے کئی شم ہو مکن ہے امام السلمین رضی اللہ تقائی عندا پنی استعداد حادثی مقامات کو بہتے ہوں اور جب مرور کا نئات علی کے انتہائی مقامات کو بہتے ہوں اور جب مرور کا نئات علی کے انتہائی مقامات کو بہتے ہوں اور جب مرور کا نئات علیہ کا سینہ مبار کہ

اَلَمُ مُشُوّحُ لَکَ صَدُرکَ کیا ہم نے تمہاراسینہ کشاوہ ندگیا۔ کے خطاب کے ساتھ وسعت انشراح میں کمال مرتبہ کے ساتھ کینی ہواہے پھر بھی ہمیشہ اَللّٰهُمُ رَبِّ زِدُنِی عِلْماً اے اللّٰد میرے علم کوزیادہ کر۔

کی نداء کے ساتھ مناجات کرنے والے ہیں اور کیا ہے آپ کے اعلی اوقات کا وظیفہ اور استعدادی سیر کے پورا ہونے سے فیض کے دروازے کا بند ہوتا لازم نہیں آتا کیونکہ طبعی ترکت کے علاوہ قسری حرکت بھی اس راستہ میں ثابت ہے اور معیت کے راستہ ہے جو گئب وجوب کے ساتھ نے اور بیرحدیث کہ تيسر مرتبد ي جوكماخص الخواص كاحصد يخبروي بواوراس آيب كريمه

وَاَمَّا بِيعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتُ الْبِيرِبِ كَالْمَتْ كَاخُوبِ جِرْجِا كُرو۔ كى بمو جب اس نعت كبرى كوظا بركيا بواور سەكىنے يس عرفا وسوادا عظم سے بابر نبيس آئے تو اشكال نه

-199

اور نیز ممکن ہے کہ معرفت تن ہے مراد معرفت دیت ہو یعنی اللہ تعالی فے عقیدہ حقد کے ساتھ اپنی معرفت کے بارے میں مکرم بنایا اور باطل کی ملامت شکی اور یہ بھی اللہ تعالی کے کریم بندوں کا حصہ ہے ور نہ باطل کے خلط ملط ہوئے اور خواہ شیات کے ملئے جنے سے کامل خداصی پانا کمال ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں اور نیز ممکن ہے کہ معرفت تن کے اثبات سے مرادا یک مقررہ معرفت ہواور سے بادلیل ایمان تفصیلی ہے اوراس کا حاصل کرنا خواص کا حصہ ہے کیونکہ شرعی فرائص کا سمجھنا اور ایمانی راستوں کو تفصیل کے ساتھ جائنا سوائے ما برعم کے کی کو میسر نہیں اور ای لیے امام بہتی نے شعب الایمان کوئی جلدوں میں جمع کیا اور اس کے حصول اور شحقیق میں اور اس کے حصول اور شحقیق میں اور اس کے خصول اور شحقیق میں اور اس کے خصول اور شحقیق میں اور اس کے اس بات کے قبل ایک کوئی خلاوں کی تعقیق ہواور میاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں سچا مؤمن ہوں جس طرح کہ کتب کلا میہ میں مفصل ہے اور ایحض علماء کے قبل کی طرف اشارہ ہے کہ میں سچا مؤمن ہوں جس طرح کہ کتب کلا میہ میں مفصل ہے اور ایحض علماء کے قبل ان اللہ کا آلہ کا نہ اللہ کا آلہ کا ایک کوئی ان اللہ کا آلہ کا ان اللہ کا ان اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کی طرف اشارہ ہے کہ میں سچا مؤمن ہوں جس طرح کہ کتب کلا میہ میں مفصل ہے اور ایحض علماء کے قبل کی طرف اشارہ کہ اللہ کا آلہ کا اللہ کا کہ کا میا اس کیا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کی کی طرف النظم کیا گا کہ کا میا کہ کا میا کہ کا کہ کا کر کے کالم کیا کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کا کہ کا کہ کا کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کوئی کی کی کیا کہ کا کہ کیا کہ کوئی کے کا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کوئی کیا کہ کی کوئی کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کوئی کی کیا کہ کیا کہ کی کوئی کی کوئی کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

اگراللہ نے چاہا تو میں موٹن ہوں' نے احتراز ہے کیونکہ دولت ایمان کے حاصل ہوئے میں جو کہ کامل اتباع ہے اس میں وہم اور شک کو لانے والا ہے ہی آ ب کے فضائل اور عظمت میں سے تھوڑا ہما ذکر ہے جاننا جائے ہیں عہدہ نفسائی خواہشات اور شیطانی فریب سے باطن کا تخلیہ ہے کیونکہ ان کا بتیجہ عناد کے برد نے اور فساد کی عصبیت کے ساتھ بھیرت کے راستوں کو بند کرتا ہے اور بیٹا ہر ہے کہ عقل کے مراتب کا حصول جو کہ متعدی فعل ہے عقل ہے ساتھ موقوف ہے جو کہ فیوش رحمانی کے ساتھ استعداد کی تو بلیت بخشے محصول جو کہ متعدی فعل ہے عقل ہے ساتھ موصوف ہے۔

اگرتھوڑ ااس مطلع انوارامام الا ہرار کے آثار واطوار میں غور وفکر کرے اور جان لے کہ اس تتم کے علم ونور والا اور کامل پر ہیز گارا ور ممکن فہم اور کمل عقل والا اور الیے شاکل نفسیہ اور فضائل شریفہ کاما لک اور زاہدا ور تقوی اور مہر نور الله ور الله اور الله ور معارض معارض اور مہر نور الله کے ساتھ میں اور کے ساتھ بیش آئے گا کیونکہ معارض معارض کے مساوی کام میں اور سے اور کس کواس معرفت ولایت کے ہماڑے ساتھ اور اس نورا ور مدایت کے علم کے ساتھ ہراہر ہے۔ کام میس ہے اور کس کواس معرفت ولایت کے بہاڑ کے ساتھ اور اس نورا ور مدایت کے علم کے ساتھ ہراہر ہے۔

ہم نے پہچان لیا آپ کے غیر کے قول کے '' قویاک ہے جیسا تیرے پہچائے کا حق ہے ہم نے نہیں پہچانا'' کے منافی نہیں سے کیونکہ امام صاحب کا مقصد رہے کہ میں نے تجھے اپنے لائق بہچانا جیسا تیرے بہچائے کا حق ہے اور اس کی طرف میراعلم نہیں ہوتا ہے ہیں اس میں اختصار ہے اور آپ کے غیر کی مراد رہے کہ بے شک حقیقت معرفت جواللہ تعالیٰ کے لائق ہے کی ایک کو لگی نہیں کہ اس کی طرف پہنچے اور بہی حقیقت ہے اُتی ۔

(الخيرات الحسان م ١٢٣\_١٢٣)

اس عبارت شریفہ سے چند معانی حاصل ہوئے ایک بیر کہ جوامام اعظم سے نقل کی گیا ہے بیتی نہیں ہے دوسرا بیتول کر'' تو پاک ہے، تیرے بہچانے کا حق ہے جم نے نہیں بہچانا' سبح الک ماعر ہاک حق معسر فتک بیغیر عظیم کے تی مدیث نہیں ہے۔ بلکہ دوسر دل کا قول ہے اور ای کے سرتھ ، دو اشکال ختم ہوجاتا ہے۔ بیسرا بیک معرفت حق کا اثبات امام اعظم کے قول میں عارف کے اعتبار سے میکن رفع ہو گیا کیونکہ معرفت حق بشریت کے لاحق ہوئے کا عتبار سے ممکن ہے بلکہ واقع ہے اور حضرت قدس خداوند جل وعد کی شبعت کے لاق سے محال ہے۔

اور نیزممکن ہے کہ معرفت تل کے اثبات سے مراد معرفت قطمیم استدر لید ہے جو کہ کدورات وشکوک واوہام سے مصفّا ہے اور لویالی جل وعلا سے تا کید کیا گیا ہے جو کہ آیت کریمہ

أَفَمَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلِّإِسُلامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَّبِّه، ١٣٥، الرمر المنامى

تو کیاوہ جن کا سینہ اللہ نے اسل م کے سئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف نے نور پر ہے۔

یدایک اش رہ مجھو، اور یہ معرفت ایمان کی اعلیٰ سے کیونکہ اہلِ تقلیدظن سے یقین بین ہیں ہیں پہنچ اور
سلائتی کے کنار ہے بڑہیں آئے اور عام لوگ اس خیال ہیں واخل ہیں اور اہلِ استدلال جوتا گیدات اللی جل وعلا
سے خالی تہذیب اخلاق کا نتیجہ اور تصفیریہ باطن ہے معرفی ہیں اور نفسانی خواہشات اور شیطانی وساوس نے قوت
مملیہ اور تربیت قوت شہود یہ اور خطبیہ کے مہمل ہونے کی وجہ سے غلبہ پایا ہے پریشان ہیں۔ اور اکثر علاء ظواہر جو
کہ اہلِ قبل وقائی ہیں اور خصومت وجدال والے ہیں جواس گروہ میں واخل ہیں۔ اس معرفت سے بے نصیب
ہیں اور اس سعادت سے محروم لیخی وہ معرفت جو اور اک کے معنی میں ہے کہ معرفت حق مرجہ جن الیقین سے عہارت ہو کیونکہ معرفت اور یقین وومہ وی چیزیں ہیں بلکہ یقین اکمل ہے اور جب شخص نے یقین کو تین مرجہ میں تقسیم کیا ہے علم الیقین ' عین الیقین اور حق الیقین ' بیبلا یعنی (طالب علموں) مبتد یوں کا حصہ ہے اور دوسر سے میں تقسیم کیا ہے علم الیقین ' عین الیقین اور حق الیقین ' بیبلا یعنی (طالب علموں) مبتد یوں کا حصہ ہے اور دوسر سے کے لیے متوسط بلک کامل بھی مقررہ ہیں اور حق الیقین ' بیبلا یعنی (طالب علموں) مبتد یوں کا حصہ ہیاں نے اس

وقت سیدا مرسین علی کے روضداقدی پر حاضر ہوئے تو آنخضرت علی نے فرمایا اے امام اسسمین تجھ پر سیم موجود (مرواج مر)

امام عدل ابوالفعنگ محمد بن خسر ویخی نے مندخلف بن ابوب میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی سے علم محمد علی محمد بن خسر ویخی نے مندخلف بن ابوب میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی سے علم محمد علی اللہ علی محمد علی اللہ علی محمد علی اللہ علی محمد علی محمد علی اللہ علی محمد علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد علی محمد اللہ علی محمد ع

اور مسندا، معلیہ الرضوان علی علی بن میمون سے منقول ہے کہ علی نے حضرت ا، م شافتی رحمت الشد علیہ سے سنا ہے وہ گہتے تھے کہ علی ضرورا مام ابو حقیقہ کے ڈریعہ برکت تعلق کرتا ہوں اور آپ کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں اور اللہ سیدولی ہوں اور میری و عالم جات کے شرف کے ترین ہوجاتی ہو اور علامہ سیدولی رحمت اللہ علیہ نے گاب تبییض المصحیفة بمصاقب الاهام ابو حنیفة علی کہا تھیں آپ سے نے ذکر کیا ہے کہ میں بہاتھی تھی میں بیارے علی حدیث علی بشارت دی تقویل ہے اور علام بشارت دی تقویل ہوں اور میری و عالم ہے کی کو زیادہ ہم والانہ میں بشارت دی تقویل ہوں اور عمر بینہ کے عالم ہے کی کو زیادہ ہم والانہ میں بیان سے ایک رحمت اللہ علیہ ہے بارے علی بشارت دی تقیل ہوں اور تحقیق آپ نے نے امام ابو حقیقہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ارسی میں بشارت دی تھی ایک حدیث میں بشارت دی تھی ایک میں ہوتو تو م فاری سے ایک زیمن کو است موالی کے بارے کا دور میں ایک کہا کہ اور میں میں بشارت دی تھی ایک کہ میں بشارت دی تھی ایک کہ میں بشارت دی تھی ایک درصول للہ علیہ ہوں اور تحقیق آپ نے نے امام ابو حقیقہ نے فرمایا اگر علم شریا کے باس ہوتو تو م فاری سے ایک آدی اسے حاصل کرے گا اور شریازی نے الالقاب علی قیس بن سعیدوہ تی علیہ ہوری موفی اللہ تعالی عنہ دی ایک ہوتو ابناء فاری سے ایک جماعت اسے حاصل کرے گا اور شریادی کی ہے کہا گرائی اور مسلم عیں ہے اگرائیمان شریا کے پاس معلق ہوتو ابناء فاری سے ایک جماعت اسے حاصل کرے گی اور حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالی عنہ دوالی حدیث جس کی اصل سے بخاری ادر مسلم عیں ہے اگرائیمان شریا کے پاس معلق ہوتو ابناء فاری سے ایک جماعت اسے حاصل کرے گی ۔ بیار کی اور حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالی عمر عدیث جس کی اصل کرے گیاری ادر مسلم عیں ہے اگرائیمان شریا کے پاس معلق ہوتو ابناء فاری سے ایک جماعت اسے حاصل کرے گیاری در عشرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالی عدیث جس کی اصل سے کہاری ادر مسلم عیں ہے اگرائیمان شریا کے پاس معلق ہوتو ابناء فاری سے ایک جماعت اسے حاصل کرے گیاری ادر مسلم عیں ہے اگرائیمان شریا کے پاس معلی ہوتو ابناء فاری سے ایک جماعت اسے حاصل کرے گیاری ادر مسلم کی ہوتو ابناء فاری سے اگرائیمان شریا کے پاس معلی ہوتو ابناء فاری سے ایک کے اس میں کی اور کی کے در اس میں کیار کیار کی کی دور کیا کے دور کیار کی کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کی در کیار کیار کی کی دور کی کی دور

اور جھم طبرانی میں حضرت این مستودرضی اللہ تعالی عندے مرفو عاروایت ہے اوراس میں ہے اگر دین اللہ تعالی عندے مرفو عاروایت ہے اوراس میں ہے اگر دین اللہ اللہ تحریف امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کے بعض تل ندہ سے نقش کرتے ہوئے کہا جس کی شخیین نے تخریخ کی ہے کہ بے شک اس صدیت سے مرادامام ابوحنیف ہی ہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کیونکہ قوم فارس میں سے آ ب کے زمانہ میں کوئی ایک بھی آ ب کے علم کے مرتبہ کوئیس پہنچا اور نہ ہی آ ب کے زمانہ میں کوئی ایک بھی آ ب کے مرتبہ کوئیس ہی ہی جی تھا گر دول کے مرتبہ کوئیس ہی جی تھا کر دول کے مرتبہ کوئی ہی جا ہے اور اس میں نبی جی تھے کا ظام رجم ترہ ہے کہ آ ب نے رونما ہونے والے واقعہ کے بارے میں خبر دی پھر فرمایا اور ان میں سے جن کے ساتھ امام ابوحنیفہ کی عظمت شان پ

انوارامام اعظم عصوب و موسود و موسود و موسود و موسود

حضرت ِامام الوصنيفه كافقهي مقام:

مسندامام مذکور میں ہے کہ پانچ لا گوفقہی مسائل اور آیک روایت میں دل لا کھ مسائل استخر ان کے ہیں اور اس وقت اور غور وقکر کے سائل اصول کی رعایت کے ساتھان میں سے آیک مسئلہ کی حقیقت میں پہنچنا مشکلات میں سے آیک مسئلہ کی حقیقت میں پہنچنا مشکلات میں سے ہی چرچوشف ان کے استخر ان کیے ہوئے پانچ لا کھ مسائل کے در میان سے آیک مسئلہ کی حقیق میں عاجز ہوج کے اور آپ کے صوری اور معنوی آ داب سے آیک ادب کی رعایت میں قاصر ہوتو اس سے معارضہ مکا ہر واور وقعت کا دعوی نہایت برااور بہت نا بہند ہے۔ (جوار کھنے کے بر سام)

يُرِيُدُونَ لِيُطَفِئُوانُورَ اللهِ بِاَفَوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمَّ نُوْرِه وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ وَلَهُ مَا المَهُ المِن اللهِ بِاَفَوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمَّ نُوْرِه وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ وَلَهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُتَمَّ اللهُ 

(مَثَلُوة شريف عرلي س.)

اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس امت ہے ہڑی جماعت بلکہ صحابہ کرام اور تا ابھین کے بعد نو مح انسائی ہے ابوصنیفہ کے بیرو کار ہیں (رضی املہ تعالیٰ عنہ )روم ہیں اس کتر ت اور ش ان وشوکت ہے اور اس عظمت کے ساتھ ماوراء النہر میں اور اس وسعت کے ساتھ ہندوستان میں کہ اکثر جنود اللہ (اللہ کے لشکر) اور کا شخو خوارزم اور بلا در کہ میں اس کتر ت اور خالص اعتقاد کے ساتھ اور طیف سیرت کے ساتھ جیکتے ہوئے اور خراسان اور عراق کے بہت سے شہروں میں اس شان اور عظیم دلیل ہے ہیں اور دیار عرب میں بھی پھھاس رفعت وعظمت کے ساتھ حنی نہ ہب والے ہیں تو پھر نبی عقیقے کے اشارہ ہے اس نہ جب کو اختیار کرنا ہے۔

تذكرة الاولياء مين مذكور ب كه حضرت يكي بن معاذ قدس سره في كها كه مين في رسول الله عبيسة كو خواب مين و يكها عرض كيامين آب كوكهان ملاش كرون؟ فرما يا الوصنيف كعلم كي پاس اور نيز فرما يا كه آب جس

انوارامام اعظم عصمه موسوسه موسوسه موسوسه موسوسه موسوسه

تجھے بخش دیا لیتی خدمت کے اس اخلاص کی وجہ ہے جس پرتو تھا ہر رات کوعبادت کے لیے جاگئے رہز اور اکثر دنوں میں روز ہ رکھنا اور علم کے پھیلانے میں کامل طریقتہ پرکوشش کر ٹا اور خوب معرفت حاصل کر ٹا اور طاہر گ اور پاطنی علوم کو تحفوظ کرنا اور اس میں پورا پورا خلوص ہے کام لیٹا اور دنیا کو چھوڑ نا اور سرے سے ہی اس ہے اعراض کرنا اور آخرت پرمتوجہ ہونا اور مفید چیز کے حاصل کرنے میں کوشش ومحنت کرنا اور تیرے ذرکورہ احسان واخلاص کی برکت کی وجہ سے قیامت مک تیری پیروی کرنے والوں کو بھی بخش دیا۔

اس میں آپ اور آپ کے ال متبعین کے لیے خوشخری ہے جوایتے امام کے آثار کے بیجھے اپی قوت کو خرج کرنے پر توفیق دیئے گئے ہیں۔ ان چیز ول میں کدوہ بلنداخلاق اور ظاہر پاک صفات پر تھے میصفات سوائے عارفین اور آئمہ مجہند بن کے اور میں کم پائی جاتی ہیں۔ اور بڑے بڑے مشائخ اور آئمہ مجہند بن علیء راضین نے آپ کی شاگروگی کی جیسا کہ امام جلیل جس کے جلالت وتقوی وتقدیم پر اتفاق کیا گیا ہے۔

حققی محد مثین: حضرت عبدالله بن مبارک اورجیسے امام لیٹ بن سعدامام مالک بن انس اور ناہیک ان آئیک محد مثین: حضرت عبدالله بن مبارک اورجیسے امام سعر بن کدام زفر ، ابو یوسف اور جمدرجم الله علیم جیسے اور ان کے ماسواء اور قضاء کی قرمہ داری اور ای طرح بیت اممال کے خزان کی چابیاں قبول کرنے میں جود کھ بر داشت کیا عقوبت اور ضرب شد بداور عذاب ونیا کوعذاب آخرت برایڈارک جاتا تو آپ قرماتے کہ تم ایسے آدمی کا ذکر کرتے ہوجس برونیا اپنی عذاب ونیا کوعذاب آخرت برایڈارک جاتا تو آپ قرماتے کہ تم ایسے آدمی کا ذکر کرتے ہوجس برونیا اپنی دبوا رئیٹیوں کے ساتھ پیش کی گئی مگراس نے اعراض کیا اور باوجود شد بدمطالبہ کے وہ ظالموں کے ساتھ شریک نہ ہوا اور اس وجہ ہے جب آپ کی طرف ابومنصور نے دس بزار در ہم بھیجا ور آپ کو اور ان سے کوئی چیز بھی قبول نہ کی اور اسی وجہ ہے جب آپ کی طرف ابومنصور نے دس بزار در ہم بھیجا ور آپ کو اے لوٹا ناممکن تو نہ ہوا تو اپنے صاحز اور حضرت جماد کو وصیت کی بے شک وہ جب فوت ہوجا نمیں تو اے لوٹا ناممکن تو نہ ہوا تو اپنے صاحز اور حضرت جماد کو وصیت کی بے شک وہ جب فوت ہوجا نمیں تو ایس تو نہ ہوا تو اپنے صاحز اور حضرت جماد کو وصیت کی بے شک وہ جب فوت ہوجا نمیں تو ایس تو نام ہوں نے ایسان کیا۔

و بدار حبیب و حکم حبیب ، خواب میں اشارہ نبویہ ہے لوگوں کواہے ندہب کی دعوت کی طرف مشغول ہوئے تا کہ انہیں اپنے ندہب کی طرف مشغول ہوئے تا کہ انہیں اپنے ندہب کی طرف بلائیں اپنی ذات کے لیے تواضع اور اکساری کا قصد کرنے کے بعد توجب آپ کواس کی ختمی طور پر اجازت ہوگئ تو لوگوں کواس کی طرف بلایا حتی کہ آپ کا فدہب غالب ہوا اور مضہور ہوا اور آپ کے خاصد ئین شرقاً وغرباً بہت ہی عرب وجم میں رسوا مضہور ہوا اور آپ کے شبعین کثرت سے ہوئے اور آپ کے حاصد ئین شرقاً وغرباً بہت ہی عرب وجم میں رسوا ہوئے اور آپ کو ایسے بیروکاروں کا بہت ہوا حصوطا کیا گیا تو وہ آپ کے فدہب ومسائل کے لکھنے پر تیارہوگئے اور اس کے مناسب ہوئے میں غور وقکر سے دیکھا کہ بچھ للہ سبحا نہ آپ کا طریقہ مبارکہ کہ مضبوط تو اثمین اور فوائد کی معدن ہوگیا۔

استدمال کی صفاحیت ہے جو نبی عظیمتی سے دوایت کیا گیا ہے بے شک آپ نے فرمایا کد دنیا کی زینت ایک سو پچاس برس کواٹھ لی جائے گی۔ا، مثم الآئمدالکر دری نے کہا کہ بیصدیت امام ابوطنیفہ رضی اللہ تق لی عند پرمحمول ہے کیونکسة پ نے اسی سال میں وصال یا ہے۔

آ ب کا تا لعمی ہوٹا: اور رائے دلاک میں سے ان کا شدہب میہ کہ وہ تا لیعین کی جماعت میں سے میں کہ مخرصادق علیہ نے جس کے صدق وخیریت کی خبر دی ہے اور کسی ایک گوان آئم متبوعین میں سے میں کہ مخرصادق علیہ نے حضرت انس بن ما مک خادم پیٹیمبر علیہ کود یکھا اور ایک روایت میں ہے پانچ صحابہ کرام کود یکھا اور ان سے روایت کی جبیں کہ مسانید میں بالنفصیل فذکور ہے۔

اورعلامہ سیوطی اوران کے علاوہ کئی مختفقین نے آپ کے تابعی ہونے کی تحقیق کی ہے اوررائج ولائل میں سے سیہ کہ علامہ این تجرفے کہا جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ بغداد میں واخل ہوئے تو نماز رفع یدین کے بغیرادا کی حالہ نکہ میدان کے نزویک سنن میں سے ہے اور نماز فیجر میں تنوت کے مسنون ہوئے کے ہا وجود ترک کی اور آپ سال نکہ میدان کے نزویک سنن میں سے ہے اور نماز فیجر میں تنوت کے مسنون ہوئے کے ہا وجود ترک کی اور آپ نے فرمایا اس اور ماکا دب ملحوظ رکھتے ہوئے کہ میں آپ کے سامنے آپ کے خلاف فی ہم کی کروں۔ فضیل بن عیاض اور ناہیک نے کہا کہ بی آپ کی جلالت کی وجہ سے ہے۔

اور نیزا، م شافعی رحمته الله علیہ نے قل کیا گیا ہے کہ میں نے حضرت امام مالک رحمته الله علیہ سے لوجھ کہ آپ نے امام ابوصنیفہ کودیکھا ہے؟ فرمایہ وہ ایک ایسے شخص تھے کہ اگر کہددیتے کہ بیستون سونے کا ہے تو ضرور بعضر وراس کی دلیل قائم کرتے اور ثابت کردیتے '۔اور نیز امام شافعی نے تقل کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص فقہ کو پڑھنا چاہے تو امام ابو حذیفہ کا ساتھی بن جائے۔

۔ خطیب بغدادی جواکا برشوافع سے ہیں اور متفدین ابلِ حدیث سے ا،م شافعی سے ان د کے ساتھ روابیت کی ہے کہ تمام کو گفتہ میں امام ابوحنیفہ کے عیال ہیں۔اورعلامہ ابن جحرکئی نے کہ کہ امام ابوحنیفہ بورک رات عبادت کرتے اور کہا کہ مجھے اللہ سے پہلے نصف رات عبادت کرتے اور کہا کہ مجھے اللہ سے اس سے پہلے نصف رات عبادت کرتے اور کہا کہ مجھے اللہ سے اس قریب میں آتی ہے کہ عبادت کی وجہ سے میری الی تعریف ہوجو مجھے میں نہ ہواور بعض نے کہا کہ میں نے مکہ شریف میں آتی ہے کہ عبادت کی وجہ سے مکہ شریف میں امام ابوحنیفہ کے سواکسی کوطواف منم از اور قیام پر صبر کرنے والانہیں دیکھا کیونکہ دن اور رات میں آخرت کی طلب میں رہے۔

تعظیم بشارت: آپ نے خواب میں ایک نیبی آواز کوسنااور آپ اس وقت کعبہ شریف میں تھےوہ کہدر ہاتھااے ابوحقیفہ تو نے میری عبادت اخلاص سے کی اور اچھی طرح میری معرفت حاصل کی تحقیق میں تے

انوارامام اعظم

' زیادہ بلیغ کام کرنے والا اورخبر رکھنے والا اور حاضر جواب نہیں پایا بیٹک آپ کے وقت میں جس نے اس کے ' بارے میں کلام کیا آپ کسی مدافعت کے بغیراس کے سروار ہیں ۔

محدث محمد بن نصر مرور کی: ابوالحن بن علی وراق نے کہا کہ میں نے ابوعبراللہ محمد بن نصر المر وزی سے امام ابوحنیف کے بارے میں دوسوچے سٹے بجری میں سوال کیا تو انہوں نے کہا وہ فقہ عیں چک کے کیل کی طرح ہیں جن پر فقہ کے امور کا دارو مدار ہے اوروہ قیامت کے دن تک اس میں رہیں گے اور ابوالعہا سی احمد بن عمر و بن شریح نے کہا کہ اگر بے شک قیامت قائم ہوئی اور منادی کرتے والے نے ندادی کہ لوگوں میں سے جوزیادہ فقیمہ ہے کھڑا ہوتو امام ابوحنیف اور آپ کے شاگر دول کے سواکوئی کھڑ انہیں ہوگا۔ اوراحمد بن حرب الزاہد نیشا بوری نے کہا کہ امام ابوحنیف علماء میں سے اس طرح ہیں جیسے امراء میں خلیفہ ہو۔ اور حضرت سفیان تو رگ نے کہا کہ جواہ م ابوحنیف کے بارے میں شروع ہوتو آپ کو حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ تن کی منداور عمر تک منتی کرے۔

واو وطائی: این مبارک نے کہا کہ حضرتِ داؤدطائی رحمتہ القدعلیہ کے پاس ابوحنیفہ کا ذکر کیا گیا تو فرہ یاوہ ایک نور ہے جس سے راہ چلنے والا رہنم ائی حاصل کرتا ہے اورا کی علم ہے جسے ایمان والوں کے دل قبول کرتے ہیں اور ہروہ علم جوکل سے نہیں تو وہ اس کے حامل کے ساتھ ایک مصیبت ہے۔

و کینے : امام سیوطی نے کہا کہ ابوعبدانلد بن خسر وبٹنی نے اپنے مند کے مقدمہ میں روایت کیا ہے کہ وکیج نے کہاا ملند کی شم ابوطنیفہ عظیم امانت ہیں اور اپنے رب کی رضا کو ہر چیز پر فوقیت دیتے اور اگر اللہ کے عظم میں آپ کو تکواریں پرٹرین قو آپ پر داشت کریں گے۔

تضر بہن ممیل: حسن دہ نضر بن عمیل ہے راوی ہیں کہ لوگ نقد میں موئے ہوئے سے حق کہ ابو صفیفہ نے انہیں بیدار کیا اور عیداللہ بن مبارک ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ اس مابوھنیفہ نے کہا کہ نبی کریم عظیمیہ ہے کوئی عدیث پہنچ جائے تو میرے مراور آئھوں پر ہے اور اگراصحاب نبی عظیمیہ ہے ہوتو ہم ان کے قول سے نہیں ٹکیس گاور اگر تابعین سے ہوتو ہم ان سے مزاحت کریں گے۔

محدث سفیان بن عیشیہ الحق بن بہلول سے مردی ہے کہ میں نے ا، م شافعی کے استاد سفیان بن عینیہ کوسنا کہ میری آ کھ نے ابوحنیفہ جیسامماثل نہیں دیکھا۔

حماً وہن سلمہ: عفان بن سلم بروایت ہے کہ میں نے حماد بن سلمہ کو سنااور آپ نے امام ابوحلیفہ کا فرمایا کہ فتو کا کے لئاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ امام اوزاعی سے روایت ہے کہ بے شک امام

وعائے مراضیٰی: اوراس کی میہ بات تائید کرتی ہے جے بعض اصحاب مناقب نے قتل کیا ہے کہ ب شک آپ کے دادا آپ کے دالد حضرت ثابت کو بجپن میں حضرت علی کرم اللہ وجہد کی خدمت میں لائے تو آپ نے ان کے ادران کی اولا دکے لیے برکت کی دعا کی تو مجھامام ابوضیفہ کو عطا کیا گیا ہے اس دعا کی برکت ہے ہے۔ آپ کسی مقروض کی دیوار کے سامیر میں کھڑے نہ ہوتے جس وقت اپنا قرض لینے کے سے اس کے پاس آپ کسی مقروض کی دیوار کے سامیر میں کھڑے نہ ہوتے جس وقت اپنا قرض لینے کے سے اس کے پاس

تفوی نی اپناتمام مال صدقہ کردیا جو آپ کے دکیل نے عیب کے فنی ہونے کی حالت میں قیمت کو فدط ملط کردیا تھا اور دہ تمام میں ہزار درہم شے اور کو فد میں آپ کی بحر کی گم ہوئی حتی کہ اس کے مرنے کاعلم ہوا تواس کے گوشت کو ترک کر دیا۔ کیونکہ بحری کی اکثر قرندگی کے بارے میں آپ نے سوال کیا تو آپ کو سات سال بنائے گئے ہے آپ کی پر ہیزگاری ہے کیونکہ اہلی تقوی کے سواکوئی ان چیزوں کی طرف سیقت نہیں لے جاتا سوائے نو تقلب کے اور پر دول میں حضرر ہے کے اہلی ہونے کی وجہ سے اور اپنی طافت کے انداز و سے اس کی خدمت میں کھڑے دہیں و ضرر ہے کے اہلی ہونے کی وجہ سے اور اپنی طافت کے انداز و سے اس کی خدمت میں کھڑے در سیخ اور جو پچھاس امام کے مناقب میں ذکر کیا گیا ہے آپ میں خصوصیت کو زیادہ نہیں کرنا بلکہ وہ ایسے سندیر سے ایک قطرہ ہے جس کا کوئی سرح نہیں۔

عماوت: اوراس کے علاوہ بیہ کہ آپ نے جالیس سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پردھی او آپ کو کہا گیا کس جے کہ آپ نے جالیس سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پردھی او آپ کو کہا گیا کس چیز نے آپ کواس پرتفقیت دی ہے؟ تو کہ بیس نے اللہ تعالیٰ ہے بھم حروف کے اعتبار ہے اس کے اساء کے وسیلہ سے دعا کی اور وہ ان دوآ بیول بیس جمع ہیں ایک آ بیت صحمد رسول اللہ آخر سورہ فقح تک اس اور وسرگ انسان سورہ آل بھر ان بیس اور ہے شک آپ رمضان شریف تک اور دوسرگ انسانی میں اور ہے شک آپ رمضان شریف بیس دارہ اور دوسرگ انسانی میں ساٹھ قرآن یاگ ختم کرتے ہے۔

سنی کی میجیان: کنز خفی میں عبدالعزیز بن رواد سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام ابوصنیفہ ایک امتحان ہیں جو آپ کو دوست رکھے وہ بن ہے اور آپ کے ساتھ کیندر کھے وہ برق ہے اور کا الرجال (حال راوۃ کو جانے والے) یکی بن معین سے حکایت ہے کہ میرے نز دیک قراءت ہے اور فقہ ابوصنیفہ کی فقہ لوگوں کو میں نے اس پر پایا ہے۔ ابوعاصم بنیل سے منقول ہے کہ مجھے امید ہے کہ جررات امام ابوصنیفہ کو ایک صدیق کی شواب عطا ہوگا۔

محدث حسن بن عمارہ: امام احر حنبل نے ابن مبارک نے قس کیا کہ میں نے حسن بن عمره کو حضرت امام ابو حضیفہ کی ایک کوفقہ میں آپ سے حضرت امام ابو حضیفہ کی رکاب پکڑے ہوئے ویکھا اور وہ کہتے تھے اللہ کی قتم ہم نے کسی ایک کوفقہ میں آپ سے

نے کہا کہ شعبان ایک سو پچاس ہجری سال میں اور بعض نے جمادی الاول کی گیارہ کو بعض نے کہا گہ جس دن امام شافتی پیدا ہوئے آپ نے اس دن وفات پائی اور آپ کی وفات بغداد میں ہوئی اور مقبرہ خیرزان میں وفن کیے گئے اور وہال آپ کی قبر مشہور زیارت گاہ ہے۔اور آپ پر چھ بارنماز جنازہ پڑھی گئی اور لوگوں کی کشرت کی وجہ سے عصر تک آپ کو فن نہ کیا جا سکا۔

عبدالله بن مبارک : سوید بن سعیدالمروزی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبدالله بن مبارک کو کہتے ہوئے سنا

لقدران البلادو من عليها امام المسلمين ابوحنيفة باثا روفقه في حديث كايات الذبور على الصحيفة فما في المشرقين له نظير ولا بالمضربين ولا بكوفة راءيت العائيين له سفاها خلاف الحق من حجج خصيفة خلاف الحق من حجج خصيفة

ا مام المسلمین ابوصنیفہ ( رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے شہروں اور شہریوں کو زینت بخشی ا حکام قر آن آثار ( حدیث ) اور فقہ سے جیسے محیفہ میں زبور کی آیات نے ،کوفہ بلکہ شرق ومغرب میں ان کی نظیر نہیں ملتی ( بیعنی ان جیسا روئے زمین میں کوئی نہیں ) کہ آپ کے نقط جیس کومیں نے بے وقو ف حق کے مخالف اور کمزور دیکی والا پایا۔
روئے زمین میں کوئی نہیں ) کہ آپ کے نقط جیس کومیں نے بے وقو ف حق کے مخالف اور کمزور دیکی والا پایا۔
ابوالقاسم شرقی نے کہا

وضع القياس ابوحنيفة كله فاتى باوى ضح حجة وقياس وبنى على الاثار اس بنائه فاينت ماضعوا على الاساس والناس متبعون فيها قوله لمًا استبان ضياء للناس

ابوط ففقد کی مشکلات کوتمام لوگوں سے زیادہ جائے والے ہیں۔

علی بن عاصم سے مروی ہے کہ آگرا مام ابوطیقہ کی عقب کا نصف اہلی زمین کے ساتھ موازنہ کی جائے تو ان یادہ یا باجائے۔

صدیت بر عمل اور نعیم نے کہا کہ میں نے امام ابوصنیفہ گوفر ، تے سنا کہ لوگوں پر تجب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رہے کہ اور این خسر وقے کہنا کہ میں رائے کے ساتھ فتو کی دیتا ہوں میں تو سوائے حدیث کے سی سنتو کی نیس دیتا۔ اور این خسر وقے کہنا میں اپنی ذات کے لیے وہ پہند کرتا ہوں جوقاضی ادیب ابوسعید محکمہ بن احمد نے اپنے اشعار میں کہی ہے۔

حسبنی من الخیرات ما اعدته
یوم القیامة فی رضی الرحمن
دین النبی محمد خیر الوری
ثم اعتقادی مذہب النعمان
مجھوہ نیکیاں کائی ہیں جنہیں ہی الشکارضا ہے تیامت کے دن ثار کروں گا'
نی کریم عیالیہ کا دین پھر میر انعمان کے ندہب کے مطابق اعتقاد

اورنو جسب کہا کہ بیل نے امام ابوطیفہ ہے کہا کہ لوگوں نے اعراض اور جسام کے بارے بیل جو کلام ہیدا کیا ہے آپ اس کے بارے بیل جو کلام ہیدا کیا ہے آپ اس کے بارے بیل کیا فرماتے ہیں، فر مایا کہ فلاسفر کے مقالات ہیں لہذا تو حدیث اور صالحتین کے طریقہ کولازم پکڑاور ہڑئ چیڑے برہیز کرکیونکہ وہ بدعت ہے۔ اور تاری خاکان میں ہے کہ امام ابوطنیفہ عالم عامل ڈابد ہتقی، پر ہیزگار بہت خشوع کرنے والے اللہ تعالی کی طرف ہمیشہ زاری کرنے والے سے۔

عہد و فضاء: منصور نے آپ کو قاضی بنانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اٹکار کر دیا تو اس نے اس پر صلف اٹھایا کہ وہ ضروراییا کرے گا تو امام ابوصنیف نے تشم اٹھائی کہ وہ ایبانہیں کریں گے تو آپ نے منصور کے دربان رئیج کو کہا کہ امیرالمونین جھے نے زیادہ اپنی تئم کے کفارہ پر قادر ہے۔ جعفر بن رئیج نے کہ کہ بیس نے امام ابو حنیفہ کے پاس پانچ سال قیام کیا تو میں نے آپ سے زیادہ طویل خاموثی والاکوئی نہیں پایا اور جب ققد کے بارے میں آپ سے موال کیا جا تا تو وادی کی طرح بہد نکلتے۔

حلیہ وصال: امام ابوصنیفہ گول چیرے والے حسین تنے اور کہا گیا کہ سُرخ رنگ والے جس پر گندم گول رنگ عالب نہیں آتا تھا اور آپ کی ولا دئت ای بھری سال میں ہوئی اور برجب میں وفات پائی اور بعض

انوارامام اعظم عسم المساوري المساور المساوري المساور المساور المساور المساوري المساوري المساور المساوري المساور المساوري المساور المساور المساور ال

افدى الامام اباحنيفة الذى هو عالم باشرع والقياس سبق الائمة والجميع عياله فما تحراه بحسن قياس

امام اعظم ابوطنیفہ نے تمام قیاسات کوان کے واضح عقلی نقل دلائل کے ساتھ واضح کیا اوراس کی بنیاد آثار (حدیث) پررکھی تو جس کی بنیا در کھی اس سے (پودا) اُ گا جب لوگوں کے سامنے آپ کی چیک ظاہر ہوگئ تو وہ آپ کے بدہب کے بیروکار بن گئے بیس اس امام اعظم ابوطنیفہ رضی املد تق کی عند پر فیدا ہوں جو قیاس اور شریعت کا عالم ہے آپ تمام آئمہ کرام ہے سبقت لے گئے اور تمام آپ کے عیال ہیں تو جس کی آپ نے کی کی وہ حسن قباس ہے۔

علم شریعت کی مدوین: اور بعض نے کہا کہ بے شک سب سے پہلے جس نے علم شریعت کی مدوین کی اورات ابواب کی صورت میں مرتب کی وہ آپ ہی ہیں۔ پھرامام مالک نے موطا کی تر تیب میں آپ کی اتباع کی اورا مام ابوصنیفہ سے کوئی بھی سبقت نہیں لے گیا۔

علامدائن جرنے کہاوہ فضائل جن کی وجہ ہے آپ دوسر نے لوگوں سے متناز ہیں کثرت سے ہیں ان میں سے ایک میہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دیکھا اور دوسرا آپ کے لیے جتنے لوگ متنق ہوئے استے کسی ایک کے لیے متنق نہیں ہوئے۔

و کیجے : ایک آ دی نے حصرت و کہتے کے پاس کہا کہ امام ابو صنیفہ نے ضطی کی تو آپ نے اسے جھڑک دیا اور وکیجے نے فر مایا جوایہ کہتا ہے وہ جو پایوں کی طرح بلکہ ان ہے بھی زیادہ بھولا بھٹکا بوا ہو وہ کیے غلطی کر سکتے ہیں ہوا تکہ ان کے پاس فقہ کے امام ابو یوسف محمد اور زفر رہم اللہ ادر آئمہ صدیث اور آئمہ لفت اور زمر تقویٰ کے امام فضیل و داؤد ط کی رحمت اللہ عیبہم تھے۔ اور ان اوصاف ہے کہ بے شک سب سے پہلے آ ب نے فقہ کی تدوین کی اور اس کی اس طریقہ پر ترتیت دی جھے آج ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آپ کی اتباع کی اور اس سے پہلے لوگ فقط اپنی یا دواشت پر اعتماد کیا کرتے تھے اور کتاب الفرائض اور کتاب الشروط کو بنانے والے سے بہلے آپ بی ہیں اور ان میں سے یہ کہ آپ کے فرجب کا کی ممالک میں پھیل جانا جہاں اس کے سوا ذو سرافہ جب نہیں جیسے ہندا ور سندھ روم اور ماوراء النہرا ور آپ کا اپنے آپ پر اور کی علیاء پر اپنی کہ کی سے مال خرج کرنا اور تہیں جیسے ہندا ور سندھ روم اور ماوراء النہرا ور آپ سے ہیک کشرت عہادت زیداور کشرت ولائل اور اعتماد کا تواتر

انوارامام اعظم اسميد و المام اعظم

م منقول ہونا اور میکہ آپ مظلوم و محبول فوت ہوئے۔

عبد الله بن واو دائخر ببي : خطيب ني بعض آئم نهد سي عبد الله بن واؤ دائخر ببي وغيره) روايت كيا كدائل اسلام پر ضروري سے كدوه اپني نماز ول ميں امام ابوطنيف كے ليے دعا كيس كريں آپ نے ان سے ليے حدیث وفقة كو محفوظ كيا ۔

آپ کا وسیلہ: مسعر بن کدام نے کہا کہ جس نے اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان امام ابوضیفہ کو وسیلہ بنایا مجھے امید ہے کہا ہے کہا گہ جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان امام ابوضیفہ کو وسیلہ بنایا مجھے امید ہے کہا اس کی خوف نہیں ہوگا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ نے اپنے اکابر کی رائے کو چھوڑ کر اس کی طرف رغبت رائے کو کیوں اختیار کیا ہے کہا اس کی صحت کی وجہ ہے آس سے زیادہ سیح جواس کو چھوڑ کر اس کی طرف رغبت کرد ربی گا۔

مسعر: حضرت ابن مبارک نے کہ کہ میں نے حضرت مسعر کو حضرت امام ابو حذیقہ کے ساتھ جہل میں دیکھ کہ آپ سے سوالات کرتے تھے اور استفادہ کرتے تھے اور کہا کہ بیں نے آپ سے بڑ افقہ یہ نہیں دیکھا۔ معمر نے کہا میں تے امام ابو حذیقہ سے زیادہ بہتر آ دمی نہیں ویکھا جوعلم فقہ بیں گفتگو کرسکتا ہواور قیاس کرنے کی طاقت رکھتا ہواور حدیث کی اچھی طرح سے تشریح کرسکتا ہو۔

سفیان توری: یکی بن معین نے سوال کیا تو حضرت سفیان نے آپ کے بارے میں بیان کیا فرمایا اللہ اللہ اللہ اللہ کا دیاں معین کے اور اللہ کے دین پر مامون (گرمال محافظ ) ہیں

عما وت: امام ذہبی نے کہا کہ رات کوآپ کا قیام اور تبجد عبادت تواتر سے تابت ہے اور کثرت قیام کی وجہ ہے آپ کو وقد (ستون) کہا جاتا تھا بلکہ تمیں سال تک آپ رگعت میں قرآن کا فتم کرنا آپ سے ثابت

ابوطیع نے کہا کہ میں جب بھی طواف کے لیے حرم میں واضل ہوا تو وہاں میں نے امام ابوطنیف اور سفیان توری کو بابا

نضیل نے کہا کہ میں نے تابعین اور بہت ہے لوگوں گود یکھا مگرامام ابوطنیفہ سے بہتر کسی کی نماز نہیں

شرك نے كہا كہ ميں آپ كے ساتھ ايك سال رہا تو ميں نے آپ كواپٹا پہلو بستر ير ليٹے ہوئے نہيں و كي مائے اور اسد بن عمر نے كہا كہ دات كوآپ كے روئے كي آ واز سنائى و ي تقی حتى كمآپ كے پڑوى آپ كے ليے وعائے رحمت كيا كرتے ۔ اور كئى ايك لوگوں نے كہا كہ بے شك آپ بہتر بن مهمان اواز تھے اور اپنے

ے ایسے امام جلیل کے ساتھ شہرت یائی اور نیز معتز لدا ہے مخالفین کو مرجیہ کہتے ہیں اور نیز ابو عمر و بن عبدالبرجوا کا بر محدثین سے ہیں میں نے کہا کہ امام ابو صنیفہ کا حسد کیا گیا اور آپ کی طرف وہ اشیاہ منسوب کی گئی جو آپ کی شان کے لائق شہیں اور بیاعلی دلیل وائی آپ کی شان ہے کہ گزشتہ برزرگوں کے ساتھ شرکت نصیب ہوئی اورا تی شان کے لائق شہیں اور بیائی دلیل وائی آپ کی شان ہے کہ گزشتہ برزرگوں کے ساتھ شرکت نصیب ہوئی اورا تی لیے دین کے سردار حقیقے نے حضرت علی کرم اللہ وجہد کو فرما یا کہ تھے میں دوگروہ ہلاک ہوجا کیں گئے پہلا صد سے بردھنے والامحت و در احد کرتے والا تو ہم کوتاہ ہمتوں کے طعنہ سے نقص آپ کی طرف شہیں لوشا اور کوتا ہی و کی آپ کے انصاف میں بہنے سکتی ہے۔

آپ کے انصاف میں بہنے سکتی ہے۔

ام علی بن المدیل نے فرمایا کرامام ابوطنیفدر حمت الله علیہ سے سفیان توری ابن مبارک حماد بن فرید مشیم اورج عباد بن عوام اورج عفرر وایت کرتے ہیں اوروہ تقد ہیں۔ اور شعبہ کی اس بارے ہیں اچھی رائے ہے۔
جرح اور اس کا جواب : جو پچر خطیب بغدادی نے اپن تاریخ ہیں اعترا شات اسباب نقل کیے ہیں اس سے خطیب کا مقصد ہیں کہ اکا برنے عاسدین کے صدیے خلاصی نیس پائی شکرامام صاحب رحمت الله ہیں اس سے خطیب کا مقصد ہیں کہ اکا برنے عاسدین کے صدیے خلاصی نیس پائی شکراور ای لیے امام علیہ کی وات میں طعن کی وجہ نے قل کیے ہیں اس لیے کہ اس کی اسادیا تو مجروح ہے یا مشراور ای لیے امام المسلمین کی تعریف ہیں استحق نف کل جلیل نقل کیا گیا ہے اسلمین کی تعریف میں اور مسند میں نقل کیا گیا ہے المسلمین کی تعریف ہیں اور مسند میں نقل کیا گیا ہے کہ بیتو اور کی حدکو پہنچے ہوئے ہیں۔

امام ابن شریح جو کہ اکا براصحاب شافعی میں سے جی کہ انہوں نے ایک آدمی کوامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کے عیب بیان کرتے ہوئے سنا تو ابن شریح نے کہا کہ تو اس شخصیت کے عیب بیان کرتا ہے جس کے لیے علم کے تین حصرتنا ہم کیے جی تو اس آدی نے ہو چھاوہ کیے ہوسکتا ہے؟

فرمایاس وجہ کے علم سوال وجواب ہے اورامام ابو صنیفہ پہلا وہ خف ہے جس نے سوالات کو وضع کیا تو سویل کے میا تو سویل کے اس میں میں اس کے ساتھ مخالفین کو جنہوں نے آپ کی مخالفت کی جواب دیا تو بھر جسے تین آپ کے لیے سلم ہوئے اور چوتھ متنازعہ فیہ ہے جس میں مخالفین حقیقت کا دعوی کرتے ہیں اورامام ابو صنیفہ انہیں تعلیم نہیں کرتے ہے

آپ سب سے زیا وہ طبیم میں : اور نیز مندیں یزید بن ہارون سے حکایت کی گہا کہ یں ا نے کوئی آ دمی امام ابوطنیفہ سے زیادہ طلم والانہیں پایا اور نیز مندیں شفق کجی رحسۃ اللّٰہ علیہ سے نقل کیا کہ میں ا ایک ہارسفریس امام ابوطنیفہ کے ہمراہ تھا تو ایک آ دمی نے آپ کو دور سے دیکھا تو وہ شرمندہ ہوکر کھڑا ہوگیا جب امام ابوطنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کواس کے ہارے میں بتا چاہ تو اس سے حقیقت حال پوچھی تو اس نے عرض کیا کہ آپ کے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کواس کے ہارے میں بتا چاہ تو اس سے حقیقت حال پوچھی تو اس نے عرض کیا کہ آپ کے دوستول کی بہت عزت اوران سے بہت افت کیا کرتے تھے اور جو بھی آ ب تے پاس بیٹا کرتا تھا آ باس کی بہت عزت کرتے تھے۔

امام ابو بوسف نے کہا کہ جس کسی کوآپ کوئی چیز عطافرماتے تو وہ آپ کاشکر بیادا کرتا تو آپ مغموم ہوجاتے اور قرماتے تو اور بیس سال تک میری نگہبائی ہوجاتے اور قرماتے تو اللہ کاشکرادا کر کیونکہ بیرزق اس نے تیری طرف جھیجا ہے اور بیس سال تک میری نگہبائی فرمات دہے ہیں جس نے آپ سے زیادہ کسی کو خصائل محمودہ کا مجموعہ نہیں پایا۔اور لوگ کہا کرتے تھے کہامام ابوحنیقہ علم عمل سخاوت ایثار اور اخل ق قرآن کا نشان ہیں۔

حضرت ابن مبارک نے کہا کہ میں جب کوفہ میں آیا تو میں نے ان میں سے زیادہ زیدوالے کے متعلق پوچھا؟ تو انہوں نے کہا ابوصنیفہ ہیں۔

ہارون الرشیدے روایت ہے کہ ایک دن اس کے پاس آپ کاذکر ہواتو آپ کے سے رحمت کی دعا کی اور کہا کہ وہ اپنی عقل کی آ کھے سے اور حسن بن اور کہا کہ وہ اپنی عقل کی آ کھے سے ساتھ وہ چیز دیکھے لیتے جولوگ سرکی آ تکھول سے نہیں ویکھ سکتے تھے۔اور حسن بن عمدہ نے آپ کی قبر مباد کہ کے پاس کھڑے ہوکر کہا کہ آپ اسلاف کے نائب بنے اور وہ علم جوانہوں نے آپ کوسکھایا آپ کوانہوں نے نائب پایا مگر آپ نے کوئی نائب نہیں چھوڑ ااور تقوی میں بھی اللہ سجانہ کی تو فیق کے بغیر آپ کے مرتبہ کوئیں بہنے کے ت

فضل بن خالدے روایت ہے کہ کہا میں نے نبی کریم سینی کو خواب میں) دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ استینی ابوصنیفہ کے علم کے بارے میں آپ کیا فر ماتے ہیں فر ، یا بیدوہ ہے کہ لوگ اس کے تماج ہیں۔

مسدد بھری سے روایت ہے کہ دور کن (بمانی) اور مقام (ابراہیم) کے در میان نماز فجر سے پہلے سوگے تو رسول اللہ علیہ کودیکھا عرض کیا آپ اس آ دی کے بارے بیس کیا فرمائی ہی جو کوف بیس نعمان بن ثابت کے نام سے مشہور ہے اس سے علم سکھا وراس علم پر عمل کر وہ بہترین آ دی ہے تارے بیس پھھ (برا) خیال کیا کرتا تھ وہ بہترین آ دی ہے تو بیس کھڑا ہوا حالا تکہ بیس لوگوں سے زیادہ آ پ کے بارے بیس پھھ (برا) خیال کیا کرتا تھ اور اب بے شک بیس جو پھھ مجھ سے سر دو ہوا اس سے اللہ کی منفر سے طلب کرتا ہوں۔ اور حضر سے عبداللہ سے جو اور اب بے شک بیس جو پھھ منفر ذہوا اس سے اللہ کی منفر سے طلب کرتا ہوں۔ اور حضر سے عبداللہ سے بھو شہروں کے منفر کی بیس بھی کھی منفول ہے اس کا خلاصہ میں ہے کہ صرف امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تیں سے ساتھ منفر دنہیں بلکہ کئی شہروں کے فقہا واس طریقہ پر ہیں ۔۔

کیا امام ابوصنیفه مرجی شخصی : اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے امام ابو عنیفه رضی اللہ تعالی عند کو مرجیہ سے تارکیا ہے اور بی خلاف حق ہے بلکہ غسمان مرجی نے ایٹ باطل ند بہ کی اشاعت کی وجہ

اورجب آپ کوچار پائی براٹا یا گیا تو غیب ہے ایک آواز کوسنا جو یہ کہتا تھا۔

يا قسائه اليل طول القيام يا صائم اليوم خير المهام ابساح لك الملسه مساتشرب مسن جسنة المخللا دارالسلام

ترجمہ:اے رات کوطویل تیام کرنے والے اے دن میں بہترین روز ہ رکھنے والے دارالسلام جنت خلد ک نعمیں اللہ نے تیرے لیے مہاح کردیں ہیں (جو تیراجی جیا ہے کھالے)

اور ٹیز نقل کی گیا ہے کہ اما م ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ میں نے اللہ رب البعزت کو ننا تو بے بارخواب میں و یکھا جب سوویں (۱۰۰) بارد یکھا تو پوچھا اے پروردگار تیری شان بلند ہے تیری بر بان (ولیل) عظیم ہے تو کس چیز کی وجہ سے اپنی مخلوق کو اپنے عڈاب نے جات بخشے گا تو جواب قرمایا جو شخص سے کے وقت یہ کلمات کے۔

ابراہیم شاہی میں منقول ہے کہ قطب منظفر قدس مرہ کہتے جیں کہ میں نے رسول اللہ عید ہیں ہے۔ ساکہ جب کل قید مت میں نقس وشیطان کے درمیان جھڑ اپیدا ہوگا تو نفس کہے گا اے اللہ! میری استعداد کی زمین صاف تھی۔ شیطان نے اس میں معصیت کا بیج ہویا تو حضرت جبار جل جلالہ کا تھم وارد ہوگا کہ میرے مفتی ابوحنیفہ ادر شافعی رحمتہ اللہ عیدیا) کو حلب کروتا کہ فیصلہ کریں تو ابوحنیفہ کہیں گے جس کے کاشت کی الزرع لمین ذرع تو آپ فیصلہ کریں گا گئزہ شیطان پر لاگو ہے۔

امام شافعی کہیں کے ولسوب الارض اجو ۃ المثل لینی زین کا مالک برابرت والا ہے تو حضرت قہار کا عظم خاہر ہوگا کہ شیطان کی نیکیاں آ دی کوعطا کریں ، بیر آخری ہے جو آپ کے مناقب میں وارد ہے اوروہ آپ کے اوصاف اور خصائل جیلہ کے دریا ہے صرف ایک قطرہ ہی توہے۔

دس ہزار در ہم میرے ذمہ قرض میں اور مہلت کا وقت گزر چکا ہے اور اس کے ادا کی طاقت نہیں ہے تو اہام اعظم ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرو بیا کہ میں نے اپنا تمام قرض تھے بخش دیا اور میری وجہ سے جوخوف تیرے دل میں آیا مجھ سے درگز رکر۔

شفیق کہتے ہیں کہ مجھے اس وجہ سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ و بقع حقیقی زاہد ہیں۔ اور نیز صاحب مند نے خواری سے روایت کی کہ اس نے اس طرح انشاء پر دازی کی ہے۔

هذا مذهب النعمان خير المذاهب كالنعمان خير المذاهب كالمقمر الوضاح خير الكواكب تسفقا في التقي القرون مع التقي فير الممذاهب

ترجمہ: تمام مداہب سے بہترین مید (امام اعظم) کا مذہب ہے جبیبا کہ چیکتا جا ندتمام کواکب سے بہتر ہے۔ خیرالقرون میں تقوی کے ساتھ عم فقہ حاصل کیا تو آپ کے مذہب کے خیرالمذ اجب ہوئے میں شک تبین نیز جامع مشد میں کہا گیا کہ میں نے امام ابو حذیفہ رحمت اللہ علیہ کوشل دیا آپ کی پیش نی مبارکہ پر تکھا ہوا دیکھا آیت کر بہہ

يَايَّتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية رب سنده وران المعرب آيت ٢٨) ترجم: أا المعينان والى جان الني رب كي طرف والس بويول كرتواس سراضي وه تجهد سراضي \_ اوراً ب كرائيس ماته يربيس في كها بوايا يا

ادخلو الجنة بما كمتم تعملون . (پ١٨٠ ، الحل، آيت ٢٣٠)

ترجمہ:جنت میں جاؤبدلدائے کئے کا۔

اور میں ئے آپ کے بائیں ہاتھ برلکھا ہواد یکھا۔

انا لا نصيع اجرمن احسن عملا (ب٥١١١١كيف، آيت ٣٠

ترجمہ: ہم ان کے نیک (اجر) ضائع نہیں کرتے جن کے کام ا<u>یتھے ہوں۔</u>

ادرآب كِشكم پرلكها بواد يكها\_

ب يبشر هم ربهم برحمة منه و رضوان وجناتٍ لهم فيما نعيم مقيم خلدين فيها ابداً ان الله عنده اجرعظيم (ب٠ ا،توبه،آيت٢٢)

جامع اصول میں کہا وہ حضرت علقمہ بن قیس بن ما لک نخعی ہیں اور حضرت عمر اور ابنِ مسعود رضی املہ تعالی عنهم سے روایت کی اور ان سے اہرا ہیم معنی اور ائن سیرین نے روایت کی اور یہ بہت بڑے تابعی ہیں حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كي حديث اور صحبت كي ساته مشهور موئ اورا كمشه سال جمرى مين وفات يا في اور حضرت علقمہ کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مستعم ہیں جو کہ اکا برصحابہ میں ہے ہیں اور اعلیٰ علاء فقبهاء اورمعتر نجياء ميس سے اور صاحب فضائل جميله اور شائل جليله اور اعلى مقام والے اور صاحب كرامات ا جليله جوكه كتب احاديث تاريخ مين مشهور مين

جامع الاصول میں ہے حضرت عبداللہ حضرت عمرے اسلام لانے میں مقدم ہیں اور بعض نے کہا کہ بیہ چھے ہیں اور نبی علی کے انہیں حضرت عمر کے ساتھ ملایا اور وہ آپ کے خواص میں سے تھے اور نبی کر مم اللہ نے فر مایا کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز پر راضی ہوا جس کے لیے ابن ام عبد یعنی این مسعود راضی ہوئے -(مستدرك للحاكم بحواله جامع الصعير ، ٢٣٠٠،٠٠٠)

بدراورتمام غزوات میں شریک ہوئے دونوں قبلہ کی طرف ٹماز پڑھی اور رسول اللہ عظیم فی ان کے ليے جنت كى شہادت وى اور مدينه منوره ميں ہتيں سال ججرى ميں سائھ سال سے زياده عمر ميں وفات يائى اوران سے حضرت ابو بکڑ عمرًا عمَّان علی رضی اللّٰہ تعالی صحتهم اور الن کے بعد صحابہ و تابعین نے روایت کی اور ٹینر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے عطاء بن ابی رباح میں کہائیں سیدالیا بعین کہا گیا ہے اور ابواتحق مسيعي محارب بن وثارً محمد بن منكدرً ناقع حضرت ابن عمر كا غلام اور جماك بن حرب مين \_

جس طرح امام ابن اثیرنے کہاہ اور علامہ سیوطی نے حافظ جمال مزی نے قل کرتے ہوئے کہا کہ امام ابو حنيف رضي الله تعالى عند نے حضرت ابراہيم بن محمد المتشر ، اسمعيل بن عبد الملك حارث بن عبد الرحمٰن صداني ، حسن بن عبداملد حكيم بن عينية خالد بن علقمه، ربيعه بن الي عبدالرهن زبيد يماني زياد بن علاقة سعيد بن مسروق توری سلمہ بن تھیل مشداد بن عبدالرحل شیبان بن عبدالرحل خوی اور بيآب كے ليے كافى ہے اور طاؤس بن كيسان ٔ جيسا كه كها گيا ظريف ابوسفيان سعدي طلحه بن نافع عاصم بن كليب ٔ عامر شعبي ،عبدالله بن ابي حبيبهٔ عبدالله بن ديتار عبدالرحمٰن بن برمزاعرج عبدالعزيز بن رقيع عبدالكريم بن ابي اميد بصري عبدالله بن عمير عدى بن ثابت انصاری عطاء بن ابی ریاح عطاء بن سائب عتب بن سعد عوتی عکرمه! بن عیاس کا غلام علقمه بن مرثد علی

آب كيعض اساتذه اورتمام تلانده اورساتهيول كذكريس مخضرب جامع مسند في خطيب خوارزي ے نقل کیا اس نے امام الحد ثین امام ابوحفص کبیر ہے روایت کیا کدامام ابوحنیف اورامام شاقعی کے ساتھیوں نے فنیلت نہبے بارے میں آپس من ظره کیا۔

امام ابوحفص فے کہا کہ ام شافق کے شیوخ کو شار کیا تو اس کی تعداد ہو کی تو چرامام ابوصیقہ کے شیوخ شار

آب كا تابعي بونا: علامسيوطي ني كهاكدام الومعشر طيري شافعي ني ايك جزوصي بامام ابوصنیف سے روایت کے بارے میں تالیف کی کہا کدامام ابوصنیف نے کہا ہے کہ پیٹیسر عظیم کے اصحاب میں سے سات حفرات کی بیس نے ملاقات کی حضرت ائس بن ما لک عبداللہ بن انیس عبداللہ بن جریم جابر بن عبداللہ معقل بن بیار واثلہ بن اسقع اور عائشہ بنت جر وہ رضی اللہ تعالی صحبهم اور صاحب کنر حنی نے اساد کے ساتحد محدین ساعدانہوں نے ابو بوسف انہوں نے امام ابوعلیف سے روایت کی اور اس میں حضرت عبداللہ بن جرمر صحابی رضی الله تعالی عند سے ملاقات اور ساع ثابت ہے اور ایل حدیث کی ایک جماعت نے اس روایت کی صحت میں تو قف کیا جس طرح کہ داد طنی شافع نے کہا کہ آپ نے صحاب میں سے کی ایک کی ملا قات نہیں کی سوائے حضرت الس رضی الله تعال عندے كدائيس آپ نے چشم سرد يكها مرآب سے ساع ابت نبيس

المام ابن الحيرف جامع الاصول مين كها كم محابد من سے جار حضرات امام الوطنيف كزمان ميس فضاور ان سے ملاقات اور اخذ حدیث ثابت ہے اور بہر حال این خسر و کئی ، قاضی مرسانی ، طوانی حفی ابوعشر شافعی اور ابن تجارصاحب تارت ارائے ماسواء فے صحابر كرام سے اخذ حديث اور طاقات ثابت كى باوراس ميں جرح و قدح تيس كروالله سبحانه اعلم بحقيقة الحال

آب سے اسا تنزہ: علم نقہ کوام حماد بن سلیمان جو کہ کہارفقہاء کرام میں سے جیں حاصل کیا اور جامع اصول میں کہا کہ آ بابرا ہیم تحقی کی رائے کولوگوں سے زیادہ جائے والے ہیں اور کہا کہ آ پ نے ابراہیم تخعی اورسعیدین جبیرے سااور آب سے منصور مغیرہ تھم شعبہ توری نے روایت کی اور ایک بوہیں سال جری میں وفات یا کی اور فقہ میں امام احماد کے استادا براہیم کفی ہیں۔

جامع اصول میں کہا وہ ابوعمران ابراہیم بن بریخنی فقیہ کوئی مشہور آئمہ اعلام میں ہے ایک بین جلیل القدرتابعي بين اورام المونين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهاك زيارت كي اورآب سيساع ثابت ثبين اور حفرت علقمداوراسودرضى الله تعالى عنها سے ساع ثابت باوران سے تھم منصور اعمش في روايت كى اور

بن اقبرُ علی از از عمر و بن دینار عون بن عبداللهٔ قایوس بن الی ظبیان قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود ق ده بن دعام و قیس بن مسلم محمد بن زبیر حظلی محمد بن سر سب کلبی ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن عی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم محمد بن قیس جمدانی و هر بن منکدر محمد بن مناسر مسلم البطین منصور موی بن ابی عا تشاور یکی بن سعیدانصاری اوران کے مواہم ت سے لوگوں سے روایت کی انتہی ۔

صاحب جامع مستدئے امام الوصنيفه رضى الله تعالى عند كے شيور گوحروف يتجى كے اعتبار ہے جمع كيا ہے جن كاذكر طویل ہے اور بیں ان بیں سے ایک جماعت كاذكر كرتا ہوں امام جعفر صادق حسن بن حسن بصرى وحسن بن حسن بن على المرتفنى ،حسن بن جمہ بن على مرتفنى وحسن بن سعده على ابن الى طالب كاغلام وجبد الطویل واؤه بن ذياد على مرتفنى ہے شاكروہ ذيد بن على بن على مرتفنى محسن بن على مرتفنى ہے شاكروہ ذيد بن على بن الى طائب، ذيد بن اسم محضر ہے عمر بن خطاب كاغلام، ذير بن الله على مرتفنى ہے شاكروں خطاب كاغلام، ذير بن وليد زيد بن وليد زيد بن ميسره حضرت ابن عبال كاغلام، ذير بن جيش، اس كا بيثا زيد جس نے اتھارال صى به كو پايا سالم بن عبد الله بن عرصلیمان بن مہران اوراعمش ،سعید بن مقبری ،سعید حضرت حد يف كاغلام شريح بن ہائى الكوفی سالم بن عبد الله بن على بن حسين بن على بن شريح بن ملاحه بن مصرف ،عبد الرحمٰن الاعرب ،عدى بن ثابت عاصم بن كليب عبد الله بن على بن حسين بن على بن ابن في طالب رضى ولئد تعالى عن

مثل فارہ: آب میں آپ کے اصحاب کی جماعت کا ذکر اور آپ کے ندجب کے علاء میں ہے بعض کا جیاں شروع کرتا ہوں اور یہ بات گزر چک ہے جوشی نے ائن جرکے کلام میں نقل کی ہے کہ بے شک امام مالک آپ ہے شاک اردوں میں سے ہیں۔ (اس مسئلہ کی پوری جقیق منا قب موفق اور اقوام المیالک از علامہ کوشری میں مل حظ فرما کمیں) اور ای طرح فقیہ عصر لیٹ بن سعد بھی اور علامہ ابن اشیر نے یکی بن بکیر سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تھا تھیں نے کہا کہ وہ تھا شہت مشہورا مام میں اور فقیہ ہے تھا کہ میں نے لیٹ بن سعد سے زیادہ کا ال نہیں دیکھا اور شیخ ابن جم عسقلائی نے کہا کہ وہ تھا شہت مشہورا مام اور فقیہ ہے۔ اور فقیہ ہے تھا کہ میں آپ کی بیدائش ہے۔

اورای طرح بیمی گزر چکاہے کہ بے شک مسعر آپ کے شاگردوں میں سے ہیں ،امام عسقلائی نے فرمایا ثقهٔ مثبت اور فاضل تھا کیکسو بجین یااٹھاون سال جحری میں وفات یائی۔

ا ما م ابو بوسف: میں کہتا ہوں کہ او منیفہ رحمت اللہ علیہ کا برتا فدہ میں ہے امام ابو بوسف قاضی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ جامع الاصول میں ہے کہ وہ امام قاضی ابو بوسف بن ابرا جہم امام ابوحتیفہ کے ساتھی کو فی ہیں جنہوں نے ابوائخی سلیمان بن تھیم کی بن سعید انصاری اعمش ہشام بن عروہ عطاء بن محمد بن اتحق تریث بن میں جنہوں نے ابوائخی سلیمان بن تھیم کی بن سعید انصاری اعمش ہشام بن عروہ عطاء بن محمد بن اتحق تریث بن جسم احداد رامام ابوحتیفہ سے سا۔ اور آپ سے امام تحمد بن حسن الشیو نی بشیر بن ولید کندی علی بن جعدا احمد بن حنبل کی بن معین احمد بن منبع اور ان کے ماسوائے روایت کی بغداد میں سکونت رکھی اور (خلیف) مادی نے آپ کو قضاہ کے عہدہ پر مقرر کیا اور اس کے بعدر شید نے بھی آپ کو قاضی بنایا۔

اور بیاسلام میں بہلے قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) کے نام سے پکارے گئے میامام عالم عافر بازی قدر اور ایک سوبیا ک والے فقر برقی قدر اور ایک سوبیا ک والے فقیبہ 'فاضل فقہ وصدیث میں عظیم فرخیرہ والے تھے اور ایک سوبیا ک اجری میں وقات پائی اور ناریخ امام شافعی میں ہے کہ بحی بن معین نے کہا قاضی ابو یوسف قاضی بننے کے بعد ہر دن میں سور کعت (فقل) پڑھا کرتے تھے اور تین خلفاء کے عہد میں قضاء کے عہدے پر فائز رہے مہدی ہادی اور شید بھی آ ہے کی عرب کرتا تھا۔

یجی بن معین نے کہا کہ میں نے آپ کووفات کے وفت کہتے ہوئے سناہروہ فیصلہ جس کے ساتھ میں نے نوٹی ویاس سے رجوع کیاسوائے اس کے جو کتاب وسنت کے موافق ہے اس آئمہ کہاری ایک جماعت نے سنااور محمد بن الی کیل کے ساتھ بھی مجالست کی۔

ا ما م محمد ؛ بھرامام ر مائی تحد بن حسن الشبیانی کام ابن اثیر نے جامع الاصول میں کہا وہ ابوعبدا ملہ تحد بن حسن بن فرقد الشبیانی ہیں اور بیامام ابوصنیفہ کے ساتھی اور اہلِ رائے کے امام ہیں بید دشق کے فریب رہنے والے جس کا نام قریبہ حستا ہے۔

انہوں نے امام ابوطنیفہ مسع ، نوری مالک بن مغول سے سنا اور حضرت امام مالک بن انس اور ای اور ابو بوسف کی طرف سے کا بیں آئس اور ایک بن انس کے اور اب سے امام شافعی ہشام بی سف کی طرف سے کتا بیں تکھیں بغداد بیش رہائش کھی اور اس میں صدیث بیان کی اور ابن سے امام شافعی ہشام بن عبید القدر ازی اور ابوعبید قاسم بن سلام اسمعیل بن تو بیٹ علی بین مسلم اور ایک ماسوائے روایت کی اور و بیل مرفون الرشید نے انہیں قاضی بنایا تو اس کے ساتھ خراسان کی طرف شکے اور مقام رے میں وفات پائی اور و بیل مدفون ہوئے ایک سویتیں اجری میں بیدا ہوئے اور وہ رے میں ہرایک برغ سب رہ اور وہاں مشہور ہوگئے۔ اور ایک ہوئے ایک سویتیں ایک بین بیدا ہوئے اور وہ رے میں ہرایک برغ سب رہ اور وہاں مشہور ہوگئے۔ اور ایک

سوانا نوے ابھری میں اٹھاون سال کی عمر میں وفات پائی ادرامام محد نے کہ کہ میرے باپ نے تمیں ہزار درہم درشہ مجھوڑا تو میں سنے بندرہ ہزار علم محواور شعر پر خرج کیے اور بندرہ ہزار علم عدیث وفقہ پراور دس سال امام ما لک کے درواز ہیر رہا۔

اورامام شافعی نے ان کی مدح و ثناء میں بہت مبالغہ کیا' امام شافعی نے فرمایا کہ جب وہ اورامام کسائی فوت ہوئے بیٹی ایک ہی سال میں تو ہارون الرشید نے کہا کہ ہم نے فقداور تحوکور سے میں وٹن کر دیا۔ اور فرمایا کہ انہوں نے ٹیز آئم ساسلام کی ایک ہما عت سے ملاقات کی اور امام البوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجس میں حاضر ہوئے اور امام البوضیفہ کے اور امام البوضیفہ کے امام محمد فقیہ اور انہ ہیں۔ اور ثوری کی صحبت امام محمد فقیہ اور تھا کی میں محقق تھے اور آپ کی تمام علوم میں تصانیف پائی جاتی ہیں۔ اور ثوری کی صحبت میں بھی دہاور کہا کہ علم اور تملی سعاوت کی علامات میں سے ہیں اور ضف ویانت ہے اور آپ کے شاگر دول میں بھی دہاور کہا کہ علم اور تملی سعاوت کی علامات میں سے ہیں اور ضف ویانت ہے اور آپ کے شاگر دول میں امام کرفی محصا وی اور آب وی تعمل اور امام کسائی جو کہ قاری اور تو گی ہیں ان کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔

امام زفراورا آپ کے تلامذہ اور خاص ساتھیوں ہے اہم زفر بن بذیل کالل عقل اور غالب فہم والے ہیں ' جوکہ شخ کبیر مشہورولی شفیق بلخی رحمته اللہ علیہ کے استاد ہیں۔

یافعی نے کہا کہ وہ ایک سواٹھاون انجری میں فوت ہوئے اور اہام صاحب اور آپ کے صاحبین (اہام ابو پوسف وحمہ) کے جس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا ان میں سے آیک میہ تھے اور ان میں سے آیک فقیمہ الفتی و اہام حسن بن زیاداؤلؤئی ہیں۔

امام ابن اشیرنے کہا کہ حسن بن زیاد امام ابوطنیفہ کے ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور امام ابوطنیفہ سے صدیث بیان کی اور امام ابوطنیفہ سے صدیث بیان کی اور ان سے محمد بن ساعدا ورحمد بن شجاع کوفی نے روایت کی بغداد میں نزول فر مایا تو کہر کہ میں نے ابن جرت کے تمام فقہاء محمد جیں اور دوسو جار ابن جرت سے تمام فقہاء محمد جی اور دوسو جار ابجری میں فوت ہوئے۔

یافعی نے کہا کہ یکی امام شافعی کے فوت ہوئے کا سال ہے امام ذہی نے کہا کہ وہ فقہ کے رکیس تھے اور ان میں سے اور ان میں سے اور ان میں سے امام ابن امام محمادین امام ابو حنیفہ ہیں اپنے والد سے بھی روایت کی یافعی نے کہا کہ صلاح وخیر کے مالک تھے۔ ایک سو جم میں فوت ہوئے۔

علامه مید طی نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے امام ابوحثیقہ سے روایات کیں کہاا ہرا ہیم الطبمان

### 

ہیں میں کہتا ہوں وہ ابوسعید خراسانی نیشا بور کے رہنے والے شے شیخ این حجرئے کہا کہ امام طہمان ثقتہ ہیں اور ساقویں طبقہ کے کہا کہ امام طہمان ثقتہ ہیں اور ساقویں طبقہ کے محدث ہیں ایک سواڑ شھر ہجری ہیں وفات پائی اور انہیں (اصحاب صحاح) ستہ کے شیوخ سے ثمار کیا۔ علامہ سیوطی نے کہا کہ ابیض بن اغربن صباح المنقر کی ہے ہیں کہتا ہوں وہ ان کے سروار تھی ہیں۔

علامہ عسقلانی نے کہا وہ تُقد ہیں اور چھٹے طبقہ ہے ہیں اور انہیں امام ابوداؤ دُئر ندی اور نسائی کے شیورخ سے شار کیا۔ سیوطی نے کہا اور اسباط بن محد قرشی ہیں ہیں کہنا ہوں وہ ابومحد قرشی ان کے سردار ہیں۔ تقریب التہذیب میں ان کو ثقہ کہا اور ٹوری نے انہیں ضعیف کہا ہے اور بیڈو ویں طبقہ سے ہیں۔ دوسو ہجری میں فوت ہوئے اور اصحاب صحاح ستہ کے مشارکتے سے انہیں شار کیا۔

سیوطی نے کہا اور آخل بن یوسف ابرزق میں کہتا ہوں کہ وہ آخل مخر وی واسطی ہیں عسقلانی نے کہا وہ

فو ویں طبقہ سے ہیں ایک سوچھا نو سے سال ہجری میں فوت ہوئے اور انہیں اصی ب صحاح کے شیوخ سے شار کیا۔

سیوطی نے کہا اور اسد بن عمر وانتخلی و ہمی نے کہا کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی صحبت میں رہا در آ ب سے
علم فقہ حاصل کیا۔ بغداو میں آئے تو مشرقی حصہ کے قاضی بنے نسائی نے کہا کہ قوی نہیں وارتطنی نے کہا کہ معتبر

این عدی نے کہا کہ میں ان کے لیے متکر (ناپسندیدگی) نہیں ویکتا اور جھے امید ہے اے کوئی خوف نہیں ۔ ابن عدی نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں کی ہے ہے لاہاء سر بدہ امام احمد نے کہا کہ سے ہیں مرہ نے کہا صار کے الحدیث ہیں وہ اپنے میں فوت ہوئے سیوطی نے کہا اور اسمعیل بن کی میر فی میں کہتا ہوں وہ اسمعیل شیبانی ہیں جنہیں شخ ابن حجر نے آٹھویں طبقہ کے مرتبہ سے شار کیا ہے اور اسے ضعیف کہا اور ترقدی کے مشارکنے سے شار کیا ۔ والقد سجانداعم

علامہ سیوطی نے کہا اور ایوب بن ہانی الجمعی میں کہتا ہوں وہ کوفی ہیں عسقانا نی نے کہا کہ وہ سیجے ہیں اس میں نرمی پائی جاتی تھی چھنے طبقہ سے ہیں اور اسے تریذی کے شیوخ سے شار کیا۔

سیوطی نے کہا اور جارور بن بڑید بن بڑید نیشا پوری ذہبی نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کئیت الواضحاک ہے۔ ایوداؤ دنے کہا تقینیس سامی ھسال میں فرت ہوئے اور جعفر بن تون میں کہتا ہوں وہ مخزومی پیل تقریب العبدیب میں کہا کہ سے میں اور نوس طبقہ سے میں اس میں اور نوس طبقہ سے میں اس میں اس میں اور ان کی پیرائش مالے یا ہے۔ اور ان کی پیرائش مالے یا سامی ہجری ہے۔

علامه سیوطی نے کہااور حبان بن علی میں کہتا ہول وہ الغزی عین اور نون کے فتہ کے ساتھ پھرزاء ہے ابوعلی

ہوں کہان کا ذکر پہنے گرز چکا ہے۔اور حمز ہ بن صبیب الزیات میں کہتا ہوں کہ قراء سنعہ میں ہے جن کی قراءت مشہور ہے آیک معروف قاری ہیں جن کی جلالت وامارت پراتفاق ہے اور بیقراءت میں کسائی کے استاد عاصم کے شاگرد ہیں اور سفیان تورک سے شنخ ہیں کہتے ہیں کہ ہر ماہ میں پچیس قرآن ختم کیا کرتے تھے۔تقریب التہذیب میں کہا کہ آیک سوچھین یا تھاون میں وفات یائی اور ہمے میں پیدا ہوئے۔

ذہبی نے کہا کہ وہ اور امام ابوطنیفہ ایک ہی سال میں بیدا ہوئے۔ این فضیل نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالٰ جو بھی تکلیف دور کرتا ہے وہ حزہ کے صدقہ سے ہے اور این معین نے انہیں ثقہ کہا اور نسائی نے کہااس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ساجی نے کہا صدوق میں متفق نہیں۔

اور تحقیق بیرگزر دیکا ہے کہ بےشک عاصم قاری بھی ان میں نے میں جنہوں نے اوم ابوضیفہ رضی اللہ عالی نے عالی عنہ سے استفادہ کیا اور خارجہ بن مصعب سرحتی میں کہتا ہوں کہ اس کی کنیت ابوالحجاج ہے عسقلانی نے استفادہ کیا اور خارجہ بن مصعب سرحتی میں کہتا ہوں کہ اس کی کنیت ابوالحجاج ہے عسقلانی نے اسے ابن ماجہ اور تر فدی کے شیوخ ہے شہر کیا اور ضعیف کہا اور آئھویں طبقہ ہے در گھتے ہیں۔ اور مسلم میں اور امام احمد نے اسے مست کہا ابن عدی نے کہا وہ ان میں وفات پائی ذہیں مصعب فقیہہ ہے اور امام احمد نے اسے مست کہا ابن عدی نے کہا وہ ان میں اس کی جلالت علمی پائی ہے۔

سیوطی نے کہ اور داؤ دبن تصیر طائی میں کہتا ہوں وہ داؤ دبن تصیر ( نون کے ضمہ کے ساتھ ) ایوسلیمان طائی کوئی ہے۔ بعض نے اس کے ذکر میں کہا کہ فیقیہ الفقہاء عالم ٹر ہر وتقوی میں فوقیت واحداوراس کے زمانہ میں اس کے برابر نہیں تھا۔ اور سیامام ابوحنیفہ کے شاگر دصیب مجمی کے معتقد معروف کرخی کے استاد ضلوت و علیمدگی کو اختیار کیا۔ اور شان و مثو کت کو ترک کیا اور دوئی کو تو ٹر کر ہاتھ سے باریک کرتے پھر پائی کے ساتھ ترک کو تقاید کیا۔ اور شان و مثو کت کو ترک کیا اور دوئی کو تو ٹر کر ہاتھ سے باریک کرتے بھر پائی کے ساتھ ترک کو تھا دفشائل کے بیشار فضائل کرتے اور اس کی لیتے اس کے بیشار فضائل کرتے اور اس کی لیتے اس کے بینے اور دوئی کھانے کے دومیان بچاس آئیات پڑھتے ان کے بیشار فضائل میں بہت بڑے امام عارف مشہور جلیل القدر علم ومعروف میں عظیم المرتبت عسقدانی نے کہا تقد فقیہہ آئے مویں طبقہ سے بیں ایک سوینیٹھ یا چھیا سے سال جمری میں وفات پائی اور امام نس کی رحمتہ اللہ علیہ کے مشارکے سے انہیں خار کیا۔

سیوطی نے کہااورزفر میں کہتا ہوں تحقیق ان کا ذکر ہو چکا ہے کہااور زید بن حباب عسکلی ( عین مہملہ کے ضمئہ اور کا ف کے سکون کے ساتھ ) خراسان کے رہنے والے تنفے گھر کو فہ میں رہنے گئے اور حدیث میں ایک مقام حاصل کیااور ان سے کثرت سے روایات مروی ہیں تقریب انتہذیب میں کہاصادق اور حدیث توری میں لوویں طبقہ سے ہیں۔ سوم تاہی میں فوت ہوئے۔

کوفی ہیں تقریب النہذیب میں کہا کہ ضیعت کہا اور اس لیے فقہ وفضیلت ٹابت ہے اور آئھویں طبقہ سے ہیں اور سنز سال کی عمر میں ایک الاسٹھ میں ہوئے ہوئے اور ابن ماجہ کے شیوخ سے ثار کیا ، ذہبی نے کہا کہ جربن عبد الجیار نے کہا کہ میں نے کوفہ میں حبان سے افضل فقہ یہ نہیں ویکھا اور این معین نے کہہ حبان مدوق ہے اکہتر سال کی عمر میں وفات یائی۔

علامہ سیوطی نے کہا کہ حسن بن زیاد میں کہنا ہوں کہ وہ حسن بن فرات قذ ان ہیں تیمی کوفی ہیں کقریب المتہذ یب بیس کہا کہ صدوق ہیں اور وہم کیا کرتے میے اور آئیس امام مسلم اور تریڈی کے شیورخ سے شار کیا اور سیوطی نے کہا حسین بن حسن بن عطیدالعوفی رؤساء شیعہ سے تھا ابن عدی نے کہا کہ اس کی حدیث ثقات کی حدیث کے مشابہ ہیں ۔ اور حفص بن عبدالرحمٰن والمبدل میں کہنا ہوں وہ فقیہہ نیشا پوری وہاں کے قصی شھا ورشخ ابن مجر شاب نے کہا صادق وعاید تھے مرجیہ ہونے کی طرف منسوب کے گئو ویس طبقہ میں سے تھے۔ 199 پیش فوت ہوئے اور آئیس ابودا ؤ دنسائی اور ابن ماجہ کے شیورخ سے شار کیا۔

ذہبی نے کہا کہ امام ابوطنیفہ نے قشہ کی اور اس سے محمد بن رافع اور مسم بن شعیب اور ایک جماعت نے روایت کی ہے، نسائی نے کہا صدوق ہے کہا گیا ہے حضرت ابن مہارک اس کے دین وعبادت کی وجہ ہے اس کی از بارت کیا کرتے منطق کم نے کہا کہ حفص امام ابوطنیفہ کے اصیب میں سے زیادہ فقیہہ ہیں عہدہ قضاء کو قبول کیا کھرندا مت ہوئی توع دت کی طرف رجوع کر لیا اور 199 میں فوت ہوئے۔

سلیمانی نے کہااس میں نظرہے سیوطی نے کہااور دکام بن سلم رازی میں کہتا ہوں کہ وہ عبدالرحمن الن فی (
دونوں کے ساتھ ) ہے عسقدانی نے کہا کہ وہ ثقہ ہے جس کے عجیب وغریب واقعت ہیں۔ وابھے میں وفات پائی اور اسے صی ح اربعہ کے شیوخ سے تارکیا۔ اور سیوطی نے کہا ابوطیع تھم بن عبدالقد برخی میں کہتا ہوں کہ وہ " پ

اور اسے صی ح اربعہ کے شیوخ سے تارکیا۔ اور سیوطی نے کہا ابوطیع تھم بن عبدالقد برخی میں کہتا ہوں کہ وہ " پ

کے اکبر تلافہ و میں سے ہیں اور آپ سے فقدا کبر کی روایت کی وواج میں فوت ہوئے اس طرح لعض تو اربخ میں اس

ذہبی نے کہا ابد مطبع بلخی ا، م ابد حذیفہ کے ساتھی ابن عون اور ہش م سے روایت کی اور اس سے احمد بن منبع ، اور خلا دالصفاء اور ایک جماعت نے روایت کیا اور ان شہروں کے بہ شندول نے ان سے علم فقہ سیکھا اور ایل رائے سے دیکھے جاتے شے اور علامہ کہیر الشان اور کیکن ضبط حدیث میں مست شھے۔

ان کے کمال زمرواستقامت پرجو چیز دالت کرتی ہے نتی ہوئی اس حیثیت ہے اللہ کی ذات میں کسی م ملہ منت کرنے والے ملامت کا خوف نہیں کرتے۔ سیوطی نے کہا اور حمادین ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عند میں کہتا

ذہبی نے کہازید میں حیاب عابد فقیمه صدوق اور مقامات علیہ کو طے کرنے والا اور بے سک این معین اورا بن المدینی نے انہیں ثقہ کہا ابو حاتم نے کہا وہ صدوق ہے ابن عدی نے کہا کوفیوں کے مثبت الوگول میں سے ہے جس کے صدق میں شک تمیں۔

سیوطی نے کہااورالرتی میں کہتا ہوں وہ سابق بن عبداللہ ہے ذہبی نے کہا کہاس نے ابو خلف ہے روایت کی اوراس سے ایک جماعت نے روایت کی سیوطی نے کہااور سعدین الی شیراز کا قامنی اور سعید ابوا حبهیم القالوی ،اورسعید بن سلام بصری اورسلام بن سالم بینی اورسلیمان بن عمر دکتی ،اورسهل بن مزاهم اور شعیب بن اسحاق دمشقی میں کہتا ہوں وہ سعیب اموی جن کا ما لک بصری پھر دمشقی ،تقریب التہذیب میں کہا تقہ ہے مرجیہ ہونے کی طرف منسوب کیا گیا نوویں طبقہ کے کبار میں سے ہیں اوراہے بخاری مسلم، ابودا ؤداورنسائی کے مشائے سے شار کیا۔

سیوطی نے کہااور صباح بن محارب میں کہتا ہول وہ بھی تھی گوفی رائے کا رہنے والا ، پینے ابن حجر نے کہا صدوق ہے اور کی بار مخالفت بھی کی آ تھو می طبقہ سے ہے اور ابن ماجد کے شیورخ سے شار کیا۔سیوطی نے کہااورصلت بن حجاج ،اورابو عاصم ضحاک بن مخلا وہ ابوعاصم النبیل بصری شیبانی ،تقریب التہذیب م**یں** كها تقة مضبوط الشوي طقد يرااج كا بعدوت موا-

سیوطی نے کہااور عامرین فرات قسری اور عائدین حبیب میں کہنا ہوں وہ ابواحد کوئی ہے اور ابو ہشام بیاع الہروی (مضاف المیہ کی تقدیریر) بھی کہا جاتا ہے۔ ﷺ ابن حجرنے کہا صدوق ہے تشیع کی طرف منسوب ہے نو ویں طبقہ سے ہے اور اسے نسائی اور ابن ملجہ کے شیوخ سے شار کیا سیوطی نے کہا اور عباد بنعوام میں کہنا ہوں وہ ابوسہل واسطی ہے تقریب التہذیب میں کہاوہ ثقہ ہے آٹھویں طبقہ سے تقریباً ا ' ستر سال کی عمر میں ۱<u>۸۱ ہے</u> یااس کے بعد وفات یائی ۔اورسیوطی نے کہا( اورعبداللّہ بن مبارک ) میں کہتا ہوں وہ عبدالرحمٰن سے عبداللہ بن مبارک حظلی ان کا مقدم ہے ،اابن اشیر نے جامع الاصول میں کہا کہ وہ (علاء)ربائی سے تھی امام ،فقیہہ ،حافظ زاہدو ہر ہیز گار ،تخی اورمضبوط اور آئنعیل بن عیاش سے منقول ہے کہ روئے زمین بڑعبداللہ بن مبارک جیسا کوئی نہیں اور میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی خصائل حمیدہ ہے کوئی خصلت پیدا فرمائی اسے اس میں نہ رکھا کئی بار بغداد میں آئے اور حدیث بیان کی ۱۱ھ یا <u>19 ج</u>یس بیدا ہوئے اور ا^ا جیس وفات یائی اور تاریخ امام یافعنی میں ہے کہانہوں نے کتابیں تصانیف فرما تمیں اور بیس ہزار کے برابران ہے احادیث مروی ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ابن

مبارک کے زمانہ میں ان سے زیادہ کوئی بھی علم کی طلب رکھنے والانہیں تھا اور شعبہ نے کہا کہ اس جبیہ ہمارے یاس کوئی نہیں آیا، ابوالحق فزاری نے کہا ابن مبارک امام اسلمین ہے، شعیب بن حرب ہے مردی ہے کہ ابن مبارک نے اپنے برابروائے سے ملاقات نہیں کی اوران کے غیر نے کہا کہ ان کی وسیع تجارت تھی اور ہرسال میں فقراء پرایک لا کھ درہم خرج کیا کرتے تھے اور ایک سال حج کرتے اور ایک سال جنگ اور توری سے منقول ہے۔ کاش کہ میری تمام عمراین مبارک کے دنوں میں ہے ایک دن ہواور عسقلانی نے اسے اصحاب صح ح ستہ کے شیوخ سے شمر کیا ہے ، کہا وہ تمیں پاسا ٹھرسال کی عمر میں وفات

سقیان بن عیینه معتمر بن سلیمان ، یخی بن سعید قطان ، ابن مهدی ، ابن و پب عبدالرزاق کی مکی بن ابراہیم اور پیچیٰ بن معین سے روایت کی اور بیتمام آئمہ،علیاء میں سے ہیں اور عبداللہ بن مبازک امام ابو عنیفەرضی الله عندے انتہائی محبت کیا کرتے تھے اور مدح سرائی کرتے اور مخالفین پرشدت کرتے جیسا کہ المقدمة من كزر چكاہے۔

سیوطی نے کہااورعبداللہ بن پزید میں کہناوہ عبداللہ بن پزید کی ابوعبدالرحمن المقر ی ہے بصرہ اور ابواز کے رہنے والے البحر المدقق ابن حجرنے کہ وہ ثقہ فاضل ہے ستر سال سے زیادہ عمر میں قرآن پاک ا پڑھانو ویں طبقہ سے ہے۔

س<u>ا اسم</u>یں وفات پائی اور اس وفت ان کی عمر سوسال کے قریب تھی اور وہ بخاری کے کمبار شیوخ میں سے ہے اور تحقیق علامہ سیوطی نے کہا کہ جب وہ امام ابو حذیفہ رحمۃ الله علیہ سے حدیث بیان کرتے تو حدثنا شاہنشاء۔ ہمارے شاہنشاہ نے ہم سے حدیث بیان کی کہتے سیوطی نے کہا عبدالکریم بن محمد الجرجانی میں کہتا ہوں تقریب التہذیب میں ہے وہ نو ویں طبقہ سے ہے اور ایک سوای <u>\* ۱۸ ہے کے قریب</u> وفات یا تی ۔ سیوطی نے کہاا در عبدالمجید بن عبدالعزیز ابی رق ادمیں کہتا ہوں روّاد (راء کے فتہ اورواد کے تشدید کے ساتھ ہے ) عسقلانی نے کہا صدوق تھا خطابھی ہوجاتی ہے اور اصحاب اربعہ کے شیوخ سے شار کیا سیوظی نے کہااورعبدالوارث بن سعید میں کہتا ہوں وہ ابوعبیدہ الستوری عنبری کا غلام بصری ہے۔

ابن جرنے کہا تقة مضبوط ہے آٹھویں طبقہ سے اور دماھ میں وفات یائی سیوطی نے کہاا ورعبداللہ ا بن زبیرقرشی اورعبدالله بن عمرالز اتی ، میں کہنا ہوں وہ ابود ہب اسدی ہےتقریب المتہذیب میں کہا ثقتہ تقیمہ ہے گئی بار وہم میں پڑ جاتا تھا آٹھویں طبقہ سے ہےاور ۹ کسال کی عمر میں ۱۸ بھیٹیں وفات پائی اور

اصحاب صحاح سنہ کے شیوخ ہے اسے شہر کیا اور سیوطی نے کہا اور عبد اللہ بن موکی میں کہتا ہوں وہ ابو محمد کو فی العسی ہے شنخ ابن حجرنے کہا ثقہ فقیہہ ہے گئی باروہم بھی ہوجا تا تھا آ ٹھویں طبقہ سے ہے <u>۳۱۳ھ</u>یں وفات یا کی۔

سیوطی نے کہااور عمّاب بن محمداور علی بن ظبیان میں کہنا ہوں وہ علی بن ظبیان ( طاء محجمہ مفتوحہ کے ساتھ ہے پھر ہاء موقد ساکنہ ) بن ہلال العبسی بغداو کا قاضی ٹو ویں طقبہ سے ایک سویا ٹو سے سال کی عمر میں نوت ہوئے ۔ عسقدا ٹی نے ابن ماجہ سے شیوخ سے اسے ثار کیا۔ سیوطی نے کہااور علی بن عاصم میں کہنا ہوں وہ علی بن عاصم میں کہنا ہوں وہ علی بن عاصم میں وفات پائی اور بول وہ علی بن عاصم میں طبقہ سے ہوئو ہے سال سے زائد عمر میں اوباج میں وفات پائی اور اور اگر در تر ڈری اور ابن ماجہ کے شیوخ ہے اسے شار کیا گیا ہے۔

سپوطی نے کہااور علی بن مسہ اور عمر و بن محیر عنقز می اور اپوقطن عمر و بن ہشیم القطقی میں کہنا ہول کہ وہ نو ویس طبقہ کے صغار میں سے بیں و ۲۰ ہے میں فوت ہوئے ۔ سپوطی نے کہااور فضل بن موک میں کہنا ہوں وہ فضل بن موسی السنائی (سبین مہملہ کمسورہ اور دونول کے ستھ ) المروزی ،عسقلہ نی نے کہ تقد مضبوط بیں فوٹ بن موسی السنائی (سبین مہملہ کمسورہ اور دونول کے ستھ ) المروزی ،عسقلہ نی نے کہ تقد مضبوط بیں نو ویس طبقہ کے کبار سے بیں ۔ ماہ رہنے الاقل ۲۹ ہے میں فوت ہوئے اور اصحاب صحاح سند کے شیوخ سے شار کئے گئے سپوطی نے کہا اور قاسم بن حکم میں کہنا ہوں وہ قاسم العربی (عین مہملہ کے ضمہ اور راء کے فحہ کے ستھ اور اس کے بعد نون ہے ) ابواحمہ کو فی بحداث کا قاضی ہے۔

عسقلانی نے کہا صدوق ہے اور اس میں نرمی ہے اور صحاح سنہ کے شیون سے شار کیا گیا ہے ۱۹۰۸ ہیں وفات پائی سبیوطی نے کہا قاسم بن معین ، میں کہتا ہوں وہ قاسم بن مَعن (پسم کے فتہ اور عین مسملہ کے سکون کے سماتھ ) ابن عبدالرحن بن عبدالقد بن مسعود الکوفی ابوعبداللہ قاضی ، حافظ ابن جمر نے کہ ثقہ فاضل ساتویں طبقہ میں سے ہے کا بھیل فوت ہوا ، ابودا وُداور نسائی کے شیور خ میں سے ہے۔

علامہ سیوطی نے کہااور قیس بن رہیج میں کہتا ہوں وہ ابو محمد کوئی ہے جس نے ایک سوساٹھ سے زیادہ جمری میں و فات پائی عسقلانی نے کہا صدوق ہے جب بوڑھا ہو گیا تو حافظ متغیر ہو گیا اور اس کے جیٹے نے جواس کی مروی احادیث نیس وہ مروی احادیث سے ساتھ ملادیں اور اس کے ساتھ حدیث بیان کی۔

سیوطی نے کہااور محدین ابان اور محدین بشیرعیدی میں کہتا ہوں وہ ابوعبداللہ کو فی ہے عسقلانی نے کہا ثقة حافظ نوویں طقبہ سے میں ۲۰۱۳ پیلیں وفات پائی اور اصحاب صحاح سنہ کے شیوخ ہے شار کیا گیو

انوارامام اعظم کمیمی میں میں میں میں انوارامام اعظم

سیوطی نے کہااور محمد بن الحسن الشیبانی ، میں کہتا ہوں اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور کہا محمد بن خالد وہبی ، محمد بن عبدالله انصاری ، میں جیں کہتا ہوں بشایدوہ ابو سلمہ بصری آٹھویں طبقہ ہے ابن ماجد کے شیوڑ سے ہے۔

سیوطی نے کہا اور محمد بن نفشل بن عطیہ میں کہتا ہوں وہ محمد بن نفشل کو فی بخارا کے رہنے والے آتھویں طبقہ سے ہیں اور ابودا و داور ابن ماجہ کے شیورخ سے ہیں سیوطی نے کہا اور محمد بن قاسم اسدی! میں کہتا ہوں وہ محمد بن تیم کوفی ہے ۔ تقریب التبذیب میں کہا صدوق ہے ساتویں طبقہ سے ہاور سیوطی نے کہا اور محمد بن مسروق کو فی مجمد بن یزیدواسطی میں کہتا ہوں وہ ابوسعید، ابویزیداور ابواسخق شامی الاصل ہیں کہا اور محمد بن مسروق کو فی مجمد بن یزیدواسطی میں کہتا ہوں وہ ابوسعید، ابویزیداور ابواسخق شامی الاصل ہیں ہے سقلہ فی نے کہا اور مروان بن سالم میں کہتا ہوں شایدوہ مروان بن سالم غفاری ۔ ابوعبداللہ بن جذری بودی سیوطی نے کہا در مروان بن سالم میں کہتا ہوں شایدوہ مروان بن سالم غفاری ۔ ابوعبداللہ بن جذری نوویں طبقہ کے کبار میں سے ہے۔

اورسیوطی نے کہااور مصعب بن مقدام اور معاصی بن عمران موسلی اور کمی بن آبرا بیم میں کہتا ہوں وہ ابوالسکن تنہی بنی ہے حافظ ابن حجر نے کہا تقد مضبوط ہے نو ویں طبقہ سے اور تو ہے سال کی عمر میں والسے میں وفات پائی سیوطی نے کہا اور ابو سہل نصر بن عبدالکریم بن بخی جومیقل کے ساتھ مشہور ہیں اور سیوطی نے کہا فطر بن عبداللہ انداز دی! میں کہتا ہوں وہ ابو غالب کوفی اصبان کے رہنے والا نو وہ ساتھ سے ہے۔

سیوطی نے کہااورالنظر بن محدمروزی میں کہتا ہوں وہ آبو محداورا بوعبداللہ بنی عدمر کا غلام اعسقلانی نے کہا صدوق ہے کئی باروہم میں بڑا آٹھویں طبقہ ہے اورنس کی کے شیورخ سے ہے سیوطی نے کہا اور نعمان بن عبدالسلام! میں کہتا ہوں وہ ابوالمنذ راصحانی تنہیں ، حافظ ابن حجر نے کہا تقد عابد، فقیہہ تو ویں طبقہ نے اور ابوداوداورنسائی کے شیورخ سے میں۔

سیوطی نے کہا اور ٹو ج بن در ان قاضی ! میں کہتا ہوں وہ ٹوح بن در ان نخی جن کا گلام ابومحمہ کوئی آ تھویں طبقہ سے ہے اور ابن ماجہ کے شیور ٹے ہے ، سیوطی نے کہا اور ٹوح بن ائی مریم ! میں کہتا ہوں وہ ابوعصمہ المروزی قرشی اور جامع میں جامع علوم سے معروف ہے لیکن محدثین نے اسے ضعیف کہا اور ساتویں طبقہ سے ہے ساتھ میں وفات بائی ۔ سیوطی نے کہا مریم بن سفیان اور حوزہ بن خلفیہ! میں کہتا ہول ۔ وہ ابوالا ہہ ب ثقفی کبری ، بھری الاصم بخداد کا رہنے والا حافظ ابن حجر نے کہا صدوق ہے ٹوویں طبقہ سے اور ابن ماجہ کے شیور ٹے سے ارکیا لا الم ہے میں وفات بائی ۔ اُ

انوارامام اعظم المساوري المساور المساوري المساوري المساوري المساوري المساوري المساوري المساور المساور المساور المساوري ا

سیوطی نے کہا اور ہیاج میں کہتا ہوں وہ ہیاج بن بسطام تنہی برجی (باء مضموم اور جیم کے درمیان راہ ساکن کے سرتھ) ابوطالد سپروی ساتویں طبقہ ہے ہے <u>اے اچ</u>یس وفات یائی۔

سیوطی نے کہا اور وکیج بن جراح میں کہتا ہوں کہا مام ابن اشیر نے جامع ال صول میں کہا ہے کہ ابو سفیان وکیج بن جراح بن ملیح بن عبد الرواسی کوفی قیس غیلات کے قبید ہے ہا ور کہ گیا ہے کہ اس کی اصل سفیان وکیج بن جرائی ہور کی آبادی سے ایک بستی ہے۔ اس نے آمنعیل بن ابی خالد اور ہشام بن عروہ ،سلیمان بن اعمش ،ابن جرتے ، اوز اعی اور شعبہ سے ساع کیا ، اور اس سے ابن مبارک ،قیبہ بن سعید ،احمد بن صنبل بن اعمش ،ابن جرتے ، اوز اعی اور شعبہ سے ساع کیا ، اور اس سے ابن مبارک ،قیبہ بن سعید ،احمد بن صنبل کی بن معین ،علی بن مدینی اور ان کے ماسوا بہت کی خلوق نے روایات کیس ، بغداد میں آبیا اور وہاں حدیث بیان کی اور بی تقداصا ہے حدیث کے مشائخ میں سے ہے جن کی حدیث پاعتاد اور جن کی بات کی طرف بیان کی اور بی تقدر اوالا یکی بن معین نے کہ کہ میں نے وکیج سے بہتر کوئی تبیس دیکھا اور امام رجوع کیا جاتا ہے بہت بڑی قدر والا یکی بن معین نے کہ کہ میں نے وکیج سے بہتر کوئی تبیس دیکھا اور امام ابو صنبی ایک اور عشقہ نی نے انہیں اصی باتھ سی بیات کی بات کی مطابق فتو کی دیا کرتے تھا اور تحقیق آپ سے بہت تی باتھ سی تھیں ابو صنبی بید ابو سے اور عاشورہ کے روز می وہ سے بیائی ۔ اور عسقد نی نے انہیں اصی بات کے مشائے سے قول کے مطابق فتو کی دیا کرتے تھا اور تحقیق آپ سے بہت تی باتھ سی بیا ہے ہیں بید ابو سے بیائی ہی اور عاشورہ کے روز می وہ سے بیل کی ۔ اور عسقد نی نے انہیں اصی بات کی سیار سین کے مشائے سے تاری بیان ہی ہی کہ مشائے سے تاری کی ہے۔

اور کہا تقد، حافظ، عابد کہار میں سے نودیں طبقہ سے ہے۔ اور کر مانی شرح بخاری ہیں ہے کہ امام احمد بن جنبل نے کہا کہ میں وکتے سے زیادہ عم کی جنبو کرنے والہ اور حفظ کرنے والا نہیں دیکھا اور یکی بن معین نے کہا کہ وہ تمام عمر روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہررات کوقر آن ختم کرتے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیه الله کے قول یرفتوی دیتے انہیں۔

سیوطی نے کہاا وریخی بن ابوا یوب مصری اوریخی بن نظر بن صاحب اوریخی بن میان ، اوریز ید بن وربع میں کہتا ہوں وہ ابومعاویہ بھری ہے تقریب التہذیب میں کہا تقہ، مضبوط آٹھویں طبقہ ہے ہے استراج میں وفات پائی اوراصحاب صحاح ستہ کے مشائخ ہے شار کتے گئے ہیں۔

اورسیوطی نے کہااور پزید بن ہارون! میں کہتا ہوں وہ ابو خالد الواسطی سنمی جن کا غلام ہی؟ حہ فظہ ابن تجرنے کہا تفقہ، پر ہیز گار، عبادت گزار ٹو ویں طبقہ سے ہے تو سال کی قریب عمر میں ۲۰۹ھ میں وفات پائی اور جامع اصول میں ہے اس سے امام احمد بن شبل علی بن مدینی ، ابو بکر بن ابی شیعیہ ، احمد بن منبع ،حسن بن عرفہ اوران کے ماسوائے روایات کیس بخداد میں آئے حدیث بیان کی ۱۱مھ پیدا ہوئے ابن مدینی سات کے حدیث بیان کی ۱۱مھ پیدا ہوئے ابن مدینی اس اوران سے احمد کوزیا دہ جا فظ نہیں پایا۔

انوارامام اعظم المحمد ا

وہ عالم بالحدیث تھا اور حافظ ، ثقہ ، عابم ، زاہر تھا زعفر انی نے کہا کہ میں نے برید بن ہارون سے بہتر احمد کوئییں و یکھا۔ سیوطی نے کہا اور یوٹس بن بکیر شیبائی! میں کہتا وہ ابو بکر الجمال کو ٹی نوویس طبقہ سے بہتر احمد کوئییں و فات یائی اور وہ بخاری مسلم ، تر مدی اور ابن ماتبہ کے شیوخ میں سے ہے۔

سیوطی نے کہا اور ابواطق فراری! میں کہتا ہوں وہ ابرا تیم بن محد بن حارث الامام ہے۔ حافظ ابن ججرنے کہا وہ تقد حافظ اس کی کئی تصافیف ہیں آٹھویں طبقہ سے ہے ہی اور بیس وقات پائی اور باس کے بعد و فات پائی اور اور مزہ یشکری میں کہتا ہوں وہ محمد بن میمون المروزی ہے، ابن حجرنے کہا تقد فاضل ہے ساتو میں طبقہ ہے ہے اور بیس وفات پائی اور ابن ماجہ کے شیوخ سے تارکیا گیا ہے۔ تقد فاضل ہے ساتو میں طبقہ ہے ہے اور بیش اور ابو شیم الصدی ہے اور میں طبقہ ہے تھے السولی بین نافع اسدی ہے اور شیم طبقے سے ہیں اور بخاری مسلم اور نسائی مؤلی کہا جا تا ہے تقریب النہذیب میں کہا صدوق ہے، اور شیم طبقے سے ہیں اور بخاری مسلم اور نسائی کے شیوخ سے شیر کیا گیا ہے۔

سیوطی نے کہااورا ہومقہ تل سمر قندی! میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن جرنے کہا کہ وہ مقبول ہے آٹھویں طبقہ سے ہے اوراما م ترفدی کے شیوخ میں شار کیا ہے۔ اور سیوطی نے کہا قاضی! یوسف! میں کہتا ہوں وہ امام فقیہد الفقہاء، قد وہ العلماء یحقوب بن اہرا ہیم ابو یوسف قاضی ہیں جن کا ذکر پہلے شروع میں گزر چکا ہا م فقیہد الفقہاء، قد وہ العلماء یحقوب بن اہرا ہیم ابو یوسف قاضی ہیں جن کا ذکر کیا ہے ہیہ ہوا۔ اور پوشیدہ ندر ہے کہ بے شک جو پچھ علامہ کا ذکر کیا ہے ہیہ ہمت قلیل ہے اور اب میں اپنے معتمدا صحاب سے ایک جماعت کا ذکر کرتا ہوں ، علامہ ابن جرنے اپنے رسالہ سلمی فیرات الحسان میں کہا کہ بے شک امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں سے ایک عبدالرزاق بھی ہے میں کہتا ہوں کہ جا مح الاصول میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ابو بمرعبدارلرزاتی بن نافع بن حمیدی جن کا غلام یمنی منحانی ہے اور وہ مشہور کثرت سے روایات کرنے والوں سے ہیں اور صاحب تصانیف کیرہ و اور زمین کے جاروں طرف سے لوگ ان کی طرف آتے انہوں نے معمراور ثوری اور ان کے ماسوا سے ساع کیا۔

اوران سے امام احمد بن عنبل، یجی بن معین، احمد بن منصوراوران کے ماسوانے روایت کی اسلام میں بیدا ہوئے اور الم میں وفات پائی، حافظ ابن جمر نے کہا وہ نویں طبقہ سے اور ۸۵سال عمر پائی اوران میں سے یجی بن ذکر یابن الی زائدہ جیسا کہ مندامام ابی حنیفہ میں منقول ہے۔

یجی بن معین نے کہا اور بیجی بن سعیدفتوی میں کو فیوں کی طرف مائل تھے اور ان کے اقوال سے امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے قول کواختیار کرتے اور آپ کے ساتھیوں کے درمیان سے آپ کی رائے پر صحت۔

علامداہن جمر نے کہا گذاہن معین سے پوچھا گیا کیاصفوان نے ان سے روایات کی ہے؟ کہا ہاں سفیان توری اور امام ابو بیرو کار ہیں۔
سفیان توری اور امام ابو بوسٹ سے منقول ہے میری نسبت سفیان توری امام ابو ضیفہ کے ڈیا دہ بیرو کار ہیں۔
علامداہن جمر نے کہا کہ سفیان توری نے کہا کہ جب کہا جاتا کہ میں امام ابو حلیفہ کے باس سے آیا ہوں اور نیز کہا کہ بے تاک جواس کی ہوں تو کہتے تحقیق میں روئے زمین کے زیادہ فقیہہ کے پاس سے آیا ہوں اور نیز کہا کہ بے شک جواس کی مخالفت کرتا ہے وہ اس چیز کامختاج ہے کہ آپ سے قدر وہم شبہ اور وافر علم میں اعلیٰ ہوا ور اس کی اس واقعہ سے تاسید ہوتی ہے کہ جب ان دوٹوں نے بچ کہا تو وہ ان کے آگے چلتے تصاور وہ آپ کے بیچھے اور جب کوئی سوال کیا جاتا تو وہ جواب نہ وہ ہے بلکہ امام ابو حضیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی جواب و سے آئی ۔
جب کوئی سوال کیا جاتا تو وہ جواب نہ و سیتے بلکہ امام ابو حضیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی جواب و سے آئی ۔

پھر جو بعض مؤرخین نے روایت کیا ہے آپ پرگوئی عیب نہیں ممکن ہے کہ وہ آپ کے حاسمہ بن کی اختراع وضغ ہو جامع الاصول میں سفیان توری کے تذکرہ میں کہا وہ ابوعبداللہ سفیان بن سعید بن مسروق توری کو فی میں جو کہ مسلمانوں کے امام ،اللہ کی تمام مخلوق پر اس کی دلیل ،علم ،اجتہاد ،حدیث ، زہدوتفوی فی اور فقہ میں بلندمر تبدا درعلم حدیث اور اس کے علاوہ دوسر سے علوم آپ کی طرف نتہی ہوتے میں اور دہ آئمہ فی جہتدین میں سے ایک میں اور اسلام کے حکام اور وین کے ارکان میں سے ایک میں۔

،سلیمان بن عبدالملک کے زمانہ میں <u>موسیمیں پیدا ہوئے</u>۔اورمہدی کی بادشاہی کے وقت الااج میں بصرہ میں وفات پائی اوران ہے معمر،اوزاع ابن جرت کی سعبہ،ابن عبینیہ بضیل بن عیاض، یکی قطان، وکع ،ابن مبارک اوران کے ماسوائے روایات کیس اورانہوں نے ابوا طق ،عمرہ بن مر ہ ،منصور اوران کے کے عالم یکی بن زکر یابن الی ژائدہ الحاقط نے ۲۳ سال کی عمر میں و فات یا گی۔

ابن مدین نے کہا کہ اس کے زمانہ میں علم اس پر منتبی تھا اور تو رک کے بعد زیادہ مقام والاتھ اورا ہام جوزی نے انہیں حمزہ کی روایت سے طبقات قراء سے شار کیا ہے اور ان میں سے ابویکی حمانی اور وہ عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کوئی مشہور تقد ہے نو ویں طبقہ سے ہے سام جے میں نوت ہوا اور عسقلہ نی نے اسے بخاری ہسلم، ابوداؤ در قدی اور ابن ماجہ کے شیوخ سے شار کیا اور ان میں سے ابوداؤ دوالطیاسی اس بن پر جو امام ابو معشر نے اپنے است دے ساتھ ابوداؤ دالطیاسی اس نے امام ابو حذیقہ سے روایت کیا ہے کہا کہ میں امام ابو معشر نے اپنے است دیے ساتھ ابوداؤ دالطیاسی اس نے امام ابو حذیقہ سے روایت کیا ہے کہا کہ میں میں بیرا ہوا۔

اورعبداللہ بن اٹیس کوفی ۴۴ ہے ہیں آئے تو ہیں نے انہیں سنا اوراس وقت میں وس سال کا تھ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھے کس چیز کی محبت اندھا بیرا بن دیتی ہے، ورا بود و واور بیسلیمان بن داود بن جارو والطیالسی بھری ہے حافظ ابن چرنے کہا تقد، حافظ ، نوویں طبقہ ہے ہیں ہوتے ہوں ہوئے اور بیامام بخاری اور سلم اوران کے ماسوا کے شیوٹ میں سے ہواور آپ سے ان تمام نے روایت بھی لیس ہیں۔

اورائبی میں سے جرح وتعدیل کے امام، حافظ، ناقد عظیم المرتبت، کمیرالمنز ات آئمۃ الاسلام امام کی بن معین اس نے اوم ابوحلیفہ سے کی بن معین اس نے اوم ابوحلیفہ سے دوایت کیا گئے گئے کہ مائیز جو ابوحلیفہ سے دوایت کیا گئے گئے گئے گئے کہ سے سنا کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا زمین میں اللہ کا ہزا کہ الشکرنڈی ہے شمیں اسے کھا تا ہوں اور نہ ہی حرام کرتا ہوں۔

ہ فظ ابن حجرنے کہا کہ کی بن معین عظفانی ان کے سردار ابوذ کریا بغدادی ثقة حافظ۔ جرح وتعدیل کے امام دسویں طبقہ سے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ وہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئے اور اس تختہ پر انہیں عنسل دیا گیا جس پر رسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم کوشل دیا گیا جس پر رسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم کوشل دیا گیا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے چھ لا کھا تا دیت کھی ہیں امام شافعی نے کہا کہ الن سے آئم کہ کہا رفے روایت کیس ہیں جن میں سے امام مسلم ، بخاری ، اور ابود اور ہیں اور امام ابوصنیفہ کے تا بعین اور آپ کے آثار پر چلنے والے امام کیجی بن سعید قطان ہیں اور دلالت کرتی ہے امام اس پر وہ جسے خطیب نے کیجی من معین سے روایت کیا کہ میں گئی بن سعید کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کئی کی رائے نہیں تی اور بے شک بھی نے آئے ہے کہا کہ اللہ علیہ سے الاحتیار کے ہیں۔

ماسوات ساع كيار

امام ما لک اور میرکی بارگرر چکا ہے کہ بے شک امام ما لک بن انس امام ابو صنیفہ رضی اللہ عند کے جلا فہ وہ بیس سے ہیں۔ امام ابن اهیر نے کہا اور وہ امام ابوعیداللہ ما لک بن انس بن ما لک بن ابی عام ، بنی حمیر بن سیاء اکبر پھر بنی بیش بن قطان سے ہیں اور ان کے نسب ہیں اس کے سوابھی اختلاف ہے وہ بھے میں پیدا ہوئے اور اس کے سوابھی اختلاف ہے وہ بھے میں پیدا ہوئے اور اس کے سوابھی اختلاف ہے وہ بھے کی عمر میں فوت ہوئے ۔ اور یکی نامی ان کا ایک لڑکا ہے اور اس کے سواد وسرے کا علم نہیں اور وہ مجاز کے کی عمر میں فوت ہوئے ۔ اور یکی نامی ان کا ایک لڑکا ہے اور اس کے سواد وسرے کا علم نہیں اور وہ مجاز کے امام بلکہ فقہ وحدیث میں بلند مرتبہ والے اور انہیں بہی فخر کا فی ہے کہ لمام شفی ان کے ساتھیوں میں سے امام بلکہ فقہ وحدیث میں بلند مرتبہ والے اور انہیں بہی فخر کا فی ہے کہ لمام شفی ان کے ساتھیوں میں سے مزید بن اسلم ، سعید مقبری اور ان کے سوا بہت سے لوگوں سے علم حاصل کیا ، اور ان سے بے شار لوگوں نے علم حاصل کیا اور وہ آئمہ بلاد ہیں اور ان میں سے امام شافی ، حمد بن ابرا ہیم بن وینار ، ابویشام بن مغیرہ ، عبد العربی اور دیان کے ساتھیوں کی طرح ہیں۔ علم حاصل کیا ور وہ آئمہ بلاد ہیں اور ان میں سے امام شافی ، حمد بن ابرا ہیم بن وینار ، ابویشام بن مغیرہ ، عبد العربی بن میں اور دیان کے ساتھیوں کی طرح ہیں۔

اور معین بن عیسی، بیمی بی بیمی عبداللدین مسلمه تعبنی ،عبداللدین و بب،اصبخ اوران کے ماسوااور بیمی بیمی بیمی بیشی اور مید بخاری ،مسلم ،ابی دا ؤد، تر مذی ،احد بن عنبل ، یجی بین معین اوران کے سوابھی آئمہ حدیث کے مشارع ہیں۔

' امام ما لک نے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن ہے ہم نے علم سیکھاوہ فوت ہونے تک میرے پاس آتے رہے اوراستفادہ کرتے رہے اورا مام ما لک علم دوین کی بہت تعظیم کیا کرتے ہے جی کہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اورا پٹی مند کے اوپر بیٹھ جاتے اور داڑھی ہیں کنگھی کرتے اور خوشبو لگاتے اور بہت وقار اور رعب کے ساتھ بیٹھتے پھر حدیث بیان کرتے تو اس کے بارے ہیں آپ سے یو چھا گیا تو فرمایا مجھے یہ پہندے کہ ہیں رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں۔

یکی بن قطان نے کہا کہ لوگوں میں امام مالک سے زیادہ تھی حدیث بقل کرنے والاکوئی نہیں ، امام شافتی نے کہا کہ جب علماء کا تذکرہ ہوتو امام مالک ستارہ ہیں اور امام شافتی نے کہا کہ میں نے امام مالک متارہ ہیں اور امام شافتی نے کہا کہ میں نے امام مالک ک دروازہ پرخراسان کے گھوڑے اور مصر کے فیجر دیکھے ، ان سے زیادہ اجھے میں نے نہیں دیکھے ، میں نے انہیں کہا کہ یہ کتے حسین ہیں تو آپ نے کہا کہ اے امام عبداللہ یہ میری طرف سے آپ کو مدید ہوں تو میں نے کہا آپ اپنے لئے ایک جائور رکھ کیس جس پرسوار ہولیا کریں تو فرمایا کہ جھے اللہ تقالی سے شرم آتی

انوارامام اعظم المحمد المام المظم

ہے کہ میں اس زمین کو اپنے جاتور کے پاؤٹ کے ساتھ روندوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف قرماہیں اوراس جیسے اس بلند بہاڑ بحرز اخرے مناقب ہیں۔

حافظ ابن تجرنے امام بخاری نے تقل کرتے ہوئے کہا کہ اصح الاسانید ما لک عن نافع عن ابن عمر ہے یہ دیا تو الاسانید ما لک عن نافع عن ابن عمر ہے یہ میں پیدا ہوئے تھے، علامہ جزری نے انہیں طبقہ قراء میں سے ذکر کیا ہے کہا آپ نے حضرت نافع سے روایات لیس ہیں اور آپ سے اوز اعی ، یکی بن سعیدا ورحلوانی نے روایت لیس ۔اور امام صاحب کے تمام ساتھیوں میں سے ایک شخ ، زاہد ،فقیہہ ابن ایوب عامری ابوسعید بلخی حنفی ہیں۔

ذہبی نے کہا کہ بلخ میں فقہاء اسلام میں سے ایک خلف بن ایوب ابوسعید بلخی ہیں ،عوف اور معمر سے اور ایک جماعت سے روایت کی اور ان سے احمد ، ابوکریب اور خلف نے روایت کی ابن حبان نے کہا تقدیبی ، این معین نے ضعیف کہا۔ میں کہٹا ہوں اور وہ علم وعلی والے اور خدا پرست منتے ہے روایت کی بنا پر معمل فوت ہوئے اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی انہیں۔

اوران میں سے بعض نے کہا گہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یکھا اور امام ابو یوسف کے شاگر و ہیں اور کہاوہ امام فقیمہ ، ویانت صلاح وتقوی میں تمام شہروں سے ممتاز ہے اور سفیان توری کی صحبت میں بھی رہے اور تقریب انتہذیب میں امام تر فدی کے شیور نے سے تارکیا اور کہا کہ وہ نویں طبقہ سے ہیں ہام تر فدی کے شیور نے سے تارکیا اور کہا کہ وہ نویں طبقہ سے ہیں ہار ہوا ہے میں نوحت ہوئے کنز انفی میں ہے کہ بے شک خلف بن ابوب علماء کبار جوا ہے عم پرعمل کرنے والے زید وتقوی کی انتہا کو پہنچے ہوئے جس سے ان کے ساتھی اور جیسے ان قاصر رہے اور اللہ کے تن کے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے ، اور کہا کہ ابر اجیم بن بوسف ایک دن محل سے کھڑے ہوئے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے ، اور کہا کہ ابر اجیم بن بوسف ایک دن محل سے کھڑے ہوئے اور اپنی صرورت کے بارے میں ہوئے تو آئی کہو تھے نہیں کہ بے شک علماء کے خالے سامنے کھڑی ہوئے تو تنہیں کہ بے شک علماء کے جبرہ کو دیکھنا عبادت ہوئے والے ابر اجیم رو پڑے حتی کہا تسوی قطار لگ گئی کہ تو نے قلط کہا ہو والوگ ہیں جوا سے عرصہ سے اندھیریوں کے طبقات میں جلے گئے ہیں اگر تیرا ارادہ ہوتو دوتون خلف بن ابوب اور شفیق بن ابوب اور شفیق بن ابوب اور شفیق بن ابوب اور شفیق بن ابر اجیم کی قبریں ہیں بھر بہت طویلی حضرت خلف کی کرامات کا تذکرہ کیا۔

اورامام اعظم رحمة الله عليه ان متمام راويول ميس ايك جمادين زيد بجس كا ذكر گزر چكا بي حسقداني نے كہا جمادين زيدين ورہم از وي جعنى ابواسمعيل بصرى ثقه، مثبت، فقيهه بے بعضول نے كہا

کروہ نابینا تھااور شاید سیاس پرعیب لگایا گیا ہو کیونکہ بیٹا بت ہے کہ وہ لکھا کرتا تھااور نو ویں طبقہ کے کبار میں سے ہے ۱۸سال کی عمر میں و کا بھی میں وفات پائی اورا سے اصحاب صحاح ستہ کے مشائخ سے ثار کیا گیا ہیں۔۔۔

اورجامع الماصول میں ہے کہ جماد بن زیدوہ عمدہ آئمہ اعلام سے ہے اس سے ابن مبارک، یجی بن سعید بن مبدی نے روایات کیس اور ایسے میں وف ت پائی اور آپ سے روایت کرنے والوں سے اسلعیل بن عیاش ہے جسیا کہ ابومعشر نے اپنی اساد کے ساتھ ذکر کیا ہے اور وہ ابوداؤد، نسائی ، تریزی اور ابن ملجہ کے کے شیوخ میں سے ہے اور امام عبد العظیم المنذری نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ بیٹک وہ شقہ ہے ، ابن حجر نے کہا کہ وہ آٹھویں طبقہ سے ہے اور امام عبد العظیم المنذری عمر میں الماج یا ۱۸ ایومیں وفات یا ئی۔

اورامام كبيره وفي مشهور صاخب مناقب علياء اور مقامات جليله كے اصحاب ميں سے ابراہيم بن ادہم رضی الله عند ہے، منقول ہے كدوہ بے شكاء م ابوصنيف رحمة الله عليه كى مفل ميں حاضر بواكرتے تھے اور كہتے اللہ عند المحمل اللہ عند اللہ عند المحمل اللہ عند اللہ عن

اور ۱۲ اجے شام میں وفات پائی۔اوران میں سے شخ جلیل ، امام نبیل ابو علے فضیل بن عیاض خراسانی ہیں اور کتب میں ان کی بلند و بالا اور ظاہر کرا مت و مقامات منقول ہیں اور شخ ابوعبد الرحمٰن نے انہیں اکا برصوفید کے پہلے طبقہ سے شہر کیا ہے ابراہیم شہر سنے کہا کہ میں نے فضیل بن عیاض کو کہتے سا کہ میں اور ابوور دایک ساتھ اکتھے پیدا ہوئے اور عبد اللہ بن مجد نے کہا کہ وہ بخاری الاصل ہیں ۔ کھاجے یا اس سے پہلے ماوی محرم میں وفات پائی اور ان میں سے قطب الاونیاء قدر ق الاتقیاء ، مجبوب صدانی ، ابویزید بسطامی ہیں جیسا کہ تاریخ مشاغد ق الاصفیاء لاخوان العلم والصفاء میں بعض سے فل کرتے ہوئے فدکور ہے اور آپ نے الاسم بین وفات پائی اور میں نے حسین بن یجی سے سنا کہ بے شک وہ ۱۲ میں فوت ہوئی اور آپ نے والنہ اعلم۔

اوران میں سے شفق بلخی ہیں اوران میں سے شفق بن ابراہیم ابوعلی از دی اہل بلخ میں سے ہیں جو از روۓ تو کل اچھی عادت والے اسچھے کلام والے اور وہ خراسان کے مشاہیر میں سے ہیں اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے ہیں جنہول نے خراسانی طریقہ میں علوم احوال کے ساتھ کلام کیا اور خاتم کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے ہیں جنہول نے خراسانی طریقہ میں علوم احوال کے ساتھ کلام کیا اور خاتم

اصم کے استادہ ابراہیم بن ادہم کے ساتھی اوران سے میں طریقہ (سلوک) کو حاصل کیا انتہی۔

میں کہنا ہوں کہ دہ امام زفر کے شاگر دہیں اور امام ابوصیفہ رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بھی رہے اور
ان ہی کے واسطہ ہے امام ہمام ، حجہ اللہ علی الانام حجہ بن علی ابوعبد اللہ کلیم ترفدی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے
شاگر دہیں۔ جو کہ نو ادر اصول کے مصنف، مقامات علیاء اور کرامات جلیلہ کے مالک ہیں 200 ھے میں فوت
ہوئے شخ سلمی ٹے کہا کہ انہوں نے ابوتر ابخش سے ملاقت کی اور کی بن جلا ، اور احمہ حضر و یہ کی صحبت
میں رہے اور خراسان کے مش کم کمبار میں سے ہیں اور صاحب تصانیف کشرہ ہیں اور آپ نے بہت می
حدیثیں لکھیں ہیں کہنا ہوں کہ انہوں نے اپنے پاپ حمہ بن صن سے بھی روایت کی ہے اور ان کے واسطہ
سے بی جیسا کہ میرا خیال ہے ابوح م ابغدادی سے بھی روایت کی ہے۔

شیخ سلمی نے کہا کہ وہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا ورابوتر اب خشی کے بعض سفروں میں ان کے بھی ساقتی رہا ہوں اللہ میں ان کے بھی ساقتی رہا وروہ عیسیٰ بن ایان کی اولا دمیں سے بیں اور نیز حضرت بشر (حاتی) رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے 1849 ہے میں فوت ہوئے میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ بن ابان آمام ابوصنیفہ کے نقہاء کے سرداروں میں سے بیں اور حضرت جنید بغدا دی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے وفات یائی۔

تتمّد: آپ کے ذہب کے آئم فقہاء ، محدثین ، علماء معتندین میں ہے ایک جماعت کے ذکر میں ، ان میں ہے ایک جماعت کے ذکر میں ، ان میں سے امام فقید ، محدّث ، قاری ، ابویعلی ، معلّی بن منصور قاضی بخاری بغداد کے قریب کے رہنے والے اور حافظ ابن حجر نے انہیں امام بخاری ہملم ، تر ذی ، ابوداود ، نسائی اور ابن ماجہ کے شیوخ سے شارکیا ہے کہا تقد ، تن ، نقیجہ تھے قاضی بننے کا آپ سے مطالبہ کیا گیا مگر انکار کردیا اور دسویں طبقہ سے بی ال اسم میں وفات یائی ۔

امام جزری نے انہیں طبقات قراء میں بھی ذکر کیا ہے اور کہا کہ بے شک معلیٰ بن منصور فقیہہ ، حنی ، شفہ مشہور ہیں ابو بکر سے قراءت کی روایت کی اورامام ابو بوسف کے ساتھیوں میں سے بنے ، اورامام ما لک بن انس اور لیٹ سے حدیث روایت کی اور ایت کی اور ابو بیسف کے ساتھیوں میں سے بنے اور ابو بین انس اور لیٹ سے حدیث روایت کی اور علی بن مدین اور ابو بین انس اور لیٹ سے حدیث کی اور ابو کی بارقاضی بنے کا جربی ابول کی سے مطالبہ کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کتب حدیث معلیٰ عن ابی بوسف کی روایت کے ساتھ بھری پڑی آپ سے مطالبہ کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ کتب حدیث معلیٰ عن ابی بوسف کی روایت کے ساتھ بھری پڑی میں اور ان میں سے ان کے بیٹے بیٹی بن معلیٰ بن منصور ابوعوانہ الرازی بغداد کے قریب کے رہنے والے سے سے اس کے بیٹے کے ساتھ کی بن منصور ابوعوانہ الرازی بغداد کے قریب کے رہنے والے سے سے اسے بیٹے۔

انوارامام اعظم عسورها والمام اعظم

وفات پائی امام یافعی نے کہا کہ انہوں نے مفید کتابیں تصنیف کیس ان میں سے احکام قرآن ، اختلاف العصاء، معانی الآثار، شروط ، تاریخ کبیر اور ایکے ماسوا بھی اور ان کی نسبت مصر کے قریب ایک بستی کی طرف ہے۔

امام جزری نے کہا کہ امام طحاوی نے امام ابو حذیفہ کے مذہب کو محمد بن سنان سے بعنی شیرازی کی نسبت سے حاصل کیا ہے اور وہ محمد بن حسن شیبانی سے ہیں اور علم قراءت موئی بن عیسیٰ سے اس نے خلف سے اس نے جی سے اس نے جی و میں امام طحاوی کے شیور خیال کرتا ہوں اور ان کے ماسوا جعفر بن عمر ان تعابی کوفی اینے داوا کی طرف بھی محمد بن عمر ان تعابی کوفی اینے داوا کی طرف بھی منسوب کہا جاتا ہے صدوق ہے اور گیارویں طبقہ سے اور اسے امام نسائی اور ابن ماجہ کے شیور نے سے شار کیا

اوران میں سے طحاوی کے علاوہ ابو حازم عبد الحمید بن عبد العزیز حنی نے امام یافتی نے کہا کہ وہ قاضی الفضۃ ہے تھے اور اس سے کی روایات مروی ہیں اور صاحب محاس ہیں اور ۱۹ ہے ہیں وفات پائی اور ان میں سے امام عصمہ عصام بن بوسف بلخی شخ الحنفیہ ہیں ابوطیع نے کہا کہ اگر عصام جفرت فارون اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا تو آپ اس سے مشورہ کرتے ۲۲ کسال کی عمر میں ۱۲ ہے میں وفات پائی اور ان میں سے امام آئر البحدی فقیہ دالفقہا عمرہ المحد ثین شخ شہیر ابوحف کبیر بخاری ماوراء النہر کے شخ ہیں امام ربانی محمد بن حسن شیبانی کے شاگر دہیں اور بخارا میں کا سال کی عمر میں کے اسے میں وفات پائی ۔ اور امام بخاری کا نہیں فکال دینا ثابت ہے جیسا کہ کتب ہیں مشہور ہے۔ امام بخاری کا انہیں فکال دینا ثابت ہے جیسا کہ کتب ہیں مشہور ہے۔ افتال ف کرنا اور اس وجہ سے امام بخاری کا نہیں فکال دینا ثابت ہے جیسا کہ کتب ہیں مشہور ہے۔

اوران میں سے قاضی بکاء بن تنبیہ امام طحاوی اوران کے ماسوا کے استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جہان میں اللہ کی کتاب کے لئے رونے والول میں تھے۔اور کئی سال قید میں رہے اور قید میں بنی احادیث بیان کیا کرتے شے اور وسے ہیں وفات پائی۔اوران میں سے عبداللہ بن بارق حنی قید میں بی احادیث بیان کیا کرتے شے اور وسے ہیں وفات پائی۔اوران میں سے عبداللہ بن بارق حنی کوفی امام ابوعبداللہ کوفی جو کہ امام ترفدی کے شیوخ میں سے میں کہ شخ ہیں اور آٹھویں طبقہ سے میں جسیا کہ کتقریب المتهذیب میں فرکورہے۔

اوران میں سے عمدۃ المحد ثین حافظ قاضی ابوالعباس احمد بن محمد بن عیسیٰ برتی فقیہ حافظ صاحب مند ہیں امام مافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے کہا کہ وہ فقد کی بصیرت رکھنے والے اور حدیث کو پہچانے والے تھے اور عسقعاتی نے اسے ابن ماجہ کے شیورخ سے شار کیا ہے اور کہا صدوق ، صاحب حدیث ہے گیارویں طبقہ سے ہواوران میں سے بشرین ولید کندگی امام ابو یوسف کا شاگر داس سے بغوی ، ابو بطی ، حامد بن سعیب نے روایات کیس ذہبی نے کہا کہا مام ابو یوسف سے علم فقہ حاصل کیا ، وسیع علم فقہ والے اور حامد بن سعیب نے روایات کیس ذہبی نے کہا کہا مام ابو یوسف سے علم فقہ حاصل کیا ، وسیع علم فقہ والے اور عبادت گر اور تھے دن رات میں ۲۰۰۰ رکعت ان کا وظیفہ تھا ہز ھا ہے اور فالج کے بعد بھی ان پر مداوت کی صالح نے کہا صدوق ہے۔ لیکن اتناعاتی نہیں۔

اور وارقطنی نے تقد کہا ہے آتھویں طبقہ ہے ۔ والم اچ میں وفات پائی۔ ابن جمر نے کہا کہ دو فقہ اور وارقطنی نے تقد کہا ہے اور فقہ اور ان میں سے امام محمد بن کثیر بن رفاء بن سماع رفاع کوئی ہیں۔ بغداد کے قاضی ہے اور حفص بن غیاث ، عبداللہ بن ادر ایس اور الی بکر بن عیاش سے روایت کی اور ان سے بخاری ، مسلم اور ان کے ماروانے دوایت کی مرات کے ماروانے دوایت کیس اور ایس وفات پائی۔ (یفاعہ واو کے کرہ اور فاء اور عیس کی تخفیف اور اس کے ساتھ ہے (یعنی دونوں میں شرمیس)۔

محمد بن ساعة عبد الله بن بال تميم كونى ، قاضى ، حنى ، صدوق دسوي طبقه بي الم الم مين الم الم الم مين اوران سوسال سے زیادہ عمر میں وفات پائى۔ میں کہتا ہول كه بيالهام حسن بين زیاد لمؤ لمؤ كى كے شاگر دہيں اوران ميں سے حارث بين مرہ ابومرہ حنى ممائی تُم معرى ہے ابن حجرنے كہا كه صدد ق نووي طبقه سے ہيں۔

ا بن اشرے کہا کہ اسلمیل بن ہشام حنی ہے روایت کی اوران میں سے امام عالم، صالح فقیہہ محمد

بن شجاع فقیہہ عراق ا، م حسن بن زید و کے شاگر دشتے امام یافعی نے کہا کہ ۲۲۲ھ میں وفت پائی، حافظ

ابن حجرنے کہا کہ گیار دیں طبقہ ہے ہیں اور ۵ اسمال عمر پائی اورا ہام جزری نے انہیں قراء کے طبقہ ہے شار

کیا اور کہا کہ محمد بن شجاع ابوعبد اللہ بخی بفدا دی جو کہ فقیہہ منفی عالم مشہور صالح اور امام احمد ہے حاصل کرتے

ادر امام شافعی کی تنقیص کرتے اور جب وفات کے وفت قریب ہو تو ان تمام سے رجوع کر لیا اور ان سے

مناقب کو ذکر کیا اور عرفہ کے روز عصر کی نماز کے آخری سجدہ میں سی ۲۲ ہے دوالحبر کی دسویں تاریخ کو وفات

یائی اور ان میں سے امام طحادی ہیں۔

(امام طحاوی) امام ابن اثیر نے کہا وہ ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامہ از دی طحاوی ہیں مصر میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ریاستف وعلمیہ ) ان پر نتہی ہوتی ہے۔ جعفر بن عمران اور ابی حازم عبد الحمید بن عبد العمر اللہ علیہ کا معرف میں المحمد می

ید امد اعیان حنفیہ میں سے بڑی قدر ومزلت والے ہیں و ۲۸ جے میں و فات پائی اوران میں سے شخ عالم مسلم علم مسلم میں معد خزاعی فقیہہ اصفہ نی میں امام یا فعی نے کہ کہ وہ اکا بر حنفیہ اور تقات میں سے ہیں ۲۹۹ ہے میں فوت ہوئے اورالبرتی بیرتی کی طرف منسوب ہے اور بیخوارزم کے علاقہ میں بہت بڑا مقام ہے اور وہ لوگ بخار میں نہوئے اور برتی اس کی اصل بڑ ہ ' ہے ایسا ہی الانساب میں ہے اوران میں سے ابوالحس معلی بن موک فی صاحب احکام قرائی ن اور امام حنفیہ محمد بن شجاع کے شاگر داور احمد بن سعدون کے شخ اس علی بن موک فی صاحب احکام قرائی ن اور امام حنفیہ محمد بن شجاع کے شاگر داور احمد بن سعدون کے شخ اس طرح الانساب السمعہ نی میں ہے۔ ۱۹ میں وفات پائی اور این میں سے قاضی المعیل بن حماد بن ابی حفیہ رضی اللہ عنہ ہیں امام یا فعی نے فر ما یا کہ وہ زام ہو عبادت اور دل فی الاحکام کے ساتھ موصوف تھے بغد اور کی قاضی ہے کھر بھر ہے رو الاحکام کے ساتھ موصوف تھے بغد اور کی قاضی ہے کھر بھر ہے رو الاحکام کے ساتھ موصوف تھے بغد اور کی قاضی ہے کھر بھر ہے رو الاحکام کے ساتھ موصوف تھے بغد اور کی قاضی ہے کھر بھر ہے رو الاحکام کے ساتھ موصوف تھے بغد اور دل فی الاحکام کے ساتھ موصوف تھے بغد اور کی تاخلی ہے کھر بھر بھر ہے اور الاحکام کے ساتھ موصوف تھے بغد اور کی تاخلی ہے کھر بھر ہے رو الاحکام کے ساتھ موصوف تھے بغد اور کی تاخلی ہے کھر بھر ہے رو الاحل ہے میں وفات یا تی ۔

امام عسقلانی نے کہا کہ وہ نو ویں طبقہ سے ہیں اور مامون الرشید کی خلافت میں فوت ہوئے۔امام فرجہ کے نہام فرجہ کے نہام فرجہ کے نہام فرجہ کے نہام فرجہ کے نہاں اور ان فرجہ کے نہاں اور ان فرجہ کے کہا کہ انہوں نے عمر بن وروہ ما مک بن مغول ، ابن ابی ٹرینب اور طاکفہ سے روایات کیں اور ان سے ہیں سے میں سے میں اور وہ کہار فقہاء میں سے ہیں اور ثری بن عبداللہ انساری نے کہا کہ حضرت عمر رضی القد عنہ سے لے کرآئے تک کوئی بھی اسمعیل سے زیادہ عمر والامضبوط فضا کا والی نہیں ہوا۔ کہا گیا ہے اور نہ جس کہا اور شہی حسن بھری۔

اوران میں سے شخ فقیرہ عبدالکیرین عبدالجید بھری ابو برحفی ہیں امام عسقلانی نے کہا کہ وہ ثقہ نوویں طبقہ سے ہیں اور دوہ امام بخاری ، مسلم ، ابوداؤد، ترفدی ، نسائی ابن ماجہ کے شیوخ میں سے ہیں ہوا وہ ترفدی اور ابن ماجہ کے شیوخ میں میں وفات پائی اور ابن ماجہ کے شیوخ میں میں وفات پائی اور ابن ماجہ کے شیوخ میں سے ہیں جافد سے ہیں جافظ ابن جمر نے آئییں دسویں طبقہ سے شار کیا ہے۔

اوران میں سے محمد بن مبشر ابوسعید صاغانی بلخی حنی ہیں اما م ابن حجرنے کہا کہ وہ نو ویں طبقہ اور امام تر مذک کے شیوم نے میں سے ہیں اوران میں سے شخ ابوب بن نجار ابواسلعیل حنی ہیں حافظ ابن حجرنے کہا کہ وہ تقداور مدکس آتھویں طبقہ سے ہین اور یہ ابوداؤ دسیم اور نسائی کے شیوع سے ہیں اور انہی میں سے بینس بن قاسم ابوعمر میرانی حنی ہیں۔

تقریب التہذیب میں کہا کہ وہ تفتہ اللہ میں طبقہ سے ہیں اور وہ اور میں بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور اٹنی میں سے فقیمہ ابیعیہ محمد بن مقاتل رازی اعیانِ حنفیہ میں سے ہیں عسقلانی نے انہیں محد ثین کے گیارویں طبقہ سے شار کیا ہے۔ اور انہی میں سے اور مام حمد بن حسین بغداد میں شیخ الحنفیہ ہیں۔ اور امام

انوار امام اعظم کے ان ہے ایک ہارمباحثہ کیا تو وہ آپ سے تکست کھا گیا؟ اور بحاسمے میں وفت ہائی۔

اوران میں سے فقیرہ صالح محد بن عبداللہ بن وینار نیشا پوری ہیں۔تاریخ یافعی میں امام حاکم سے روایت سے کہ وہ دن میں روزہ رکھنے اور رات کوتیا م کرتے اور فقر پراصرار کرتے ، میں نے اپنے مشائخ میں اصحاب رائے میں ان سے زیادہ عبادت کرئے والانہیں ویکھا کہ سے بیل فوت ہوئے ۔ اورائبی میں سے اہل معقلو کے معتمد بشر مرکبی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرہ ہیں ۱۲۱ھ میں فوت ہوئے اور ان میں سے عارف کبیر، وکی شہیر کی ٹی بن معاؤ رازی ہیں انہوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں فر مایا ابو صفیفہ کے علم میں آپ کو کہاں تلاش کروں فر مایا ابو صفیفہ کے علم میں آپ کو کہاں تلاش کروں فر مایا ابو صفیفہ کے علم کے باس سلمی نے کہا کہ امام بھی بلخ کی طرف گئے اور ایک مدت تک وہاں تھیم دہے پھر نمیشا پور کی طرف کے اور ایک مدت تک وہاں تھیم دہے پھر نمیشا پور کی طرف

میں کہتا ہوں کہ ان کے بے شارمحاس بیں تو جوان پرمطلع ہونا چاہئے تو وہ مطولاً ت کی طرف رجوع کر لے اورانہی میں سے حنی اصول وفر وغ میں اہل نفت کے مقتداء حافظ مصری ہیں اور تو ارسخ میں ' مذکور ہے کہ فنون ادبیہ میں ان کے کمالے علمی کو دیکھنے والا جیران ہوجا تا ہے اور علم عریبہ میں اسے بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے ، ۲۵۵ میر میں وفات پائی۔

اورائبی میں نے فقیہدابو بکر نیجی بن نفر بکی قرشی ہے ۱۲۲۸ ہیں وفات پائی اورائبی ہیں ہے علامہ شخ اوراء النہر ہیں اور حنفیہ کے شخ ابو محد عبد اللہ بن محد بخاری ہیں امام یا فعی نے کہا کہ وہ محدث فقہ کے سر دار کئی کتابیں تصنیف کیں ۔ اور مہر سوچ میں وفات پائی اوران میں ہے اہام علی الاطلاق عراق میں حنفیہ کے شخ ابو الحسن عبداللہ بن حسین کرخی ہیں ، امام یا فعی نے کہا کہ اس کے آئم کہ کے ساتھیوں نے اس سے اصادیث کی تخ بخ کی ہے اور وہ اور م قناعت پیند، پاک دامن ، عامل ، روز ہ دار، قیام کرنے والا بہت بڑی قدر وال تھا مکسال کی عمر میں مہر میں وفات پائی اوران میں سے جرمین سے قاضی اپنے وقت میں اصاف کے شخ ابوالحن احمد بن محمد نیشا بوری ہیں۔

امام یا فعی نے کہا کہ امام ابوالحس کرخی ہے پاس علم فقہ حاصل کیا اور فقہ میں خوب کمال حاصل کیا اور انھا ہے۔ امام فقیمیہ محدث پر ہیز گار بدعت کوختم کرنے والے ابو بجرمحد فعثل

میں سے تھے اور نحوی عالم اور قراءت کے گئی وجوہ کو جاننے والے تھے اور محدث تھے پہلے عراق میں داخل موسے اوران سے (روایت کرکے) کتابیں تکھیں کے پرشام کی طرف کوچ کیا۔

توانہوں نے ان سے علم کیٹر حاصل کیااوران میں سے ابن سنان بن سرج ابوج عفر تنوشی، شیرازی، فتریر، شیراز کے قاضی ہیں، علامہ جزری نے کہا کہ صاحب صبط قاری شیے اور علم قراءت عیسلی شیرازی صاحب کسائی، احمد انطا کی وغیرہ سے حاصل کیااور علم قراءت ابن شنو قر، ابراہیم بن عبدالرزاق، حمد بن عبدالله رازی، عبدالعمد بن سعید حنفی، حمد بن احمد بن حمد ہروی سے روایت کیا اور طحاوی اور طبرانی نے روایت کی اور انہی سے امام طحاوی نے امام ابو حقیقہ رضی اللہ عنہ کا فد ہب حاصل کیا اور انہوں نے عیسی روایت کی اور انہی سے امام محمد بن حسن سے ! اور سرے اجھیں وفات یائی اور انہی میں سے محمد بن احمد بن صاعد ابوسعید منیشا بوری قاضی حنفی ہیں۔

علامہ جزری نے کہا کہ انہوں نے حروف احمد بن ابراجیم ابن مہران کے ذریعہ سے روایت کئے اور اس سے حافظ ابوعلاء ہمرانی نے روایت کئے اور انہی میں سے شخ نقیبہ محمد بن عامر ابوعلی قرشی اعیانِ حنید اور ثقات میں سے بیں اور طبقات قراءت میں ہے کہ بیرقاری بیں عیسیٰ بن سلیمان شیرازی سے علم قرائت حاصل کیا اور ان سے ان کے بیٹے نے قراءت سیمی اور انہی میں سے ملی بن محمد عامر قرشی ہے۔

جزری نے کہا کہ اس سے آملیل بن صن خاشع عسقلانی نے قراءت حاصل کی اورانہی میں سے جزری نے کہا کہ اس سے اسلیل بن صن خاشع عسقلانی نے قراءت حاصل کی اورانہی میں سے بھتے قاری مجمہ بن ہفض حنیٰ کوئی میں طبقات قراء میں کہا کہ انہوں نے تمزہ سے اوراس نے اس احمہ سے کوفہ میں علم قراءت سکھانے کے لئے جھوڑااس سے قراءت حاصل کی اور حروف کو حفص سے اس نے عاصم سے روایت کئے اور گھر بن علی بن خصالہ کوئی جو کہ حفص ایوعبداللہ حسن بن جامع اور بیجی بن قرکریا کے کہارساتھیوں میں سے جیں سے بھی حروف کو سنا ، اور آ انہی میں سے مجمد بن عبداللہ بن حسین کوئی حفی قاضی اور فقیہہ ہیں ۔

طبقات قراء میں کہا کہ بیٹوی ، قاری ، ثقہ اور ہروائی کے ساتھ مشہور ہیں (ہروائی ہاءاور راء کے فتہہ کے ساتھ مشہور ہیں (ہروائی ہاءاور راء کے فتہہ کے ساتھ ہے) اور قراءت مجمد بن بسن بن یونس وغیرہ سے حاصل کی اور ان سے عرضاً ابوعلی بغدا دی ، ابوعلی غلام ہراس ، مجمد بن علی بن حسن علوی اور ابوالفصل خزاعی نے قراءت حاصل کی مضلیب نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں اور بغداد میں حدیث بیان کی اور جس نے اسے کوفہ میں مقرر کیا تھا وہ کہتا تھا کہ کوفہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ہے کراس وقت تک کوئی بھی اس سے زیادہ فقیہ تر ہیں ہے۔

اورانبی میں سے امام عابداور فقیہہ زامدابو بکر طرخان بخاری ہیں ۳۳۳ ہے میں فوت ہوئے اورانہی میں سے امام عابداور فقیہہ زامدابو بکر طرخان بخاری ہیں ۳۳۳ ہے میں است کے نسان ، اہل معقول ومنقول کے مقتداء ابومنصور ماتر بدی منتظم ، فقیہہ ، خفی ، مشہور مفسر ہیں اور مفسر ہیں اور ماوراء النہراوران کے علاوہ خفی باشند ہے ان کی اجباع کی وجہ سے اہل سنت کہلاتے ہیں اور کام میں آپ کے ذرہب کی پیروی کرتے ہیں کہتے ہیں کہام ابومنصور امام ابوحنفیہ کی بہت پیروی کیا کرتے ہیں کہام ابومنصور امام ابوحنفیہ کی بہت پیروی کیا کرتے ہیں ہوتند میں ۳۳۵ ہے ہیں وفات یائی۔

انوارامام اعظم على محمد محمد محمد محمد محمد محمد

امام صدرالاسلام نے آپ کے عقائد کے بارے کہا کہ امام ابومنصور ، تزیدی سمرفندی اہل سنت کے رؤساا ورصاحب کرامت تھے میرے والدیشٹے امام نے اپنے وادا پٹنے امام زابد عبدالکریم بن موکی سے آپ کی کرامات نقل کی ہیں اور کہا کہ ہمارے وادا نے ہمارے اصحاب کی کتب کتاب النوحیداور کتاب الناویلات کے معانی سخ ابومنصورے حاصل کئے ہیں آئتی ۔

اور بید دونوں کما بیں شخ ابومنصور کی تالیفت میں سے بیں اور ان میں سے نقیبہ زاہد محمد بھری ، پرانی حنفی بیں بخارا میں ۳۳۵ھ میں وفات پائی اور ان میں سے علامہ فقیہہ زاہد محمد بن لیفقو ب حنفی بخار می بیں مہم میں فوت ہوئے۔

انبی میں سے علامہ وجیہہ ابوعمر و بھری امام مجمہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں کتا ہیں جامع صغیراور جامع عبراور جامع عبراور جامع عبراور جامع کی بن مجمہ ہیں میں سے ملی بن مجمہ ہیں علامہ جزری نے طبقات خوات ہوں کے اورانبی میں سے ملی بن مجمہ بن علامہ جزری نے طبقات قراء میں کہا کہ علی بن مجمہ بن کاس نختی بغدادی حنی دشتی کہا تو مطلقاً احزاف میں سب سے پہلے قاضی ہیں اور قراءت مجمہ بن علیاں مجمہ بن حسن عطیہ مہل بن سعداور حمد بن خلف سے روایت کی اور ان سے قراءت عبدالواحد بن عمر اور حافظ ابوالحین علی بن عمر نے روایت کی اور ان میں سے شخ تقد ، فقیہہ ، محدث قاری عیسی بن سیلمان ابومولی جو زی المعروف شیرازی ہیں۔

جزری نے کہ عیسیٰ بن سلیمان حنی قاری عالم نحوی مشہور ہیں ، سبط حیّاط نے کہا کہ وہ حجازی ہے پھر شراء شراز کی طرف نتقل ہو گئے اور فوت ہونے تک و ہیں مقیم رہے ادراس سے کسائی نے ساعاً ورعرضاً عم قراء ت حاصل کیا اوراس لئے اس کی منفر داشیاء ہیں اور علم فقہ محمد بن ہسن امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی سے حاصل کیا اور قرائرت المعیل ، نافع ، ابوجعفر اور شیبہ سے روایت کی اوراس سے محمد بن عفان شیرازی موٹ بن شعیب اور محمد بن عامر قرشی اور حارث بن سعید بزری نے روایت کی اور کسائی کے قدماء ساتھیوں موٹ بن شعیب اور محمد بن عامر قرشی اور حارث بن سعید بزری نے روایت کی اور کسائی کے قدماء ساتھیوں

اور عقیقی نے کہا کہ میں نے اس جیس کوفہ میں کوئی نہیں دیکھااورا بولی مکی نے کہا کہ بیاجلّہ اصحاب اصحاب خدیث میں سے تھااورا ہل عراق کے ندم ب پر جلیل القدر فقیہہ آبواخرص علی واسطی نے کہا کہ بعض اپنے افرانہ میں جلیل القدر تھااور قرآن وحدیث حاصل کرنے کے لئے لوگ اس کے پاس ہر شہر ہے آیا کرتے تھا اور بیروہ ہے جوشتم قرآن کے وقت سوڑہ اخلاص تین ہارلوٹا یا کرتا تھااور اعثیٰ کی روایت ہے کہ وہ اس کے سیاتھ منفرو ہے اور ایس میں جاوران میں سے شیخ جلیل محمد بن ہارون کے سیاتھ مشہوراور بھرہ کے قاری ہیں ۔۔۔ شیخ جلیل محمد بن ہارون میں نافع بن ابی بحر میں اور بھرہ کے قاری ہیں ۔۔

طبقات قراءیں کہا کہ شہور مقبط کرنے والے جیں حضرت اولین سے محمقراءت حاصل کیا، وائی اولین سے محمقراء یہ ماسوائے کہا کہ اولین کے ماسوائے کہا کہ اولین کے باس سے ۲۲ بارقرآن نتم کی اور ۲۳ بر منقطع طریقہ پراور نیز حضرت و زہ ، اثر م ، این فتح تحوی اولین کے باس سے ۲۲ بارقرآن نتم کی اور ۲۳ بر منقطع طریقہ پراور نیز حضرت و زہ ، اثر م ، این فتح تحوی اوران کے باسوا سے روایات کیس اوران سے احمر بن محمد بن محمد من اور ایا ت کیس ، اوران کے علاوہ کئی اکا بر نے عرضا اور ساعاً روایات کیس ، اور انہین میں سے خاص ما فظ فقیمہ تصر بن نشم بن نظر بن زیاوابولیٹ قرائی حتی ہے اور یہی ان کی نسبت کے بار سے میں صحیح ہے حافظ فقیمہ تصر بن شم بن نظر بن زیاوابولیٹ قرائی حتی ہے اور یہی ان کی نسبت کے بار سے میں صحیح ہے حافظ فقیمہ تصر بن شامین اور ایکے علاوہ نے حیا کہ دہ نیشا پوری ہیں ابولیٹ قراری ، ابو ہم م ، ابو بکر بن ابی شیب اوران کے علاوہ نے علاوہ نے ماور سے ساع کیا اور اس سے ابوالیس منظری ، عمر و بن محمد بن سنیک ، ابو حقص بن شامین اور اسلامی علاوہ نے وابیت کی اوروہ تقد مامون شھے۔

امام فرائضی علم میں بڑے مرتبہ والے اور امام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے بُرجب کے نقیجہ ہتے ، اور امام ابو ابوعمر وکی قراءت پر بہت بڑے قاری خصاور ابن عالب شجاع بن نصر اور ابوعمر کوقراءت سکھائی اور امام ابو سیٹ نے جھرات ۲۳ رئے، لٹانی ۱۳ سے میں وفات پائی اور ان میں سے امر مربانی فقیہہ ابوجعفر صدوائی بھی سیٹ نے جھرات ۲۳ رئے، لٹانی ۱۳ سے میں وفات پائی اور ان میں سے امر مربانی فقیہہ ابوجعفر صدوائی بھی کہا جاتا ہے ، بخارا میں فوت ہوئے اور اسپے وفت میں علی قبہ کے بیٹے خصاور اسپے وقت میں علی قبہ کے بیٹے خصاور اسپی میں فوت ہوئے۔

میں کہنا ہوں کہ وہ فقداور حدیث میں فقیہدا بولیٹ سمر قندی کے استاذیب اور علی بن محرور اق ، ابع القاسم احمد بن صومہ، محمد بن عقیل بلخی کندی ہے روایت کی اور ان میں سے امام احمد بن علی بغداد میں شخ حننیا درامام ابوائسن کوئی رحمۃ القدعدیہ کے ساتھی امام یافعی نے کہا کہ ند ہب کی بادسا ہی ان پرختم ہوئی اور وہ زید کے ساتھ مشہور شے اور ان کی کئی تالیفات ہیں ہے ہے میں وفات یائی۔

انوارامام اعظم المساوري المساور المساوري المساور المساوري المساور المساور المساور المساوري المساور المساور المساور المساور المساور المساور

ان میں سے شنخ علامہ ابوسعید عبد الرحمٰن بن محمہ بن خشکی حنی نیش بیر کے حاکم ۲۳ سے میں فوت ہوئے اور انہی میں سے فاضل اویب اور فنون میں ماہر قاضی ابوالقاسم علی بن محمہ تنو جی حنی ہیں امام یافعی سے اور اشعار میں دعا وَں والے مشہورہ اور کلام اور تحوکو جانے و لے اور استعار میں دعا وَں والے مشہورہ اور کلام اور تحوکو جانے و لے اور استعار میا و کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دن اور راست میں چھ ہزار اشعار میا و کر لئے متھ اس میں اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دن اور راست میں چھ ہزار اشعار میا و کر لئے متھ میں میں اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دن اور وایت کی اور انہی میں سے حسن بن میں اور میں ابو عبد اللہ نے کہا ہے اور کہا ہے ہیں و قامت بائی میں سے حسن بن ابوالقاسم تنوجی المقدم جس کے بارے میں ابو عبد اللہ نے کہا ہے

### اذاذكرالقضاة وانت فيهم تحيرت الشباب على المشيوخ

جب قاضوں کا ذکر بوا در تو ان میں ہے ( تو بیالیا ہی ہے ) کہ جوائی بوڑھوں پہتے ان ہو۔ اوران کی تالیف نے کتاب فرج بعد شدۃ ۔ نشوان المحاضرہ کتاب المستی د، اور دیون شعر جو کہ دیوان رہیہ ہے بڑا ہے اور بصرہ میں ابوالعباس اصوم الاصوم ہے ساع کیا اوران کے طبقہ سے ہے۔ بغدا دیش تشریف لے بادرا پی وفات تک و بین صدیث بیان کرتے رہے۔ اورا پی وفات تک و بین صدیث بیان کرتے رہے۔

اوران کاایک لڑکا صدحب فضیلت تھ جو کہ علاء مقری جیس مجبت میں رہت تھا اوراس ہے بہت سے لوگوں نے علم حاصل کیا اور ہے کثر ت سے اشعار روایت کرتے ہے تمام اہل بیت اویب ، وانا ، صاحب فضیلت ہیں اسی طرح تاریخ یافتی میں ہاور ۱۸۲ھ میں وفات پی گی۔ اورا نہی میں ہالولیث نصر بن محمد بن ابراہیم مرفقدی ہی کے دہنے والے ، امام الوج عقر ہندوائی جو کہ آئمہ اعلان میں سے ایک ہیں کہ شاگر و اور اس خواجہ تصافیف مفیدہ ہیں اور ابوج عفر سے روایت کی اس نے احمد بن عصمہ سے اس نے نصر بن بی اور اس نے اس نے اور اس نے اور اس نے ابو الحسن فرا ، فقیبہ سمرفذی سے اور اس نے ابو بکر جوز جبی اور اس نے اپنے باب محمد ہے اور اس نے ابوالحسن فرا ، فقیبہ سمرفذی سے اور اس نے ابو بکر جوز جبی کے حوکہ ان مربائی محمد ہے اور اس نے اور اس نے احمد بن عصمہ سے اور اس نے اور اس نے احمد بن عصمہ سے اور اس نے منصور بن جعفر ابو قبل بن عاصم کہ امام ابو حقیقہ کے شاگر و ہیں سے اور اس نے احمد بن عصمہ سے اور اس نے احمد بن عصمہ سے اور اس نے منصور بن جو کہ اس میں سے اور اس نے احمد بن عصمہ سے اور اس نے منسین بن احمد سے اور اس نے احمد بن عصمہ سے اور اس نے منسین بن احمد سے اور اس نے منسین بن احمد سے اور اس نے احمد بن عصمہ سے اور اس نے منسین بن احمد سے اور اس نے منسین بن احمد سے اور اس نے منسین بن احمد سے اور اس نے احمد بن عصمہ کے اور اس نے منسین بن احمد سے اور اس نے احمد سے اور اس نے احمد بن سے اور اس نے احمد سے اس نے احمد سے احمد سے اور اس نے احمد سے اور اس نے احمد سے اور اس نے احمد سے اس نے احمد سے اور اس نے ا

اور نیز الوالقاسم عبد الرحمٰن بن محمد ہے روایت کرتے ہیں وہ فارس بن مروویہ ہے وہ محمد بن نصل ہے وہ علی بن عاصم قد کورہ ہے ۔ اور نیز محمد بن فضل اور خلیل بن احمد اور ان کے عداوہ کئی علماء ہے روایت کرتے ہیں وہ سے یا و کے سرے میں وفات پائی ۔ اور ان سے ابوالقاسم بن بوٹس سمر قندی اور ان کے علاوہ کئی سرکردہ افراد نے روایت کی اور انہی میں سے فقیرہ حقی ابوالقاسم فصر آ باوی ہیں جو میں جو میں فوت

اوران میں ہے قاضی ابوالہیشم تمیمی خراسان میں حنیفہ کے شیخ ہیں از میں ہے میں فوت ہوئے اوران میں ہے اہام ابوعبداللہ جعنی امام ابوطبیقہ کے قدیب کے آئمداعظام میں سے آیک ہیں سوج میں فوت

اورائبی میں سے امام البدی ابوعبداللہ ترقدی حقی میں اور اسم مصین فوت موتے اوران میں ہے میرے کمان کے مطابق حافظ ابوسعید مسمان استعیل بن علی رازی ہیں۔ کتانی نے کہا کہ وہ حافظ کہیر، عابد ، زابد متصاور جار برارشيوخ كبارے ساع كيا اور قراءت فقدادر حديث سردار تھے۔

ا مام البوحنيفه اورامام شالعی رحمة الله علیها کے نداہب کوجائے تھے۔ کیکن معتز لہ کے رؤس میں سے ہیں ہو جہ جے میں فوت ہوئے اور اس طرح تاریخ یافعی میں ہے اور ان میں سے فقیہہ کبیرا بوالقاسم بن پوٹس ا ما مفقید ابولیث سمرفتدی کتاب الیهجة فی مناقب الی حنیف کے مصنف کے شاگر دہیں اور سماس میں فوت ہوئے ۔اوران میں سے شیخ اما م ابوزیدوجوی اسرار وتقویم الا مدالاقطبی اوران کے علاوہ کئی تصانیف جسیلہ کے مصنف ماوراء النہر میں حنیفہ کے مشخ میں۔

کہا گیا ہے کہ بیوہ پہلے تحص جیں جنہوں نے اختلاف کو نکالا اور بخدرا میں ١٣ سال کی عمر میں ، مهم جے میں و فات ب<sub>یا</sub>ئی اور امام ابو بکر طرخان کے قرب میں وقن کئے گئے اور ان میں سے قاضی القصناء ابو عبدالله دامن فی خراسان میں علم فقد حاصل کیا بھر بغداد میں علامہ فند وری سے اور صوری اور ایک جماعت ت بھی ساع کیا اور مرتبہ میں امام ابو پوسف مے مماثل تھے اور ا، م ابو صنیف رحمۃ اللہ علیہ کے بہلومیں آپ ك قُبه مين بدفون موت ٨٤٧ هيمين فوت موئ اوران مين الاحتاج دين صاعدا بونفر حقى مين اورانهين يَشْخ الاسلام بهي كهاجا تاتها المهم هيس وفات ياتي-

اوران میں ہے امام ابو بکر ناصحی ہیں اور وہ اینے زمائے میں احناف میں انصل اور مذہب کوان سے زیادہ جاننے والے اور اوب اور طب میں وافر حصہ کے ساتھ ساتھ مناظرہ میں صاحب وجاہت تھے سم مسم لا الربيم بير مين توت ہوئے اور ان ميں سے عالم وضل ابوالہن على عن محمد طاعة في بلخ ميں اصاف کے پینج میں جو اس میں نوت ہوئے اور انہی میں سے نقیبہ مذکرہ امام معرّ ابو ما لک نصر بن حمز وحنی صاحب كتاب واللط كف وغيره بين المهم وياس من هي الرام والدا

اورا نبي مين ہے امام الآئمه، ماوراء النجر ميں نينخ حشيه ابومجر عبدالعزيز ملقبُ بهشس الآئمه حلوانی ،امام فخرالاسلام سرحسی کی استاد میں بخارامیں ایم سے میں وفات پائی اوران میں سے عالم ،مقتداء، ہوئے۔اورانہی میں سے امام نبیل ابو بکر احمد بن محمد آمنعیل صاحب روابیت وداریت ،فقیہ حق ،شیخ امام زندویستی ،صاحب روصة انعلماء ہیں ہم بہر میں مغارا میں وفات پائی اور انہیں میں ہے د تی کبیر عارف شہیرز ا بوالقاسم سمر قندى فقيهه عالم حنى بين-

اورقض الخطاب ميں ہے كہ شئ ابوالقاسم حكيم شئ ہدايت كے نسان واہل سنت والجماعت كے رئيس ابومنصور ماتر بدی کے ساتھی تنصے دفات تک دہ دونوں یک دوسرے کے ساتھ رہے اور تحقیق لوگوں نے پیٹے ابوالقاسم حكيم كي تعريف ميں كہا ہے كمان كي ظرعرش ہے تحت اثرى تك الله عزوجل كے سواكسي طرف نہيں ہوتی تھی اور مخلوق کے ساتھ ان کا معاملہ ان کے حقوق کی تلاش کے لئے تھانہ کہ اپنے حصہ کے لئے اور الانساب میں ہے کہ وہ اللہ کے نمیک ہندوں میں ہے ہیں ۔اور وہ ان میں سے ہیں جنہیں بطور مثانی ہیں کیا جا تاہے ، اور بیشک ان کی حکمت کی مذوین کی گئی اوراس کا تذکرہ زمین کے مشرق ومغرب میں کھیل

اور پیشک محرم بوم عاشورہ ۱۳۲۲ ہے سمرقند میں وفات یائی اور جاگرہ ویزہ کے مقبرہ میں فن کئے گئے ورمیں نے ایک باران کی قبر کی زیارت کی ہے اور العزف ٹی ہے کہ باب کوان کے ذکر کے سرتھ ختم کیا ہے اورائنی میں ہے امام آئمہ اسلام کے مقتداء ابوالحسین احمد بن محمد نقیبہ حنفی قدوری ہیں۔

امام یانعی نے کہا کہ عراق میں احداف کی ریاست ان برمتنبی ہوتی ہے اور نظر میں عبارت کو صین بنادیتے اور صدیت کی ساعت کی۔ان سے خطیب ابو بکر قد دری نے روایت کی۔ ہانڈ بول کے بنانے کے عمل کی طرف منسوب ہیں ۱۲<u>۴ میں</u> میں فوت ہوئے اور انبی میں ہے امام صاحب ولایت فقیمہ محدث ابو شعیب صافح بن محمد بخاری تمس الآئم حلوانی کے استاد وجم بھے میں فوت ہوئے اور انہی میں ہے امام ابو بکر خوارزمی ہے۔امام ابن اشیرے کہا کہ وہ ابو بکر محمد بن موک بن محمد خوارزمی امام ابوحنیقہ رحمۃ املہ علیہ کے تدہب کے امام فقیہہ بین ، بغداد بیل سکونت رکھی اور اس بیل ابو بکر شائعی اور ان کے علاوہ ہے سماع کیا۔اور و ابو بکراحمد بن علی را زمی سے درس فقد حاصل کیا اور اہ م ابوحنیفہ کے قد ہب کی ریاست ان پڑنتھی ہوتی ہے۔

اوران سے ابو بکر برقانی نے حدیث بیان کی وہ عالم ، اجتھے اعتقاد والے اور اچھی طریقت والے سے میں بیرے میں فوت ہوئے اور اپنی میں سے امام فخر الدین ہیں۔ ابن اثیر نے کہاوہ قاضی امام فخر الدین محمد بن علی ارسابندی ، مروزی ، امام ابوحنیفہ کے ندجب کے فقیبہ ہیں اور یا نچویں صدی کے آخیر میں ان کا تذكره بإياجا تاب- التواراهام اعظم عصم المساحد ال

الثان تصرالله ميں ۔

جزری نے کہا کہ نصراملہ بن علی متصور ابوائقتے بن کیال واسطی حنی ، استاذ ، عارف فقیہہ ، امام ہیں ، واسطہ میں ابن شراق سے نام میں ابن شراق سے نام ماسل کیا اور یغداد میں ابوعبداللہ بارع کے پاس سے اور علم قراءت ابراہیم ابن تحد صنعی سے روایت کیا اور قاری ابوعلی عار نی کے پاس سے عم فقہ حاصل کیا پھر حسن بن صلہ مدینی کے باس سے اور افتا سم حسین سے سائے کیا۔ ایاس اور اختل فی مسائل کوچھی پڑھا من ظرہ کیا اور فتوی دیا۔ اور ابوالقاسم حسین سے سائے کیا۔

پہلے بھرہ کے قاضی ہے پھر واسط میں ، ابوعبداللہ عافظ نے کہا کہ وہ تُقد ہتے میں نے ان سے بہت کچھ بھرہ کے قاضی ہے واسط میں ، ابوعبداللہ عالی عمر میں وہ ت پائی اور شعر میں ان کی ایک میں ہے۔ واسط میں جمادی الآخری الآخری الم میٹھ مال کی عمر میں وہ ت پائی اور ست حنفیہ کے مشید کہا کہ وہ سوکتا ہوں کے مصنف ہیں ۸ مسال کی عمر میں سے کہا کہ وہ سوکتا ہوں کے مصنف ہیں ۸ مسال کی عمر میں سے کہا کہ وہ سوکتا ہوں کے مصنف ہیں ۸ مسال کی عمر میں سے کے بیان و فات پائی۔

ان میں سے امام ربانی ، تطب صدائی ، ابو بیتقوب بوسف بن ابوب صدائی جنی ہیں جو کہ طریقت و حقیقت کے جامع ہیں صاحب کمالات عالیہ فاخرہ جو کہ معروف ومشہور ہیں ۹۵ سال کی عمر میں ۵۳۵ ص میں فوت ہوئے اور ان میں سے امام سعید ، صدرالشہیر ، صاحب تصانیف علیا وشہیرہ جلیلہ ہیں ۔ اسے ص میں فوت ہوئے اور ان میں سے علامہ جاراللہ زمشری ،

بعض نے ۱۳۰ کی مقدار میں آپ کی تصانیف کا شار کیا ہے، علم تفسیر، حدیث، دوات علم فرائف، محو، فقہ افغت، امثال، اصول، عروض اور شعر میں اور آلمفصل کی تالیف کی ایتداء و ماور مضالنہ ۱۳۱۵ ہے میں ہوگ ، اور اس سے ماومحرم ۱۵ ہے ہیں فارغ ہوئے اور پھر عرصہ مکہ مکر مدیس رہے تھے تو اس لیے آپ کا عَمَّ اور آپ کا اللہ کہا جائے لگا۔ حتی کہ میدلقب ہی آپ کا نام ہوگیا اور آپ کا ایک پاؤل نہیں تھا اور ککڑی کے سہارے چلتے تھے، اور پاؤل کے ندہوئے کا سب یہ ہے کہ کس سفر میں شخت شوندک اور بہت برف پڑھی جس کا آپ براڑ ہوا آئی ۔

انوارامام اعظم المحمد والمحمد 
حفیہ کے مقتداءاورابوسعیدعبدالرحمنٰ زوزنی جو کہ ۱۳۳۹ ہے میں فوت ہوئے اور امام آدی ابوٹ لب واسطی ، معروف بیابن خالہ حنی جو کہ ۱۳۷۲ ہے میں فوت ہوئے اور انہی میں سے ابوالقاسم عبدالواحد بن بر ہان باء کے فتہ کے ساتھ بھوی صدحب تصافیف ہیں۔

خطیب نے کہا کہ وہ علوم کثیرہ کے ساتھ کا ال سیر شدہ ہتے جس میں سے علم ٹولغت اور نسب ہیں۔
اور انہیں علم حدیث میں بہت اُنس تھا۔ فنی فقیہد سے حصرت ابوالحسن بصری ہے علم کلام حاصل کیا اور انہی
میں سے عارف کی شہیری بن عثان ،غزنو گی بھوری صاحب کتاب کشف انحج ب وغیرہ ہیں فرمایا کہ
میں نے دسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں و یکھا کہ آ ب اپنی گود میں اُیک آ دی کو اٹھائے ہوئے ہیں
حبیبا کہ بیجے کو اٹھایا جا تا ہے تو میں نے عرض کیا بارسول التدسی التدعدیہ وسلم سیکون ہیں؟

فرمایا کہ بیا ہو حنیفہ ہیں اور تیرے علاقے کے امام آنسے بھالہ وریس وفات پائی اور آپ کا مزار وہاں مشہورہے جس کی وہاں مشہورہے جس کی دیارت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہر کت اور آپ کا مزار وہ ہی مشہورہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اور انہی میں سے شخ متقی عبد اسکریم ازر تی فقیہہ خفی جواتی کے اور انہی میں سے آئمہ اعلام کے امام کامل پر بیز گار فخر فقیہہ خفی جواتی کے شاگر داور وہ ا، مور سے اور انہی میں سے آئمہ اعلام کے امام کامل پر بیز گار فخر الاسلام ابوالحس علی ہزودی صاحب اصول معروف الحصول اور لباب مطور کی جہائی ہیں اور فخر الاسلام کی ان کے کلام کے دشوار ہونے کی وجہ سے ابوالعسر کنیت تھی اور ان کے بھائی میں اور اور ہونے کی وجہ سے ابوالعسر کنیت تھی اور ان کے بھائی صدر الاسلام کی کنیت ان کے کلام کے تسان ہوئے کی وجہ سے ابوالعسر کنیت تھی اور ان کے بھائی صدر الاسلام کی کنیت ان کے کلام کے آسان ہوئے کی وجہ سے ابوالیسر تھی۔

۵ رجب بروز جمعرات ۱۸۳ ہے کوسمرقد میں وفات پائی ، بخارا کے علاقہ ویزہ میں مرفون ہوئے اور
انہی میں سے فقیہ جلیل امام ابو بکراین محمد بخاری کے بھا تجے ہیں جو کہ ۱۸۳ ہے میں فوت ہوئے اوران میں
سے امام ابوالحسن کچی بن علی بخاری زندوی صاحب کتاب دومندہ العمد ، امام ابو کمر محمد بن نفس بخاری اور
امام ابو بکر آملے بل وغیرہ سے روایت کی اور دہ تقریب آب ہے کے قریب قوت ہوئے میں اوران میں سے
علامہ محمد بن یوسف، علامہ جزری نے کہا کہ محمد بن یوسف بن علی ابوافعنل غز نوی حفی ، قاری ، نافر مقسر،
فقیمہ دیا ہے میں بیدا ہوئے اور اپنے بحبین میں ابو بکر قاضی بارستان اور انی منصور خیرون ہے اس کیا۔

الوحمد سبط الحتاط اورانی الکرم شیروری ہے روایات پڑھیس اور ان سے علامہ ابوائس بخاری اور علامہ ابوائس بخاری اور علامہ ابوعمر بین صاحب نے روایات حاصل گیس اور ان سے اور ان سے کمال ضرب حافظ ابن خلیس ، ضیاء ، اور دشید عطاء نے روایت کی قاہرہ بیس ۵ ارتیج الاول و ۵۹۹ پیس وفات پاکی اور ان میں سے امام کمیسر

ر اتوارامام اعظم عصم المساهدي 
کتاب از ہری ہے اور اس میں کی نہیں کی کیونکہ وہ اسے تمام مقاصد کو جمع کرنے وال لا یا ہے اور ان کے صاور ان کے صاور ان کی تابیقات ہیں اور لوگوں نے اس اور کی کتابوں کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے اور بھتی ہوں کے مراقع درغ ہوکر بغیراد میں واقل ہوا اور اس کے ساتھ وہان فقید وکی ایک ہی عت سے مہاحث ہوگیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ خوارزم میں زعم کی کا فلیقہ ہے اور المطر زی اس محق کی طرف تسبت ہے جو کہ کپڑوں پر تصاویر بنایا کرتا اور آئیس نشان لگاتا تھایا تو وہ خود ہیکا م کرتا تھا یہ اس کے آیا کا جداد میں سے کوئی کرتا تھا، انہی اور میں وفات یائی۔

انہی میں سے امام مجوبی الفقیہ جمال الدین بخارا میں میں ہوئے میں توت ہوئے۔ اور انہی میں سے امام زاہد بفقیہ د، عابد مولا تا جمال الدین الکبیر بخار میں اسلاھ میں قوت ہوئے اور انہی میں سے امام بقیة السلف جمال الدین احمد الحصر کی ماور فصل الحظاب میں ہے کہ وہ وشق کے مقبرہ میں مدنون ہیں اور وہ شم سے باوشاہوں کے است و تھے اور ان کے کتاب لکھنے کی ابتداء کتاب المتأسک ہے جو کہ حضرت بریدہ اور تھی رضی اللہ تعاملہ السلام علیہ کے دونوں صحابیوں کے مزاد است کے پاس تھی۔

ا نہی میں ہے عیسی بن علی بن کجا ابوالروح سیف الدین جی پھر بعلیکی حنی ہیں ،علامہ بزوی نے کہا کہ وہ عمدہ اور ماہر تن کی ، صلب میں شخ ابوعیداللہ نا می سے قراءت سبعہ کی ابتداء کی اور دشش میں علامہ میں کہتا ہوں کہ بیم معتز لدے قد ماہ میں ہے ہے۔ جواہا م ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بذہب کی طرف منسوب ہوئے اوراس برعیم فقہ حاصل کیا جبیبا کہ شرح موافق میں ہے ورائبی میں ہے اہام قدوہ انام شخ برہان الدین علی بن افی بکر حفیف صد لیق مرفیا فی صاحب کرامات و مقامات ، علم فقہ میں بدایہ کے مصنف کرز ماندگی آ کھے نے اس جبیبائیں و بکھاء آ نکہ فقہا ءاور محد ثین اس کی شرح اور تفسیر میں مشغول ہوئے اور ابھی طیف رازاشارہ کے نیچے پوشیدہ ہیں اوراس کے باریک فقطے مستور ہیں سرقند میں سوسال کی عمر میں ابھی طیف دازاشارہ کے نیچے بوشیدہ ہیں اوراس کے باریک فقطے مستور ہیں سرقند میں سوسال کی عمر میں ابوطنیفہ کے برح صے دالے الدھ میں فوت ہوئے ای طرح تاریخ فی میں ہے۔ ابوطنیفہ کے برح صے دالے الدھ میں فوت ہوئے ای طرح تاریخ فی میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام ابوطنیف رحمت اللہ علیہ کی وہ مسانید جنہیں بہت ہے آ خمد نے روایت کیا ہے کہ کثیر میں اور بعض فاضل نے ان ہے ۱۵ مستد جمع کئے اوران کی اسٹاد کو حذف کر کے ایک ہی مسئد بنادیا ادراس میں آپ کے بعض مناقب کوزیادہ کردیاورآپ کے شیوخ کی آیک جماعت کوذکر کیا تو پہلا مند امام ابولیسف کانسخہ ہے، اور دوسرا مسندامام محمد کانسخہ، اور تیسرا بھی آ ب کا ہی ہے، اور یمی آ خار ہیں اور چوتھامتدامام حسن بن زیاد کے یانچویں مند کی طرح ہے چیشہ مندحار ٹی کا ساتواں ابن خسر و کا اور آتهها ب مسنداین مظفر کا اورنو وال مسنداشنانی کا ، دسوال مسند طلحه کا اور گیارواں مسند فرخی مرش نی کا ۔ اور بإروال مسندابن حُتَى كا أور تيراوال مستدابن الي عوام كا اور چودوال مسندابن عدى كا اوربيدروال مسند الوقعيم اصفهاني كا\_(اس مجموع كانام جامع المسانيد بي بيني مرتبه حيدرآ با دركن مين شائع جواية استال میں اوراس کے بعد ۱۳۹۱ ھیں مکتبدا سلامیہ سندری قیص آبادیس شائع ہواجو کہ آج بھی دستیاب ہے۔ ان ميں سے علامدابوالفتح نا صربن الى المكارم مطرزى فقيميه بنہوى ، اديب حقى ، خوارزى ، امام ياقعي نے کہا کہ آئییں تحو، لغت ،شعراورا دب کی تمام اقسام میں کائل مہارت تھی ، ایک جہ عت ہے عم قراءت حاصل کیا اورا کیگروہ سے حدیث کوسنا اور معتز نہ کا سر دار تھا اور اس کی طرف بدائے والا اور فروعی مسائل میں امام ابوحنیقہ رحمتہ اللہ علیہ کے ندجب کی طرف منسوب قصیح ، فقد میں صاحب فضیلت اور اس کی کی مفید تصانیف ہیں جن میں سے مقامات حریری کی شرح اوراس کے مختصر ہونے کی وجہ سے مفید اور مقصود مہیا

ان کی ایک کتاب مغرب میں ہے جس میں ان الفاظ کے ہارے میں کارم کیا ہے جنہیں فقہاء غریب کی تشریح کے متعلق استعمال کرتے ہیں اور وہ احتاف کے لیے ایسی ہے جیسر کے شوافع کے لیے انوارامام اعظم عصور المرام المظم المرام المر

المعروف مولا ناجمال الدين ساخي، نقيهه حنى ، بخارا مين ١٨٣ هين فوت بوع ـ

فصل الخطاب بین ایسابی ہے اور انہی میں سے فاضل اویب ، فقید نجیب محدث نبیل ، شخ جیل ، امام ربانی حسن بن محد صفائی حنی صاحب تصانیف کشیرہ مشہور ہیں جن میں سے مشارق ، لاتوار ، جمع البحرین ، عبب اور لبب جیں بغدادی ۲۵ سال کی عمره ۱۵ سال وقت پائی پھر مکہ معظمہ کی طرف نعشل ہوگئے اور آن بین سے فقیمہ وجیہ بدر الدین گردری ۱۵ سے بین توت ہوئے اور انہیں میں سے علامہ ، مؤرث ابولمظفر بیسف ترکی حنی سبط ابن جوزی ، صاحب تفییر شرح جامع ، مقامات انی حنید اور تاریخ مزات زمان کے مؤلف ۱۹۵۲ صاب فوت ہوئے اور آنہیں میں سے ا، م جلیل ابوائس کی است رکھی پھرمصر بیل بن عبد المعطی بن عبد المعطی اور این عساکر سے روایت کی اور مصر بیل فوت ہوئے ۔

اور ابن عساکر سے روایت کی اور مصر بیل فوت ہوئے ۔

انبين مين سے امام فقيه حافظ الدين بخارى صغير في حفيد بخارا مين مين هوت ہوئے اور

کی اوران کی ایک کتاب ہے جن میں ابیات مفصل کے بارے میں کلام کیا ہے اور سے لا میں قوت

۔ سخاوی کے پائی استالہ ہیں آئے اور بعلیک کے والی ہے اور اس کام کے ساتھ یکیا ہوئے اور ان ہے ' یونس بن ایونس طنبوری نے قراءت ' بڑھی اور 19 ہے جو تک زندہ رہے اور انہی بیس سے امام محر بن حسن بن محمد بن یوسف ابوع بداللہ فاس میں طبقات قراء میں کہا کہ ووائا م کبیر ، استاد کامل اور علامہ میں فاس ' میں ۱۸۴ھ کے بعد پیدا ہوئے اور ابوالقاسم عبدالمیسن بن سعید شافعی اور ابوموی بن عیسی مقدی ہے وہ ' طرزیقہ تحوید حاصل کیا جو کہ مشاطی اور قاضی بوسف بن دافع سے منقول ہے۔

امام ابوطنیف رحمتہ القد علیہ کے قد جب پر علم فقہ حاصل کیا ڈہبی نے کہا کہ امام ، رائخ ، پا کہاز اور
وسعت عمی کے مالک تھے۔علم قرآءت پر نظرر کھنے والے اور اس کی علل اور شاذ کو جائے والے اور علم لذت
کے ستھ ٹیر لہ گھنے ، تیزی سے کتابت کرئے والے اور بہت بڑے نضائل والے ، اکزاف ، عالم کی سیر
کرنے والے بہت ویانت والے ، اور ولیل والے صب میں ریاست ان پر ختیں ہوتی ہے اور ان سے
بہت سے لوگوں نے علم حاصل کیے جن میں سے شخ بہا والدین ٹھرین نجاس، شخ علی بن نجی ، شخ بدر الدین
محمد بن ایوب تا وئی ، ناصح ابو بحر بن یوسف ، جمال الدین ظہری اور حافظ وغیرہ ہیں۔

اوران کی شرح شاطبیہ بہت ہی انتہی ہے اور شیخ ابوالحن اشعری کے طریقہ پر کلام کو جانے تھے، ہاہِ ' رہیج اسور یا رہیج النگانی ۲۵۲ در میں نوت ہوئے اور ان کا جناز ومشہور ہے اور ان میں مے محقق کا س مجمد بن ابوب بن عمدالقا ہرا بوعبداللہ تارنی حلبی حنی ہیں۔

علامہ جزوی نے کہا کہ استاد ماہر ، محقق کال سے تصبہ نارف میں ۱۲۸ ہے میں بیدا ہوئے اور امام
ابوعبر اللہ فای کے ساتھ رہے تی کہ ان سے قراء ت اور اس کی علل کو حاصل کیا اور اس سے بہت سے
لوگوں نے سٹا اور صاحب اور محمد بن باقی صفار سے بھی علم حاصل کیا پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے پھر
کنار سے بنائے کا طریقہ سیکھ اور شاطعیہ کو ابن ارزق سے حاصل کیا اور اتفاق کے ساتھ شہرت پائی اور
لوگوں کو ایک زمانہ تک علم قراء ت پڑھا یا اور عمر فی کو مضبوط کیا اور لغت حدیث کو مشارک کیا اور \* ۸س ل کے
بعد مال کے بعد وش بیں آئے ، تو امام عبد الرحمن سے سنا اور ایک جی عت کو پڑھا یا پھر جماد کی طرف نتقل
ہوگئے اس سے کی بارعلم قراء ت پڑھا۔

ذہبی نے کہا کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے لکھا اور ان پریفین کی وجہ ہے جمع نہیں کیا اور وہ اپنے فن کے ماہر منتھ بھر حماد کی طرف منتقل ہوگئے اور اس میں پڑھاتے اور درس ویڈ رلیس کرتے رہے جتی کہ ماور مضان 198 ھ میں نوت ہوئے اور ، نہی میں سے امام ، عالم ، عارف ، مجر بن حسن بن فضل

انوارامام اعظم اسم مداد المداد ' انہیں میں سے فقیہدا ہام مظفر الدین احمد بن علی المعروف بدائنِ ساعانی شخ حنفیہ ہیں امام یافتی نے کہا کہ ٔ انہیں ذکاوت ، فصاحت اورحسن خط میں بطور مثال پیش کیا جاتا تھ اور فقداور اصول فقہ میں ان کی گئی تصافیف ہیں، اور علم اوب کے بارے میں مفید مباحثہ اور بغداد شریف میں مستنصری حنی جماعت کو يرهان والعامة والماري والمات يائي اورائيس ميل ساءم علامه بربان الدين محرمتي متكلم حنى ر ۱۸۵ هيل فوت بوسے۔

انہیں میں سے الملک الناصر، داؤ و بن معظم بن عادل صاحب کرخ، مؤید الدین نے انہیں ا چازت دی اور بغداد میں ساغ کیاا ورحنی، فاصل ، مناظر ، ذک ،علم ادب ہے باخبراور بہترین شاعرا ہے باب کے بعد دمشق کے والی بھراس ہے اس کے بچلا شرف نے حکمرانی چھین کی تو وہ شہر کرخ کی طرف <u>ن ط</u>لے گئے اور ۲۱ سال تک اس برحکومت کی اور وہ گئی ،ممدوح متھے۔ <u>۱۵۲</u>ھ میں وف ت یا کی ایہا ہی تاریخ یانعی میں ہے اور انہیں میں سے فقیہ عمر ابو بکرین ہال اربی جو کہ وے لاھ میں فوت ہوئے اور انہیں میں ے فقیر متقی ابوالعلائھودین الی بھر بخاری حنفی و کے پیس فوت ہوئے اور انہیں میں سے فقیر متقی ابوالعلا محمودین الی بکر بخاری حنقی ۵۰ مصری اوت ہوئے۔

أنهيل ميں سے علامه سندانحققتین ۽ بریان المد تقین ،قطب الدین محود بن ضیاءالدین شیرازی حقی صحب تصانیف واتوایف کشرہ مشہور ہیں فنون علوم معقول ومنقول کے بارے میں اور محقق طوی کے شاگر دخیریز بیں هامے بیس وفات یائی ، اورانہیں میں سے مند عالم، کمال الدین اسحاق بن ابی بکر حکمی ا ہن نحاس حنفی ، اہن یعیش ، ابن مہر ہ اور این رواحہ سے ساع کیا ماہِ رمضان • کیا • ۸ سال سے زیادہ عمر عرب اليه على وفات ياني \_

اسی طرح امام یافعی نے ذکر کیا ہے اور انہیں میں سے امام علامہ قاضی القصہ وحنفی متفی عد مد، من خر، چن کے ذبائت ومناظرہ کی مثبال بیان کی جاتی ہے، امام تقی مضبوط کئی اصحاب نے اس سے ساتھ تخ سے ( حدیث) کی ہے، حنفی اور شافعی دونوں نداہب کو بہجانتے تھے انہیں پڑھا اور ان میں کتابیں لکھیں اور بہر حال اصول اور معقول ال میں تو وہ منفر دمقام والے میں اور ان کی گئی تصانیف ہیں جن میں ہے ا فقیهد شافتی میں شرح عابیہ شرح منہ ج ، بیف وی ، شرح مصباح ا ، لی ، تغدلی ق ، تبریز اور اس کے اردگر کے فوت ہوئے تک والی رہے اور وہ اپنے وقت استاد وا را استا تذہ تھے۔ سام کے صابی فوت ہوئے۔

انہیں میں سے علامیش الدین محمد علی قراء منہ وعربی کے استاز ۴۹ کے دمیں فوت ہوئے اورانہیں

والتوارامام اعظم المسهدي المساهدي المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي ا

و میں سے قاضی القصاہ اشرف الدین احد تنی ، علہ مہ جز وی نے کہا کہ استاد کی حیثیت میں لوگوں سے اعلم ، ا تھے۔ 42 کے حدیث وفات یا گی اور انہیں میں ہے شیخ محقق فقیہہ جنتی الخرالدین ، ابو محمد عثمان بن علی زیلمی ، وصاحب تبیان اورشرح کنز ونجیره قاہرہ بین ۳۲ کے صبیل ٹوت ہوئے اورائہیں میں سے امام علامہ معقول و منقول کے حاوی،عبیدا للہ صدر الشریعت، صاحب تنقیح وتو شیح،شرح وقاریہ اوراس کے ماسوا کی ایک ا تعانف واسع ، بخارا من كام كاه من فوت موت -

اورانبیں میں ہے محد بن علی بن صداح ابوعبدائلة مصری آقی المعروف میر سری طبقات قرار میں کہا کراس کے قاری کہنے میں کوئی حزج تہیں <u>۳۰ کے ص</u>یس پیرا ہوئے، مدرسفر غفیہ کے امام ہوئے اور قضاء • میں مشغول ہوئے جو بڑھانے کے لیے صادر کیا جاتا ہے اور ۸ بے ہدا ہے کے قریب جیسا کہ میرا خیل ہے فوت ہوئے اوران میں سے شخ قاری بدرالدین حقی علد مہ جزری کے استاذ ۸ کے بھیل فوت ہوئے ان میں سے فقیہہ کبیر، استاذ العلمها ومولا ناحمید الدین شاشی حتی بخارا میں الا بے ه میں فوت ہوئے • اورائبیں میں سے چنخ محرم ،معظم ، بادی ، زین الدین الدین الو بکرتا تبادی حنقی مشہور ولی جس کے بارے قطب الاولياء ﷺ بها والدين العقطيندي رحمته الله عليه نے فرمايا كد بے شك وہ علم كے ذريعة الله سجان تعالىٰ ا مک واصل ہوئے معقول ہے کہ بے شک انہوں نے رسول التو اللہ اللہ کی خواب میں زیارت کی ہے اور ا آئیں میں سے عالم کا فرعبرالرحن حقی زبیدی ۱۰۰ میں فوت ہوئے اورائیس میں سے فقیہ ابن رضی صاهب عالم مدرس، شخ صدرالدين محد بن على بن متصور على فقد -حاصل كيا اوراس ميس كمال يا يا اور تمام علوم میں شریک ہوئے بھر قراءت پر متوجہ ہوئے اور وہ بہت بڑے ہیں، ماوڈی الحجاث کے ہیں ا بڑھاہے کی حالت میں خط شعبیہ میں وفات یا کی اورا قراء کی جامع معجد ہے قرب میں دُن کیے گئے اورائہیں للمل سيرمجر بن عبدالرحمن بإل ...

جوزی نے کہا کہ محمد بن عبدالرحمٰن جمارے بیٹنے امام علامہ مس الدین بن صالع حنفی میں نے ان کی بيدائش كے بارے ميں سوال كيا تو مجھے خبر دى كے اختك ووس بيده ميں بيدا ہوئے اور قراءت ُ سبعہ اور عشرہ ﷺ تقی الدین صائع ہے افراد اور جمعا ﷺ محدمصری کے بعد حاصل کی ، پھرعر ہیا کو ﷺ اہن حبان سے حاصل بکیا اور پیخ عذاوہ الدین تو نوی اور قاضی جلدل الدین قردی سے عام معافی اور بیان حاصل کیا اور قاضی بر بان الدین سے فقہ حاصل کیا اور عوم میں مہارت حاصل کی اور خوب چھان بین کی اورا دب میں اعلی مقام یا یا اور ان کے عزانہ میں ان سے زیادہ عالم فضیلت ۔ تدفیق جہم ، تقریرا ورادب میں

زیادہ مجمع علیہ کوئی نہیں تھا اور دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو سنا گیا کہ و واٹ بچھ بیں فوت ہوئے اور کی مثل ان کے بعد ہیدائیں ہو اور کئی جگہول میں درب دیا اور دارعدل (عدالت) ممیں فیصلہ کرنے والے ہوئے کچرشکر کے فیصلہ کیے اور انہیں میں سے فاصل کامل ،محد بن ابر تیم ابوع بدارتد زنجیل دمشقی حتی نقیب زنجیمہ کے مدرس اور عدلیہ میں قاصی القصناہ کے عہدہ کے والی ہوئے اور اس کے ساتھ پڑھا یا اور محد بن احمد بن حسن البنان نے پڑھا ورکھنل نہ کر سکے روس کے دہ میں ان کی پید، تش تھی۔

آئیس میں سے عدمہ مول نہ میں الدین افساری حقی صاحب تھائیفہ جن میں سے اصول فر ہب رابعہ ای طرح میں گارت کی مشاہرہ الدھنیا میں ہے گئی الدہ تاریخ مشاہرہ الدھنیا میں ہے گئی الدہ تاریخ مشاہرہ الدھنین میں سے ملامہ سندائحققین ،سیدالمہ تھین المہ تھین المہ تو یہ ہو سے اور آئیس میں سے ملامہ سندائحققین ،سیدالمہ تھین السید شریف ہر چنی سر قند کے رہنے والے حقی نقشہندی جس طرح کہ میں نے بعض ثقات سے سنا ہواور اسی شروع ہرا جیہ جو کہ فقہ حنفیہ پرولائل کے ساتھ واللت کرتی ہے اور ندہ ہو حقیفہ کی تائید کرنے والی ہے۔ علم مدتفتا زانی کی (کتاب) تلوئ کی طرح شمیں اور بے شک وہ اگر چواصول حنفیہ کی شرح ہے علم مدتفتا زانی کی (کتاب) تلوئ کی طرح شمیں اور بے شک وہ اگر چواصول حنفیہ کی شرح ہے الیکن وہ والک صفیفہ کے در ہے ہوئے ہوئے کہ جب شافعیہ کی تائید کرتی ہے اور بیشاور ہی شرح ہوائی ہوئے ہوئے والے بیش خواس کے عربی سرفنہ میں سرفنہ میں معلود ہوئی ہوئے ۔ اور سیدائحق کے فضائل تذکرہ میں فوت ہوئے ۔ اور سیدائحق کے فضائل تذکرہ میں فوت ہوئے ۔ اور سیدائحق کے فضائل تذکرہ میں فوت ہوئے ۔ اور سیدائحق کے فضائل تذکرہ میں صول ، نخت ، عربیہ بیان ، اور ب کے ہارے میں گئی ہوئے سے زیادہ ظاہر میں اللہ تعالی آئیس ہم سے صول ، نخت ، عربیہ بیان ، اور ب کے ہارے میں گئی ہوئے سے زیادہ ظاہر میں اللہ تعالی آئیس ہم سے صول ، نخت ، عربیہ بیان ، اور ب کے ہارے میں گئی ہوئے سے زیادہ ظاہر میں اللہ تعالی آئیس ہم سے صول ، نخت ، عربیہ بیان ، اور ب کے ہارے میں گئی ہوئے سے زیادہ ظاہر میں اللہ تعالی آئیس ہم سے صول ، نخت ، عربیہ بیان ، اور ب کے ہارے میں گئی ہوئے سے زیادہ ظاہر میں اللہ تعالی آئیس ہم

طوالع، مطالع، قطب رازی پرشرح شمسیه اور مطول بخضر، شرح بداییة الحکمیة العین حکمیة ایاشراق بخفیعلم نحو میں رضی ورکہ جاتا ہے کیلم نحوییں رضی انہوں نے بھی تحریر کی ہوا ورمسودہ میں بہت ہی تقم کی وجہ ہے کنارہ کشی اختیار کرلی جن پر میں واقف ہوا ہوں اور ان کا حاشیہ شرح نقرہ کا ردعلی المتوسط پر اور تلخیص المخیص اور عوال جرجانی رسالیة الوضع شرح اشرات للطوس ، اللو تانج والتوضح ، نصر ب فارسیہ، شکال تاکیس شرح عضد تحریرا قلیدس للطوسی اور قصیدہ کھب بن زہیر پر حواش میں۔

، ور ق رسی بین علم صرف سے بارے ایک مقد مہ ، اور سلطان سکندر صاحب تیم ہے:
جوابات اور فاری بیس رسانہ وجودیہ اور دوسرار سالہ معقبی تقسیم کے اعتبار سے الموجود ٹی اوجود کے بارے
بیں اور دوسراعلم حروف اور آ واز اور ایک رسانہ علم اووار کے بارے ہے اور علم منطق بیس صغری ، کبری اسی کی
تصنیف بیں اور میدونوں فاری بیس تھیں اور ان کے لڑے سید محد نے آئیس عربی زبان بیس نقل کیا اور ان کا
ایک رسالہ خواجہ بہا والدین نقشوندر جمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیس اور دس لہ جہب البینة فی الوجود والعدم ۔
ایک رسالہ خواجہ بہا والدین نقشوندر جمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیس اور دس لہ جہب البینة فی الوجود والعدم ۔
ایک وراور فناء سے بارے ۔ اور دوسرا اللہ فی والائنس کے بارے ان کی بیتالیفات حافظ سخاوی نے
العنوع اللا مع بیس ذکر کی بیں۔

اور کہا وہ امام عدامہ زاہد ، اور انتہائی قیم و قکاء کے ما کہ اور روائی کے ساتھ عبارت کو بین کرنے والے شیخ ، سفیدر لیٹ ، فصاحب و بلاغت میں اہل اور ان کی س رے طریقہ من خرہ ، مہاحثہ ، ور ولیل بن نے میں عقل تام والے اور اشتخال ، اشغال پر بینٹی کرنے والے کے سئے می بین اور پورا کرنے والی ہا ان کالڑ کا جمہ جس نے کئی علوم میں شروح تجریکیں اور وہ فوت ہواتو چالیس سے قریب اس کی تصافیہ ان کہ اور الل کے والداس وقت ہیک زندہ رہے کہ تمام عل قد کے اکثر شہروں کے نضلاء ان کے تلا فدہ اور تل فدہ اور تل فدہ کی اور کی تنب بدارس عربی میں پڑھی جانے گئیں اور علاء نے ان کی خدمت کی اور اور ان کے کلام کی خوبی اور عدگی کی وجہ ہے ولوں کے قریب ہونے کے لئے متوجہ ہوگئے یہاں تک کہ کہا اور کیا کہ سید کا کام میں ہوں اور ان کے کلام کی خوبی اور عدگی کی وجہ ہے ولوں کے قریب ہونے کے لئے متوجہ ہوگئے یہاں تک کہ کہا اس کی خوبی اور ان کی خدمت کی اور ان علی اور ان میں مواد اور ان علی میں نوت ہوئے والا کی خدم کے شرح کا مردان ہوئے اور ان عبی مالی کی مرحت ہوائی کا کام میں تو ت ہوئے اور ان عیں مارد کی ماردان میں اور ان میں علامہ میں نوت ہوئے اور ان کی فیما کی میں اور ان میں علامہ میں نوت ہوئے اور ان میں اور ان میں علامہ میں نوت ہوئے اور ان کے فیما کی ہوئے اور ان میں علامہ میں اسکندری صاحب تصافیہ واعظ احمد میں جمد شاؤ کی حقی میں اور ان میں علامہ میں اسکندری صاحب تصافیہ واعظ احمد میں جمد شاؤ کی حقی کی اسکندری صاحب تصافیف واعظ احمد میں جمد شاؤ کی حقی کی ساتھ کی اسکندری صاحب تصافیف

جبیله ان میں سے حاشی تفسیر بیضا دی ،مواقف ،عضدی ،مطول ،مثر ن مخضرو قابیہ ہیں۔

الحكمية بين فوت ہوئے اور انهيں سے علامہ مرغش احمر صبی حنی ، صاحب قانون فقہ وغیرہ، المحكمية بين فوت ہوئے اور ان بین علامہ حسن حبی ، انصاری صاحب طاثبہ مفید مشہور و جن بین ہے المحكمية بین فوت ہوئے اور ان بین سے فاضل مولا نا عبدار لرزاق حاشیہ مطول ، مکور کے ، اور شرع مواقف المحكمية بین فوت ہوئے اور ان بین سے علامہ حسین اسمر قندی صاحب طاشیہ قوت ہوئے اور ان بین سے علامہ حسین المحتمد بین جندی ۱۹۸۸ میں بین موت ہوئے اور ان بین سے علامہ احمد بین جندی ۱۹۸۸ میں بین فوت ہوئے اور ان بین سے علامہ احمد بین جندی ۱۹۸۸ میں بین فوت ہوئے اور ان بین سے علامہ احمد شرقی صاحب کیا بین الفوائد اور فرز شالا حب سے 19۸ میں وفات بین اور ان بین سے عدامہ کری ابراجیم خنی ، صاحب حاشیہ توضیح الفوائد اور فرز شالا حب سے 19۸ میں وفات بین اور ان بین سے عدامہ کری ابراجیم خنی ، صاحب حاشیہ توضیح المور کی ابراجیم خنی ، صاحب حاشیہ توضیح علامہ بین فوت ہوئے۔

ادران میں سے علامہ ابراہیم طراملی صاحب کتاب السعاف، مواجب الرحمٰن ادراس کی شرح مستی بدالبر ہان ۱۹۲۴ ہے میں فوت ہوئے ادران میں سے فاضل کا ال ثقہ احمد بن حسن طرا ہی حنفی صاحب ستی بدالبر ہان ۱۹۲۹ ہے میں فوت ہوئے ادران میں سے علامہ قدوۃ الفول ، جامع مغفول ومعقول معلوم مولانا عبدانعی برجندی حنی ، صحب تصانیف جلیلہ، جن میں سے شرح تذکرہ ، شرح تحدیم، شرح تحسیم، مولانا عبدانعی برجندی صاحب تحقیقات شرح مختصر وقاید فاضل شیروانی کے شاگر دادران میں سے علامہ تحریم، مولانا احمد جندی صاحب تحقیقات وقد قیقات اور تصانیف عمدہ اور تالیفات عجیبہ الاقبیم میں ہم قند میں نوت ہوئے اور جان لیجئے کہ بے شک آئمہ جنفیدی مثال آسان میں سے جوہم نے ذکر کیا ہے تو وہ بحوث فار میں سے ایک قطرہ ہے۔ اور ان میں سے جوہم نے ذکر کیا ہے تو وہ بحوذ خار میں سے ایک قطرہ ہے۔

ور شدہار واءالنّہم، بدخشال ، ہند ، روم ، کاشغر،خوارزم اور بخارا کےشہرول ز ، ندز ماند میں ہزار ہزار علماءعمر فاء یائے چاتے ہیں اوران سے قرآوی لئے جاتے ہیں جنہیں اللّہ کے سواکو کی تہیں جاتا۔

اوراب میں تبرکا ماوراء انتہر اور ہمتد میں اکا براولیہ ء سے ایک جماعت کا ذکر کرتا ہوں اوراب اس رسالہ کوختم کرتا ہوں ، تو ان میں سے امام ربانی ، قطنب صدانی عبدانی لق ، ثجد وانی فڈس سر وسلسدے عالیہ معروفہ بہسلسلہ، خواجہا تذہن اسرار ہم کے رئیس ان کے مناقب بے ثمار ، معارف مختی ٹیس اوروہ شخ امام آبو بیخقوب یوسف ہمانی فذسے سرۂ کے مرید جن کا انجھی ذکر گزر چکاہے۔

اولی ء کبارے شخ جن میں سے عارف کامل ،خواجہ عارف اڑیوکری اورخواجہ احرصدیق ،خواجہ اولیاء کلاں ہیں اور انہیں میں سے مشہور ولی خواجہ محمود تبیر فغوی شخ اڑیوکری کے مرید، اور انہیں میں سے شخ

انوارامام اعظم عليه الهدام الهام المرابع المام المرابع المام المرابع المام المرابع الم

جلیل، و تی نبیل صاحب مقامات و کرامات خواج علی را میتی المعروف به عزیزاں اور وہ شخ محود خبیر فغوی نگور کے مرید، اورائیس میں سے امام مقتلاا عنواج محد باباء مذکور کے مرید، اورائیس میں سے امام مقتلاا عنواج محد خواج محد باباء مذکور کے مرید، اور شخ قطب الاولیاء اوران میں سے سیدصاحب کمال وا کمال، امیر کل ل جو کہ خواج محد باباء مذکور کے مرید، اور شخ قطب الاولیاء مام العرف ء، بہاء الحق واللہ بن المعروف بہت المعروف بن المعروف بن المعروف بن المعروف بن المعروف بن العرفاء والا ذکیاء جو کہ نقش ندی بخور کے سرتھ مشہور بیں مقطب الآ فاق، دنی علی الاطلاق حجة الدولیء بربان العرفاء والا ذکیاء جو کہ نقش ندی بخور کے سرتھ مشہور بیل کے میان سے عقلیں عاجز بیں اور ذیا نیس ان کے بیان سے مقام بیا والدین نقش ندقد سراہ کے مرید، جو قطب الدیرارو تی مقارب علاء الدین عطار محد بخاری ، جو کہ شخ امام بہاء الدین نقش ندقد سراہ کے مرید، جو کہ اللہ تعالی کے اور نمیل ہو ہے اور نمیل ہو کے اور نمیل سے بیں، رجب کی ۲۰ تاری بدھ کی رات الم میں فوت ہوئے اور کوت ہوئے اور کوت مورد موردہ مقانیال بیل ہے۔

اورائبیں بیں سے قد وۃ العرفاء المحقین اسوۃ العلماء المدققین ،سند المحدثین جمد بن محمود ہ فظی بخاری المعروف بیں بخاری المعروف بہ پارساقت سر ہ جو کہ شخ امام بہاء الحق دالدین افتشبند قدس سر ہ کے اکا برسائھیوں بیس سے بیں اوران کی بہت بڑی تصانیف ہیں جن بیں سے فصل الخطاب ، الحقیقات ، الفصول السند اور تقییر مدید طبیبہ بیں ۸۲۲ میں فوت ہوئے اور انہیں بیں سے ولی این ولی حافظ الدین ابولفر بن محمد پارسا الخاری جو کہ عمم شریعت وطریقت کے جامع سے امرار حقیقت برآ داز وسینے والے ۸۲۸ میں بیں فوت ہوئے اوران کی قبرمبارک بلخ میں ہے۔

اورائیلی بین سے ول یت کے شجراور مدایت کے ثمر عارف این عارف سن بن علاء الدین العطار فران میں العطار الدین العطار فران میں العطار فران ہیں ہیں ہوئے مارٹ شیراز میں ۲<u>۲ کے بین نوت ہوئے مارٹ کی رات شیراز میں ۲۲ کے بین نوت ہوئے اور انہیں میں سے عارف کا مل مول نا اور انہیں میں سے عارف کا مل مول نا ایک موقوب پرخی جو کہ امام خواجہ بہاء الدین نقشہند قدس سرّہ کے ساتھیوں میں ہیں۔</u>

ادرامام خواجہ علاء الدین عطاء قدس مر و کے پاس در جات کمال کو حاصل کیا۔ اور وہ جمارے شخ ناصرالدین خواجہ عبیداللہ ملقب ہاحرار قدس مر و کے شیخ ہیں اوران میں سے شخ محقق ، قدوۃ انعر فاء مورا نا نظام الدین خاموش محی الملة والدین عطاء قدس مر و تصرفات عظیمہ اور بلندو حسین مقامات کے ما مک مسلم چیش فوت ہوئے۔ بوارامام اعظم

# امًا م ابوحنيفه اور فقه حنفي

از: معرت مل ماقاضى غلام محود بزاردى رحمة الدعب

الحسمة ثلثه اللذى فسح قلوب العلماء بمفاتيح الإيمان وشرح صدور العرفاء بمصابيح الإيمان وشرح صدور العرفاء بمصابيح الإيقان وافيضل الصاواة واكمل التحيات على صاحب الموجودات و بدر المخلوقات محمد السحمود في اقواله واقعاله احواله وعنى اله واصحابه وتابعيهم ومتبعهم خصوصاً على آثمة المحتهدين لاسيماً على الائمة الامام عظم ابى حنيفة العمان الذين هم حملة علومه ونقلة آرابه.

ا، بعد ادمام المائند سید الفقها ، ذکی الد تحت ٔ راش الر تغیاء مجام کبیر حضرت تعمان بن ثابت الکوفی رحمته الله علیه بیس جب خاش کا نتات نے اور بہت می خوبیاں اور بعد کیاں دو ایت رکھی تغییں وہاں ان کوھیم حدیث سے بھی وافر حصد مرحت قر، یا تفار ہم نہیں ہے۔ فقص رکے ساتھ فنی روایت اور عم حدیث بیس ان کا رشد اور پر بین بخوالہ عرض کرنے بیس تاکہ جر یک مضعف مزاج کو بین حقیقت معلوم ہو سکے ورشعصب وغلاکا رہوگوں کے جھوٹے پر ویتیکنڈ ہے ہے متاثر ہو کر خدات لی کو خشائع نہ اور پارسا بندہ سے عداوت اور وشمی اختیار کر کے محارب غداوندی کا شکار ہو کر کہیں وہا پی آخرت ہی کو خشائع نہ

خَاتَمْعُوا عِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَيِيْفاً "الرسب ابراتيم كوين يرجلو "بسال عدال آيته ٥.

انوارامام اعظم

جیسا کہ کہا گیا ہے اور سید ، سند ، علام محقق سید شریف آپ کے ساتھیوں اور مریدین بیس سے ہیں ا اور ان بیس سے شخ کائل مولانا سعد اللہ بن کاشغری قدس سرّ ہ اور محققین مولانا سعد اللہ بن تما ذِظهر کے ا درمیان میں کے جمادی الاخری ۲ ۸۸ میں بی قوت ہوئے۔

سبحان ربک رب العزب عما يصفون والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد الله رب العملين مرريخ الان لسوم من مرجم

خادم طلبه دورالعلوم غو ثير رضويه وخطيب جامع محيد بلال حنفيه الل سنت وجماعت مريد كيضع

\*\*\*

علامداین سورہ اسعدین عمر ورضی اللہ تق کی عنهما فدکور ہی کے بارے میں قرنا کے ہیں کہ۔ و کمان عندہ حدیث کئیروھو ثقة انشاء الله لین ان کے پاس بہت عدیثین تھی اورات الله واقت منے\_( تاری افدادجدے میں ۱۲)

اب اس معلوم ہوا کہ اوم اسد بن عمر وجو خود صاحب او ویث کثر تھا مام ابوطنیف رحمت الله علیہ کوان سے بحي كهيل زياد وحديثين بادتيس -

امام صدرالانمه مكى المحنفي رحمة الشعيدام كل بن ايراتيم دحمة الشركال عليه (التوفي هاسع) جو الحافظار مام اور شیخ خراسان تضامام اعظم رحت الله عليه كے بارے میں تکھنے ہیں كيہ

ولزم اباحنيفة رحمه الله وسمع منه المحديث والفقه واكثر منه الرواية

مین انہوں نے امام ابد حقیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کران سے حدیث اور فقہ کا سیاح کیا اور ان سے بكثرت روايتي كيس-"

مید معترت امام بخاری رحمته الله علیه کے استاذ تھے اور سی بخاری میں باکیس خلا ثیات میں سے گیارہ کی بن ابراہیم کی سندے ہیں اور بدبڑے پاید کے منفی تنظے کو یا ان کی عال سند کے ساتھ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو بیار شہدا ورشرف واصل ہوا کہتے بخاری میں گیارہ خلا ٹیات ان کی سندے درج کیں۔

علامه خطیب بغدادی این سند کے ساتھ محدث بشر رحمتد الله علیه بن موی ( التوف ١٨٨٥هـ) (جوكه المحدث أمامام اورالشبط تصحبيها كه تذكره جلدا من ١٦٨ مين يه ) اوروه اليا استاذ محترب إمام ابوعيد ارحمٰن المقرى (التوفي الله م) (يديمي الدوم و محدث اورين الاسلام تقوية كروجيدا اص ٢٣١٧) عداد انهون نيارم ابوضيف رحت الله عليه عن وسوعديثين سين تعين (مناقب ني عص ٢١٦) يد جب الام صاحب يدوايت كرت بي تويون كيت بين كد-

وكان ادا حديث عن ابي حنيفة رحمته الله تعالىٰ عليه قال حدثناً شهنشاه.

( عاري إدراد ج ١١٠٥ (١٥٠٥)

( تقریباً میں سال) ان سے علمی استفادہ کرتے رہے اہام جہ دیے علادہ اہم اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے اور بھی بہت ہے مشاميراساتذه باستفاده كياجن من امام جعفرصارق رعمته الشعليكانام بهي شال ب-

ا مام اعظم مكثر في الحديث ينفي زكيل الحديث شيخ الاسدم سفيان بن عميد فرمات بين كرسب ي سليجس سيتى في مجه محدث منايا بوه الم الوطيف إلى وادر محمد بن ماعد كنته بين كدا، م ابوطيف رصته الله عليه في ايل و تصانف میں ( یعنی ان مسائل میں جو آپ ایے شاگردوں ہے لکھواتے اورا ملا کرواتے تھے ) ستر بٹرار ہے زیادہ حديثين ذكر فرماني بين-اورا بي كمّاب الآثار كوجاليس برارا حاديث مصنتخب فرمايا تقا. ورعا فظ الحديث محدث كبير يكي بن معن كہتے ہيں كہ ہم نے كوئى اليا آ وي نہيں ديكھا جس كوہم محدث وكيج بن الجراح برتر نيح دے تكيس اور وہ ، م ابوحثيفه رحمته الله عليد كى رائع كي موافق فتو كل وية اورآب سي تمام احاديث مباركه كو ياد كرت عظاور انهول في المام صاحب سے كثير حديثين كاتھيں!! اب اس دواضح مواكد خودامام اعظم مكثر في الحديث مضائد كراي جياك بعض متعصبين في بيكن كياب كما ب كوسرف موسياستره صريتين بي معلوم تحيس ابن قيم اين كماب "اعلام المؤقعين" على کھتے ہیں کہ یکی بن آ دم نے فر مایا ہے کہ اوم ابی حذیفہ تعمال نے اپنے شبر کے جملہ علاوحدیث ہے احادیث کوجمع کر لیا القار( وخود من اعلاء استن مقدمه ص ٩٣ )

( يكي بن آوم حفرت المام بخورى ك فنيورة كرفنيورة من سے تق وراه م بخارى في بن كى روايت سے حديث إلى " مح جفاری میں دوایت فرو فی ہاور یہ حضرت امام ابوطیفد کے ہم عصر او کول ش سے نے \_ (حاشیداعلاء استن مقدمه می او )

امام اعظم علمائ يحفقين كي نظر ميس

في الاسلام اين عبوالبرمالكي تحرير فرمات بير.

وردى حسماد بين زيد على ابى حنيقة احاديث كثيره ليخ تمادين زياد في الم ابوطيق عبين صديثيل روايت كي بين. (اد نقاوس ١٣٠)

ا گرامام ابوصنیفہ کے پاس حدیثیں تھیں ہی نہیں یا کہ بہت ہی قلیل حدیثیں تھیں تو پھر حضرت میں وید نے ان ے احادیث کثیرہ کیونکرردایت کی تھیں۔امام وقیع بن الجراح (التوفی <u>عواج</u> )جوالہ مام الحافظ الثبت اور محدث العراق

لقدو جدالورع عن ابي حيقة في الحديث مالم بوجد عن غيره

(منا آب امام صدرال تندج اص ۱۹۵)

لیمی بازشید امام ابوعنیفدر مندالله تعالی عید نے حدیث میں دہ احتیاط کی ہے کداور کی سے ایسی احتیاط نہیں پالی

یعنی مام ایوطیفه دهمشد الله علیه تقیء پا گیاز علم صداقت شعار اور این ایلی زون میں سب سے بڑے وافظ منتھ۔

امام المجرح و المتعديل يحيى بن سعيدن القطان رحمة الشعلية عفرت الم الوطيف رحمة الشعليك إرك مِن قروعة بين كر-

" الله والمعدلا علم هذه الاهة بماحاء عن الله ورسول. رمقدمه كتاب التعليم علامه مستودين شهه سندهي عليه الرحمة "بحواله ابن ماجه اور عمم حديث ص١٩٤)

یعی خدا تعال کی قتم! امام ابوطیفه رسمته الله علیه اس است بیس خدا تعالی ادراس کے رسول برجن سے جو کی بھی وارد ہوا ہے اس کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

ویکھیے اگراہ م ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو تر آن کریم اور حدیث شریف کے عم میں بوری مہارت اور کم ل عاصل نہ ہوتا تو نا قدِ فن رجال اور سرتاج محدثین کیچی قتم اٹھا کریدییان نددیتے۔

امام محد بن ماعدد مشالله تعالى عليه كا حواله بهلي مح يه ل لكهاب چكاب اور حضرت ماعلى قارى رصة القدعي محمى ان فع لكرية على كرية

المام الدونيف رحمته القد تعالى عليه في التي تصافيف على ستر بزار سے پھواد پر حدیثیں بیان کیس جی راور جالیس بزار حد دیث سے (ستماب الآثار) کا انتخاب فر مایا ہے۔ (بذیل الجواحرص۲،ص۳ مسمعی قاری کی)

(مناقب على ن القاري مكي بذيل الحواهر جلد٢٠ص ٣٤٣)

المصدرالامميد ملاعلى قارى رحت الله عليه ارقام فرمات يب كدر

مام الوصيف ومتدالله عليه في كماب الآثار كوج ليس بزار حديثون عدائقا بكياب.

ا یک ضروری د ضاحت:

واضح ہوکہ محدثین کرام کی بیاصطلاح ب کستدے بدلتے اورائ طرح سند کے سی روی سے بدلتے سے

أنوارامام اعظم

لیعنی جُرب وہ ہم سے امام ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی سندے کوئی صدیث بیون فرماتے تو کہتے ہتے ہم سے شہنشاہ فے صدیث بیان کی کہے۔

سسس انداز ہ فرما ہے کہ ایک محدث کامل اور شخ الاسلام، حضرت امام، بوطبیفہ رختہ بلد علیہ کورہ بت اور صدیمٹ کا بودش ہ ہی خبیں سمیت بلکہ شہنشگاہ کہتے ہیں جو شخص اپنے دور اور زمانے میں صدیت کا شہنشاہ ہو کیا اس کے محدث اور حافظ صدیت ہونے میں کوئی سراور کسی تشم کا کوئی شک باتی رہ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ

آپ بي بهروم جومعقد الميران ليل-

امام صدرالائمه الى سند كے ساتھ امام زفر دحمت الله عليہ سے روايت كرتے إلى كد

قال سحان سجواء المصحد فين النع يعتى بؤے بوت محدثين مثلاً زُكريابن الى وائده رحمة الشعلية عبدالمك رحمة الشعلية عبدالمك رحمة الشعلية عبدالمك رحمة الشعلية بن الى سيم المحتدالله عليه بعضا الرحسين بن عبدالمحن وفيره الم ابوعتيف رحمة الشعليه كياس آتے جاتے رہے تضاور اليے (وقیق) مسائل ان سے وريافت محمد المحتدالله عبدالمحن عديث كيارے من ال كواشتياه جوان كور فيش جوت سخة ورجمن حديث كے بارے من ال كواشتياه جوتا اس كر متعلق مجى وه ان سے سوال كرتے ہے۔

اگرامام بوحنیفدر متداند علیکونن حدیث میں مہارت تا مساصل ند ہوتی یادہ حدیث ہے (مدو اللہ) بے بہرد ہوت نوان کمرامحد ثین کوال کے پاس آئے جائے اور حدیث میں ان سے شکوک وشبہات نکالنے کی کیا مصیبت بیری محقی۔

مشہور محدث امام مسر بن كد، مرحمته مندعيد (المتوفي 104 هـ) (جوان مام كافظ اور احد الاعلام تھے تذكر وج أ ص 24 انفر ماتے بيل كد

طلبت مع ابسی حفیة المحدیث فعلبنا الع مینی میں فی مام الوطیف کے ساتھ مدیث کی تحصیل کی المیکن وہ ہم پر قالب رہے اور ڈیو میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں ہم پر قائن رہے اور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طب کی تواس میں ان کا کمال تم سے تفقیمیں ہے۔

غور سیجے کہ چوٹی کا خودث اور محال سند کا مرکزی راوی حضرت امام ایو منیفه رحمته الله تعالی علیہ کی علم حدیث ا میں فوقیت اور برتزی کو کس شاپ مخاوت سے تعلیم کرتا ہے۔

محدث جليل امام يزيد بن بارون رحمته الله عبية قروات بيل-

كان ابوحنيفة تقياً نقياً زاهداً عالماً صدوق اللسان احفظ اهل زمامه

(مناقب ضميري بحواله ابن باجدا وعلم حديث من المأاز عبدالرشيد لن أ)

### 

مینی المام ابوطنیقدر هشدانشد علید نے جار ہزار حدیثیں روایت کی ہیں دو ہزار تو صرف مداد کے طریق سے اور دو ہزاریاتی شیوخ ہے۔

یعنی اگر محرارا ور تعدد طرق واسانید سے صرف نظر کر لی جائے تو تقریباً جیار بزار حدیثیں ان سے مروی بیں اور اگراسانید و طرق کو بیش نظر رکھا جائے تو ستر بزار سے بھی ان کی تعداد پر دھ جاتی ہے جن کا تذکر داما مصاحب دھ شاللہ اعیہ نے اپنی تصانیف میں کیا ہے۔

أمام صاحب كي تصاشف كالمطلب:

یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ امام صاحب کی تصانیف سے کیا مراد ہے؟ بعض علی ، جن میں خصوصیات کے ساتھ شی ان الہتو ٹی میں تصنیف ہی تہیں جتی کہ ساتھ شی اللہ اللہ میں اللہ

"امام این تیمیه" منهاج السنظ میں فقد آگبر حضرت اوم صاحب کی کتاب قرار دسیتے ہیں پس ثبل کے الکار کی بناویرا سے معرض بحث میں لاتے کی ضرورت نہیں۔ (حاشیہ تاریخ اللی حدیث ۱۲۷)

لبذا امام صاحب کی تصانیف سے وہ المائی تصانیف مراوی جن کو ان کے لاکن اور قبلی تدر تلاند و مثلا المام ابو ایسف رحمته اللہ تق فلی علیہ وغیرہ امام صحب کی تعلیم اور تدر لین کے وقت قدیم ریس لے آتے ہے جیسا کہ اہل علم بخوبی ہوئے ہیں کہ ''ادکام اللہ دکام'' شیخ الاسلام ابوا فتح محمد بن علی رحمته اللہ تعالی علیہ الشہیر بابن وقیق العیدالشافعی (التوثی مائے کے مائل وقائل شاگرو (التوثی مائے کے وقائل شاگرو التی کا ایس میں تابع اللہ میں رحمتہ اللہ تعالی علیہ الاثیر التی تصافی کی ایس میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں التی العیدر حمت اللہ تعالی کی تصنیف شرو ہے کے وجود وہ انہی کی تصنیف جوائے ہے اور مدیث کی عبرات کے علاوہ اللہ علیہ کی تصنیف میں میں است کے علاوہ اللہ علیہ کی متعدد مترام حدیث کی عبرات کے علاوہ وافظ این تجرعے تدری متعدد شرام حدیث کی عبرات کے علاوہ وافظ این تجرعے تدری متعدد شرام حدیث کی عبرات کے علاوہ وافظ این تجرعے تدری متعدد شرام حدیث کی عبرات کے علاوہ وافظ این تجرعے تدری متعدد شرام حدیث کی عبرات کے علاوہ وافظ این تجرعے تھیں۔

قال ابن دقيق العيد في "احكام الاحكام" الخ

ای طرح امام ابوحنیف رصته الله تق لی علید کی تصانیف سے وہ الما اُل تصانیف مرادین جن کوان کے سامنے اور اُن کے ما منے اور اُن کے ما منے اور اُن کے ماتی استاق بن ابرائیم سے کھم سے ان کے تلاف وقید تر میں لے آتے تھے ،علامہ خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ استاق بن ابرائیم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قرایا کہ

كان اصحاب ابي حنيفة الذين يذكرو نه ابو يوسف وزفرودانود الطائي الخ (٦٠رئ ندارا طع معروس المراسور) عدیث کی آئتی اور لغداد بدل جاتی ہے کہی وجہ ہے کہ حفرات محابہ کرام کے دور میں احاد بیٹ کی اتعداد کم تھی کے وکلہ
دہاں پرسند مختفر تھی اور آئنہ صدیث کے زمانہ ہیں تو احادیث کی تعداد بھی بڑھتی گئی نہ یہ کہ متون صدیث بڑھ کئے جیسا کہ
محد ثین کرام کی اصطلاح کو نہ بچھتے ہوئے متحکرین حدیث ادراک طرح دیگر بعض باطل فرتوں نے ٹھو کر کھائی ہے اور
بلا وجہ بحد ثین کرام کو کیل طعن بنایا ہے اب آ ب کے سائے مثال کے طور پر بہاں ایک حوالہ چیش کیا جاتا ہے کہ مشہور محدث
ابراہیم بن سعیدالجو ہری رحمتہ اللہ علیہ (التو فی سیسا کے سائے مثال کے طور پر بہاں ایک حوالہ چیش کیا جاتا ہے کہ مشہور محدث
ابراہیم بن سعیدالجو ہری رحمتہ اللہ علیہ (التو فی ۱۳۳۷ھ) (الحافظ اور علامہ شخطیب بغدادی عبیدالرحمۃ فرمائے کے مقرب موقع پر فرمائے کہ دو تھہ نثیت اور مکو یعنی بھٹر ت حدیثیں روایت کرنے والے تھے۔ تذکرہ جلدنا ص ۵۹) ایک خاص موقع پر فرمائے میں کہ دو

كل حديث لايكون عندى من مائة وجم فانا فيه بتيم ( تذكرة الحفاظ ٢٥ ممر ٨٩ )

یعنی جب تک ایک ایک حدیث میرے پال مو سوسندوں کے ساتھ شہوتو میں اس حدیث کے متعلق اسپیٹے آپ کو یتیم خیال کرتا ہوں۔

اب و یکھے کہ الی حدیث متن اور الفاظ کے لحاظ سے توصرف ایک ہوگی مگرسو (۱۰۰) سندوں اور طریقوں سے جنب وہ الگ الگ روایت کی جائے گی تو محدثین کرام کے نزویک سوحد بیٹ متصور ہوگی اور اگر یہی ایک حدیث ہزار سندوں اور طریقوں سے مروی ہوگی تو وہ ان کے نزویک ایک بزار حدیث ہوگی یہی مطلب ہے ان عبارات کا جن بیس سندوں اور طریقوں سے مروی ہوگی تو وہ ان کے نزویک ایک بزار حدیث ہوگی یہی مطلب ہے ان عبارات کا جن بیس سندوں اور طریقوں سے مروی ہوگی تو وہ ان کے نزویک اور فلاں کو استینہ لاکھ یو تھیں 'ور شرمتون احادیث کی تعداد یا نقاق محدثین عظام (جن بیس خصوصیت کے ساتھ حضرت ہام سفیان تورک بن سعید تورک شعبہ ان م بھی بن سعیدن القصان المام عبدالرحمٰن مہدی اور ان م احمد بین خبل و میں الشرقعانی عنها قابل ذکر ہیں ) ہیں ہے۔

ان جملة احاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الصيحة بلاتكرار اربعة الاف واربعمانة حديث (ترقيح الانكارس ١٢ الأعلى مام يري في عمر)

"لیتی بلاشبہ تمام وہ احادیث سیحد جو بلائکرار آنخضرت علقہ ہے دوایت کی مگئی ہیں ان کی تعداد جار ہزار ورجار سوجے

دیگر محدثین کرام کی ظرح جهال حضرت الم ابوضید دهمت الشعفید کی طرف کم حدیثوں کی کوئی نبست آتی ہے تو اس سے نظر بظاہر یکی متون احادیث مراوی اور جهال چالیس یا ستر بنرار کا ذکر آتا ہے تو وہاں سے اسانید اور طرق متعددہ سے مروکی دوایت مراوی پی چانچ الم صدرالا تمریکی ، الم صن بن زیاد کے توالے نے قس کرتے ہیں کہ ، کسان الوحنيفة بروی اربعة الاف حدیث العین المحماد واقعین لسائر المشیخة.

(ماقب موفق ج ا ص ۹۲)

214

ا مام ابوهنیفدر منته الله علیه کی وسعت نظر اور معامله نبی کا انداز ولگانے کے ملیے امام محمد بن جربر دحمته الله علیه طبری (التونی ۱۳۰۰) اور خطیب بغداوی کا ایک حوال مدحظ سیجے ووفر وقت ایل که

الام الدواؤد سليمان ومترالله عليه بن الاشعث السيحة في (المثوفي هيئه مارات وقرمات بي كر-ورجم الله مالك كان اماماً رجم الله الشافعي كان اماماً وجم الله اباحيفة كان اماماً

(كتاب الاعتقاد ص ٣٢ جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٦٣)

"الله تعالى رحمت نازل كريام ، لك بركيونكه ده امام ينفخ الله تعالى رحمت نازل كريام شافعي براس كي كرده ، مام تصاللة تعالى كى رحمت بهوا بوضيفه بركيونكه ده امام تقع-

امام و ہمی رحت الله علیه امام و محدث الوداؤ ورحت الله علیہ سے علی کرتے ہیں کہ۔ ان ابا حدیقة کان المامالیعنی الوضیف رحمت الله تعالی علیه المام تنے ( تذکر وجلدام ۲۲۰)

ا نام ابوداؤد جیسے پنتہ کا رحمد جب امامت کا ذکر قرما کیں گے تواس سے بہی متبادر جوسکتا ہے کہ وہ حدیث ک امامت مراد لیتے بیں اور خصوصیت سے جب امام مالک رحمت اللہ علیدا ورامام شافعی رحمت اللہ علیہ کاری میں خسلک کر کے دوامام ابوضیفہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تواس امامت سے وہی امامت مراوبوگی جوحضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے لیے بیجا علی ہے چونکہ وہ حدیث اور فقد دونوں کے امام شے اور اس لیے امام ابوضیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی حدیث اور فقد دونوں کے امام شے اور اس لیے امام ابوضیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی حدیث اور فقد دونوں کی امامت مراوبوگی ۔

امام صاحب اور آپ کے جملہ فق اصحاب مرجب نہیں تھے۔ ملام عبدالکریم شہرت فی التون و علام افرة مرجد کی تین کہ

لین امحاب ابی حنیف رحمت الله تعالی علیہ جوان کے مسائل میں ندا کر دکیا کرتے تھے بیر سے ام ابو یوسٹ زفرو اور الطائی رحمت الله تعالی علیہ جوان کے مسائل میں ندا کر دکیا کرتے تھے بیر سے امام ابو یوسٹ زفرو اور دلطائی رحمت الله تعالی عبیم اجمعین ۔ اسد میں عمر و عافیۃ الدودی قاسم این مغنی میں مسید میں مسئلہ میں بحث و تحصی شروع کرتے اوا گر عافیہ اور ان میں شریک ند ہوتے تو امام ابو حقیفہ رحمت الله تعالی علیہ فرمائے ہیں کہ اس مسئلہ میں بحث عافیہ کے آئے تک شم ند کرو۔ جب عافیہ آجاتے اور ان کی رائے سے وہ مشتق ہوج تے تو امام ابو حقیقہ فرمائے کہ بیر مسئلہ مست کھو۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضر ستے اندام ابوطیف رحمت اللہ تعالی علیہ فقد کے مسائل بیں اپنی ذاتی رائے ہی کو ورج نہ کرواتے اور نہ اپنی انفرادی رائے کا کمی کو پاپٹر تضم رائے بلک ان مذکور حضر ات کی خوب بحث و تحیص سے جب آخری ارائے قائم ہوجاتی تو اس کواصول اور قوائین کی کتابوں بیں ورج کرواویے جن کو ہم اپنی اصطلاح بیں اطلاقی کتابوں آ

الوضع ابوحنيفة زحمه الله عذهبه شورى بينهم (مناقب موثق ٢٥ ص١٣٣١)

یعنی امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اپنا لمرجب ان جی جلور شور کی رکھا تھا اور اینے اصحاب کے بغیر محص اپنی ڈائی رائے ہی پر مصر شدر ہے تھے۔ اور بیسب پھی انہوں نے دین ایس احتیاط اور افلہ تغالیاس کے رسول برحق اور مسلمانوں کے حق میں فیر خواہی کے جذب کے تحت کیا ہے۔ چنا نچہ وہ ان کے سرمنے ایک ایک مسئلہ چیش کرتے ان کی رائے سفتے اور اپنا نظریہ بیان فرمائے اور ایک ایک مہید بلکہ ضرورت برڈتی تو اس ہے بھی زیادہ عرصہ تک اس جس مناظرہ اور مہا حشہ کرتے رہنے متی کہ جب کی ایک تول برسب کی رائے جم جاتی تو اس کے احدا مام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ اس کواصول جس درج کردیتے بہاں تک کرسب اصول انہوں نے منصبط کردیتے۔

امام عبدالله بن المبارک رحمت الله علیه کا بیان ہے کہ اس مجلس کے سرمنے ایک اہم مسئلہ ور پیش ہوا تو ار کا ان مجلس تین دن تک من وشام اس میں فور وخوض کرتے رہے اور بیجس شور کی جب تک کہ مسئلہ کا حل طاش نہ کر لیتی وس کو معرض التواء میں شدو اس سرائی ۔ (منا قب موفق ج ۲ مس ۲ مس ۵ من قب کر دری ج ۲ مس۲)

اب اس طرز عمل سے حضرت امام صاحب نے جوممائل مطاور حل کیے ان کی تعداد میں متعدد روایات اور حوالجات پیش نظر این میگرا خصاراً حضرت ملاعلی قاری رحمته الله علیہ کا حوالہ لکھتے ہیں آ ب نے فرمایا کہ۔

وانه وصع ثلاثة الاف وثماني الف مسئلة منها ثمانية و ثلاثون الفاً في الصادة والباقي في السمعاملات أو (قبل الجوام ٢٥٠٥) كروم صاحب رحمة الدعيد قراى بزار (٨٣٠٠٠) مسئل طرك

#### ر انوارامام اعظم می است می می می می می است می ا

ما حب کی تقییمات الہیا ہے اس ۲۸ اُورٹوا ب صدیق صن خان صاحب کی ''دلیل الطالب ص ۱۵''وغیرہ کتابول میں ملاحظہ کریں کہ ان کا اختد ف لِعض محدثین کرام کے ساتھ صرف لفظ ہے وہ یہ کہ بعض محدثین عظام ''ایمان'' تعدیق بالقلب اقرار باللسان اور عمل بالجوارح کے مجموعہ کو کہتے ہیں اور مرجمہ اہلی سنت ایم ن حرف تعدیق فلی کو کہتے ہیں کے وقلہ یہ معنی اغوی معنی کے بالکل قریب ہیں۔

حافظ ابن كثير لكھتے ہيں۔

المارا يمانُ في اللغة ينطق على التصديق ألحق الله (تفييرا بن كثيرة اص ١٠٠٠)

ليتن بحركيف لغت يس اليمان بحض تقمد بين براطلاق موتاب

عافظانن جرعسقلاني كلهة بير الايمان لغة التقيديق (في الباري شرح بخاري عاص ١٩٩)

قرآن کریم میں ایمان کوائ کی صالحہ کی تبولیت کی شرط قرار دیا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ شرط مشروط ہے فارق ہوائی ہے جب کہ فن عربیت کا قاعدہ ہے کہ معطوف ومعطوف ومعطوف میں ہوائی ہے جب کہ فن عربیت کا قاعدہ ہے کہ معطوف ومعطوف معطوف معلوف معطوف معلوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف معلوف معطوف معلوف معطوف معلوف معطوف معلوف 
یے صفرات اس کے برگز قائل ٹیس کہ انواب و عماب کا اعمال برتر سبٹیس یا اعمال کے بغیر بھی کوئی مختص کائل مومن ہوسکتا ہے۔ بید صفرات بیفر مائے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اعمال ایمان کے اجزائے عقیقہ نہیں بلکہ اجزائے متمہ وتکملہ ہیں۔

مشہور غیر مقلد مودی میر صاحب فر ، تے ہیں کہ اس موقع پراس شرکا حل بھی نہایت ضروری ہے کہ بعض مصنفین نے سیدنا امام ابوضیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی دجال مرجہ ہیں تارکیا ہے حالاتکہ آ باللی سنت کے ہزرگ امام ایس اور آپ کی زندگی اعلی ورجہ کے تقویل اور تو رحم پر گزری جس سے کی کو بھی انکار تبیں ۔ بے شک بعض مصنفین نے خدا الن پر رحم کر نے امام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور آپ کے شاگر دوں امام ابوبیسٹ رحمتہ اللہ تق کی علیہ اور آپ کے شاگر دوں امام ابوبیسٹ رحمتہ اللہ تق کی علیہ اور آپ میں شارکیا ہے۔ جس کی حقیقت کو نہ بھی کر ادر حضرت امام صاحب معدول امام حسن میں ذیاد رجم اللہ تعالی کو دجال مرجہ ہیں شارکیا ہے۔ جس کی حقیقت کو نہ بھی کر ادر حضرت امام صاحب معدول کی حقیقت کو نہ بھی کر اور حضرت امام صاحب معدول کی حقیقت میں علی ہوئے ہوئے اس کا جواب کی معرب انہوں نے اسے خوب انہوالا ہے کین حقیقت میں علی ہوئے اس کا جواب کی معربی پر دیا ہے۔ ( تاری خالمی حدیث میں 40)

طویل بحث کرنے سے بعد آ محے علد مرشیرستانی کی الملل واقعل نے اص ۱۸۹ سے حوالہ سے الصح میں کہد

انوارامام اعظم المساهد المام المطلم

ان میں ایک وہ فرقہ ہے جو اہلست وجا عت کے نظریات اور معتقدات کے خلاف ہے اور وہ گروہ ہے جو مسرحة المست و محاصت کے نظریات اور معتقدات کے خلاف ہے اور ان کے نی ہوئے میں کوئی کلام نیس کیونکہ ہے حضرات اعمال کو ایمان سے بالکل الگ کردیتے ہیں کہ آن براثواب وعمال ای مرتب نہ ہواس طویل بحث کے بعد انہوں نے تشریعی ایسے ای دجال مرجد کے کھنام گنوائے ہیں اور و دیہ ہیں۔

وهنو لاء كلهم المة المحديث النخ يتى سبكس آشره يث بيل (أملل وأخل ج اص ١٣٠٠) يراكنو مصر)

اس معلوم ہوا کہ حضرت امام ابوطیفہ رحمتہ اللہ عیدامام ابو یوسف رحمتہ اللہ حکم بن الحس رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ جن کا ذکر ہواسب کے سب آئمہ حدیث نے اگریہ حضرات فن حدیث کے ما دراس برعائل ندہوتے تو آئمہ حدیث کیے بن کے ادران میں کیے شارہونے لگے۔

#### فرقبه مرجد:

حضرت فوت اعظم محبوب بن فی شخ سید عبدالقادر جید فی رحمته الله تق مطید الطالیمن شریف بیل محبوب بن شریف بیل مرجع کا تذکره فرمایا ہے اور پیمران مرحم میں اسحاب بندهان بن ثابت ابوجیند رحمته الله علیہ کو بھی شار کیا ہے جس ہے بعض ناوان اور متعصب فیر مقلد مین حضرات ، امام صاحب رحمته الله تعالی علیه اورائے جمله اسحاب کو مرجد بھی کران کو کو سے اور ان پرنائی ظلم اور بے انصافی کے تیر برسمات بین اصل بات بہے کہ حضرت شخص حب مجبوب بحافی رحمته الله تعالی علیہ نے حضرت ان صاحب مجبوب بحافی رحمته الله تعالی علیہ نے حضرت ان حاص اب کو مرجد کہا ہے اور ان کے مقلد مین سب نیس بلکہ بحض یا وجود فقد میں حق مسلک رکھنے کے معزز ارجمی سے جسے علامہ وکشری (التو فی ان کے مقلد مین سب نیس بلکہ بحض یا وجود فقد میں حتی مسلک رکھنے کے معزز ارجمی سے جسے علامہ وکشری (التو فی مسلک کو مرجد الله وفرد عالی مرجد ہوئے کی مسلک کو جہ ہے اورائی طرح ہوئے کی سے جسے علامہ و مجدد الله وفرد عالی میں ان کے مرجد ہوئے کی وجہ سے ان ان سے مقالد میں ان کے مرجد ہوئے کی وجہ سے ان ان محمد میں باطل کر دہ اور فرد کے این میں مرجد عضرت امام ابو منبی نہ کیا ذو پڑھنی ہے اورائی مرجد کے قول باطل کی وجہ سے ان اصحاب افی جیف رحمت الله علیہ میں جمرت الله علیہ میں جمرت الله علی اعتراض وارد ہوئی الله علی میں ان العلم می مرجد عام بھی اور اس مرجد عدونے کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرجمت الله تو کی جمع بیان العلم میں مرحد عدونے کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرجمت الله تو کی جمع بیان العلم میں مرحد عدونے کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرجمت الله تو کی جمع بیان العلم میں مرحد عدونے کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرجمت الله تو کی جمع بیان العلم میں مرحد عدونے کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرحمت الله تو کی جمع بیان العلم میں میک میں موجونی موجونی الله دی جمع میں العلم میں مرحد عدونے کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرحمت الله تو کی جمع بیان العلم میں مرحد عدونے کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرحمت الله تو کی جمع بیان العلم میں مرحد عدونے کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرحمت الله تو کی جمع بیان العلم میں مرحد عدونے کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرحمت الله تو کی جمت بیان العلم میں مرحد عدونے کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرحد الله تو کی جمع کی جمت عافظ ابن عبد ابر مرحد کے اس مرحد عدونے کی حدور کی مرحد کی جمت عافظ ابن عبد کی حدور کی کی حدور کی حدور کی حدور کی حدور ک

عِرجا ب كول كناه كراس كوتطعة كولي معزبيس-

دوسری قسم ہے کہ یوں اعتقادر کھے کی ایمان میں داخل نہیں ہے کی نے اب اور عماب اس کا مرتب ہوتا ہے۔
اور دوٹوں میں فرق ہے ہے کہ میں اعتقادر کھے کی ایمان میں داخل نہیں ہے کی نے اور انہوں نے کہا ہے کی کمل برتوا ب اور
اور دوٹوں میں فرق ہے ہے کہ میں اور تابعین کا مرجہ کے کمراہ ہونے پراتھ تی ہے اور انہوں نے کہا ہے کی کمل برتوا ب اور
عذا ب مرتب ہوتا ہے ۔ مہذا اس کے فلاف مقیدہ رکھنے والا گمراہ اور مبتدی (بدئتی ) ہے لیکن دوسرے مسلمین سلف (
معاب و تابعین ) کا اجتماع نہیں ہوا بلکہ دلاکل متعارض میں بیسے نہیں آیات ا حادیث آتا دار می پردال جی کہا تھا کہ اللاق
قول وکمل دوٹوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے لیکن بیٹر اس مون لفظی ہے اس لیے کہا میں پرسب کا اتفاق ہے کہ عاصی ( انہوں )
عصیاں دگناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوجا تا اگر چہستی عذا ب ہوتا ہے اور جو دلائل کہ ایمان کے مجموعہ (
افرار وتصد این ویک کی کے جی ان کواد فی تائل سے ان کے ظہر سے پھیمرا جاسکتا ہے ۔ انہی

اس معلوم ہوا کہ حضرت شخ رصنہ اللہ تعالی علیہ کی مرادہ صحاب ابی صنیفہ رصنہ اللہ علیہ کے مرجہ ہوئے ہے دوسری شق ہادراس پرکوئی غبار نہیں کیونکہ سیا عنقا دابلسنت کے خلاف نہیں اگر چدد دیک کے اعتب رہے اہل سنت کا مذہب رائے ہے کہ ایمان مجموعہ الفراد و تقدیق و عمل کا نام ہے اور میک بات قاضی شاء اللہ پائی بتی نے اپنی کتاب "مال بدمنہ" میں کبی ہے۔ لہذا اشکال معمم ہوگیا اور بدال کا مطلع صف ہوگیا اور اللہ بی سے قریش ہے۔

(ويس العالب ص١٦٥ الطبع أيمويال ١٣٩٥ إي

الحمداللہ الکرخودائل صدینوں کے پیشوانے ہی '' طنینہ الطالبین'' کی عبارت کا حل بیش کرویا ہے اور امام اعظم الوصنیف رحمتہ اللہ تقالی علیہ اور آ ب کے اصحاب پر خالفین کبطرف سے جواعتراض دارد کیا جاتا تھا اس کا شانی جواب الن کے گھر کے پیشوانے ہی والے اور این تیمہ کی گوائی بھی احتاف کے بارے ٹیں ملا حظر آم کیں وہ لکھتے ہیں کہ۔

اوالحنيفة هم من اهل المشة "عن احتاف المست وجماعت عير

(منصاح السنة ج أص ٥ اطبع مصر)

امام صاحب كى تابعيت:

مشہور مؤرخ محربن اسى ق بن عربيم قرماتے ہيں كر\_

وکان کن التا بعین تقی عدّ قد من الصحابة وکان امورتین الزاهدین اده!! (فهرست این ندیم تا اس ۲۹۸) لعن امام ابوهنیفه تا بعین بین شار موت بین "کیونکه انهول نے کی صحابہ کرام سے ملا قات کی ہے اور وہ متورعین اور زاہدین بین شرموتے ہیں۔

عضرت ملاعلى القارى الحفى (التونى ١٠١٥ه) تكفيع إين كديمبورعماء المي حديث اس كوفائل إين كد صرف

'' جھے اپنی ڈیدگی (عطا کرنے والے) کی تتم ہے کہ امام ایو صفیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے اصحاب کو معمر حدالت کہا جاتا ہے۔ ( یعناً)

لغرض امام ابوطنیفدر حشد الله علیہ اور آپ کے اکثر اصحاب جس معنی میں مرجد ہیں وہ اہلی سنت سے مسلک اسکے ہرگز ہرگر خلاف جیس بال صرف تفقی شزاع کے پیش نظر ان کو حرجہ کہا گیا ہے۔ اور اس سے ان کی ڈات پرکوئی حرف جیس آتا اور نداس کی وجہ سے ان کی دیانت وا مانت اور مسلک ہجروح ہوتا ہے۔

حضور سیدنا غوث اعظم رحمة الله تعالی عبیہ حضرت اوم ایوصفیفہ رحمته الله نق کی علیه کو کینے مرینہ ضالہ کہا گئے۔ ایس کہ دہ امام صاحب رحمتہ الله تعالیٰ علیہ کو امام کے قب سے یاد فرماتے ہیں چنا نچہ وفت فجر کے بارے ہیں امام احمد بن صبل رحمتہ الله علیہ کا فد جب نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

وقال المام الوطيف أورتار ك صلوة كالقم بيان كرت موت لكهة بين-

اگر حضور غوث اعظم رحمته الله عليہ كرزوكي الام صاحب رحمته الله عليه مرجد ضاله بين سے ہوتے تو پھران كوالام كے لقب سے كيول بإدفر ماتے اور امور شرعيہ بين ديگر آئمہ كے اتوال كے ساتھ ان كے قول كو كيول ذكر مرتے ۔

آ بين أب بهم غير مقدرين كے بيثوالواب صديق حن خان صاحب كالام سے بى اس عقد اكا كاراس موال اور اس موال كا جواب في اس عقد اكا كا اور اس موال كا جواب في كرتے ہيں۔

سوال: درعدية الطالبيين مرجدرا وراصحاب. في حليفي لعن ن ذكر كرده وكذا فيره في غيره وجها ل حيست،

جواب: شاه ولى الله محدث د بلوى رحمة الله عليه ورهمي من أونسته اند كدارجاء ووكورة ست اخج)

ترجمہ: سوال: عنید الطامین میں اصحاب العقید کو مرجد میں ذکر کیا گیا ہے ای طرح اور لوگول نے بھی اپنی تقنیفات میں بیان کیا ہے اس کی مجد کیا ہے۔

جواب بشده ولی الله محدث دباوی رحمته الله تعالی علید تے تعبیمات بیل کلھا ہے کہ ادجاء (مرجمہ ہوئے ) کی دو میں میں۔

اولا: أيك تتم تؤوه بكراس كا قائل المي سنت مارج موجاتا بـ

نانیا : دوسری تم بیب کراس کا قائل ابست سے خارج نہیں ہوتاں

مہانتم بیہ کدیوں اعقادر کے کہ جس مخص نے ایمان کا زبان سے قرار کرمیادورول سے تقدیق کردی تو

ص م ۵ من الشافع اور حافظ عراقی اور دارقطنی اور ابوستر عبدالکریم الطبری الشافع اور حافظ سیوطی جنبول نے امام صاحب كى سحاب سے روايت كوغير باطل قرارو يا باور حافظ اور كا اور حافظ خطيب بغدادى اور حافظ اين جوزى اورجافظ این عبدالبر ماکلی اور حافظ سمت نی تے اپنی کتاب ارتساب میں اور امام تو وی اور حافظ عبد لغتی المقدی اور امام جراري اورعلامة توريشتى اوريشخ الاسلام بلقيني جوك حافظ ابن جمر ك يشخ مقد المتولى ٥٠ ٨ حالك الساق ف ميس اور صاحب مرآة البئان الامام البياني اورعله مدانن حجراتمكي الشافعي اورعلامها حمدالقسطن في اور عله مدازيتي في ينه مينة العلوم " میں اور علد مدیدرالدین العینی انجھی نے امام صاحب کو تا بعین میں شار کیا ہے غرضیکہ امام ابوضیفہ رحمته الله علیہ بلاشیہ تا بغی اورارشاو باری تعالی.

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ بِاحِسَانِ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ الآيه (التوبه آيت • • ١) یعنی جنہوں نے بیروی کی ان (صحاب میاجرین وافسار) کی عدا کی ہے راضی ہوگی اللہ تف لی ان سے اور راضی ہو گئے وہ ان ہے ) میں داخل ہیں۔

" فتاوي در فتى " من لكها ب كهام ابوطنيف رحمة القدعاية كرمان من ميس صحابة كرام موجود فت اورعلامه سید محدامین این عابدین شامی نے ان کے نام بھی لکھے ہیں اور ور مخارین ہے کہ امام صاحب نے آ محص بہرام سے روایت بھی کی ہے۔جن کے اساء کرای میر ہیں۔(۱) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندجن کی عمر سوسالدے زائد ہوئی اور آپ نے موور میں انتقال فرمایا۔

(٣) حضرت جابر رضى التدتعالى عندين عبدالله (٣) عبدالله رضى الله تعالى عندا لي اوفى التولى ١٨٥٥ (٣) ابوالطفيل وض الله تعالى عنه بن واثله عن كا انقال صحابه من سب ا خريس بواكه آب ال

(۵) عبدالله منى الشرتعالي عند بن أنيس التي جوجه حص كوفرتشريف لدع امام صاحب في ان كود يكها اور ان مے رسول التيالية كى حديث بھى سوت قرماكى۔

(٢) واعلم رضى الله تعالى عند بن الاستع الم صاحب في ان عدو حديثين روايت قرال بين -(2)عبدالله بن الحرسة بن جز (٨) عاكشه بعب عجز اصحابيه وضي الله تعالى عنهم (دوعتارشا ي جاس ٢٨) الماوی اور مختار میں لکھا ہے کہ امام ابوضیفہ تعمان بن ابت مصطفے سیاتے کے محظم معجزات میں سے

بثارت: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند بدوايت بكراً مخضرت الله في أيك عاص موقعه ير

صى لى كى مله قات ، آ دى تا لعى بوجا تاب راس كے ليے طويل صحبت اور نقل روايت شرط نبير .

(وْمِل الجواهرج عص ١٥٥٣)

چوٹی کے محدثین کرام مثلًا اہام خطیب بغدادی اوم ابن عبدالبڑ علامہ زہی اور حافظ حجر دغیرہ وغیرہ نے لکھا ہے کے حضرت ابوضیفہ رقویت ( بیٹنی دیدار صحابہ ) کے لحاظ سے نا بھی ہیں اس میں شک وشبہ کی تنواکش لیس۔

كوفه مين حضرات صحابه كاورُود:

عله مدا بن سعد (الهنول ۲۳۰ هه) لکھتے ہیں۔

ستر بدری اور تین سو ۱۳۰۰ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صیب کوف، میں تشریف فرما ہوئے تهر (طبقات ابن سعدج ٢ ص ١٩ طبع مصر)

اس انداز و گالیج کدر یکر محابد کرام جو کوفه میں فروکش بوکراس کو پارکت کر پچے بول محان کی قعداد کیا

امام ابوالبشر الدولالي أتحقى (التوفى ١٣٠) سند كساته مشبور تالتي حفرت قدوة (التوفي ١١٨) عدوايت

آ مخضرت عليه كم محاب كرام مين سه أيك بزاراور بجاس (ديگر محاب) اور چوبيس بدري مى بدكوف مين تشریف فرما ہوئے تھے۔ (بحوالہ فتح القديم جا فظاہن ہوم رحمته الله عدیدج اص ۴۴ طبع ٹولکٹور رشرح نقامیدج اص ۲۰ طاعلی

ا، م احمد بن عبد الندائع في الترقي الترقيد ) كابيان بكركوف ين ويزه بزارها بهرام نازل بوئ تھے۔ امام العظم كاحضرت الس صحابة كود يكينا ثابت ہے:

ا فظافا ہی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ۔

ابو صنیقه نعمان بن ثابت اولا و آ دم میں انتہائی زکی توگوں میں سے بیٹھے کہ جن کی زات سنٹو وہ صفات میں فقدہ عردت ورع مخاوت ایسے بلند پاریا وصاف مجتمع تھے۔آب میں بیدا ہوئے اور میں وصال فرمایا۔آپ في حضرت انس رضي الله تعالى عنه محالي كوديك فله \_ (العبر جام ٢١)

امام صاحب رحمته التدعلية كے حضرت انس صى بى رضى الله تعالى عند كود يكف اور بنابر عند رآب كے تابعى ہونے کی محدثین کی مخلیم جماعت نے تصریح فرمائی ہے۔ جن میں ہے ابن سعد صاحب طبقات اور حافظ ابھی تے تذكره الحفاظ بل اور صافظات جرنے ايك فتوے كے جواب بل ال كو تكھا ہے جيسا كه علامه سيوطى نے انھيش الصحيف امام صحب ماہ رمضان میں اکسٹھ (۱۱) ختم پاک کیا کرتے تھے جن میں سے ایک دن میں ایک رات میں اور ایک ختم ٹر زر اوس میں ہوا کرتا تھا۔

ا مام ا بوصنیقہ کی عبا وات: امام صدحب نے بہاس سال سے زیادہ عرصہ تک عشاء کے وضوعے تیج کی نماز پڑھی ہے اور بمیشدرات کو ابنا بمبلوزین برآ رام کرنے کے لیے ندر کھا صرف بعد از نماز ظہر بیٹھے بیٹھے آیک گھڑی سوتے ہے۔ (میزان الشعرائی)

مام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایہ ہے کردات کو کٹرت قیام کی وجہ سامام ابوطیف کا نام ' میخ ''رکھا گیا تھا۔ امام ابوطیف کا تقو کی وور سے: امام دازی شافعی جو امام ابوطیف کے فق بیل بزے متعصب واقع ہوئے ہیں آ پہر مید مالیک یوم اللہ مین کی نعیبر میں فصل رائع (چوشی) میں قیصتے ہیں کہ۔

ایک جُوی امام ایو صنیفہ رست الله عامی کا مقروض تھا ایک دفعہ آب نے اس کے مکان کے پاس اپنی جوتی کو جھاڑا تھا تھا تو اس سے نجاست او کڑس کی دیوار سے لگ گئی۔ تو آپ نے اس کو باہر بلا پیاوراس نے باہر آ کر آپ کے قرضہ سے برے بن بجھ عذر کر نا شروع کیا گر آپ نے اس سے فرمایا کہ فی الحل کہلی بات یہ ہے کہ تم کوئی ایک تدبیر بتلاؤ جس سے تمہدری ویوارصاف ہوجائے جب کہ آپ اس سے بے قرضے کا مطالبہ ہی کرنے گئے تھے۔ اب جُوی نے معرت امام کا بیورع ویقوی دیکھا تواس وقت اسلام قبول کرایا۔ (تفسیر کیبری اص)

۲ ۔ اوٹ مارکی ایک بکری کوفد والوں کی بکر بوں میں اُل سطی تھی امام صاحب نے دریافت فرما یا کہ بکری شیادہ سے زیادہ کتنے سطرہ زندہ رہتی ہے۔ اوگوں نے کہا سات سال تک چنانچہ امام صاحب نے سات سال تک بکرگ کا گوشت مطلقا ترک کردیا۔

امام این تجرکی الشائعی فرماتے بیں کہ۔

امام ابوصنیفدر مشرالله علیہ فی معرض ورج کی بنا پر ایسا کیا کیونکہ احمال تھا کہ وہی حرام بحری اس عت تک وق رہ جاتی اور اتفاق سے اس کا گوشت کھانے کی وجہ سے ان کے ول میں تاریکی بیدا ہوجاتی۔ (الخیرات الحسان ص ک

سارا کی دفعہ آپ کے آدی نے ایک علیب دار کیڑر ایغیرعیب بنائے گا کہ کوفرو دفت کردیا ادرعیب بتا نا اسے یاد ندر ہا۔ اور پھراس کی تیمت دوسرے کیڑوں کی ٹیمت میں لگی تو پہ چلتے یہ آپ نے تمام کیڑوں کی قیت غریبوں میں تقسیم فرمادی۔ (هیزان الشعرانی) حضرت المران قرى وفي الله تعالى عند كرير باتحدد كاريدارشا دفرهايد

تو كان الايمان (يا) لو كان الدين (يا) لو كان العلم عند النويا كالدر جال اورجل من هؤلاء (يا) لذهب به رجل من قارس اوقال من ابناء فارس حتى يقناو له (صحير بناري ج عس ٢٢ صحيح مسلم ج عمر ١٢٠٠ مشراه م احمر جمل ١٢٠٠ مشراه م احمر جمل ١٢٠٠ مشراه م احمر جمل ١٢٠٠ مشراه م احمد جمل ١٢٠٠ مشراه م احمد جمل ١٢٠٠ مشراه م احمد جمل ١٩٠٨ مناور والقلم حص ١٤٠٨ )

ترجمہ اگرا بھان یا وین یاعلم ٹریا کے پاس بھی بیٹی جائے تو گئی مردیا ایک مردان فاری نسل کے لوگوں ہیں ہے اس کوشروریا لے گا۔

تشری حدیث الب ارشادرسول و ایک معدال یا بالفاظ دیگرادلین مصدال حضرت ام ایرحشیفه رضی الله تعالی عند بھی ہیں۔

چنا نچاه م حدل الدين سيوطي الثانعي (التوني ايوه) لكهية ميس كه

میں کہتا ہوں کہ آن مخضرت علیقے نے اس حدیث میں امام ابد حقیقہ رحمته اللہ علید کی بشارت دی ہے۔ - ا

(تبيض الصحيفه ص ٢)

امام این جرکی اشافی لکھتے ہیں کہ حافظ محقق جلال الدین سیوطی اشافی فرماتے ہیں کہ''ا، م ابوطنیفہ کی بشارت اور نصیلت تا مدکے لیے بیا کہ حقیقہ اور قابل اعتباد اصل ہے (پھر فر، یا کہ) ام میدولی کے بعض شاگر وفرماتے ہیں کہ جو رہے استاد اور شخ نے کال ویفین کے ساتھ جو بیفرمایا ہے کہ ام م ابوطنیفہ بی اس حدیث سے مراد ہیں تو یہ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ (الخیرات الحسان جاس ۱۳)

حضرت شوه احمد بن عبدالرحيم ولي الله المحدث الدهلوي ألحفي ' ( المتوفى 1 ماله ع) البيئة ايك مكتوب ميس لكهة -

ترجمه الرصيف م الوصفيف اس حديث سيختم مين واخل أين كيونك الله تعالى في فقد كواسكة دريع بينا لغ فرمايا-( كلمات طيبات بعن مجموعه كالتيب ولى الله صاحب ص ١٦٨مطيع كبتبا لَى دهلي- از الله الخفاء ج اص ا ١٤٥)

نواب صدیق حسن خان صاحب پیشوائے اہمحدیث کیسے ہیں کہ

صیح بات یکی ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی القد تق تی عنداس حدیث ندکورہ بالا میں داخل ہیں اور بول ہی جملہ حدیثین میں فاری النسل!" (انخاف النبلاء ص ۴۲۸)

امام صاحب کی تلاوت قرآن پاک زات کوتمام قرآن ایک رکعت میں پر نہتے تھاور جہاں وہ فوت ہوئے وہاں انہوں نے سات ہزارقرآن شریف کا کمل فتم کیا تھا۔ (تاریخ ابوا مفود)

امام اعظم كي استنقامت: ين أمير عيرة خرى بادشاه مردان بن محد الحمار (التوفي اساه) كاعبد عكوست مين عراق كے جابر كورزيزيد بن عمرو بن بيسر وفي سياس طور پرايخ، فتدار كوزيارو عدنيا وه متحكم بنايا عوام كا تعاون عاصل كرنے كے ليے عبد و تضافيش كرنا ضروري مجھ محكرامام اعظم ابوصيف نے حكومت واتت كظم و جور اور بے اعتدالیوں و بدعنوانیوں کے پیش نظراس عہدہ کو تیول کرنے سے صاف اتکار کردیا۔ چنانچے عبیداللہ بن عمرو ارائی کابیان ہے کہ

اتنِ ہمیر و فے امام ابوطیفہ کے انگار ہر ان کے سے ایک سودی کوڑوں کی سزا تجویز کی کہ روز اندوں کوڑے مارے جاکیں۔(تاریخ بغدادج ۱۳ میں ۲۲۹)

ا بام صاحب رحمة القدعليه كو يهلي صرف كوف كي قضا يأت كي كن جر بعد مين قاض القصاة ( جيف جسنس) كاعهده جین کیا گیاا،مصدرالائم کھتے ہیں کہ

، م ابوصنیقدر حسد الله تق الی علیه کوئی ون تید کر کے ان کوقاضی القضاۃ کے منصب کی پیش کش کی گئی کیان انہوں ف انکارکردیا۔ (مناقب موفق ج ۲ص ۱۷۳)

اور نصرف قاضی القهناة كاعبده بی پیش كياكي بكدبيت المال بهی ان كيسرد كرنے كي پيش ش كي كئ چنانچ بکھاہے کہ

ڈ مدداری کی میراُن کے سپر دکی جائے گی اور کوئی وستاویز اور بیت الماں ہے کوئی مال نبیس برآید کیا جائے گا يكران بي سي تهم اور ما تهد \_\_ ( معم تا من مع ما ١٥١)

صدران مُدلکھتے ہیں کہد

بادش ہ نے ان کوا ختیارویا کہ باتوان کی پشت اور پیٹ برمزائے کوڑ نے برسیں اور یاوہ وز برجز اندکا عہدہ سنجال ليس - امام موصوف في في ترت كي مزاران كي مزاكر جيح دى ـ اوريد مهده قبول شكيا ـ ( منا قب موفق ) علامه ولى الدين محمد بن عبد الله الخطيب التريزى الشافعي (التوفي من يم يه ع) لكهية عيل كه-

بادشاہ نے اوم ابوصنیف کوشز اندکی جا بیال سپروکرئے اور بصورت افکار سزا دینے کی وسکی دی محراثبول نے اس كرر اكوالشقى لى كروايرة في دى (اكال ١٢٣٠)

امام صاحب رحمت الشرتعالى عليكوان كى والده في بحى بركها كدجيث مرعهده قبول كرلو - انهول في اكدامال جان جس بات كويل جات مون آي شيل جائي جير \_ ( صفوة الصفو ه ج ٢٣ ١٣٠ اين جوزي) اورامام صاحب كے بمدرداور فير قواورفق منے بحي اس سنة كا وكرديا تفك

انوارامام اعظم المحمد ا امام صاحب کی ویافت: ال مرکع بن الجراح فرماتے ہیں کہ میں امام ابوصنیفہ کے پاس موجود تھ کہ تے میں ایک عورت دیشی کپڑا لے کر آگی اور کہنے گلی کہ یہ کپڑا آپ فروخت کردیں ۔اہ م صاحب رحمتہ لله علیہ نے سوال كيا " كتفيين وه كين كل سويس آپ في فر ويا كه س كي قيمت سوت زياده ب بير قرمايا كد كتف يس يه كرا جوا جائے اس نے ایک سور فریدا ورزیادہ کہا حی کہ جارسوتک اس نے قیت بتائی امام صاحب نے فرمایا کداس کی قیمت اس ہے بھی زیادہ ہے وہ کہنے تکی آپ جھ سے استہزا ( نداق ) نیکریں فرمایا کہ بچے اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ چنا ٹیجے اس كير كي مي المي المي المي المي اوروه التي المي الارامنا قب الم ١٢١١)

ا كر بهارا زماند يا بهادے زمانے كاكوئى بڑے سے براصاحب علم فضل تا جر مى بوتا تو انسب ہے كہ جب اس عورت في سوك بقاتوال كواي يا توف برثره ويتا مكرانام موصوف رعته التدعليه كي ويانت فووغرض يا حيله سازي ب

امام صاحب کی امانت داری سفیان بن وکیج فرماتے ہیں۔

كان الوحنيف عظيم الامانه يعني امام الوحنيفه بهت بزياء نت دار تقير (منا قب موفق ج اص ٣٠٠) یک دفعہ یک تیل نے آیک لہ کھ اور ستر ہڑاررو پیر بمعدامانت امام موصوف کے پاس رکھا تھا۔ (ایصاً) جباءم صاحب كي شهادت موكى أو آب كومارت لكصفود لورا في كفعام كدر جس وقت امام صاحب کی وقات ہوئی توان کے گھر میں لوگوں کی پینچ کروڑ کی امانتیں تھیں۔

(من تب موفق ج اص ۲۲۰)

اں م صاحب کا عج اور بشارت دب: آروی ' درمخار' میں لکھے کے مام صاحب نے پیپن (۵۵) ع کے عقد چرآ خری ع سے موقع پر کعب معظم کے خاوموں سے ایک رات اجازت لے کرا ندر وافل ہوئے اور بیت الله كووستونون كورميان والبنايان بايان بايان بايان ماكركر عود الماكات كالكاكر قرآن كوفتم كيا جب سلام كيا توخوب روية اورايخ رب يه مناجات كى كه يااله العالمين الم ضعيف بنده في تزرك عبادت جيسى كد تھ كولائل بنيس كى ليكن جھ كوتيرى صفات كريائى سے جانا بي جيك كرتيرے جائے كاحق باب واس كى خدمت ك نقصان كواس كى كمال معرفت كرسب بخش و يعنى كمال عرفان كوفقصان ضدمت كا كفاره كراس يربيت الله ك ایک و شے سے بیا واز غیب آئی کداے ابو صنیف تو نے ہم کوجیدا کے جا ہے تھاویے جانا اور جوخدمت لینی عباوت تونے جاری کی خوب ہی کی ہے اب ہم نے بھر کو اور جولوگ قیامت تک تیرے قد ہب پر ہول کے بخش ویا ہے۔ ( كذافي الصحطاوي)

### انوارامام اعظم عصمه مسمون موسوده موسوده موسوده موسوده موسوده

کوایے لیے آلیہ کار بنانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے بھی امام صدب رحمت اللہ عبیہ کوعہدہ قضایعی قاضی القصناہ کا عہدہ پیش کی عمر و وصاف اٹکار کرگئے۔ (تاریخ بغدادج ۱۳۸ ص ۳۲۸)

تواس ہے آپ کوقید کردیا گیا۔ پھرای براکتھائیں گی گئی تھیں کوڑے سزا دی کہ خون ان کے بدن سے نکل کر ن کی ایز بوب پر بہتار ہا۔ (ایسٹا)

امام صاحب کا ایوجعفر منصور کوچارٹ ل قید و بندیش رہنا تھی کا بنٹے کی طرح کھنگتار ہا۔ پھر جب امام صاحب اس کی اقریت سے مرعوب ہوکر ظالم حکومت کا تعادن کرتے پر کسی طرح آ مادہ شدہوئے توبالا خرامام صاحب کو بے تنبری ہیں جیل خانہ کے اندرز ہر دلوایا گیے جس سے ان کی وفات ہوگئی۔ (تاریخ بغدادی جسمانس سسس)

امام صاحب کے ساتھ خیل خانہ کے اندہ جورد ہیروار کھا گیا وہ بج ئے خود قابلی جیرت ہے کہ ان پر کھانے پینے اور قید میں انتہائی تنگی کی گئی۔ (مناقب سونق ج موس ما) تو آپ کوئو لی پر چڑھا کر چینا جا تا تھا تنگی کی گئی۔ (مناقب موفق ج موس ما) تو آپ کوئو کی برایت بدن میں جلدی جلدی ہوجائے تو سولی پر چڑھا کر چینا گیا تا کہ ذیر کی سرایت بدن میں جلدی جلدی ہوجائے تو سولی پر چڑھا کر چینا گیا۔ (مناقب کردری ج موس میں کا کہ دری ج موسل کا کہ دری جائے گئی کے دری جائے کا کہ دری ج موسل کے انتہائے کو مولی کے دری جائے گئی کہ کوئی کی موسل کی بیٹیا گئی کے دری جائے گئی کے دری جو باتھ کی جائے گئی کے دری جائے گئی کے دری جائے گئی کے دری جائے گئی کی کردری جائے گئی کے دری جائے گئی کی کردری جائے گئی کے دری جائے گئی کردری جائے گئی گئی کردری جائے گئی کردری جائے گئی کردری جائے گئی کردری جائے گئی گئی گئی کردری جائے گئی کردری جائے گئی کردری جائے گئی کردری جائے گئی گئی گئی کردری جائے گئی گئی کردری جائے گئی گئی کردری جائے گئی گئی کردری جائے گئی گئی کردری جائے گئی گئی گئی کردری جائے گئی کردری جائے گئی کردری جائے گئی گئی کردری جائے گئی گئی کردری جائے گئی کردری جائے گئی گئی کردری جائے گئی کردری جائے گئی کردری کردری کردری جائے گئی گئی کردری گئی کردری گئی گئی گئی گئی گئی کردری گئی گئی

اما م صاحب کی شہا دت: عام مورضین تو زہرخورانی ہے و، قعدکواما صاحب کی لاعلمی پر محول کرتے ہیں الیکن اچھی خاصی جرء عت ہیں دوایت کرتی ہے کہامام ایو حقیقہ کے سامنے جب زہرا کو بیالہ پیش کیا گیا تا کہ دواس کو نوش کریس تو نہوں نے افکار کرویا اور فرمایا کہ جھے اس کاعلم ہے کہ اس میں کیا ڈالا گیا ہے تو جس اس کو نی کرخود کشی نہیں کرسکنا چنا نچیان کوز بین پرلٹا کر زبردی زہر با یا گیا اور اس سے ان کی وفات ہوگئی۔

غرضیکہ اس مظلومانہ طور پر علاقے میں ان کی شہادت ہوئی۔ پہلی مرتبہ کم وبیش بچاس بزار کے بحث نے ان کی نماز جنازہ پڑھی آئے والوں کا تا نتا ہدھ ماہوا تھا۔ چے مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی لکھا ہے کہ موت کے وقت آ ب نے بحدہ کیااور سحدہ بی جس جان خدا کے بہر دکی چھر حسن بن عمارہ قاضی و بغداد نے آ پ کوشس دیاا بن ساک کہتے جی کہ جب خسل کے بعد میں نے دیکھا تو آ پ کی بیٹانی پرایک سطر میں آ ہے کر بہد

يَالَهُ السُّفَسُ المطمئنة أُرْجِعِي إِلَىٰ وَبِكِ وَاضِية مُّرْضِيّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُسى جَسَّى وَاحْبِية مُّارِضِية فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُسى جَسَّى وَالْمِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ الله

# انوارامام اعطم

گورٹر این ہمیر و نے بیشم افحال ہے کہ اگر بیتم دہ انہوں نے قبول ندکیا تو ان کے سر پر ہیں کوڑے لگائے ج کیں مجے۔(مناقب المعلی تاری ج ع ص ۵۰۵)

سیراس عزم واستقلال کے جالیہ نے ان ناصحین کے ان مشوروں اور بھدرد ایوں کی مطلقاً کوئی پرواند کی اور قید ویند کی تم مصیبتوں اور صعوبتوں کے برداشت کرنے کے لیے آپ بیفر ماتے ہوئے مید ان عمل میں ڈکل آ کے کہ مصیبت آشنا ہوں میں از ل سے اے چمن والوا

تعیبت استا ہول میں اول سے اے پین والوا مجھے آرام آیا بھی تو زیر وام آ ئے گا

اور وجدمیہ بیان فرمائی کہ بین کیسے اس عہدہ کوقیو ل کرلوں۔ جبکہ وہ کسی کی گرون مارنے کا تھم دے گا اور میں اِس تھم پرٹم پرتصدیق شبت کروں گا۔ بخدا میں ہرگز اس عہدہ کوقیول نہ کروں گا۔ (من قبصوفق ج ۲ ص۲۴)

ائن جمیرہ الے جب بیت او کینے لگا کہ میں ابوطیقہ کو تخت سز دول گا لیکن دہ جونظریہ قائم کر بچکے تھے لیک ارکی ال اس سے پیکھیے نہیں ہے۔ اور صاف لفظوں میں ہیر کہ دیا کہ امن جبرہ کی دنیوی سزا جھے پر آخرت کے ہتھوڑوں اور گرز دل کی مارے بہت آ سان ہے۔ پخدا میں عہدہ ہرگز آبول نہیں کرول گا اگر چددہ مجھے قبل ہی کرؤا ہے۔

(مناقب كردري جهش ٢١)

اس کے بعد قاضی ابن افی یعنی ابن شہر مداور و وائن افی جنروفیرہ کا وفد ایک روز حظرت امام بوطیف رحت استحدے ما داور سب نے حکومت کے عزائم اور ارادول سے ان کو آگاہ کیا اور صابت کی انتہا گی ٹرا آگ سے باشر کیا اور سب نے یک انتہا گی ٹرا آگ ہے اور سب نے یک زبان ہو کر محل شاہ اور تا سحانہ انداز میں بیکہا کہ ہم آپ کو اللہ تعالی کا واسط دے کر کہتے ہیں کہ اپنی جان کو خطرہ میں نہ ڈالیں ہم سب آپ کے بھائی اور ہم خیاں ہیں اور سب اس عبدہ کو پیند نہیں کرتے مگر کیا کریں ہجور ہیں۔ امام موصوف نے فرمایا کہ این جمیرہ اگر مجھے واسط (شہر) کی مجد کے دروازے گئے کا حکم دے تو میں اس پر مجبور ہیں۔ امام موصوف نے فرمایا کہ این جمیرہ اگر مجھے واسط (شہر) کی مجد کے دروازے گئے کا حکم دے تو میں اس پر مجبور ہیں۔ امام موصوف نے فرمایا کہ این جمیرہ اگر مجبور ہیں۔ اور مناقب موفق ج ۲۳ س ۲۳)

کتی بڑی بڑی براس کے بعدا ہے کہ طلل سے گلی طور پر بائیکاٹ کر کے اس کے بروز ان کو باجر کا لا جاتا اور سے بائیکاٹ کر کے اس کے بروز ان کو باجر کا لا جاتا اور سے اور تیس کھا ہے کہ جروز ان کو باجر کا لا جاتا اور منادی کرائی جن تی جب اور خراس کے بعدا ہے کہ جروز ان کو باجر کا لا جاتا اور منادی کرائی جن تی جب اور خراس کو گھرایا کہ منادی کرائی جن تی جب اور خراس کو گھرایا کہ منادی کرائی جن تی جب اور جاتی ہوا اور عباس کو تا اور کی جاتا ہے کہ جو اور عباس کے بعدا اور معام مناور کا انتیانی کے بعد شروع ہوا تو اس کے بعدا بوجن مناور کرائی تی کا عبدشروع ہوا تو اس کے بعدا بوجن مناور کرائی تی تھور سے ایام ابوجنیف کی عبی اور عمل شہرت کے بھی اپنی حکومت کے استحکام اور عوام وخواص کو بی طرف مائل کرنے کی شرش سے ایام ابوجنیف کی عمی اور عمل شہرت

انوارامام اعظم كسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس

حنفی کا مطلب : غظ منفی منسوب ہے امام ابوطیقہ دستہ اللہ تعالی علیہ کی طرف اور ادم صاحب کو "ا بوطیفہ کو "ا بوطیفہ کو کا بوطیفہ کو کا بوطیفہ کی اس کی مناب تبلی انعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ

اہ م کی کتیت جونام سے زیادہ مشہورہے حقیق کتیت نہیں ہے ( سکیونکساہام کی کسی اورا دکا نام حقیفہ شرفتا ریکنیت وضعی معنی سے اعتمارے ہے۔ لیتنی ابوالمملۃ انحسدیفہ قرآن مجید بیس خدانے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے۔

فَانَّهِ عُوا مِلَّةَ إِيْرَاهِيْمَ حَيِيْفاً (بِ٢٠) أَلْمُران ٩٥)

ترجمه توسب ابراتيم كردين برجلوب

، ، م، بوصنیفد نے اس نسبت سے اپن کئیت ابوصنیف اختیار کی۔ (سیرة انعمان ص مام)

رائے كا لغوى اور اصطلاحي معنى: علامدابواللت ناصرالدين المطرزي المحقى رحمتدالله عليه (التولي

١١٧ ه ) لكصة عين كه "راعة اس نظريه إوراع ثقا وكوكمت عين جس كوانسان اختيار كرنا ب-"

(المغرابج اص ١٩٥ طبع حيدراً بإدوكن)

مشهور لغوى علىمه الوالفضل اعرشي ارقام قرمات بي كيد

"رائ ديدن بدل ويناكي دل (صراح ص ١٥١)

یعنی رائے دل کی بصیرت اور بیمالی کو کہتے ہیں۔

علامه ابن اشمرالجزرى الشائق (التوفى المديع) قرمات بيل

محدثین اسحاب قیاس کواسحاب الزائ کہتے ہیں اب اس سے وہ مراد سیستے ہیں کہ وہ مشکل صدیث کو اپنی رائے ، ور مجھ سے حل کر لیتے ہیں ایسے مقام پروہ اپنے قیاس اور رائے سے کام لیتے ہیں جس ہیں کوئی عدیث موجود نہیں ہوتی \_(نہائیہ بڑی میں 2 کا طبیع معرومقدمہ تخفۃ الدحوذی ہیں ۲۰۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب الوال وہ حضرات ہیں جومشکل احدیث اور فیر مخصوص مسائل کو اپنے ناخب تدبیر اور ول کی بصیرت سے حل کرنے کے خوکر ہوتے ہیں۔ اور محدثین کرام اس معنی ش ان کو اہلی الرائے کہتے ہیں اور کم وہیں کی اغاظ محدیث جلیل الشنج محمد طاہر لحقی کے ہیں ملاحظہ ہو۔ (کتاب جمع الی رج اص ۵۵۰)

حضرت مجدوالف ٹائی کا تظریہ اہل الرائے کے بارے میں حضرت مجدوا غد اف رحمت الته تعال

كالظرية شريفه يه بك

دہ جماعت جوان اکابردین کواصحاب رائے مجھتی ہے اگر بیاعتقاد کرتی ہے کہ بیحظرات اپنی رائے سے تھم کرتے تے اور کتاب دسنت کی بیروی نہیں کرتے تھے تو ان کے فاسد خیال کے مطابق مسلمانوں کی اکثریت محراد اورشكم ير يستو كلم وبكم بوحمة منه ورضوان "كهابواته بهرجب جنازها ضايا كياتوية وازآ في \_ "احدات كوطويل تيام كرف والخ ول كوكثرت سروزه ركف والخ تيرب آقاف تيرب لي جنت خلداوردا والسلام كوم باح كرديا ب-

پرجب قبرش آپ کور کھا گيا توبي شدا آئی۔

''فووح وربعان وجنت نعیم ''(ب، ساء الواقدة به ۱۹۰۰) آب کی از جنازه قاضی حسن بن عماره نے پر حاتی ۔'آب کو باز جنازه قاضی حسن بن عماره نے پر حاتی ۔'آب کو بعد تین دن تک بیة وازة تی رہی کہ فقہ جاتی رہی کہ فقہ جاتی دن تک بیة وازة تی رہی کہ فقہ جاتی رہی اُن الحسدید ص ۵)

لفظ فقد كم معنى اور فقد حنى: علامه الحسين بن محمد الملتب بالراغب الاصنه في والامام المفسر البنوى ( التوفى سنة في ) قرآ في هنت "المفردات في غرائب القران" بين لكهة بين كه.

براس كالغول معنى بين قواعتبر راس من كالم كالبعث سدوه خاص براور علم عام برالله تعالى قرما تا بر

ترجمه " توان لوگوں کو کیا ہوا کو کی بات سمجھتے معلوم ہی نبیس ہوئے !'

"فننه" كالضطلاق معنى بيب كد

والفقر العلم باحكام الشريعة يتى اصطلاح بنى فقداحكام شرعيدك ماتعظم كانام بي

توجب سی کواحکام شرعیہ کاعلم حاصل ہوجائے تواہے نقیبہ کہتے ہیں۔ (المفردات کتاب الفاہ جس ۳۸ ۳) - ضبر ہوں میں میں میں

تو میں ولکور میں فقد کی تعریف بول لکس ہے۔

"معرفة المنفس مالها وعليها من العمل " يمن أنس كااس مل كوي بين أخواس كا الدور تقمان ك المعرفة المنفس مالها وعليها من العمل " المحمد المناسكة المناس

الله تعالى كان خطابات كساته علم جوم كلفين كافعال شرعيد وممليد كساته متعلق بين فقد كهلاتا بدادر علامه سيد شريف برجاني (البتوني ١١٨ه م) كمعة بين كد

" منظم کے کلام سے اس کی غرض کو بچھ لیزائف میں نقد کہلاتا ہے اور اصطلاح میں نقد کم ہے ایسے احکام شرعیہ عملیہ کے ساتھ جواد لہ تفصیلیہ سے صل کیے جے ہوں۔ (اتسریفات میں ۱۲۷)

(هداية الركل ص١٨)

مشهور غير مقدمولوي محرحفيف صاحب ندوى لكصة بين كد

جبال تک ان سائل کاتعت ہے جن کے بارے میں گوئی متعین نص موجو وٹیس ہے تو بغیر کی اختذ ف کے کہ جاسكتا ہے كہ تياس ورائے كى تك وتازان ميں مسلم ہے .. (مسلم اجتہادس ١٠٠)

جہ د کا میں وہ موقع محل ہے جس کی صین رسول اللہ علی فی نے قرمال ہے کہ جب آ ب تے حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عند (التونی ۱۸ م ) کوگورنر اور عال بنا کر جیج وفت ان ے دریا نت فر ، یا که اگر سنت رسول الله عليه ادركتاب الله ميس تخفي (كونى علم) من سكة الركياكر عاد البول في عرض كياكه من إي راع عداجتها و كرول كاتوآب في ان كي نظريكو بهندفرمايا\_ (ابوداؤدج ٢٥س ١٣٩مسندهياك عن ١٤٥ من ١٥٩ دارى ج ١٥٠ ١٧٠ نقاء ص ١٩٠٣ لا بن عبدالبرطيع مصر البدامية والنصابيين ١٥ص ١٣٠ المطبوع مصروم مشكوة ج٢ جر ١٣٧٣ سنن الكبيري و ٢٠٠٥ جي

اسی اجتهاد کا ذکرایام عظم ابوطیفه کے کلام میں اور گزر دااورای کوفقهاء نے اختیار قرمایا۔ حضرت امام الوحليفدا ورفقه عفرت المثاني رمتالله تعالى عليارشادفر ، تعين كه فقد جا ہے والا امام ابوطنیف رحمة الله عليكا خوشہ چيس ہے۔ (الائق مِس ٢ سواح فظ اين عبد البرماكي) حافظ ابن كثير الشافعي رحمة الله تعالى عليه (التوقى ١٥٤٥ه) امام صاحب كي تعريف الن الفاظ سے بيان قرمات

الاسام فقينه العراق احد الائمة الاسلام والسادة الاعلام احداركان العلماء احد الائمة الاربعة اصحاب مذاهب المتبوعة. (البداييرالنماييج-اص2-١)

مؤرخ اسلام علامه ابن هلدون لكين مين كه:

فقه شربان (امام ابوحقیفه) کا مقام بلند ہے کہ کوئی دوسران کا نظیر نہیں ہوسکتا ادرائے ہم عصرعا ا مے ان کی اس نعنيلت كاقراركي ب\_خصوصاً امام ما لك رحت الله تعالى عليداورامام شافعي دحت الله عليد في مقدم بن ضعدون م ٢٣٥من معرى اور بدعتی ہوگی ملک اہل اسلام کے والد ہی سے باہر ہوج سے گی اور پہ خیال یا تو وہ جال کرے گا جوا پی جہالت سے بے تر ہے اور باوہ زندیق کرے گا جس کا مقصد کصف دین کو ہاطس کرنا ہے کھے کوتا وقہم چند حدیثیں یہ دکر کے احکام شریعت کو ا تنی بیل مخصر کرتے ہیں اور اپنی معلومات کے علاوہ اور چیز کی فئی کرتے ہیں اور جو چیز ان کے زو یک خابت نہ جواس کی فنی کرتے ہیں جیسے وہ کیٹر اجو پھٹر میں چھپا ہوا ہواس کی ڈیٹن وآ سان ہی ہیں وہ ہے۔

( مکتوبات ۱، م رباتی دفتر دوم حصه شتم مکتوب۵ ۵ص ۵ اطبع امرتسر )

اب غیر مقلد این حضرات مجدوصاحب رحمة الله تعالی علیه کی اس عمارت کو بار بار میزهیس اور پیمراز را وانصاف با نَيْرُه كِي كرهنرت مجددصاحب كيافرما كم ييل

امام این جمر کی الشافعی فرماتے ہیں کہ۔

محققین نے فرمایا ہے کہ بغیر استعال رائے کے عمل باعدیث درست نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ رائے جی ہے معانی کا اوراک ہوتا ہے جس پر احکام کا دارو مدار ہے اور اس وجہ سے جب بعض محدثین کورضاعت تحریم کی علہ کا اوراک ند ہوسکا تو انہول نے بول کہدویا کہ بکری کا دورہ پینے والے دو بچول کے درمین ن رضاعت کا تھم خابت ہے۔ اور ای طرح را اے محض پر بھی عمل میچے نہیں ہے اور یمی دجہ ہے کہ بھول چوک سے کھائے واٹوں کاروز ونہیں جاتا۔

(القيرات الحسال ص اك)

يه بالكل تحيك بي كرحضرت اله م الوطيف رحمة الله تعالى عليه قياس واجتهادا وراستنباط ورائ عدام ليت تنع لیکن سر بات نبیت قاملی خورے کدوہ کی موقع اور کی براور کی وقت ومقام پر قیاس ورائے سے کام لیتے تھے۔اس بادے میں مطرت امام ابوطنیفد کا اپنا بیان میے کہ۔

من كماب الله كوليتا مول اكراس من محم فيس ياتا توسعت رسول الله منطقة كوليتا مول اوراكرك بوسنت من تحكم نبيل يا تا او مصرات محابر كرام كے قول كوليتا بيوں ( تاريخ بغدادج سواص ١٣٦٨)

اب بدکوئی قابل اعتراش بات بین ہے دیکھتے مفرت ابو بمرصد این خلیفدادل کا بیمعمول تفا کہ جب ان کے پاس کوئی مقدمہ وی بوتا تھا تو کتاب اللہ اور سفت رسول اللہ عظی میں اگر ان کواس کی وضاحت نہ تی تو فرہاتے تھے

معمراً في رائ سے اجتها دكرة مول " (طبقات ابن معدج مص ٢٠٠)

فروی مسائل میں اجتہاد و قیاس: فردگ سائن میں اجتہاد و قیاس کے جائز وسیح ہونے کے بارے میں خودا بعديث حضرات كے ميثوالواب صديق حسن خان صاحب بعو يالى كى كوائى پڑھ ليج وہ كھتے ہيں كــ

## طبقات فقهااحتاف:

ا دلاً مِجْتِد بِن فَي المدّ بِ جِيبِ كهام ما بو يوسف رحمة التُدتُّق الى عليهُ والمام مجمد رحمة التُدتُّق الى عليهُ عانيًا مُجْتِد مِن فَي المسرَّل جِيبِ امام طحاوى رحمة التُدتُّق في عليه الويكر البصاف الواحس، الكرفى الحلو انى رحمة التدتّ لى عليه السرِّسي رحمة لشرق لى عليهُ لخر الدسلام بردوى قاضى فان رحمة الشرقة الى عبيهما وغيرهم

ثالثاً: اصحاب تعويع في امام ابوبكر الجصاص الوازى وحمته الله تعالى عليهما رابعاً: اصحاب تعويم في الله تعالى عليهما رابعاً: اسى بياز جي عيسا بوالحن القدورى وحشالله تعالى عليهما خابساً: اسى بياز جي عيسا حب كز صاحب الفقار صحب الوقاية وغير المرطبة المقارة على الموقاية وغير المرح مسائل كى يمى ووسميس بيس :

الله السائل فابرالردايت كي بن كي كتابين ميريد.

ا مبسوط المام محد ٢٠ ج مع صغير ٣٠ جامع كبير ٢٠ سير ٥٥ زياد أت وغيره

الانیاروایت نا درود وسسائل کدان کتب سے علاو وروسری کتب میں یات جمع میں۔

معلوم رہے کہ نتبہ ء کرام کے مختلف طبقات اور روایات ومسائل فقد خل کون انسام میں باشنے کا مقصد ہیہے کہ تعارض کے وقت کوئی مفتی ورجہ اونی کو درجہ اعلی پرنز ججے نیدے۔

امام ابوحنیفه کی فقه حقی کوجس تدر تیولیت حاصل ہوئی اتنی دوسرے ائمیہ نقد کو حاصل نہیں ترک سلاطین جن کی تحومت مشر تی وسطی میں رہی فقد حقی کے بیرو کا رہتے اس طرح برصغیر پر تحکمرانی کرنے والے ترم سلاطین غوری عزنوی مناندان غلامان تعلق مغلبہ سب سے سب فقہ حق کے مقلد ہے۔

سلطان محود غرانوی نے فقہ میں کتاب النوز مرمزت کی فیروزشاہ تفلق کے زمانے میں '' فقاوی تا تار خانیا' مرتب کیا گیا' سلطان اور نگ زیب عالمگیر کی زمرسر پرتی آنوی عالمگیری مرتب کیا محیا جود بالج مرب میں'' فقاوی عالمگیری ''کنام سے مضبور ہے۔اورولیل ، نا جا تا ہے۔

المام اعظم رحمة الله تعلى عليد كامرتبه فقه فقى جس طرح نظام بحكراني كي ليموزون بال طرح روحاني اقتدار

ه م ابو پوسف رحمته الشعلية فرمات بين كه:

میں نے جب بھی امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ عب سے کسی مسئلہ میں می مقت کی تو غور کرنے کے بعد ان کی رائے اور مسئلے کوئی آخرت کے ملسلے میں زیروہ تی دوجہ و پایا۔ مزید قرباتے ہیں۔

میں بسا اوقات سی حدیث کی طرف مائل ہوہ تا مگر معلوم ہوتا کدامام ابوصنیف سی حدیث کو مجھ سے زیادہ جانے

امام البوحنيفه كي رؤايتين كم مونے كي وجه: على مائن غلدون ليستا بير كهـ

ان م الوطنيف كى روايتي ( ليعنى روايات حديث برتبت ووسرے أن مكر حديث كے ) اس ليے كم بيل كه انہوں \_ قر روايت حديث اوراس كي كل بيل برقى كرى شرطيں لگائى بين تواس وجد سے ان كى روايت اور حديث بين كى واقع ہوئى سے شر اس ليے كمانہوں نے جان يو جھ كرروايت حديث كور ك كرديا ہے ان كى ذات اس سے بہت بلند ہے۔

(مقدمه بن خدون ص ۱۳۳۵)

علامة من ته لدين السبكى الشافعي (السونى محيطية هر) تكفية بين كر... البوطنيفه كى فقة كبرى اور بهت باريك ب- (طبقات الشافعية معر) المام اوزاعى رحمة الشافعالى عليه اورعمرى رحمة القدت لى عليه دونوس قرمات بين كر... المام البوطنيفة رحمة القدتعالى عليه بيجيد ومسائل كوسب لوكول سے زيادہ جائے ہيں۔

(من تب كردوري خ اص ٩٠ تبييض الصحيف)

اعلی حضرت امام المسنّت مولانا حمد رضائون صاحب فاضل بریلوی رحمته الله تعالی علیه (التوثی ۱۳۳۰ هـ) فرماتنے جین کید

علاء فرماتے ہیں کہ جوستدا، مصاحب کے صورطے ندہولیا تیا مت تک مضطرب دے گا۔

(قروي رضورين ۵ س ۳۰۸)

ا ما م طی اوی شاقعی منفی کیسے بنے: امام بوجعفر طیادی رحمت اللہ تالی علیہ (استونی کیم ذیفعد اسم ہے)
ابتداء میں شانتی المد بہ منظا دراسے ماموں مزنی شافتی سے پڑھا کرتے تھ ایک دن آپ کے بیق میں بیسند آیا کہ
اگر کوئی حالمہ عورت مرجائے اور اس کے پیٹ ٹی بچرز ندہ بولؤ برخلاف، م ابوطیفہ کے امام شافتی کے فرد کیے عورت کا
پیٹ جاک کرتے بچکا نکالن جا کر نہیں آپ اس مستلہ کو پڑھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اس شخص کی برگز

انوارامام اعظم

اگر قصداً ندکها نووشو باطل ہے اوم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا استدلال ہے کہ آبیت میں صرف ہے رحم فرکور ہیں توجو چیزان کے علادہ ہے وہ فرض نہیں ہو یکتی ۔

امام ابوصنیفہ جب مدیند پاک تشریف نے گئے اور حضور علی ارگاہ میں زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور امعرض کیا:

السلام عنیک باسیدالمرسلین ، جواب ملا وعلیکم السلام بدرهام استلمین \_ (ترجمه کشف الحجوب صدم ۱۷) مضمون اعتقام پذریر بودا الشد تعبال قبول قره سے دارین میں میرے آرام کا ذریعہ بندے اور مسلم نوال کواس سے قائدہ بہنجائے آئین ۔

وصلى الله تعالى عنى خبر خلقه و بور عرشه و رينة فرشه و قاسم رزقه أمحمدٍ واله واصحابه اجمعين. والحمد لله رب العالمين O

\*\*\*\*

انواراهام اعظم

کا بھی علم بردار ہے۔ چٹانچہ برصغیر کے سادے اولیاء کرام حضرت علی جھویری المعروف بدوا تا تینج بخش رصتہ القد تعالی علید۔ سطان ہند خوجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحتہ للد تعالی علیہ کھیر میں رونق فروز علہ وَالدین صابر رحمتہ اللہ تعالی علیہ یا کہتن کے بایہ فرید کیج شکرا، م ربائی حضرت بجدوالف ٹائی رحمتہ اللہ تعالی علیہ وغیرہم قدم القدامرار سب کے سب فقہ ختی کے مقلد ہتے۔

آج بھی ترکیہ فف نستان، پاکستان مجارت بنگردیش میں سب سے سب سلمان فقہ تنی کے بیرو کار ہیں دوسرے ممالک میں بھی حنفی مسلم نول کی اکثریت فقہ تنفی کی مقبولیت کی گی دجوہ میں جن میں ہے آیک خاص دید ہے کہ حضرت اسم ابوطنیفہ کا مقام فقہ میں بہت او نجاہے۔

فا کدہ : فقہ خفی کی مشد کتب ہیں سے اہام محمد بن احرش لائمہ السرخی رصناللہ تعالی علیہ (التوقی الاقے)
کی المب وط (۳۱) جلدوں ہیں اب یہال شائع ہوئی ہے۔ اور فقہ خفی کا جاسع اور مفید ترین شاہ کارنمونے کے طور صرف الما بیابی کو پڑھ لیا جائے ہے ام ہر ہان لدین مرغنی ٹی نے سااسال ہیں مرشب قرمایا اور اتفاز مانے لفل زوز ور کھا سوائے پی خلی بدلوں کے سراسال روز و ہوتا ۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق ضی اللہ تعالی عنہ کی اولا دہیں ہے ہیں (جیب کہ مور فاروم مناوی معنوی اور قواج شہاب الدین سہرور دی رحمت اللہ تعالی عنہ کی اور فی المعارف صدیقی الشل ہیں) صاحب مشوی معنوی اور قواج شہاب الدین سہرور دی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب عوارف المعارف صدیقی الشل ہیں) صاحب بدایے کی ولا دے الاعماد فی صدیقی اسل ہیں کے ایک مقرد کے فرد کی در اسل میں مقال کی دفات مالا کی انجم ساتھ کے ایک مقرد کے فرد کی سے۔

من من المرابية على المرابية على المرابية المراب

ہداریشریف کل<u>ا 4 ک</u>اء میں دوآگریز قاضلوں (جیمز اینڈ ژئن اور چرس بملٹن) نے انگریز کی میں ترجمہ کی مشہور انگریز مقرراورمصنف اڈ منڈ برک نے اعتراف کیا ہے کہ اس کتاب میں دماغ کی ایک بڑی طاقت نظر آتی ہے بیابیا فلسفہ قانون ہے جس میں بہت باریکیاں یائی جاتی ہیں۔

مختلف مداجب میں ترجیج بوجہ دلیل کا نمونہ: ۱، ما بوطنیف دھتا اللہ تعالی علیکا نہب ہے کہ وضو میں چارفرض بین امام شافع رحمت اللہ تعالی علیہ دوفرض کا اورا ضافہ کرتے ہیں یعنی نیت اور ترجیب امام ، لک رحمت اللہ تعالی علیہ بجائے استحد مواست کوفرض کہتے ہیں امام احد بن ضبل کا ندجب ہے کہ وضو کے دقت ہم اللہ کہنا ضروری ہے ، ور

#### و افوارامام اعظم المحمد و محمد 
نیاس کرتے جیں اور ہم اس بوت ہے آپ کی نسبت ڈرتے جیں کیونکہ پہلے پہل اجیس نے قیاس کی تھا؟ اس پر امام صاحب نے ان سے جیاشت صح سے کرڈوال آفاب تک من ظرو کیا اور پہلے ان پر ظاہر کرکے فرمای کہ جس پہلے میں سلط میں میں ان پر ٹان پر ٹل کرتا ہوں چھر صدیث نبوی پھر شنق عدید قضا یا ہے صی بہ پھر مختلف فیہ قضا یا ہے صی بہ پھر اس کے بعد قیاس کرتا ہوں لیس سے باتھ اور گھٹے چوم کر کہ کرتا ہے 'سید العلم یا نہیں ہوں لیس سے باتھ اور گھٹے چوم کر کہ کرتا ہے 'سید العلم یا نہیں ہم سے فلطی کی صالت میں جواعثر اض آ ہے تی جس واقع ہو ہے اس کو آ ہے معان کردیں (انہیں)

نانیا مند خوارزی بین این کدامہ سے روایت ہے کہ ہم ایک روز ، م وکیج بن جراح کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک فیض من نے کہا کہ امام ابوصنیفہ کے فکر خطا ایک شخص نے کہا کہ امام ابوصنیفہ کے فکر خطا ایک شخص نے کہا کہ امام ابوصنیفہ نے فلال مسئلہ بین خطا کی ہے اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کے فکر خطا کہ سکتے تھے حالہ نکہ ان کہ بیاس فیاس واجتہ دہیں امام ابو یوسف رحمت لندتھ کی علیہ وامام گھر رحمت اللہ تھی علیہ وامام زقر محت اللہ تھی معرفت وحفظ حدیث بیل کے این ذکر یوضف بن غیاث اور حیان اور مندل علی کے دوتوں بیٹوں محت اللہ علیہ بیسے معرفت وحفظ حدیث بیل کے دوتوں بیٹوں محت اللہ علیہ بیسے معرفت وحفظ حدیث بیل کے این ذکر یوضف بن غیاث اور حیان اور مندل علی کے دوتوں بیٹوں بی

ورلفت وعربیت بین قاسم رضی الله تعالی عنه بن معن بینی این عبدالرمن بن عبدالله بن مسعوورمنی الله تعالی عنه واور \_

ز بدوورع میں داؤوھ کی رحمتہ اللہ تعالی عید فضیل بن عیاض (سلطان الہند حصرت فوجہ غریب نواز کے دا دامرشد سے ) جیسے موجود ہے۔

بیں جس کے اصحاب وشائر دائ تتم کے جول وہ ہرگز خط نمین کرسکتا اگر وہ خطا کرے گا تو دہ حضرات نہیں کرنے ویل مجے ۔ پھرامام دکتے نے کہا کہ جوشف امام صدب کے حق میں اسطرح کہتا ہے کہ وہ (بے جاتنے پر کرنے وال ) جو پاید ( جوٹور ) بلکساس سے بھی سخت گراہ ہے اور جو بیگمان کرے کرفق بات ام ما ابوسٹیفہ کی ٹو لفت میں ہے ہیں اس نے تنہ ایک اور نم بہت نکالا ہے اور میں اس کے حق میں وہ شعر کہتا ہول جوفر زوق نے جزیر کے حق میں کہا ہے۔

او لئنگ آبانی فیجننا بیمنلهم ادا جمعتنا یا جریو المعجامع لینی بیرجی جورے آیاءوا کا برسوتوان کی تش زکال ایر کہم اے جربر مجمع اور تحلیس جمع کریں۔ مطلب سیہ کہ ، م اعظم رحمته اللہ تعالی علیہ جیساتمام کم لاستعلم وملی میں ان کے معاصرین میں سے کوئی نہیں گزرا۔

وابعاً عقود الجوابر المديق مين لكهام حضرت تمادئن زيد عمروى ميكر حضرت اليب ختياني كرياس

# فقه منفی پراعتراضات کاتحقیقی جائزه اور معظمین نیمه اگریسی عرب می

امام اعظم ابوحنیفہ پرلوگوں کےمطاعن کا جواب

از. حضرت على مد تاجني ١٤ محمود صاحب برار دي سيدام حمد

## بسم الثدالرطن الرحيم

اقال کتاب فیرات الحسان میں لکھا ہے کہ ایک دین اہل بیت نبوت کے چٹم و چراغ حضرت محمد بن علی بن مسید میں بن علی بن حسین بن علی بن میں بن علی بن مسید میں بن علی بن میں بن اور میں بن اور میں میں بن اور میں میں بن میں

يهر بوچھا كدورشيس اس كاكت حصرب؟ انبول في فرمايا كدمرو ي تصف ب-

. وم صاحب نے کہا کہ گرمیں قیاس کرتا تواس کے برنکس تھم دیتا۔

پھر پوچھا کہ تماز افضل ہے باروزہ؟انہوں نے فرہایا کہ تماز۔

ا مام صاحب في كباكه أكر بين تي س كرة توعورت برتمازكي قض كالقلم ويتاله كدروز وكار

بھر ہو چھا کہ بول زیادہ پلیدہے یامنی؟ انہوں نے فرمایا کہ بول بہت پلیدہے۔

یا مصاحب نے کہا کہ اگر میں قیس کرتا تو بول کے بعد شس کا تھم دیتا نہ کرش کے بعد (معاذ اللہ) میں کون ہوں جو حدیث کی خالفت کروں الکہ میں تو خاوم حدیث رسول مقبول مقبطت کی خالفت کروں الکہ میں تو خاوم حدیث رسول مقبول مقبطت کی خالفت کروں الکہ میں تو خاوم حدیث ربوسہ دیا اور فرمایا کہ میں نے ابتداء میں آپ کواس نے ملامت کی تھی کہ آپ امام صاحب کو بھی سایا تھا۔ ( آئی )

ٹائیا میزان الشحرائی میں لکھا ہے کہ ابوطیع کہتے ہیں کہ میں ایک دن جامع میدکوفہ بیں اہم ابوطیفہ رحمت اللہ تھائی علید کے پاس بیٹ تھا کہ حضرت مفیان ٹوری ومقاتل بن حیان وحماد بن سلمہ اور حضرت امام جعفرصاد ق رحمت اللہ تعالی عیس عیسہم اجمعین وغیرہ جلیل القدر آئمہ حضرات النے پاس آئے اور ان سے کہا کہم نے سنا ہے کہ آ ہوین کے معاملہ میں جواب ورمخار میں بیر مسئلہ بحوالہ تندیہ زامدی لکھا ہے المد نے تندید کی اصلی عہارت لکھی ہے جمل السم جنون ام امر اہ شہو ہ او السکر ان نبته معتوم میں اس کی تقریح ہے کہ بوسہ جوت کے ساتھ لیا ہو۔ ناظرین خودانصاف کریں کہ ایک شخص اگر شہوت کے ساتھا تی بیٹی کو جو ہے تو حرمت مصاهرت کے سبب اس کی بیوی اس برحرام ہوجائے گ باب اپنی بیٹی کو چومٹا ہے اور یہ انتہائے شفقت ہے لیکن شہوت کے ساتھ چومنا دوسری صورت ہے اگر معترض اس منکہ کوکسی آیت بیاصد بیت کے خلاف مجھتا ہے تو وہ بیان کرے فقہا بیسم الرحمت تو ابیات آدمی کو یکی عظم ویں سے کہ

اس کی بیوی حرام ہوگئ ہے۔ اعتراض نبر ۳۔ چوپائے ہے بدفعتی کرنے پر بھی صرفیل جاری کی جائے گئی مید فقد نفی کا مسئلہ ہے۔ جواب معترض نے اگلی عبارت بل یعذر ملکہ اس کوسزا دی جائے چھوڑ دی ہے، صاحب ورعق دنے تو صاف کھھا ہے کہ اسکوسزا دی جائے فقہا علیم الرحمتہ نے حد کی نفی اس لیے کی ہے کہا بھے فض کے سیم کی صدیمت میں صدرتا (رجم

يك تريد ك في الماين عب سرتني الله تعالى عنه كا قول نقل كما كيا كيا ب-

من الی بھیمة خلاحد علیه لین بروش فی پائے ہے برنطی کرے اس پر حضی ام ترندی سمج ہیں کہ آئشار بھای طرف کے ہیں کماس پر حرنبی تعزیری سزاہے۔

اعتراض مے نقہ فقی کی کہ بول میں تکھا ہے کہ انسان کی کھال گود ہو خت دی چائے ( بِکا یا جائے ) تو وہ بھی پاک آ

جواب معترض کوانگی عبارت نظرتین آئی جوبیہ کہ وان حرم استعالی بینی آگر چداسکا استعالی حرام ہے۔''
صاحب در مین افر ماتے میں کہ انسان کا چمڑوں تگنے ہے پاک ہوجا تا ہے لیکن بس کا استعاب حرام ہے اور بعض فقہاء
تو انسان کے چمڑے کو قابل دیا غت ہی نہیں بچھتے علامہ عبدالی عمد ق ارع بیجا شیرشرے وقابیہ بیس لکھتے میں کہ اس بات پر
سب کا انفاق ہے کہ آگر دیا غت دی جائے ۔ تو یاک ہوجا تا ہے لیکن انسان کا چمڑوا تا رہا یا اس کود باغت دی جائے ۔ تو یاک ہوجا تا ہے لیکن انسان کا چمڑوا تا رہا یا اس کود باغت دیا حرام ہے
میرالرائن میں این حزم ظاہری کے خوالے سے اس پر اجماع مسلمین لکھتا ہے وہا بیوں کا سر غشہ وحید الزمان "مزل الا برار"

نے اوم ابوصف ما انقص بیان کیا تو آپ نے قرمایا۔

یویدون ان یطفؤ نور الله بافواههم ویابی الله الا ان پنیم نوره . (پ ۱۰ التوبه ، آیت ۲۰۰۹) لیتی بیلوگ تو بیچا ہے میں کہ اللہ کے تورکو (جو کہ ان مصاحب کا علم وعرفان ہے) پھونکوں سے جھاویں ۔گرانلہ تعالی تو اس کے سوا کچھاور قبول نہیں کرتا کہ اس ٹورکو کا ل وکمل کرؤالے۔

حضرت بین عبدالحق محدث و ہلوی رحمته الله تق لی علید نے شرح سفرالسده وت میں تکھا ہے کہ امام اعظم ا بوحنیف رضی الله تق الی عند بسبب غایت انتیاز اور کمٹرت فضل و کمال میں محسود (مغوط) عالم شطے " یعنی لوگ آپ سے او نیچ مرتبہ کی وجہ ے آپ سے حسد اور افض کرتے تھے۔

ا م م خوارزی نے بطور نمونہ کے اس سے زیادہ الی احادیث بیان کی بیل کہ جوا کشیخے بینی ری وضیح مسلم کی ہیں جن پر امام اعظم نے عمل کیا ہے اور امام شفعی نے ان سے اونی درجہ کی اصوبیث پرعمل کیا ہے چنانچہ کی لیے شاہ و کی املام محدث دہلوی نے رسالہ ''فیوش انحریمین'' میں نکھا ہے کہ۔

جھے کورسول القد ملی مندعلیہ وسلم نے معوم کرایا کہ تحقیق ندہب حنی میں ایسا طریقہ پندیدہ ہے جو بہ سبت دیگر مذاہب کے اس سنت معروفہ سے جو بہ اور ان کے اصحاب کے ذرہ ندیش جمع اور پیشتہ ہوئے؟ زیروہ موافق ہے۔ مذاہب کے اس سنت معروفہ سے جو بنی رک اوران کے اصحاب کے ذرہ ندیش جمع اور پیشتہ ہوئے؟ زیروہ موافق ہے۔ (آگا)

ایک د نعرضیفہ ایوجھ فرمنصور نے امام ایو منیفہ کی طرف لکھا کہ ہیں نے سنا ہے کہ آپ حدیث پر قیاس کو مقدم کرتے ہیں آ ہے جواب ہیں کہا کہ اے امیرالمؤسنین یہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ ہم کتاب اللہ برعمل کرتے ہیں بھرسنت رسول اللہ علیہ وکم پر بھرا تضیہ ہو بحرر منی اللہ تق کی عنہ وعمر رسنی اللہ تق کی عنہ وعمی رسنی اللہ علیہ وکم پر بھرا تضیہ ہو بجر رسنی اللہ تق کی عنہ وعمر رسنی اللہ تق کی عنہ وجب الن میں اختر ف رواما ہوجائے تو ہم قیاس کرتے ہیں اور دینی امور میں کسی کے کئی رعایت نہیں ہے۔

اب ہم بعض ان اعتراضات کاذ کر کرتے ہیں جوغیر مقلدین نے امام اعظم ابوحنیفہ اور فقہ خفی پر کیے ہیں:

اعتراض: اما م ابوصنیفه اورائے بیروکاروں کے فرویک چارمینے سے میلے حس گرادینا مبال وجائز ہے۔ جواب: یہ مسلم سریحاً در م اعظم سے منقول نہیں میں وجہ ہے کہ اس مسلکہ وفقہاء قالوا کے مفظ سے بیون کرتے ہیں جو کہ اس کے ضعف اورا ختل ف کی طرف اشارہ ہے بحوالرائق میں ہے۔ ورندوں کے چڑوں سے ممانعت وائی حدیث) سے بیاستدلال کردباغت کوعلی العوم مطبر فرما ہیں ہے۔ ٹھیک نہیں کیونکھ اللہ م نہی من جلود السباع جی زیادہ سے زیادہ نمی من الانتفاع ہے یعنی جب کہ نمی من الا فتفاع اور نجاست جس کوئی کزوم نہیں ( یعنی جس چیز سے انتفاع کی نمی ہولا زم نہیں کہ وہ نجس ہوجس طرح مرد کے لیے ) سونے اور چا ندگ کے استعمال کی فہمی ہے) کیکن نجاست نہیں ۔ بس اس حدیث سے جلود سباع) در تدوں کی کھالوں ) کا دیا خت ( رنگانا و پکانا ) کے بعد بھی نجس اور ہونا فاہت تہیں ہونا۔

اعتراض ٤٠ امام ايوصيفه كے بال صالي كا ذبيج يھي حلال ہے (غير سقلد) جواب: ہے شک ليكن صابي دوستم پر جيں۔ ایک شم كا فر جيں ان كا ذبيجہ حلال نہيں تضيراحمد كي جس ہے۔

صدیق صن فان بعو پل نے قسیر فتی المنان کے ساتا ہیں ابن ہیں۔ نقل کیا ہے فسان العصائبة نوعان مسائبة نوعان مسائبة عوصد ہیں اورائیے شم شرک صائبة حدما عمو حدون وصائبة عشو کون لین صائب کی دوشمیں ہیں ایک تیم آو موحد ہیں اورائیے شم شرک ان ماعظم رحمة اللہ تعانی علیہ نے پہلی تم کے صائب کا ذبیہ طال قرار دیا ہے جو کہ موحد ہے نہ کہ دوسری کا '' فاوی قاضیات م

انهم صفان صف منهم يقرون بنبوة عيسى عليه السلام ويقوؤن الزبود فهم صف من السماري وانساحاب ابوحنيفة بعل فبيحة الصابى اذا كان من هذا الصنف يعنى صافي واشم يرجيل السماري وانساحاب ابوحنيفة بعل فبيحة الصابى اذا كان من هذا الصنف يعنى صافي واشم يرجيل المن من عليه الملام كي نبوت كا اثر اركرت بين اورزبور براحة بين يس ووتو نساري كي أبيك فتم بين اورامام ابوطيف في جوفساري كي ويجي صلت كافتوى ويه بين وواس وقت بي جب صافي ال في كابود مرابي كي الماريكي بين الماري المنابي  ال

ويجوز تروج الصابيات ان كانوا يؤمنون بدين ويقرؤن بكتاب لا نهم من اهل الكتاب وان كانوا يعبدون الكواكب و لا تعبد على مانوا يعبدون الكواكب و لا كتاب لهم لم تجزما كحتهم لانهم مشركون والخلاف المنتقول فيه معمول على اشتباه مذهبهم فكل اجاب على ماوقع عنده وعنى هذا حال ذبيحتهم (انتهى) يعنى ما في مانون كانورون ما كي كونكره والحياب كان مانون كانورون ماني الكردين ركمة مون اوركياب يا عقم مول توان كي ورثون ماني الكردين ركمة مون اوركياب يا عقم مول توان كي ورثون ماني كان ورست مي كونكره والحياس كياب

واستندی بعض اصحابها حلد الحریر والآدمی والصیح عدم الاستشاء نیخی بهاری بعض اسی به ( غیر مقلدوں) نے فتر مراوراً دی کا چرو صدیث ایسما اهاب دبع فقد طهر الین کمی بھی کچے پیزے کو پکایا جے رانگا جائے ویا غت دی جائے تو دویاک ہوجایا کرتا ہے ہے متنی کیا ہے لیکن عدم استثنا مسیح ہے پھر لکھنا ہے۔

و جمل دالاً دمی طاهر الاانه لا یجوز استعماله لکونه محترماً لینی آدی کی جدکا (چوا) پاک بے لیکن ، اس کے محترم ہوئے کے باعث اس کا استعال جائز نہیں۔

اعتراض نمبرہ حنی فقیہ ولکھتے ہیں کددیا غت بینی ریکھنے اور پکانے سے کئے کی کھال بھی پاک ہوجاتی ہے۔ جواب: حضورعلیدالسل م نے فر مایا ہے! بُسھاا ھاب ڈبیغ فقلہ طکھر بینی جس چڑے کود ہا غت دی جائے وہ پاک ہوجاتا ہے جیج مسلم میں ہے۔

هلا أعدادتم إهائها فدبعتموه يعنى تم وكون في الكاليم وكون في الماتاركات وكالية وباغت وَ عن المعالمة والمعتود و المعتود و المعتود و المعتود و المعتود و المعالم المعتود و المعالم المعتود و المعادر المعالم المعتود و المعادر و الم

والتحديث دليل لمن قال ان الدياغ مطهر لحلد مينة كل حيوان كما يفيده لفظ عموم كلمة ايما وكذلك لفظ الاهاب يشتمل بعمومه جلد الماكول للحم وغيره لين يرصين الرشخص كيليد وليل عبي جوير كتاب الماكول المحموم عين اير كاعوم الكاف كره ويتاب اور وليل عبي جوير كتاب الماكول المحموم الكاف كره ويتاب اور وليل عبي جوير كتاب المحموم الكاف كره ويتاب الموقي الكافرات الفظ عاب المين عموم كل الله على المورد المراح كي المراح المورد عالم على المورد عالم على المورد عالم على المورد عالم على المورد على المورد عالم على المورد على الم

اعتراض ابديمون كے چرول سے ممانعت حديث بين واروب -

جواب اس ش اختال به كدير تى قبل الدماغت يرحمول بورية نجروا بيول كايزرك عون المعوو جاربه ص ١٤٠ يس بحوالة شوكا في كالمحدود السباع المستدلال بحديث النهى عن جلود السباع ومافى معناه على ان الدباغ لا يطهر جلود السباع النع يتى شوكا في شركما كرمديث تى محود السباع النع يتى شوكا في شركما كرمديث تى محود السباع النع النام على ان الدباغ لا يطهر جلود السباع النع يتى شوكا في شركما كرمديث تى محود السباع النام المحديث المساع النام المحديث المساع النام المحديث المساع المحديث المساع المحديث المساع المحديث المساع المحديث الم

#### ر اثواراهام اعظم می به مصرف می به مصرف می مصرف می مصرف می مصرف الله الله ا

جاع میں ممکن ہوجائے وہ لڑک نابالغہ ہی ہوتو ایسی لڑک قابل جماع شار ہوتی ہے۔ توایسی صورت میں عنسل لازم ہوجایا کرنا ہے۔

مراقی الفدح شرح تورد ایناح ش ہے۔وبلزم ہوطی صغیرة لاتشتهی ولم یفصها لانها صائت مین نجا مع طی الصحیح علام طحطاوی حاشیمراقی الفلاح می ۵۵ ش کھتے ہیں عداعوا سے بینی صغیرہ غیرمشتھ ت کے ساتھ وطی کرنے سے جب کے ورمیان کا پروہ ہٹ کردونوں راہیں آیک ندہوں اور کی جماع میں ایل ہے ممکن ہو تو مسل واجب ہوجا تا ہے۔ اور بیک می ہے لینی فتو کی اس پر ہاور معمول بقوں یہ ہے۔ پس معترض کی آتھوں پرا کر تعصب کی عیک نہ ہوتی تو اے فقیر میرام کی تصریحات نظر آجا تیں ، پیمرابیان کھتا۔

اعتراض ٩: ١٥ م ابوصليف ك نزديك عورت كى شرمكاه كى رطوبت باك به-

جواب: کی اجھا ہوتا کہ آپ نے اس کے بنس ہونے برکوئی آیت یا صدیث کھی ہوتی اگر کوئی نہیں تو پھر حفیوں کو ہدنا م کرنے کی بچائے اپنے گھرکی گواہی پڑھ لیجئے آپ کے عدامہ شوکانی کا قول ہے۔

والا صل المطهارة لين اصل طبارت باوريةول ابية بزرگور كالو آب كو بميشه ياور بهناها بيخاك أو اصل المطهارة المحل كذا اصل على الله الله كالم وليل عنايت شده و الا على المي المي نايا كى كى وليل عنايت شده و المات بغير وليل مجاست كاس بر تجاست كاس من الماكان الماكان الميكان المي

موہوی وحیدالڑیاں غیرمقعد نے اپنی کتاب 'نزل الا برارمن فقدالٹی المختار'' کی پہلی صدیح میں جس رطویت فرخ کو یا کے تکھا ہے۔

اورعلامدنو وي شرح محيم ملم ج اص ١٨٠ بين لكهة بين-

قد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة وطوبة فرح المواءة وفيهاخلاف مشهور وعند غيرناوعنه غيرنا والإظهرطهارتها

اب توآپ كے كمركا سنله نكل آيا۔

ای طرح شرح مسلم ص ۵۵ میں علامہ نو دی لکھتے ہیں۔

هذا هوالا صبح عنداكثر اصحابناه ارساكثر امجاب كنزويك كالمحج -

اعتراض ۱۰ دفی نقی مسکه کلها ہے کہ نمازیس تشہد کے بعد اگر جان بو جوکر گوز مادے یابات چیت کرے تواس کی نماز پوری ہو ہائے گ۔ نیں ، وراگر ستاروں کی بوج اکرتے ہوں اوران کے ہے کو لگ کتاب نہ ہوتو ان عورتوں سے تکاح جو تزخیس کیونک وہ مشرک میں اور چوخل ف امام اعظم رضی القد تھ لی عنداور صاحبیں رضی القد تھ لی عظمرا میں منفول ہے وہ ، ن کے ند ہب کے مشتبہ موتے پرمجمول ہے جس نے ان کوجیسا پایا و بیانظم دے ویا اورای پر ان کے ذبیح کا تھم بھی محمول ہے۔

حضرت الم اعظم الوضيف رضى الله تعالى عند في صديول كى الراتهم كو پايا جو بل كتب تصاور زبور برد هت مختق آپ في الن كانتهم و يول كى دوسرى تهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم و يول كى دوسرى تهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم و يول كى دوسرى تهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم و يول كى دوسرى تهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم و يول كى دوسرى تهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم و يول كى دوسرى تهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم و يول كى دوسرى تهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم و يول كانتهم كانتهم د يول كى دوسرى تهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم د يول كى دوسرى تهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم د يول كانتهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم د يول كانتهم كانتهم كانتهم كانتهم كو پايا ، ورمم افت كانتهم كان

تفيير أكليل على مدارك التزيل ص ٢١٩ مين بحوار تفيير مظهري لكهاب-

قال عمووين عباس هم قوم من اهل الكتاب يتى عمرو بن عباس فرمايا كرصالي ايك ابلي كما يا وم

تقبیرخازن ص۵۵ میں ہے۔

قال عموذبانههم ذبائح اهل كتاب التي حفرت مروين عباس فريائے بيل كدن كاؤ أبير ابن كتاب كا يُدب-

اعتراض ۸ فقد فل کی کتابول میں لکھاہے کہ اگر نابالغ لاک سے صحبت کی جائے اور انزوں ند ہوتو نظسل لازم آتا ہے۔ اور شاق وضوار فرآ ہے۔

جواب حضرات فقهاء کرام علیهم الرحمة نے تصریح فرمائی ہے کہ سیخ میرے کے گر ، بدائ (دخول ذکر ) ممکن ہوتو ا عسل واجب ہے۔ چنانچیش می جدداول میں ۱۴۱۶ میں عدمہ شامی فرماتے ہیں۔

والصحيح انه اذا امكن الايلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن تجامع الميجب العسل الرائق جلماص ٢٥ شيء

فقد حكى عن السراح الوهاج خلافالو وطى الصغيرة التي لا تشهتي فيهم من قال يجب مطلق والصحيح انداذا اسكر الايلاج في محل الجماع من الصغيره ولم يفضها فهي صحن تجامع فيجب الغسل

لینی کتاب "مراج الوصاح" سے قل کیا گیا ہے کہ برخلاف اس کے ایسی ناب خال کی ہے وطی کی جے جس میں ا شہوت نہ ہوتو فقیما ایسر میں ہے بعض نے فرمایا عشل مطلقاً لا زم ہوجا تا ہے لیکن صحیح ہات ہیے کہ جب وخول و کرمقام حصرت امام احمدت موت كے علاوہ فقير اور جمبتد بھي تنظيم ان كا اينتها دجيسا كه علامه ابن خلدون اور نواب صديق حسن صاحب لكهة ميس كداجتهادا وقيل بكداقل بكديست كورجديس تعايي وجدب كيشخ الاسلام عافظ بوعرين عبدالبر مالكي رحمته الله تق لي عليه ( التوتي ٣٢٣ هـ ) في نين أنته حصرت امام ما نك رحمته الله تعالى عليه امام الوحلية وحمته الله تعه لي عليه ورحضرت امام شافعي رحمته الله تعه لي عليه مح فض كل بيركما ب الانتفاء في فضائل "الثواثة الاعمة الفتهاء" تصنيف فره كى بيائيكن حضرت إنه م احدر حمته اللدت في عليه كاذكران على تبيل كياعلا مه خطيب رحمته الله تت في عليها ورامام يجي رحمته الله ل تعالى عيدا يك والعالم كرت بي جس كا خلاصه يد بكر

محدثين كرام كى ايك جاعت تشريف فرماتني جس مي خصوصيت عدام يجي بن معين رحمة الله تعالى عليه بوضيته عليه الرحمته زبيرين حرب رصته الله نتحالى عليه اور ظلف بن سالم رصنه الند تعالى عليه وغيره قابل ذكرين مروه عورتول کونہلانے والی آیک عورت آئی اوراس نے ان سے دریافت کیا کہ کیا جیش والی عورت مردہ کونہلا سکتی ہے یا نہیں ۔ بوری جناعت ے اس کا جواب ندین برا اورایک دوسرے کا مند و کیفے گے۔ اتنے میں امام ابوثور رحمتہ اللہ تعالی عليرس من سے " نظلے سب نے اس عورت سے كہا كدبيمتلهاس آئے والے سے خفس سے دريافت كرو - جب ان ے او چھ کیا تو انہوں نے قرمایا کہ مال حاکمت عورت مین کونسل دے سکتی ہے، کیونکہ استحضرت علی فاص موقعه برحضرت عائشصديقه ومنى اللدق في عنها عفره والقاكد

تيراحيش تيرے ماتھ ميں تونييں ہے اور يہ بھى مروى ہے كد حضرت عائش رضى الله تق لى عنها بحالب حيف آ تخضرت الله يحسر مبادك مي يانى والكرسرمين ، تك نكاماكرتى تحيي جباس عامت مين زنده آوى كيسر برياني و الرجاسكة بو مرد يوكيون بالتحديث كاباجاسكة ادراس كويون تشل نبين دياجاسكة -

المام ابوتورر حسدًا متد تعالى عليه كار فوتى جب ان محدثين رحمة ولله تعالى عليهم في سن تواس عديث كي اسمانيدا ووطرق کا ایک طویل سلسلہ شروع کردیا کہ بدروایت فدال سے مروی ہے اور فدال سے بھی مروی ہے اب اس عورت تے ان ے تخاطب کرتے ہوئے کہا کہ

وايسن كنتهم المي الان (تاريخ بغدادج ٢٥ س٤ ٢ طبقات الكبرى ج اص ٢٢٩) يعيي تم اب تك كبال تصر سیس بینے ہونے کے باوجود چونکہ محدث تھے فقید نہ تھاس لیے جواب ندوے سکے فرضیکد فقابت واجتہادا واکام کی

جواب: تميارامياعتراض فقد حقى كى كماب بدايد برنيس اه ماعظم برنيس بلك فودرسول الله عيف يرب كيونكاس مئلك سند صديث ين موجود ب افسول كرعاد ع غير مقلدين بالود يده وانستاعوا م كومة لط يس والع بي يان كوكتب فقد کی سمجھ میں ۔ یہی ہے مجی ان کواعتراض کرتے پر ولیر کرتی ہے چنا ٹیدای اعتراض میں معترض نے ہے مجھا ہے کہ موا تكال دينافقهاء كنزوكيك ملام كاتائم مقام ب ضعوف بالله من سوء الفهم بركزنبين اكرقصد أاياكر يكاتوكناه گارہاوراس کی تماز مکروہ تحریمہ جس کا دوبارہ پڑ هنااس پرواجب ہے چونکداس نے واجب (سلم) کوڑک کیااس کے گناہ گاریھی ہوا اور نماز کا اعادہ بھی مازم ہوا۔ بیر خبال کہ حنفیا کی نماز کو بدا کراہیت تحریمی جائز کہتے ہیں یااس فعل کو جائز رکھتے ہیں صریح افتر اء ہے۔

تواب صدیق من خان نے ( کشف الاقتباس) میں اس اعتراض کوخوب روکیا ہے تو غیر مقلدین ایج ہز مگول ک اس مختاب میں اس اعتراض کا جواب و کی کرمعترض کے علم اور تعصب کا اندازہ کریں کہ ہوا ٹکا لئے کوسلام کے قائم ا مقام بھے میں کی قد رفقا ہے سے بہر و بانھیب ہے۔

اب سنے وہ حدیث بس کا بس نے پہلے ذکر کیا قباابوداؤد ترندی اور طحادی نے روایت کیاہے جس وقت الم قعدہ میں بیٹھ کیا اور سلام سے سلے اس نے حدث کیا تو صفورعلیدالسلام فرماتے ہیں کداس کی اور جونوگ اس کے بیجے <u>ت</u>ھےسب کی نماز پوری ہوگئے۔''

علامة على قارى في النبية رسالة وتشيخ القتباء الحنفيه "مي كاني حديثين اس باره ين الكهي بين جود كلف عا بالمحمدة الرء بيرحاشيه شرح وقابيكاش ٨٥ اد كيم لي\_

ا اب تک ہم نے امام اعظم الوطنيف رحمت الله تعالى عليه اور فقد حقى ير غير مقعدين (الل حديث) عيم متعدد اعتراضات کے جواب لکھے میں ادر اگران جوابات سے تمل شہوتو میدان کھلا ب بڑے شوق سے پھر ذہن آ زمانی ا كرويكسين \_انشاءالله مين جواب الجواب كى خدمت كے ليا اى طرح حاضر يا عي عي

غیرمقلدین نے جوجواعتراضات کے ہم نے باہ چون وچراہالکل سیدھے مادے طریقے سے دمل جواب بیش كي بيل اب بمين بحى حق پينتا ہے كه بم بحى حضرات غير مقلدين كو يكھ باتوں كى طرف توجه والا كيں۔ ويكھيے غير مقلدين فقد ك محرجيل ليكن و كيهي كده عرب امام احربن عليل رحت الله عليد سرخيل محدثين مقتدات ملت اورامام المست البيل ممر بایس جمدوہ بیچیدہ مسئلے کی بابت بیفر مائے ہیں کہ مسئلیم فقہاءاورا بوتورومتها نشعلیہ سے بوجھوا بوتور رحمته الند تعالی ا عليه (المتولى ومسم على الم على الم مسائى فرمات ين كدوه فقد مامون اوراحد الفقهاء تص ( تاريخ فطيب بغدوى

النوار امنام اعظم عد موسود موسود موسود موسود موسود موسود المعدد ا

كان يسمبنع اتساعه من مطالعة كتب الفقه و المتفسيرو الحديث واحوق كثيراً صها لين ايت بيردكارول كركت فقد وتقير وحديث كم طالع مثال من التا تقابهت كالماين السيدي واليس-

(ايدروانسنيدش اسم)

و ما بیول کی مرغوب غذا تعلی: و بیول کے جہدقاض شوکا آن الله ہے کہ۔ حل جمیع حیوانات البحر حتیٰ کلیه و حیزیرہ و نعبانه بینی سب دریا فی جا الورطال ہیں۔ یبال تک کہ کمار خزیرہ اور سانب ہمی حلال ہیں۔ (نیل الماوط وس کے خیامطبوعہ معر)

ن زائی کنری کا مال حلال ہے: کنری کی وہ کد کی جواس نے بدینی اور کنر بازی سے حاصل کے ہے اکابر وہ ہدیا اس کے جوان کا فوق دے دیا ہے اخبار الجعدیث امر تسریس الکھا ہے کہ۔

عافظ عبدالله غازی بوری کے مزو کیے مسلمہ زامیہ کا مال تؤب کے بعد حلاں ہے۔ (اخبار الل حدیث امرتسر سے ا

كُنّ كوا تُعا كرنماز بيرٌ هنا: وابيول كامام وحيدالزمان في لك بكر. لا تفسيد صلوة حامله يعني شيخ كواشا كرنماز يرُ صف منماز فاسترثيس موتى -

(نزں لا برار سی معمومہ ماری) قرآن یاک بڑھنے کی رقم مطے کرنا جائز ہے: مولوی ثناءاللہ امرتسری نے فتوی دیا ہے

ختم القرآن پاک تراویج کے عوض طے کر کے وقم حاصل کرنا جائز ہام م ابوضیف کے زو کیے منع ہے۔

(اخبار بل عديث مرتسر الساس ١٣١٩ جؤول ١٩٣٤)

قرآن کی مزدوری جائز ہے: ۱، م الوبایہ مولوی ثناء القدام تری نے نقل دیا ہے کہ قرآن پاک حرددری پر پڑھنا جائز ہے۔ (اِن وی ثنائیش الماج؟)

مرغ كى قربانى جائز ہے: أيك سوال سے جواب من تصف ميں كد شرعا مرغ ك قربان جائز

ے۔(الرون حارث الاعلى المعلوم كارتى)

ہم کہاں تک ان کی خراف ت گنوائیں ان کوہ کھے کراور پڑھ کر طبیعت مکدور ہوج تی ہے۔ اصل میں سیسب خرائی بہاں سے لازم آئی کہ بیلوگ ہڑتم خود جمتیدین آئمہ کے اجتیادہ قیاس سے بڑی نفرت کے الوارامام اعظم المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي المناهدي

چیز نکلی اس پر اعتراض اوراس کا افکار کیسا؟

٣ - و يصحفور علي على حفور عليه في حديد حفرت من ذين جبل رضى الله تعالى عد كويمن كا قاضى بنا كريمين على اتو آخر هم يكل ادشا و قرم الله و صنة و سوله يعن الرئم كوده مطلوبه مسئلة قرآن وحديث بن الله و صنة و سوله يعن الرئم كوده مطلوبه مسئلة قرآن وحديث بن المن من المن مثل مسئلة في كركيا كرو كا و حضرت معاذ رضى الله تعالى عند قد يمي عرض كميا تعاكد المنتقد برائى إن الين بن المن المن المنا بن المنا من المنا المنا من المنا المنا من المنا المنا من المنا من المنا من المنا من المنا من المنا من المنا المنا من 
جس پرحضور علی نے مسرت کا اظہار فرمایا تھا۔ تو پھراجتہ دکا جُوت تو میچ حدیث سے ل کیا اب انکاد کے کیا معنے ؟ اب یہاں پردسول اللہ علی کے کہ دو بروسی فی اجتہاد بالرائے کا ذکر کررہا ہے اور حضور علیہ السلام خوشی کا اظہار قرا) دے ہیں اس مدیث شریف کا کیا جو ب ہے فرما مسے فرما مسے قوا کس حدیث شریف کا کیا جو ب ہے فرما مسے قوا کس مدیث شریف کا کیا جو ب ہے فرما مسے قوا کس ۔

قبلہ سے مشہ پھم جا ٹا: مولوی رشید احد گنگونی کہتے ہیں کہ جوعمائے وین کی تو ہین اور ان پرطعن وتشنیع کرتے ہیں کہ جوعمائے وین کی تو ہین اور ان پرطعن وتشنیع کرتے ہیں گہرے اندران کا مند تبلہ سے پھر جاتا ہے بلکہ بیفر مایا کہ جس کا جی جائے ویکھ نے فیر مقلدین جو کہ آئمہ اور کی جائے ہیں اس لیے ان کے پیچے بھی نماز پڑھنی کروہ فرمایا ہے۔ ( تذکرة الرشید س۲۸۲ ج۲ وہلی )

عَالِی قَرقَه : موموی سلیمان ندوی نے قرقہ و ہابیہ کوعالی فرقہ قرار دیاہے۔ (سدرف فردری ۱۹۳۴ء اہل حدیث امر قبر ۱۳۶۰ع ۱۹۳۷ء م

ا ما م شدینا یا جا سنة : دارالعلوم دیوبندكافتوی موسوی شاء الله درج كرتے بيل كرمافظ و قارى عالم زاہر متى الم مشادكوا بام شدينا يا جا دالله الله (مسعود احد على عندنا كب مقتى دارالعلوم ديوبندس رجب ١٣٥٥ الد)

ما پاک بیا جامے: مفتی محرشفیع دیوبندل نے نوئل دیا ہے کہ جونوگ آئر مجہدین کی تظلید نہیں کرتے اور برائم خویش صدیت پر گل کرنے سے برائم خویش صدیت پر گل کرنے سے مدل ہیں ان کے جمش افعال ایسے ہیں جو مضد صلوق ہوتے ہیں شلا وہ لوگ ڈھیلے سے استخانہیں کرتے اور اس زمانہ ہیں تنظرہ کا آنا بیٹنی ہوگیا ہے اس لیے ایسے لوگوں کے پانجا سے اکثر نا پاک ہوتے ہیں۔ بایں وجدان کی امامت سے احتر از کرنا جاہیے۔

(جمیشفیج مدرس مدرمدوارا اُحلوم و بعیندرسال سلطان العلوم ماه محرم ۱۳۵۷ه)

دراصل و با بیول کے مجد دعمداین عبدالو باب نجدی نے اپنے بیرو کاروں کو تعلیم میں بیدی تھی ملئے کرمدوامام
مسجد الحرام معفرت علامہ احدین ذینی وطان علیہ الرحشان اس کی شہاوت این الفاظیس دی ہے۔

مغربی مستشرقین کا بیدوی نے کہ نقتہ تنی قانون روما کا جربہ ہے۔ حالہ نکہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ لیکن منتشر قیمن کا گروہ بردی ہے باک ہے بار ہو کہ یہ ہے۔ گولڈ ذبیر نے اپنی کتاب محاضرات عن آرسلام میں فون کر بیسہ نے اپنی کتاب محاضرات عن آرسلام میں فون کر بیسہ نے اپنی کتاب ''القانون المعد نی الرومانی ''میں میلیو بوی نے کتاب ''القانون المعد نی الرومانی ''میں میلیو بوی نے اپنی کتاب الدبحاث فی العلاقات اور ''بیزنظیدید وارالاسلام' میں اور شیلڈ وان ایموز نے اپنی کتاب ''القانون الرومانی ''
میں اس وجوئ کو بوی شدوید سے تابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔

یورپ دراصل برتزی کی نفسیاتی مرض میں جنال ہے''اتوام عالم پر اور بالخصوص مسلمانوں پر جو برتزی اسے حاصل رہی ہے باکس حد تک آج بھی حاصل ہے اسنے بور پی معتقین کے دل میں بالطبع ہے بات پیدا کردی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گزشتہ کارنا موں کو تحقیر کی نگاہ ہے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا تمایاں ہوجس کا افکار ممکن نہ ہواور اس کی جس محسوس ہوتو بید توی کریں کہ وہ کمال مسلم نول کی ایسی وٹیس بلکہ اس کی اصل بونان وروم ہے۔

> مغرنی منتشر قین نے اپنے دعویٰ کے تق میں جود لاکل پیش کے ہیں وہ کم وہیش ہے ہیں۔ اوّلاً: فقة منفی کے بہت کے مسائل اور روما کے توانین میں مماثلت ومشابہت ہے۔

هٔ نیا: اس قدر منتعدداور وسیع توانین جوفقه شنی میں شامل میں وہ دنیا اورتوانین کوشال کیے بغیر ممکن نہیں فقہ شکی ک

ترسب وندوین جس تیزی سے پالیکیل کو پیچی و مجمی اس بات کا بین شوت ہے کہ فقہ نق قانون رومات ماخوذ ہے۔

الله الما الم فقوصت کے وقت شرم میں روی قانون کی قبلیم کے بعض فقی مداری شے جہال تعلیم وی ج تی تھی اور کئی ایر کی ایک داری ہے جہال تعلیم وی ج تی تھی اور کئی ایک زماند تک کئی ایک اوارے اور محکے بھی سے جو قانون رو ما کے مطابق احکام صاور کرتے شے اور جواسلام کے بعد بھی ایک زماند تک قائم رہے چونکہ اس وقت مسلمان مدنیت میں زیادہ ترقی یافتہ خدشے اس لیے طبق طور پر انہوں نے اپنے سے ترقی یافتہ اور متوازن ملک کے توانین کو اپنایا اور ان سے احکام اخذ کیے مفتو حد ملک کے مسائل کو مل کرنے کے لیے میں قوانین فقہ حق میں شامل ہوئے۔ وہاں کی رسومات نے بھی فقہ حق میں مثل وظل پایا۔ اب جم مندرجہ ذیل جالا ورائل کا تنقیدی جائزہ لینے ہیں۔

جہاں تک فقہ فلی اور قانون روما کی مما ثلت اور مشابہت کا تعلق ہے تو قابل غور امریہ ہے کہ

انوارامام اعظم عسوس موسوس موسوس موسوس

ساتھ ہوا کے تھے۔ گرخدانے ان کوا پنے گذرے گفوٹے تی سے گندے گڑھے میں گراد پاہا ان کا نکانا شکل ہے بلاشہ حضرت امام اعظم بوحنیفد رضی اللہ تقائی عند کی تحصیت وہتی تظیم بہت بلند پا بیتام عمل وتقوی وخدا تری زیدوترک و تیا میں اللہ تعلق میں آپ ہے ہم پلہ اور پھر جملہ صفات میں ہم مرتبہ کی شخصیت کا ملنا بہت وشوار ہے، لی پاک باؤ بستی پر اعتراض کرنے کا منتجہ وہا بیوں نے دیکھ لیا ہے اور دنیا والول نے ویکھا کہ خود انہوں نے کیا کی گل کھلا سے بیں گھست کا منتبہ وہا بیوں نے دیکھ لیا ہے اور دنیا والول نے ویکھا کہ خود انہوں نے کیا کی گل کھلا سے بیں گھست کا منتبہ دو ایک کی کھلا ہے بیں گھست کا منتبہ دو ایک کی کھلا ہے بیں گھست کا منتبہ دو ایک کی کھلا ہے بیں گھست کی اللہ بیا کہ کہلا ہے بیں گھست کا منتبہ دو ایک کی کہلا ہے بیں گھست کی اللہ بیا کہ کہلا ہے بیں گھست کی اللہ بیا کہ کہا کہ دور انہوں نے کیا کی گل کھلا ہے بیں گھست کی اللہ بیا کہ کہ کہا کہ کی میں اللہ بیارک و تعالی نے اورش وفر بایا ہے۔

من عادي لي ولياً فقد آذِنــة بالمحرب

لینی جو بھی میرے کی ولی سے ساتھ عداوت رکھے تو بین اس سے اعلان جنگ کرتار ہول ۔خدا تعال سے عاجزانہ وعد سے کہ وہ است نظل وکرم سے اپنے پاک وخواص لوگول کی وائستہ و بادائستہ بے اولی سے بچائے اور محقوظ رکھے۔ (آ بین )

بجاه سيدالمرسلين وصلى الله تعالى عليه خيرخلقه ونورعوشه محمدواله واصحابه اجمعين والحمد الله يبدأ سيدالمرسلين وصلى الله رب العالمين () الله رب العالمين () الرقوم يتاريخ ٢٨، جنوري 1991م)

\*\*\*

### ور الوارامام اعظم المعدم المام العظم المعاملة ال

قواعدا ورقروی قواعد پر نظر ڈالی جائے معاشرہ کی تشکیل ہے۔ آب اور بعد میں یا دجود مختلف حالات اور مختلف زبان و مکان کے عدل و انساف کا ایک ضابطہ موجود رہا ہے ۔ بیضا بطہ ناحق قتی ، چوری ، ڈنا ، اور ان جیسے جرائم کا حرام بونا ہے۔ اتوام عالم کے عدل و انساف کا ایک ضابطہ موجود رہا ہے ۔ بیضا بطہ ناحق قتی ، چوری ، ڈنا ، اور ان جیسے جرائم کا حرام بونا ہے۔ اتوام عالم کے قوائیں میں ان کا متحد اور مش بہ ہونا ایک فطری امر ہے بٹیاوی قواعد کے علاوہ محتلف قوائین میں بھی بعض مسائل میں فروی قواعد کے علاوہ قانون انگرین کی میں بھی بعض مسائل میں فروی قوائی ہونے کے بعض مسائل میں میں شدت ہائی جاتی ہے۔ مثلاً مسلم فضولی بیتی بغیرا جائے ہے کہ الی کوتصرف بیس لانے کا قانون یا حقوق کے بے جا استعالی کا قانون ، اس بنا ہر بہتیں کہا جاسکتا کہ انگرین کی فون اسلامی قانون سے ، خوذ ہے لہذا صرف مش بہت و مماثلت ماخوذ ہونے کی دلیل جرکز میں ہوگئی۔

#### **ተ**

# الوارامام اعظم عمد و دورو و دورو و دورو و دورو

پہلے سے معلوم کیا جائے کہ آیا مزخومہ مشابہت اتی مقدار میں ہے جس کواہمیت دی جائے یہ بہت قلیل ہے جو قابلی ذکر ہی شیب اور پھر صرف مشابہت ہی اس امر کے لیے کافی ولیل ہے کہ فقہ حقی قانون روہا ہے ، شوذ ہے۔ معرلی مستشرقین نے مندرجہ ذیل مشربہات کاذکر کیا ہے۔

اولاً: بارتبوت مرقى يرب

ٹانی کیالغ ہونے کی عمر کاتعین

ٹالٹاً تجارتی معامدت کے بعض اَحَامُ مثلاثلمیکہ تیج ،مقائضہ (اشیاء کاتبادلہ) میں فرق وغیرہ

جواب بمبرا۔ پہنے ہم اس مشاہب کی حقیقت معلوم کرتے ہیں جس کی روسے عدالت کے زور کیک پار ثبوت ملا کی گرے بیا جس کی روسے عدالت کے زور کیک پار ثبوت ملا کی گرے بیام روائع ہے کہ فقہ حق بل اور قانون روما دونوں میں کہی قاعدہ ہے لیکن سیدنا امام اعظم رضی اللہ توالی عنہ نے بیا قاعدہ رسول مقبول علی تھے گئی کے حدیث پاک المیسنة عملی السمادعی والمیسین علی من المکو سے لیا ہے اور بیاب روز روثن کی طرح عیال ہے کہ اس صدیث پاک کا زماندا سمای فتو حالت سے قبل کا ہے جن نرروی قوانین میں کوئی مما آلمت نہیں۔

جواب فمبرا - قا ٹون رومائے تحت اڑ کے کے لیے من بلوغت چودہ سال اوراژ کی کے لیے یارہ سال ہے جب کہ فقہ منفی میں اللہ سے اور کی اوراژ کی دونوں کے لیے سن بلوغت پندرہ سال ہے اس، مرجس مث بہت کا ذکر کر کے مبالقہ سے کا م لیا حمیا ہے۔
ہے۔

جواب نمبر التجارتی معاملات کا دکام میں بھی فقہ ختی اور قانون روہا کا فرق واضح ہے۔ روی قانون میں بھے
ایسا معاہدہ ہے جس کے بئے فریقین کی رضامندی کافی ہے 'مقائضہ' ایسا معاہدہ ہے جس کے جو کر ہوئے کے لیے کسی
ایسا معاہدہ ہے جس کے بئے فریقین کی رضامندی کافی ہے 'مقائضہ' ایسا معاہدہ ہے جس کے جو کر ہوئے کے لیے کسی
ایک فریق کی طرف شے متباول کا چیش ہونا ضروری ہے لیکن فقہ حتی اس ظاہری فرق کو قابل اعتمانی جی سی محمق بلک اسکی رو
سے متعا تصدیمی بچے بالرضاء کی ایک خاص تنم ہے بک کیفیت جی اور شھیکر کی ہے۔

مشابهت کی ان چندمثالوں کے مقابلے میں اختلاف کی کنیر تعداد کا مطالبہ کیا جائے تو قانون روما ہے فقہ خل کے افذ کی اصلیت فلا ہر ہوج تی ہے ،عبادات ، نظر میں انسان ، قرض دسود ، وارث ، نظاح ، طد ق ، نسب ، جنع ، غار مول کی افذ کی اصلیت فلا ہمری ہوجی ہے ، خدمعاملات ، آزاد کی ،عدل محتمر کی ، قانون جین المما مک وغیرہ میں فقہ فلی اور قانون روہ میں کوئی مما ثلت نبیں اور جن چند معاملات میں پائی جاتی ہے موان پر تبرہ ، جو چکا ہے ۔

رہا مید کد صرف مماثلت بن ماخوذ کی تطعی دلیل ہے۔اس اجمال کی تفصیل کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی

ا ما م اعظم ابوحنیفه پرحا فظ ابو بکر بن ابی شیبه کے اعتر اضات کے جوابات از حضرت علامہ محدث کوٹلوی علیہ الرحمہ

حافظ البوبكرين، في شيبه في حديث بين أيك كتاب كلحى بيش كانام مصنف ابن الي شيبة بهاس كتاب بين المحص من مصنف ابن الي شيبة بهاس كتاب بين المحتج المستنف المن المعتبية والشارك بياب المستنف المن المستنف المن المناطق المستنف المن المناطق المن المناطق المن المناطق المن المناطق المن المناطق  ا

عد مدعبدالقا در قرشی متونی و کے اور علد مدقاسم بن قطعو بف نے اس حصد کا مستقل جواب لکھ ہے ۔ عمر افسوس کے ا اور مانہ کے حواوث نے جاری نگا ہوں کوان کی زیارت سے محروم رکھ ورنہ ہم ان کا ترجمہ کرکے شائع کرویتے ۔

۔ فقیر کو بعض احباب نے اس حصد کا جواب لکھنے کی ترغیب دی۔ میں نے کارِ تواب بھے کر منظور کیا اور الفقیہ کے متعدو ' پر چول میں شائع کیا۔ ان مف مین کوجع کر کے کتاب کی صورت میں جیش کی جار ہاہے تا کہ فی بعد کی فائد واٹھا کی اور فقیر ۔ کے حق میں وُ عاکر تے رہیں۔ و ماتو فیقی الا ہاللہ علیہ تو محلت و الیہ انیب ۔

فقيرابو لوسف محرشريف

اعتراض الله علی ای شید نے چنداہ ویٹ کھی ہیں جن کا مطلب بیہ کردسول الله علی ہے میروی مرداور عورت کو سے کردسول الله علی ہیں۔ عورت کو سے کہ میروی مرداور عورت کو سے کہ کا بیار شاور میں ہیں۔ جوات کو سے کہ میروی مرداور جورت ہر جم نہیں۔ جواب میں کہا ہول ہے شک امام اعظم نے ایس ہی فرمایا ہے آپ کا بیار شاوکی میں عدیت کے فد ف نہیں افسوں بجائے اس کے کہ فاقین امام اعظم رحمت الله علیہ کی قدروائی کرتے ناشکری کرتے ہیں اور سیح مسئلہ کو فی اف حدیث المسمول بات مید ہے کہ شریعت تھ میدیں ذاتی ہے دہم کے لیے محصن ہونا میں میرون اس کو جم سے میں میں اس کے دہم کے لیے محصن ہونا میں میرون کے اللہ تعدید کے میں اس کو جم کے لیے محصن ہونا میں میرون کے اللہ میں ناز کی کھن نے ہوتو اس کو جم نہیں ۔

منتكوة شريف كي ٢٩٣ مين زوا ومدرضي الله نفالي عند عدوايت بـ

ان عشمان بن عقان اشوف يوم الدارَ فقال الشدكم بالله اتعلمون أن رسول الله عَنْكُ قال لا يتحل دمُ اسرىء مسلم الا بناحـدى ثـلث زنابعد احصان اوكفر بعد اسلام اوقتل نفسًا بغير حق الحديث

ترجمہ: جس دن اوگوں نے مصرت عثمان رضی اللہ تق لی عنہ کودار میں گھیرا تو آپ نے چڑھ کرفر مایا کہ میں تم کواللہ ک قسم دلاتا ہوں کیاتم جائے ہو کہ رسول اللہ عظیمی نے فر مایا کہ کسی مسلمان مرد کا خون حلال نہیں مگر تین یا تو ل میں سے

ایک بات کے ساتھ محصن ہوئے کے بعد زیم کرنے سے اسلام کے بعد کفر کرنے سے اِکُل نفس سے۔

ا عن عمروضي الله تعالى عنه قال الرجم في كتاب الله حق على من زمر اذا احصن من الرجال والنساء اذاقامت البيمة اوكان الحبل او الاعتراف (مشكوة ص ٢٠٠١)

تر جمہ: بخاری وسعم بیل حضرت غررضی اللہ تعالی عندے روایت ہے آپ نے قرمایا رہم اللہ کی کتاب میل حق ہے۔ اس پر چوز ناکر سے جب و وقعسن ہومرد ہویا عورت جب گواہ موجود ہوں پی حمل ہویا اقرار۔

عن زيد بن خالد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا مرفيمن زنى ولم يحصن جمد مائة وتغريب حام ( الماري شريف كرة من ٢٠١)

تر جمد: زیدین خالد کہتے جیں بیس نے سنارسوں اللہ علیہ نے اس شخص کے بی بیس تھم فروی جوز نا کرے اور محسن نہ ہو یہ و (۱۰۰) وُرواور اَیک سال جدوطن ۔

علاما ابن مجرفي الإرى برز و ٢٨ ص ١٣٠٩ ش قرمائي إلى قسال ابن بسطسال اجتمع المصحابة والمة الامصار على ان المحصن اذا زنى عامد اعالما مختار افعليه الرجم.

ترجمہ: لینی صحابہ وَ آئمہ عند م کااس و ت پراجہ رخ ہے کہ گھن جب عمداً اپنے اختیار سے زنا کر ہے آؤاس پر رجم ہے امام شعرانی نے بھی اس پراجہ اع نقل کیا ہے۔

محصن ہوتے میں اسلام شرط ہے: اب و کھٹ یہ ہے کہ تصن کس کو کہتے ہیں امام اعظم وامام ما مک رحبہما اللہ فرود نے ہیں کہ حصن و وقت ہے جو آزاد عاقل بالغ مسلمان ہواور نکاح سنج کے ساتھ جماع کر چگا ہو۔ یعنی محصن ہونے میں اسلام کو شرط سجھتے ہیں لیکن امام شافعی واحد رحبہا اللہ کے نز دیک اسلام شرط نہیں۔ امام اعظم وامام مالک

رهم، الله كي وليل بيرحديث ب جوعبدالله بن عمر منى الله تعالى عند عمر وى بي قرما يارسول عدا عليه في في في في

عن الشرك بلالله فليس معصن . ترجمه: جس تحض في الله كساته شرك كيا و وتصن نبيس ... معلوم جوا كرخصن مي الله واليت كيا ب معلوم جوا كرخصن جوث بي اسدم شرط ب اس حديث كواسحاق بن راجوبيان اي مستديس روايت كيا ب الانتفاق في في الله المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع المرابع المرابع الله المرابع الم

الم المال في رفع كرف المروع كيا بال ليصواب يه به كموقف بالني وقال الدار فطق -

علاميطی قاری رحمته الشعليه مرقاة جلد اص ٢٢ مين اس كے جواب مين قرمات إي

قال في السهاية ولفظ اسحق كماتراه ليس فيه رجوع وانماذكر من الراوى انه مرة رفعه و مرقة اخرج محرج الفنوى ولم يرفعه و لا شك ان مثله بعد صحة الطريق اليه محكوم برفعه على هو االمختارفي علم الحديث من انه اذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع. انهتى وقال الهالا تحصنك

ترجمہ: لین کعب بن ، لک نے ایک یہود بیقعرانیہ سے نکاح کرنے کا ادادہ کیا تو رسول کریم سیانی سے پوچھ آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ کچھے تھسن نہ کرے گی ۔

اس حدیث گوائن البی شعبہ نے مصنف میں طبرانی نے جم میں اورا ہن عدی نے کائل میں ذکر کیا ہے۔ بوداؤد نے مرائیل میں بروایت بقید بن الومید عن عقبہ عن علی بن البی طبحہ عن کمب آخراج کیا ہے۔اس صدیث میں اگر چیانقطاع اورضعف ہے کین محقق ابن جو م نے فرمایہ ہے کہ بیرصدیث کیبلی صدیث کی شاہدہے۔

اس تحقیق ہے کہا حقہ ثابت ہوگیا کہ حضرت سیدنااہ م اعظم رحمتہ اللہ علیہ وامام احمد رحمتہ اللہ علیہ وامام ما لک رحمت اللہ علیہ وامام اللہ وامام اللہ وامام و

ا، مشعراً في عليه الرجمة ميزان ، ص ١٣٣ أ، ج٢، بين امام أعظم إدور مام ، لك رحمها الله كاس أول كي وجه بين اليان قرمات بس-

ان الوجم تطهیر والمذمی لیس من اهل التطهیر بل لا یطهرالا بحوقة من النار ترجمه بینی رج تطمیر باورزی کافرایل تطمیر سے نہیں بلکہ وہ بجزآ گ میں صنے کے طاہرتیں ہوگا۔

ہم چھے فاہت کر چکے ہیں گدرہم کے لیے صن ہونا شرط ہے اور قصن ہونے کے لیے اسل م کا شرط ہونا حضور علیہ اسلام کی تولی حدیث ہے ہے۔ اسلام کی تولی حدیث ہے اسلام کی تولی حدیث ہوئے ہیں اوم تا اسلام کی تولی حدیث کی تعلقہ جو اوام و لک دمت اللہ علی اللہ جو ہوگ قصن ہوئے ہیں مسل م کوشر وائیس کی تھے کا قروں کو بھی رہم کا حکم سمجھتے ہیں وہ ایس عمر رضی اللہ تعالی عبد کی تصریح کی تعلقہ کرتے ہیں اسلام کوشر وائیس ہے دلیاں ہے۔ سرور عالم علی تعلقہ کی حدیث کی تصریح کی مطبقاً تھی قرم الی ہے کہ اس میں احصان قد ف مراو ہے بالکل بے دلیاں ہے۔ سرور عالم علی نے کا قرم کی مطبقاً تھی قرم الی ہے۔ احصان قد ف مراو ہے بالکل بے دلیاں ہے۔ سرور عالم علی نے کا قرم کے مصریح کی مطبقاً تھی قرم الی ہے۔ احصان قد ف مراو ہے بالکل ہے دلیاں ہے۔ سرور عالم علی ہے کہ اسلام شرط ہے۔

ایک شیراور سنگار کیا جواب: اب رہا پیشبر کداگر ، حصان رجم میں اسد م شرطاتی تو رسول کریم عظی نے یہودی اور یہود بیکو کیوں سنگیار کیا ۔ اس کا جواب سے کدرسول اللہ علیہ کا میہود یوں کورجم کا تھم فرما نا تو رات کے تھم سے تفا۔ تاکہ ان کو الزام دیا جائے اس لیے کہ ان کی کتاب کا تھم ان پر جاری کیا گیا۔ علد و واس کے میفل کی حکایت ہے جس کو تموم نہیں ۔ ورا

المام زرقاني شرح موطامين قرمات مين

قال المالكية واكثر الحنفية انه شرط فلا يرجم كافر واجا بواعن الحديث باله صلى الله عليه وسلم انما رجمهما بحكم التورية تنفيذ النحكم عليهم بما في كتا بهم وليس هومن حكم ترجمہ بینی ای ق کے فظ سے رجوع ثابت نہیں ہوتا اس نے راوی سے ذکر کیا ہے کھی سے مرفوع کیا ہے بھی فہیں صرف کیا ہے بھی فہیں صرف بطور نوتی کی روایت کرویا۔ اوراس میں کوئی شک شہیں کہالی جگہ میں بعد معت مندر فع کا تھم ہوتا ہے چنا نچیا مم صدیت میں یہ بات مختار ہے کہ جب رفع اور دفق میں تعارض ہوتو رفع مہی موتا ہے علا مدزیلتی '' نصب الرایہ'' جلد میں مدین میں ہی اس طرح تکھتے ہیں۔

دوسری عدیت میں جس کو دارقطنی نے بروایت عضیف بن سالم حضرت ابن عررضی اللہ تق لی عنماہ عرفوعاً روایت عضیف بن سالم حضرت ابن عمر وقع اللہ تقدیل کے ساتھ دوایت کیا ہے جہارت کیا ہے جہارت کیا ہے جہارت کیا ہے۔ لا یہ حصن المشرک بالله شینا برجمہ: کہ اللہ تق لی کے ساتھ میں کیا ترک کرنے وار کا فرقصن نیس ہوتا۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تھس ہونے میں اسلام شرط ہے۔ دار قطنی نے جواس حدیث پراعتراض کیا ہے۔ کہ عضیف نے اس کے دفع کرنے میں دہم کیا ہے۔

وس كجواب يس علامه ابن التوكماني جواهر القي سعداج المرفرات مين .

قلت استحق حجة حافظ وعضيف ثقه قائه ابن معين وابو حاتم ذكره ابن القطان وقال صاحب الميزان محدث مشهور صالح الحديث وقال محمد بن عبدالله بن عمار كان احفظ من المعافى بن عمران وفى الحلافيات لمبهقى ان المعافى تابعه اعنى عضيفا فرواه عن المثورى كذلك واذا وفع النقة حديثا لا يصره وقف من وقفه فظهران الصواب فى الحديثين الرفع.

على سكل قارى رحمه الله مرقاة بين أو بالتي بين أو بعد ذلك اذا بحوّح من طريق فيها صعف لا يضور أن سكل قارى رحمه الله مرقاة بين قريات بين و بعد ذلك اذا بحوّح من طريق فيها صعف لا يضور أن ترجمه يعنى جديد أن عمر مرقوعاً بسند صالح ثابت بحوكي تواب كي طريق بين الرضعف بحى جوتو مسترتين - فيراس مديث كر شام و و صديث بين من لك روايت كياب - انه ادادان يسروح يهودية أو نصوانية فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهاه عمها

الوارامام اعظم عصم من من من المام اعظم

بيعديث الي عموم على شرخانون كو محى شرمل ہے۔

ملامة عنى عدة القارى شرح محج يخارى كي مع ٢٥ ٣٤٥ من الراح بيل

قال ابن بطال فدخل في عموم هذا المقابر والمرابض والكانس وغيرها

یعنی این بطال قرماتے ہیں کہ حدیث کے عموم ہیں قبرستان ومرابض اہل وغنم وکتائیں وغیرہ سب داخل ہیں۔

اب اس حدیث اور حدیث لاتصوایل تعارض بوا علامه بن حجر وفتح لبری شرح صیح بخدری ۳۶۳ ج ۲ جس اس

تعارض كوس طرح رفع فرمات ييس

لكس حمع بعض الاتمة بين عموم قوله جعلت في الارص مسجد اوطهور اوبين احديث باب (التهي)

بحملها عملي كراهة التنزيه وهذاولي والله اعلم

لیعنی احد دیث نمی اور حدیث جسلت لمی الارض میں بھی آئیسٹے، س طرح تطبیق دی ہے کہ حادیث نمی کراہمتہ تنزیہ پرمحمول ہیں این ججرفر ماتے ہیں ہے جماوں ہے معلوم ہو کہ تنز خانوں میں نمی زیز سنے کی نہی میں جو حدیثیں آئی میں ان میں نمی تنز کی مراد ہے۔

بيمرس ٢٢٥ ج ٢ ين حديث جعلت لمي الارض كي شرح مين فراست إن.

وايسراده له ههنما يحتمل ان يكون ارادان الكراهة في الابواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله جعدت لي الارض مسحدا اى كل جرامنها يصلح ان يكون مكانا للسجود ويصلح ان يتنبي فيه مكان للمصلوة وبحتمن ان يكون ارادان الكراهة فيها للتحريم وعموم حديث جابر محصوص بها والاول أولى لان الحديث سيق في مقام الامتنان فلاينبغي تخصيصه الخ.

ی فظ صاحب نے اس کلام بین ایک شبری ترویفر ، فی کہ بین رک نے اس حدیث کواس مقام بین کیول ذکر کیا افرائی کہ بین رک نے اس حدیث کواس مقام بین کیول ذکر کیا ہور باوجود بیرک ای سنداور مفظ اور معنے کے ساتھ اوائل کتاب التیم بین فرائے ہیں ہوکہ ابو ب متقدمہ بین ہو کو اهت المصلو ف کا ذکر کیا ہو کہ ابو ب متقدمہ بین ہو کو اهت المصلو ف کا ذکر کیا ہی ہوکہ ابو ب متقدمہ بین ہو کو اهت المصلو ف کا ذکر کیا گیا ہے اس بین کر ایت تی مرافیوں ہے کیوفکہ رسول کریم عظیم کا در شادکہ میرے سلیے سب تربین سجد وظیور بنائی گئے ہے اس بین کر ایس بین کی مرافیوں ہے کہ میں ہو کہ کہ دو کے لیے مکان بنایا ہو گئے اور بین کی ہر جز اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ مجدہ کے لیے مکان جو یا نم از کے لیے مکان بنایا ہو گئے اور بیکھی احتمال ہو ساتھ کے کئی کا دراورہ دیت جا پر کے عوم ہے وہ مواضع مخصوص ہول ۔

لیکن ابن جرنے اس اختال کو پیند کیا اور فرمایا کہ بہلا اختال اولی ہے لین اعادیث نبی میں کراہت تحریف مراد نہیں۔ ترزیجی ہے اس لیے گرجد یث جعلت لی الارص مقد ما متن ن میں ہے یعی حضور عدیدالسلام اس حدیث میں اللہ الوارامام اعظم المحمد ا

الاسلام في شي وهو فعل وقع في واقعة حال عينية محتملة لا دلالة فيها على العموم في كل كافر اكاطرت المخادي في شي (١٨ ج٢ عن) ارماعي قادي في شرح مراكبات الم

علاوہ اس کے جب حضور عیہ لسل م نے یہور یوں کورجم کا تھم فرمایا اس وقت آگر چدرجم موافق شرع تھ گر حصان اسلام شرط شق جب حدیث بیل انشو ک جالعه فلیس بدھ حصن فر، اُن تو اسلام شرط ہو چونکہ ان دونوں حدیثوں بیل اسلام شرط شق جب حدیث بیل انشو ک جائے گی۔ اور سی مرقح کی بیل بظاہر تق دض معلوم ہوتا ہے تقدم تا ترک تا دی معلوم ہوتا ہے تقدم تا ترک تا دی معلوم ہوتا ہے گی۔ اور سی معلوم ہوتا ہے گی۔ اور سی معلوم اصول تعلیم اسلام اصول تعلیم بیلود کی فعل ہے۔ اور حدیث مفید انشر اط اسلام جو تول ہے اس کور جے کہ جب تولی اور نعلی میں تعارض ہوتو تولی کور جے ہوتی ہے۔ اس کے حدیث مفید انشر اط اسلام جو تولی ہے اس کور جے ہوئی۔

عدوہ اس کے حدود بیل بولت تعارض واقع کوتر جم ہوتی ہے۔ تو حدیث قوں دافع ہے جو بحکم حدیث ادر ق المحدود بالشبھات درء حدود کی موجب ہے حدیث قعل و فع نہیں تو حدیث قولی مقدم ہوئی۔ شخ این اہمام نے فتح القدیم بیں اور مدعلی قاری نے مرقاۃ میں اس طرح کھاہے۔

علامه عبدالتي تعبيق المجد ص ٣٠٥ مين فرمات بين. فعالم صورات ان بيقال ان هده القصة دنت عد

فالصواب ان يقال ان هذه القصة دلت على عدم اشتراط الاسلام والحديث المذكور دل عليه والفول مقدم على الفعل مع ال في اشتراطه احتياطاً وهو مطلوب في باب الحدود كذاحققه ابن الهمام في فتح القدير وهو تحقيق حسن الاانه موقوف على ثبوت الحديث المذكور من طريق يحتح به انتهى قلت قد ثبت الحديث ثبوتا لا مردله كماساه الفا فالحمد لله على ذلك.

امید ہے کہ ناظرین کواس تحقیق سے تابت ہوگیا ہوگا کہ امام عظم کاعمل ہرگز احددیث محج کے برخلاف ندھ۔ کانفین کے جملہ اعتراضات حسدیا عداوت یا قلت فقامت برین بیں۔والله واعدم وعدمه اتم م

اعتراض این الیشید فی چنداحادیث کسی ہیں جن میں رسول کریم مینالیف نے شرعانوں میں نماز پڑھنے ہے۔ تبی فرونی ہادر لکھا ہے کہ بوصلیفہ کہتے ہیں کہ کوئی مضائفہ نہیں۔

جواب میں کہنا ہوں کہ بخاری وسلم نے رسول کریم علیہ سے روایت کیا ہے آپ نے پانٹے چیزیں اپنے خصائص بیس بیوان کیس اور فر مایا کہ جھے سے پہلے کی فرطانہیں ہوئیں متجمد ان کے بیاب

جعلت لى الارص مسجدا وطهوراو ايمار جل من امتى ادر كنه الصلوة فليصل الحديث القد تعالى في مير مه لي تمام زين مجداو رطهور بنائى ميمرى امت كابر مخص جس جكد تماز كا وقت يائي تم زيره ا العنی احادیث تی کا کیا اور جواب ہے وہ یہ کہ ٹی اسٹرین ہے کہ مرابق عنم میں نماز پڑھنے کا امراباحث کے سے اللہ ا اسے روجوب اور عدب کے لیے اللہ قائمیں۔

اس تحقیق ہے محقق ہوگیا کہ احادیث نبی میں نبی مراد ہے جس کا مقادیہ ہے کہ ثما ذیا ہو از ہے لینا ہو از ہے لین ہوک کے مراد ہے جس کا مقادیہ ہے کہ ثما ذیا ہو از ہے لین ہوک کے مراد ہے جس کا مقادیہ ہوگی ہوگی کی علت نبیاست نبیس کیونکہ مرابعث غنم میں بھی اس قتم کی نبیست موجود ہے البت اس نبی کی علت انہا ہو انہا ہو انہا ہو انہا ہوگر نبیس کہ اونٹ شیاطین اس منصوص ہے لیکن اس کا ہی مطلب ہر گر نبیس کہ اونٹ شیاسلام اونٹ کوسا سے بیل اس لیے ان کا نماز میں سماسے ہونا ہی مضد نماز ہے کیونکہ احادیث میں جو انہا کہ اونٹ کوسا سے سر امین کوسل سے بیل اس کے مواد ہوئے ہونا ہی مضاد ہو ہوئے ہے کہ اونٹ کوسا سے مطلب ہو کہ اونٹ کوسل میں بڑھ لیا کرتے تھے ۔ مطلب ہو کہ اونٹ کھی ان کے بھی گا بت ہے کہ آ ب تو افل اونٹ برسوار کی حالت میں بڑھ لیا کرتے تھے ۔ مطلب ہو ہوئے دونے کھی واسل کے بھی گا بت ہے کہ آپ کوئکہ وہ ہوئے سے نماز کی ہوائی کی فران کے واسطے ہے کہ آس کو ضرد نہ اس کے بھی گا ہوئے ہوئی۔ اس کے بھی نماز کے واسطے ہے کہ آس کو ضرد نہ کہ بہتے ہوئی اس کے بھی تاکہ ایک ہوئی۔ یہ نمین نماز کے واسطے بے کہ آس کو فرد نہ کے بھی نماز میا کہ نہ ہوئی۔ اس کے بھی انہ کی میں کوئکہ یہ نمین نماز کے واسطے بے کہ آس کو فرد نہ ہوئی ۔ اس کے بھی انگر ایت ہوئی ۔

جب حدیث نہی کی مرادعندالمحد ثین یہی ٹابت ہوئی گرنہی تنزیبی ہاور نماز جائز مع الکراہت ہے تواب دیکھنایہ ہے کہ حضرت امام عظم علیدالرحمد کا اس بارہ بیس کیا فدہب ہے جس کہنا ہوں کدا نام اعظم کا بھی بھی ندہب ہے کہ شرخاند بیس نی ذکروہ ہے اگر کوئی پڑھ لے تو ہوج نے گی۔ چٹانچے تناوی عالمگیری س کر جا بیس ہے:

وبكره الصنوة في تسبع مواطن في قوارع الطريق ومعاطن الابل الح ورقي م المربق ومعاطن الابل الع

وكذاتكره في اماكن كفوق كعية (الى آخوماقال) ومعاطنَ ابلَ الْح

مر ق الفلاح مين ب:

وتكره الصلوبة في المقرة وامثالها لان رسول الله نَتَابَتُهُ نهي ان يصلي في سبعه مواطن في المزيلة والمجزرة وفي الحمام ومعاطن الإبل

ان حوالجات سے ٹابت ہوا کہ فقد حنیہ بیل شرخانوں میں ٹی زکروہ کھی ہے جوارہ مصحب کا ندہب ہے بلکہ امام ما لک والم شافعی کا بھی کی ندیب ہے۔

چانچامام شعرانی میزان ص۵۵ ای ایش فرات مین

ومن ذلك قول الامام ابي حنيقة و الشافعي بصحة الصلوة في المواصع السهي عن الصلوة فيها مع الكراهة وبه قال مالك

اور الرحمة الامة في اختلاف الانمة يوميزان كوشير برمطيوع بكهاب-

جل شاند کا حسان اور منت بیان فر ماریم میں کدمیرے لیے سب زین سمجد بناوی کی تواس بیں تخصیص کرنا مقام امتنان کے مناسب نہیں ۔ اس لیے تخصیص نہ چاہیے اس عمیارت سے صاف ثابت ہوا کہا حادیث نبی میں نبی میں تر یہی ہے تحریمی نہیں ۔ نہیں ۔ نہیں ۔ نہیں ۔

علامه عنى عدة القارى شرح صحيح بخارى ص ١٣٧٥ج مين فريات بين.

وايسراد همذا البياب عقيب الابواب المنقدمة اشارة الى ان الكراهة فيهاليست للتحريم لان عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجد اوطهورا يدل على جوار الصلوة على اى جزء كان من اجزاء الارض انتهى

اس ہے بھی بھی تابت ہوتا ہے کہا ہ دیث ٹبی بیس کراہت تحریمی مرادنیس ایام ٹووی شرح مسلم ص ۱۰۸ج ایش فرماتے جیں۔

واما اباحته صلى الله عليه وسمم الصلوة في مرايض الغنم دون مبارك الابل فهو متفق عليه والنهى عن مبارك الابل فهو متفق عليه والنهى عن مبارك الابل وهي اعصائها نهى تنزيه وسبب الكراهة مايخاف من نفاوها وتهويشها على المصلح انتهى.

یعنی حضور علیہ السلام کا بمریوں کے ہاؤے میں نمازگی اجازت دینا اور، ونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ندوینا اتفاق مسئلہ ہے۔ اور اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی نہی 'نہی حشر مہی ہے۔ ہب کراہت وہ خوف ہے جونماز کی کوان کے بھا گئے اور بما دیجنت ہونے سے بیدا ہوتا ہے۔

اس عبارت سے علاوہ اس بات کے کہ شتر ہا تو ل میں نماز کی نہی ہتڑ میں ہے یہ بات بھی ٹابت ہوگئی کہ مرابع شغم میں اجازت اور سیارک اہل میں نہی اتفاقی ہے لیتنی اہام اعظم رحمتہ اللہ عمیہ بھی شتر خافوں میں نماز کی کراہت کے قائل ہیں۔

سراح المير شرح جامع الصغير ص ٢٨٧ جلدا يس ب:

والعرق ان الابل كثيرة الشرادفتشوش قلب المصدى بحلاف العنم والمهى للتنزيه عاشيدلعات ترح مُثَاوة ص٢٣٠ يمريح

اعلم الهم اختلفوافي الهي عن الصلوة في العواطن السبغة اله للتحريم اوللتنزيه والثاني هو الاصح علام التي محمة القاري مس مع من الصلوة في العواطن السبغة اله للتحريم اوللتنزيه والثاني هو الاصح

وجواب اخرعن الاحاديث المذكورة اللهي فيها للتنزيه كما أن الامر في مرابض الغم للا باجة وليس للوحوب أتفاقا ولا للندب انهتي انوارامام اعظم المساهد فالمساهد فالمساهد فالمساهد فالمساهد

ا نقل تبین کیا۔علاوہ اس کے صرف امام اعظم رحمت الله علیہ کوئی مور وظعن بنایا صار نکسا ، م ما لک وام م شافعی وجمهور علما ء کا ایک ند مب تھا۔ قالمی الله المصنف کے

اعتراض اس نمبر میں این ابی شیباتے چند حدیثیں لکھی ہیں جن سے نابت ہوتا ہے کہ غنبست کے مال سے سوار کے بین صفح میں اس میں میں اس کے خوار سے کے گھوڑ سے کی پیمرا مام اعظم رحمته القد علیہ کے قول کوئی لقب احادیث ہجے کر لکھا کہ الم اعظم نے (این احدیث کے ضد ف ) فرما ہا کہ گھوڑ سے کا ایک حصداد ربیک اس کے سوار کا۔

جواب ابوانقاسم بناری نے کتاب اردیجیوانے کی بیٹوشکھی ہے کہ نوگوں کومعلوم ہوجائے کہ امام ابوطنیفہ رحمتہ للہ عبید علم حدیث میں قلیس البطاعت منے محرضدا کی شان بجائے اس کے کہ موساحب کا قلیل البطاعت ہو، تا بت ہوتا خود معرضین کی قلت فقاست ٹابت ہور ہی ہے امام اعظم علیہ الرحمہ کا بیمسلدے دلیل نہیں ہے سردرعالم سیکھتے و بعض محاب رضی اہتدتی کی عنہم سے البیا ہی ثابت ہے۔

سمیل حدیث: خوداین الی شیبای مصنف مین سندی روایت کرتے این -

تُنابواسامة وابن نمير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن عمران رسول الله عنه جعل اللفارس سهمين والغراجل سهما.

حصرت این همروضی الله تف لی عنهما قرمائے میں کہ رسول کریم سیافید نے سور کے بیے دوجھے و بیے اور پیا دہ کوایک

اس صدیث کوعلہ میشنی شرح بخاری ص ۲۰۲ ج ۲ میں اور علامہ این جہام فتح القدر تولکشوری ص ۲۳ میں ۲ میں اور واقعنی ص ۲۹ میں اور واقعنی ص ۲۹ میں میں جماد عن عبدالله وارقطنی ص ۲۹ میں ایک سندے ساتھ این الی شیبہ سے روایت کیا ہے۔ نیز در قطنی نے بروایت قیم بن حماد عن عبدالله بن عمر سے اس طرح روایت کیا ہے۔ جہ وین سلمہ نے بھی عبیدالله بن عمر سے اس طرح روایت کیا ہے۔ جہ وین سلمہ نے بھی عبیدالله بن عمر سے اس طرح روایت کیا ہے۔ جہ وین سلمہ نے بھی عبیدالله بن عمر سے اس طرح روایت کیا

روسرك صديبة فقسمهارسول الله المستخبر على اهل حديبية فقسمهارسول الله المستخبر على اهل حديبية فقسمهارسول الله المستخبر على المادس فاعطى الفارس المنطق الفارس المنطق الفارس المنطق الفارس المنطق الفارس المنطق الفارس المنطق المنارسة والمراجل سهما رواه ابوداؤد ص ٢٩ - ح ٣ مع عون العبود

یعنی اہلی حد بیب پر خیبر کی فیست تنتیم کی گئی رسول کریم سیکھیے نے اٹھارہ جھے کیے ایک بڑار پانچ سو(۱۵۰۰) کا مشکر تفاجن میں سے تین سوسوار تھے اٹھارہ میں سے چھے تھے تو سواروں کوئل کے باتی بار دسو بیارہ رہے ایک ایک سوکوا یک سکے حصر کی ا

بيصديث امام اعظم رحمته الله عليه كي دليل إلى الم من مواد كي ليدود حصاور بياده م لي اليك حسب اور

اختما في المواضع المنهى عن الصلوة فيها هل بتطل صلوة من صلى فيها فقال ابوحيمة هي مكروهة و اذا صلى فيها فقال ابوحيمة هي مكروهة و اذا صلى فيها صحت صلوته وقال مالك الصلوة فيها صحيحة و ان كانت ظاهرة عملى كواهة كان النجاسة قل ان تخلومنها غالبا وقال الشافعي الصلوة فيها صحيحة مع الكراهة التهي

پھراس کے آبے صاحب رحمتہ الا مدیے ان مواضع میں سے شرخانہ کو بھی شار کیا ہے تو ٹابٹ ہوا کہ علاوہ مذہب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے امام شافعی و، مام ، لک کا بھی یہی ند ہب ہے۔ امام نو وی وائن حجر کا بھی یہی ند ہب ہے کہ مر بلکہ جمہور علاءاسی طرف میں۔

علىم ينى شرح بخارى ١٦٠٥ ج ١ بس لكهية بين

قوله خنيه السلام جعلت لى الارض مسجد اوطهورا فعمومه يدل على جوازالصلاة في اعطان الايل وغيرها بعد ان كانت ظاهرة وهو مذهب جمهور العلماء واليه ذهب ابوحنيفة ومالك والشافعي وابويوسف و محمد واخرون انتهى

لِكُرِّا كُفِرَاتُ بِينَ وَحَمَلِ الشَّافِعِي وَجَمِهُورِ الْعَلَمَاءِ النَّهِي عَنَ الصَّلُوةِ فِي مَعَاطُ الا مل علي لكواهة.

یعنی شافعی اورجم ورعلاء نے شرخانوں میں نماز پڑھنے کی نہی کو کراہت پڑسل کیا ہے بعن تحر کی مصراؤ نہیں گی۔ سر سر بوانقا ہم بناری جس نے کر ب' الروعل انی صنیفہ' چھیوا کرشائع کی ہے اس نے ایک کراب' ہوید ، مہدی' مؤسلہ وحید الزمان اپنے اہتمام سے چھیوائی ہے جس میں انہوں نے اپنے زعم میں قرآن وصدیث ہے مستبط مسائل تکھے ہیں م اورا پنے فرقہ کے واسط ایک فقد کی کرب تیورکی ۔ اس کی پہنچ میں جلد میں جس کا نام اعشر ب الوردی ہے کہ صابح۔

وما علم اللهي عنه وقع لا حل المصمى ولنلا يصبه ضرو كاالصلوة في معاطل الايل قان تيقن النصرر حرمت عليه الصلوة فيه ولكن لوصلي قمع ذلك صلوة صحيحة كان النهي ليس لخصوص الصلوة وان ينقل عدم الضرر فلا ياس بالصلوة فيه

بینی جو معلوم کیا جائے کہ ممانعت نماری کے واسطے ہے تا کداس کو ضررنہ پہنچے جیے شتر خانوں بیس نماز پڑھنا تو لیک جگد میتھم ہے کدا گر ضرر کا یقین ہوتو اس جگد نماز پڑھنا حرام ہے لیکن گر پڑھ لے تو نمد ز ہوجائے گے۔ کیونکہ نمی نمرزی کے واسطے تھی مذنی زکے ہے۔ ورا گریفین کرے کہ ضرر نہیں ہوگا۔ تو وہاں ہی نماز پڑھنے بیس کوئی مضا کھنٹییں۔

الحمد للله! كماس تحقیق سے نابت ہوگیا كدا، ماعظم رحمته الله عليه كاند جب حدیث مے محالف جيس ليكن ہم اتنا ہے ۔ بغیر نہیں رہ سکتے كہ فولف كتاب الروئ فدجب كفل كرئے میں تحقیق سے كام نہیں بیار اشس مذہب جو سوخت تھ وہ م الوارامام اعظم المحمد معدد معدد معدد المعدد 
قال قال الزبير بن العوام شهدت بني قويضه فارسًا فضرب لي سهم وللفرس سهم زير بن عوام قرمات بين كم بن مرش بنوقر يظرين موارعاض بواتو مجهود هي دير مح أيك ميراك ميرس محود سنة زنع الله ريني زيعي ا

یا نیجویں حدیث: این مروویتی سیریس حضرت عائشرضی الله تعالی عنها سے لایا ہے۔

قالت اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا منى المصطنق فاخرج الحمس منها ثم قسمها بين المسلمين فاعطى الفارس سهمين والراجل سهما (ايضاً)

بی مصطبق میں سایا میں سے رسوں کریم عظیم نے شمس نکال کر ہاتی کوسس نوں بین تقیم کیا سواروں کودو تھے دیتے اور بیا دہ کوا یک۔

چھٹی حدیث: دارقطتی اپنی کتاب مولف و مختلف میں این عمرے دوایت کرتا ہے۔

ان السبی صلی الله عدیه و سلم کان بقسم للفارس سهمین و للراجل سهم که حضورعدیه اسل م سوار کودو حصر بیازه کوایک حصر تقییم فره بیا کرتے تھے۔ ( فتح القدم یہ) ساتویں حدیث: ادام محمد نے آثار میں بروایت ادام ابوطیفہ منذرے روایت کیا ہے۔

قال بعده عمر في جيش الى مصرفا صابوا غنائم فقسم تنفارس سهمين والراجل سهما فرضي بذلك عمر.

منذر کوحظرت عمر فے ایک مشکر میں مصر کی طرف بھیجاد ہاں ان کوتنیست کا مال مناقبہ سوار کو دو جھے اور پیادہ کو آیک حصد نہوں نے تقسیم کیا ۔ حضرت عمر صنی اللہ تعراق عنداس تقسیم پر داختی ہوئے۔

میں چند صدیثیں اہام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے دلائل سے تکھی گئی ہیں وہی ہے بات کہ این ابی شیبہ نے جواحا دیٹ تکھی ہیں جن میں سوار کو تین حصود ہے کا ذکر ہے ان نے جواب میں علامہ ابن جمام فروستے ہیں کہ ایک حصہ بطور شفیل تھا اس صورت میں سب حدیثوں کی تطبیق ہوجاتی ہے تو دونوں حدیثوں پڑس کرنا ایک کے چھوڑ وسینے ہے بہتر ہے ۔ بینی اصل موارکے دوجھے اور بیادہ کا ایک لیکن بھی سوار کو بطور عطیہ تنل ایک جصدؤ اکدویا جائے تو درست ہے۔

چنانچرآپ ئے سلمہ بن اکوئ کو باوجود پیادہ ہوئے کے دوجھے دیئے حالاتک ان استحقاق ایک حصر تھا۔ والسلسہ اعلم والبسط فی المطولات،

اعتراض: این افی شیبنے آیک حدیث نقل کی ہے کہ رسول کر پھینے نے منع فرمایا ہے کہ کوئی دشمنوں کے ملک میں قرآن شریف ندلے جائے ۔مہاوا کہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے اور ابوطنیفہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈرنہیں۔ جواب: میں کہتا ہوں کہ ہام عظم رحمتہ الشعابی کا بینڈ بہب نہیں جوابین انی شیبہ نے ذکر کیا ہے امام اعظم رحمتہ اللہ یکی قول ہے امام علیدا سرحمد کا۔ بیرحدیث فق القدیری ۲۳ عونصب الرابیص ۱۳۵ شریمی ہے۔

علا مدزیلیعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوامام احمد نے مستویش طبرانی نے جم میں این ابی شیبہ نے مصنف میں دار تعنی اور بہتی نے اپنی اپنی سٹن میں حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے ورعا کم نے اس پرسکوت کیا ہے۔

علامه ابن التركماني جواهو انقى ص ٢٠٦٠ شااس صديث كمتعلق فرمات بين.

هذالحديث اخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث كبيرة صحيح الاسناد و مجمع بن يعقوب معروف قال صاحب الكمال روى عنه القعنى ويحيى الوحاظي واسماعيل بن ابي الوس و يونس السؤدب وابو عامر العقدى وغيرهم وقال ابن سعد توفي بالمدينة و كان ثقة وقال ابوحاتم و ابن معين ليس به باس وروى له ابو داؤد والنسائي انتهى ومعلوم ان ابن معين اذاقال ليس به باس فهو توثيق.

لیعنی اس حدیث کو ح کم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ سیح السناد ہے اور جمع بن اینقو ہمعروف ہے جاتھ اس حدید کا سیاد ہے اور کہا ہے کہ سیح السناد ہے اور جمع بن اینقو ہمعروف ہے صاحب کم ال فرماتے ہیں کہ جمع سے قعین اور پیلی وہ طلی واساعیل میں الی اور وہ سی مؤرم سے اور عقدی وغیرہم نے روایت کیا ابن سعد کتے ہیں کہ سدید میں قوت ہوا اور ثقہ تھا ابوحاتم وابن معین کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ور میں ابوداؤدو سیائی نے اس کی روایت کی ہے اور معلوم ہے کہ ابن معین جب لیس بہ پاس کہتا ہے تو بیلفظ اس کی اصطلاح میں تو پیش موتی ہے۔

ابن مجر تقریب بیس مقدوق لکھتے ہیں۔ ابن جام نے فتح القدیر بیس اس کو ثقہ کہا اس کا باپ بینقوب بن مجمع کو حافظ ابن مجر نے تقریب میں مقبول لکھا ہے تہذیب استبذیب میں فرماتے ہیں'

یعقوب بن مجمع بن یزید بن جاریة الانصاری المدنی روی عن ابیه و عمه عبدالرحمن وعنه ابسته منجمع و ابن اخیه ابراهیم بن اسماعیل بن مجمع و عبد العزیز بن عبید بن حبیب ذکره ابن حیان فی التقات

اس کوائن حبان نے نقات میں ذکر کیا ہے علاوہ اس کے بیٹے جمع کے ایر جیم اور عبد العزیز نے بھی اس سے روایت کی ہے تو اعتراض جہالت دخع ہوگیں۔

تیسری حدیث بیم طبرانی میں مقدادین عرب ردایت ہے کہ وہ بدر کے دن ایک گھوڑے ہے تی جس کو جدکہا جا تا تھا تورسول کریم علیہ نے اس کے لیے دوجھے دیتے "لفوسه سهم واحد وله سهم ایک حصراس کا اورایک حصر گھوڑے کا ۔ (فخ القدیرے من ۲۰۱۷ میس ارا یہ جلام ۱۳۵ مینی ش ۲۰۱۱ میلی ۱۳۰ جلد ۲)

چوسی حدیث واقدی نے مغازی میں جعفر بن خارجہ سے روایت کیا ہے۔

عد مهینی فرمات ہیں۔

وقله يلمكن عله بعظيهم صحف فيها قرآن يعلمون منها فاستدل البحاري الهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب فلما جازله تعدمه في ارض العدوبكتاب ويغير كتاب كان فيه اباحة الحمله الى ارص العدواذا كان عسكواها هو تُ وَكَلَّاقُول ابي حنفية الخ رص ٣٣ جمد ٤ عمدة

علامه ان حجر فتح اسار مي عل ١٠٩ جز ١٢ بين لکھتے ہيں ..

وادعى المهدب ان مراد البحاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثيرو الطائعة القليمة فيجورٌ في تلك دون هذه. والله اعمم

تعنی مہیب کہتے ہیں کہ بخاری کے اس قول ہے مرواس قول کی تقویت ہے جس میں مشکر کنیر وقلیل کا فرق بیان کیا ك يعنى ظَكركيرين مافرت بالقرآن وشمول مع ملك ين جائز اورقيس من ناج زرين كرتا مول امام اعظم عليه الرحمة كاليم شيب ب جس كي امام بخارى في يقول مهسب تقويت كي مروره لم عطي كابرقل كي طرف خط كلها اوراس ين قرآن شريف كآييت كالكصابي س كى تائيد كرتاب

بهن عمدالبرفر ماتے ہیں:

اجمع الفقهاء أن لايسافو بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عبيه واحتمقوافي الكبير المامون عليه قمنع مالك ايضا مطلقا وقصل ابوحيقة وادار الشافعية الكراهة مع الخوف وجوداوعدما

یعنی تھوٹے شکراد بسرایا میں جب کہ کتار کی طرف سے قرآ ان شریف کی اہانت کا خوف ہواڈ قران شریف ہمراہ نہ لیا جائے اس برنقتها مکا جماع ب (معوم ہوا کہ ، م بوحنیف محی متنق ہیں ) اورا گراشکر برا ہوجس پر کفار کے غدیکا خوف نہ ہواس میں اختلاف ہے امام مالک تو مطلقاً منغ فرماتے میں لٹکر برا ہو یا جھوٹا امام ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ تفصیل کرتے ہیں کہ بڑے میں درست ہے چھوٹے بیر منبین سامام شافعی رحمت اللہ علیہ کراہت کوخوف کے ساتھ مقید فرماتے ہیں بیٹی اگر خوف ہو کہ قرآن شریف کی حرمت میں فرق آئے گا۔ او منع اور ندنیس معلوم ہوا کہ امام اعظم نے مصفا اجازت نہیں دی ب انواراهام اعظم اعظم المعدد معدد معدد معدد معدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد عدمطلقالا باس بنبيس فرمات بعكدوه ال ين تفصيل كرت بيل كا الرشكر جهونا بوتومنع بكوني مخص قرم ن الريف اي ہمراہ نہ لے اگر ختکر بردا ہوجس میں کفار کے غلبہ کا ڈرنہ جوتو قبر آن شریف کے لئے جانے میں کوئی ڈرٹیس اس حدیث میں جولفظ"محافة أن نياله العدو" بيني كاعلت بضور عليالسدم تعمانعت كي علت بحى يين فرادي كالمني اس خوف کے لیے ہے۔ کر آن دشمنول کے ہاتھ شرآ جائے کہ وہ اس کی تو مین کریں۔ توشکر عظیم ہونے کے سبب سے عدت يا كي نبيس جاتي اس ليه امام صاحب في مايا كه شرعفيم بوتو كو كي ذرتيس مدامية شريف مثل ب-

لا يساس بما خرواح النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كان عسكرا عظيما يومن عليه لا ن ا الغالب هو السلامة والعالب كا لمنحقق ويكرد اخراج ذلك في سرية لا يومن عليها.

ومهبنا عن اخراح مايجب تعظيمه ويحرم الاستحفاف به كمصحف وكنب فقه وحديث وامرأة ولو عجوز المدواة وهو الاصح آكُرُمايا الا في جيش يومن عليه فلا كراهة .

حاصل ترجمه، ن دونول عبر رقول كابيب كهقر آن مجيد جمراه كيكر كافروں كے ملك ميں سفر كرنامنع ہے۔ البينة أكر مشكر بردا بوجس بركفاركي طرف يصامتي وامن كاظن ماب بوتو كوئي النبيل-

علامدتو دى شرح سيح مسلم مين الراحديث كى شرح مين فرماتي بين-

فيه النهى عن المسافرة بالمصحف الى ارض الكفار للعلة المذكورة في الحديث وهي صوف ان ينالوه فيتهكو احرمه فان امنت هذا العلة بان يدخل في جيش المسلمين الطاهوين عليهم فلاكراهة ولا منع عسه حبنذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال ابوحنيفة والبخاري

کہ جوعلت آ تخضرت علی ہے بین فرمانی ہے اگر میرند ہو یعنی مسمانوں کالشکر عظیم ہوجو کفار پریٹالب ہوں تو کوئی ممانعت نبین اور یمی سی بام ابو منیقدو مام بخاری ودیگر (محدثین) ی کے قائل میں اس قول معلوم ہوا کہ اس مسئله بین امام عظم رحمه الله تعالی منفر وتبین به بلکه امام بخاری لو دی شافعی و دیگر محد ثین بھی ای کے قائل میں۔

. ب و میسے معترات غیرمقلدین، م بخاری وشافعی وریگر محدثین کوجی می افت صدیث کا الزام لگاتے ہیں یا صرف ا م اعظم رحمته الله عليه كرس تهدي وكي شدر ي

الم بخاري مي شيخ شريك من وقد صافر السبي صلى الله عليه وسلم واصحابة في ارص العدوو هم

يعيى حصور عليداسلام ورأب كے صىب كافرول كے ملك ميں جاتے تھے دروه قرآن جائے تھے۔

اتوارامام اعظم عصمه به مهمه به مهمه به مهمه به مهمه به مهمه به مهمه بهمه بهم

اعتراض این الی شید فی حدیث نقل کی ہے کہ تعمان ین بشیر کے باپ فی ان گوا یک غلام دیا اور رسول اللہ عظام نے ایک علام دیا اور رسول اللہ عظام نے اس کے بیان کی شیادت کرائے کے لیے لیے گئو آپ فی بوجھ کے ہرا یک بچہ کواس قدر دیا ہے اس فی کہ اللہ عظام نے بیان کی شین تو قرمایا کہ وائیں لیے ایک روایت بیل ہے کہ فرمایا خدا سے ڈروا در اپنی اولا ویس مساوات کیا کرو۔ ایک موایت میں ہے کہ فرمایا کہ دوایت میں ہے کہ میں ظلم اور بے اف فی برگوائی نہیں کرتا۔ بھرا، م اعظم وحمداللہ کا قول اس حدیث کے فلاف بجو کر کھنے میں اول کی در نہیں۔
ایس اول کو ان ابا حیف فی قال الا ماس بھا تعنی ، م اعظم وحمداللہ سے فدکور ہے کہ اس میں کوئی ڈرنہیں۔

جواب: میں کہتا ہوں کہ حافظ این الی شیبہ اگر امام اعظم کا ندہب معصل ہیں کردیتے تو یقین ہے کہ مغالطہ تداگلاً۔ اس پر تنجیب رہے کہ بیہ مسئلہ جس کو این افی شیبہ خلاف حدیث تجھتے ہیں تہ صرف اور ماعظم دحمہ مند کا فدہب ہے بلکہ جمہور محدثین این ظرف ہیں مگر این افی شیبہ ہیں کہ صرف امام اعظم رحمہ اللہ کا نام لیلتے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں ام مؤوی ارحمہ اللہ کی تحریکا نی سجھتے ہیں جوانہوں نے شرح صحبہ مسلم سے ساجلہ یا ہیں کھ سے فرماتے ہیں۔

فلو فض بعضهم او وهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة اله مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة وقال طاؤس وعروه ومجاهدو النوري واحمد واسحق و داؤد هو حرام واحتجوا بروالة لا اشهد على جوروبغير ها من الهاظ الحديث واحتج الشافعي ومنوافقوه لقوله صلى الله عليه وسلم فاشهد على هذا غيرى قالو اولو كان حراما او باطلالهما قال هذا الكلام فان قيل قاله تهديدا قلنا الاصل في كلام الشارع غير هذاو يحتمل عند اطلاقه صيغته افعل على الوجوب اوالندس فان تعلوذلك فعلى الا باحة واما قوله صلى الله عليه واله وسلم لا اشهدعلى جور فليس فيه انه حرام لان الحورهو الميل عن الاستواء والا اعتدال وكل ماخوج عن الاعتدال فهير جنور سنواء كان حواماً اومكروها وقد وضح بما قد منه ان قوله صنى الله علية وسلم اشهد على هذا غيرى دليل على انه ليس بحرام فيجب تاويل الجور عنى انه مكروه كراهة تسزيه زفى هذا الحديث ان هية بعض الأولا ددون بعض صحيحة وانه ان لم يهب الباقين مثل هذا استحب ودالاول انتهى ماقال الدوري.

یعنی اگر بعض کو بعض پر نصیات دے یہ بعض کو پہھے ہیڈ کرے بعض کو نہ کرے تو امام شافتی و مالک وابو صنیفہ کا فد ہب سے اسے کے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے حرام نہیں اور بہتے ہوگا۔ طاق سو عروہ و تجاہد واتوری واحمد واسحاتی وواؤد کہتے ہیں کہ حرام ہے ان کی دلیل روہ بیت 'لا اشتہد عدمی جو د' وغیرہ الفاظ حدیث ہیں ہے امام شافعی اور ایکے موافقین ( ، لک وابو حقیقہ ) کی دلیل صدیث 'فاشہد علی ہدا غیری ''ہے بیتی حضور علیہ السلام نے قرما یا کہ میرے سواکسی اور کو کو او بنالے کہتے ہیں ولیل صدیث 'فاشہد علی ہدا غیری ''ہے بیتی حضور علیہ السلام نے قرما یا کہ میرے سواکسی اور کو کو او بنالے کہتے ہیں اور جسم کریں سے کہ شارع کے اگر جبہ حرام یا بطل ہوتا تو آ ہے ایسا نہ فرما ہے۔ اگر جبہ حرام یا بطل ہوتا تو آ ہے ایسا نہ فرما ہے۔ اگر جبہ حرام یا بطل ہوتا تو آ ہے ایسا نہ فرما ہے۔ اگر جہہ جائے کہا ہے کہا جائے کہا ہے ک

بر انوارامام اعظم المراهم الم

کلام بیں تہدید اصل میں جعفور علیہ السل م کا صیغہ امرے ارشاد فرہ نا وجوب یا نافت پر شخص ہوگا اگر بیدونوں نہ ہول تو باحت پر معلوم ہوا کر جعفور علیا تھے کا بیام کر میرے سواکس اور کو گواہ منا لے اگر وجوب یا استیب کے لیے نہیں تو لہ محامہ اباحث کے لیے ہوگا اور حضور علیہ اسلام کا را انتہد علی جور کہتے ہیں حرام ہویا کر دور کر پہلیں کیونکہ جورے معنی میل کے ہیں ابنی تھکے کے جو چیز صداعتد اس سے جھک جائے اسے جور کہتے ہیں حرام ہویا کر دو اور ہم پیٹھے کھوآ کے میں کہ حضور کا اشہد علی صدا غیری فر مانا اس بوت پر دلیل ہے کہ حرام نہیں تو جور کی تا ویل کر اجت ترقیب کا زم ہوئی اور اس صدیت بیل سے کہ بھی اول دکو ہیہ کرنا ہو کہ کہ دومروں کو اس کی مثل ہیدنہ کرے تو پہلے سے وائی لے لینا مستحب ہے۔

ا، منووی کے اس توں سے معموم ہوا کہ امام اعظم ایسے جبہ کو کروہ کیجنے ہیں البتہ خرام نیمں کہتے ۔ لیکن ابن الی شیب نے امام صاحب کا قول اس طرح نفش کیا ہے جس سے بطاہر میں معلوم ہوتا ہے کداہ م صاحب کے نز دیک ابیا ہیہ کرنا ہو کراجت جا کز ہے ۔

، ورتو وی کی عبارت سے بینی معلوم ہوا کہ امام شافع بھی ای طرف میں کیکن ابن الی شیبہ نے صرف امام اعظم کا ہی نام لیا۔ ۔۔ بشک حسد بری ہو، ہے اور بہت کم الیسے لوگ میں جواس سے بچتے میں۔

> ولنعم ما قبل فی شانه حسدوا الفتی اذلم ینابو اشانهٔ القوم اعداء له وحصوم

بیکی معنوم ہوا کہ ای حدیث کے الفاظ سے بہلی صحت تابت ہوتی ہے گر انسوں کر ، ماعظم برحدیث کی تخالفت کا تو الزام لگا یا جاتا ہے گر خود صدیث کے الفاظ میں تورٹیس کیا جاتا ہے شک نقابت ، ورچیز ہے اور حدیث وائی اور چیز ''رب حاصل فقید غیر فقید'' میں سرور عالم عرفی ہے ایسے ہی واقعات کی خبروی ہے۔ (فلداہ ابعی واحدی) علامہ عینی شرح سے بیاری میں اور حافظ این تجرفتے الیاری میں لکھتے ہیں۔

وذهب الجمهور الى التسوية مستحبة فان فضل بعضا صح وكره وحملوا الا مر على الندب والنهى على التنزيه.

کہ جمہور محدثین ای طرف گئے ہیں کہ برابری متخب ہے۔اگر بعض او یا دکو بعض پر عظیہ میں نضیب وی تو سی ہے ۔ ہے لیکن طروہ ہے۔ان محدثین نے امر کو ندب براور ٹری کو شزیہ پر حمل کیا ہے۔ قاضی شوکائی نے بھی ٹیل ال وط رہیں ایسا وی کھھا ہے۔

علام عنی نے اس مقام پر جمہور کی طرف سے اس مدیث کے تی جواب دیتے ہیں مجملہ ال کے ایک ایے کہ ب

## 

واریق کا مال ہے۔ دروہ تیرے دونوں بھائی دروہ بہنیں ہیں مندتعائی کے علم کے مطابق تقسیم کرو۔ حضرت ما کشتہ رضی اللہ انتحالی عنہ نے فرمایا اگر ایساؤیسا ہوتا ہین مال کثیر ہوتا تو بھی میں (آپ کی د ضامندی کے لیے ) چھوڑ ویتی ایک میری بمین تواساء ہے دوسری کون ہے فرمایا جنب خارجہ کے طن میں میں اس کواڑی گمان کرتا ہوں۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے مال ہے کچھ مہد کمیا تھا جو دوسری اولا دکوئیں کیا تھا۔ اگر جائز نہ ہوتا تو آپ ایسانہ کرتے حضرت یا تشریض اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے جائز سمجھا اور کی سحافی نے اس پر اٹکارٹیس کیا۔

ال حدیث سے میجی معلوم ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی النہ تعالیٰ عنہ نے حسل کی خبر دی کہ اس بیس ٹرک ہے پر
سے بیتین سے کہا کہ اے عاکشہ! دو بھائی اور دو بہنیں دارت بیں چنا نچہ جس حس کی آپ نے خبر دی وہ خبر سے تکلی اور بھت اور بھت کی برکت تھی کہ سی بہکرام رضی القد تعالیٰ عنہم پرامور غیب منطق میں میں میں اللہ تعالیٰ عنہم پرامور غیب منطق ہوجاتے تھے۔

علد مدینی وجا فظ این جرنے او مطاوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عشدایے بیٹے عاصم کو دوسری اولاد کے سواہیدیں کیچھ دیا۔ای طرح عبدالرحمٰن بن عوف نے بعض اولا دکو ہید کیا۔ (اخرجہ الطحاوی)

علامہ علی وزمیعی نے بحوالہ بیم امام شافعی کا قول نقل کیا ہے۔

قال المشافعي و فضل عمر رضى الله تعالى عنه عاصما بشى و فصل ابن عوف و المد ام كلنوم. ليتى امام شائعى فرماتے بين كه حضرت عررضى الله تعالى عند في عاصم كو پي هو عن قرمايا جو دوسرى اولا دكونه ويا اور عير لرحن بن عوف نے ام كلثوم كى اول دكودي وراج ض اپنى اولا وكونه ديا۔

ال محقیق سے ثابت ہوا کہ امام اعظم رحمۃ القد علید کا بیمسلہ صدیث کے خلاف نہیں بلکہ یہ صحیح ہے اور جمہور حدیثین کا یک فدہب ہے۔ واللّٰه اعلم

# 

عطیہ بھی نافذ نہیں ہوا تھ۔ صرف بٹیر والدنعی ان حضور علیہ اسلام کی خدمت میں مشورہ لینے کے ہے " یا تی تو آپ نے فر مارہ کی خدمت میں مشورہ اینے کے ہے " یا تی تو آپ نے فر مارہ یا کہ ایس نے ندکیا لیمنی بہر تام ہونے ہے پہلے بطو بمشورہ ورد یافٹ کیا تو " پ نے منع فر مارہ یا۔

1 مام طحاد کی نے اس حدیث کو فعمان بن بشیرے روایت کیا ہے جس ہے بھی معدم ہوتا ہے کہ اسمی بہرتی منہیں ہوا فقا۔ چنا نچاس کے اغاظ میر تیں۔

حدثى حميد بن عبدالرحمن و محمد بن العمان انهما سمعة العمان بن بشير يقول تحلني ابى غلاصائم مشى ابى حتى اذا ادخلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله عليه ابنى غلاماقان اذب ان اجيزه له اجرت ثم ذكر الحديث.

نعمان بن بشیر کہتے ہیں کد بجھے میرے و لد نے عمام دیا بھر جھے رسول کریم عظیقے کی خدمت میں لے جھے اور جا کرعرض کی کہ یارسول اللہ علیقے اپنے بیٹے کوغلام دیا ہے گرآ ہے اوّن دیں کہیں اسے جائز رکھوں تو جائز رکھوں۔ اس حدیث سے معدم مواکدا بھی اس نے بہدما فَدَنبیل کیا تھا۔

صحیح مسلم اور طحاوی بیس بروایت جا برصاف آیا ہے کہ بیٹیر کی خورت نے بیٹیر کو کہا کہ میرے بیٹے کوغد م دیتواس نے آگر رسول کریم عظیقے سے ہو چھ کہ میر کی ٹروچہ کہتی ہے کہ بیس اس کے بیٹے کوغدام بہہ کردوں قرآ ہے عظیقے نے فرمایا اس کے ور بھائی بھی ہیں۔ میں نے کہا ہال فرہ میاسب کو دیا ہے میں نے کہانہیں قرمایا یہ اچھا تہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم بھا کہ میں نے بہہ کرنے سے پہلے مرور عالم علیق سے مشور والیا تو آ ہے نے جواولی بات تھی اس کی ہوایت نی

علامه ابن التركماني ص ٣٦ جدا ش كوالد طاول لكية مير

حدیث حابر اولی من حدیث العمان لان جابرا احفظ له و اصبط لان النعمان کان صعیرا. یکی جابرضی الله تعالی عندی عدیث تعمان کی عدیث سے اولی ہے کیونکه تعمان چھوٹی عمر کے تقداد رَجَابران سے حفظ وضبط میں زیادہ تنے (جو ہرائتی)

علاوہ اس کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنی اولا دینی بعض کو بعض پر بہدیس فضیلت دی جس سے استعمادہ کا مرتد بی ہے وجو بی تبیس ۔

امام طحاوی حضرت عائشہ منی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر منی امتداق الی عند نے ان کواسپٹے مال سے عابہ ہیں درخت دیئے جن سے ہر کا شخ کے وقت میں وس آمد نی ہو پھر وفات کے وقت فر مانے بلگے کہ اُنے میری بیٹی آمیر سے بعدلوگوں میں سے کسی کا غزا مجھے تھے ہے نیادہ مجبوب ٹیس اور شریخھے نے یادہ کسی کا فقر مجھے بعد دی ہے۔ میں نے مجھے میں وس آمدنی کے درخت مبد کئے تھا گر تو ایٹ تبضہ میں کرلیتی تو وہ تیرامال تھ لیکن آج وہ المامران البمام فتح القديريش فرات بير

فعنى تقدير الرفع لا اشكال وعلى تقدير الوقف فقول الصحابى حيند لايعارضه الص البتة لا تم واقعة حال لا عموم لها والما يعارضه لوقال عليه السلام يباع المدبر فان قننا يوجوب تقليده فظاهرو عبى عدم تقليده يجب ان يحمل على السماع لان منع بيعة عبى خلاف القياس لما ذكره ان يعد مستحب برقد فمنعه مع عدم زوال الرق وعدم الاحتلاط بجز المولى كمافى ام الولد خلاف القياس فيحمل على السماع

عد مەزرتانى شرح مؤ طاميل فرماتے ميں: `

قالو االصحيح اله موقوف على ابن عمر لكه اعتضد باجماع اهل المديله

محدثین کہتے ہیں کمتی ہیں کہ بیصریٹ ابن عمر پر موتوف ہے کیکن اہل مدینہ کے اجماع سے اس کوتوت حاصل اگئے۔۔

(m) . مو طاامام تحديث سعيد بن المسيب رحمة الله عليدة أياب كرا ب فرمايا.

مديره كوندفر وحست كي جاست ندجيد

مین الی شبہ نے جوحدیث مد برک تھ کی کھی ہے۔اس سے جواب میں علامدز رقانی شرح مؤطامیں فرماتے ہیں۔

انوارامام اعظم عصم موسود و موسود و موسود و موسود و موسود و موسود و موسود

2 35

ید بر مطلق کی نیج ندصرف امام عظم ناج کزفر ، نے ہیں بلکدا، م ، لک واکثر ملائے سف وخلف ای کے قائل ہیں۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند وحضرت عمر وعیداملہ بن عمر وعیداملہ بن مسعود وزید بن ثابت رضی لند تعالی عنہم سے ای طرح مروی ہے شریح وقت وہ ولؤری واوز ، می بھی بہی فرماتے ہیں این سیر بن ابن میلب زہر دمختی شعبی وابن ائی لیک وسٹ بین سعد سب اس طرف ہیں ۔ امام لو وی شرح صبح مسلم ص ۲۵ جلد ٹائی ہیں فرماتے ہیں ۔

قال ابوحنيفة ومالك وجمهور العلماء والسنف من الحجازيين والشامين والكوفيين رحمهم الله تعالى لايجوز بيع المدبر

یعنی ایام ابوطنیفرو ، م ما یک وجمهوره ی سلف مجازیوں میں سے اور شامیول کو فیوں میں سے ای کے قائل ہیں م محدد برکو دیجیا جائز میں ۔

شخ عبد کی کھنوی مؤطان م محمہ کے حاشیہ پٹن قرماتے ہیں۔

ويد قبال مالك وعيامة العلماء من السلف والخنف من الحجازيين والشاميين والكوفيين وهو الممروى عمل عمر وعثمان و ابن مسعود وزيد بن ثابت و بدقال شريح و قناده والنوري ولا وزاعي

علامة يني عدة القارى شرح مي بخارى كيمس ٥٠٥ شي قرات أيا-.

كوهه اسن عمر وزيد بن ثابت و محمد بن سيرين و ابن المنيب والزهري والشعبي والبحعي وابن ابي لبلح والليث بن سعد.

ان حوالجات ہے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں امام صاحب منظر دہیں بلکہ جمہور علمائے محدثین ای طرف ہیں مگراین بی شیبہ صرف امام اعظم دحمداللہ پر قل اعتراض کرتے ہیں دوسروں کا نام ہیں لیتے۔

امام ما لك مؤوجا مين فروست يين -

الامر المحتمع عند نافي المذيران صاحبه لايبيعه.

كريمار يزوك إجهاعي امرب كرمد مركواس كاما لك فروضت مذكر ي

(۱)\_دار قطنی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تھ ل عنب سے دوایت کیا ہے رسول کریم علاقے نے فر مایا۔

المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حرمن الثلث

كهدير نديجا جائ نديمه كياجائ اوروه تيسر عصب آزاد ب-

(٢)\_والظفى ين بروايت عادين زيرس ايوب عن تافع عن ابن عرمروك إله كوه ميع المديو وصرت

تیسرا جواب: اجارہ کو اہلی بیمن کی ہفت میں بیخ کیتے ہیں۔ چنانچے مدمہ بیٹی نے تضریح کی ہے اجارہ میں بھی منفعت کی تیج ہوتی ہے۔ تو حدیث تیج مدیر میں احتال ہے کہ اس کی ضدمت لینی منفعت کو ٹیٹ کیا ہولیتی اس کواج رہ دیا ہو اس کی تائید میں ایک صدیث بھی ہے علامہ بیٹی فرمائے ہیں۔

ويويده ما ذكره إبن حرم فقال وروى عن ابى حعفر محمد بن على عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاانه ماع خدمة المدبر قال ابن سيرين لاباس بيع حدمة المدبرو كذاقاله ابن المسيب وذكر ابوالوليد عن جابرانه عليه الصعوة والسلام باع خدمته المدبر

ابن حزم نے کہا کہ اوج معفر تھر بن علی نے مرسلار سوں کر بھی عظیفتہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے مد ہر کی خدمت و فروخت کیا ہے۔ (بد بر کونییں فروخت کیا) ابن سیرین کہتے میں کد مد ہر کی خدمت کا پیچنا کوئی ڈرنییں ہے۔ ہن مسیب نے ایوانل کہا ہے ابو لوسید نے بررضی اعتد تعالیٰ عند سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ کسد م نے مد ہر کی خدمت کوفرو فت کیا تھا۔

> معلوم ہوا کہ مد برکوفر وخت نہیں کیا بلکداس کواج رہ پر دیا وراجارہ پروینامنع نہیں ہے۔ چوفھا جواب ہم پہنچ لکھ آئے جی کہ مد برمقید کی تاجا کڑے۔ علامہ زیلتی نصب الرابیجلد اس ۲۲ میں فروٹ جیں۔

ولنا عن ذالك جوابان احد هما اما نحمه على المدبر المقيد والمدبر المقيد عند المعدد عند المعدد عند المعدد عند المعدد الله عند المعدد الله عند المعدد الله عند المعدد المعدد الله عند المعدد الله عند المعدد الله عند المعدد الله عند المعدد المعدد الله عند المعدد المع

یعنی ہم اس حدیث کے دوجواب دیتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ ہم اس کو مدیر مقید پر حمل کرتے ہیں اور مدیہ متید کی تق العارے آئمہ کے تزدیک جائز ہے۔ ہاں اگریہ تابت کریں کہ وہ مدیر مطلق تھ ( تواہت ن کی دیس ہوسکتی ہے ) میکن وہ من برغا در ٹیس مینی مرکز تابت ٹیس کریکتے ۔

دوسرا جواب عدامہ زیلعی نے وہی تکھ ہے کہ جوہم او پر مکھ آئے ہیں یعنی نئے خدمت مراد ہے نہ نئے رقبہ اور نئے خدمت جا بزہے ۔ والقداعم

اعتراض این الی شبہ نے چند حدیثیں اس برہ میں کھی میں کہ رسول خد عیر کے نماز جناز دیناز دیناز وریر می

اجيب عنه بانه انما باعه لانه كان عليه دين وفي رواية النسائي للحديث زيادة وهي وكان عليه دين وفيه فاعطاه فقال اقض ديك و لا يعارضه رواية مسلم فقال ابد بنفسك فتصدق عليها لان من جسمة صدقته عليها قصاء دينه وحاصل الجواب انها واقعة عين لا عموم لها فتحمل على بعض الصور وهو تحصيص الحواز مما اذا كان عليه دين ووردكدلك في بعص طرق الحديث عدد السائي فنعين المصير لذلك النهي

اس صدیت کا جو ب میرے کہ حضورعلیہ نس م نے جس مد برکوقروحت کیا اس کے ویک پرقرض تھا اوراس کا مال
جز اس غلام کے اور پیکھ ندتھ۔ نسانی کی دواہیت میں پہلفظ زیادہ ہے کہ اس پرقرض تھا آپ نے اس کوفر وو کہ لے اپنا
قرض اوا کر۔ مسلم کی روایت جس میں آبا ہے کدا ہے نے فر اورا پی نفس پر ابتدا کر یعنی پہلے اپنے نفس پر صدفہ کر اس کے
معارض نہیں کیونکہ قرض کا اوا کرنا بھی اپنے نفس پرصدفہ کرنا ہے عاصل جواب یہ ہے کہ یہا بیک خاص واقعہ کا ذکر ہے اس
میں عموم نہیں تو بعض صورتوں پرمحمول ہوگا وہ دیر کہ جب اس پرقرض ہوتو مد برکا فروخت کرنا جائز ہوگا ور دہیں بعض طرق
حدیث میں اس طرح وارد ہواہے اس لیے بھی منتین ہوگا۔

علاسة عبرائى تعلق المحبد بين اى قول كو اقرب الى الانصاف والمعقول فره تربين ويكموص ٣٥٩ علاسة ينى شرح بخارى ص٥٠ يس. بن بطال كاقول قل كرت بين \_

لاحجة فيه لان في الحديث ان سيده كان عليه دين فثبت ان بيعه كان لللك

لیحی اس صدیت میں کوئی جمت نہیں (جواز ہے کے بے) اس لیے کہ صدیت میں ہے کہ ک کے سردار پر قرض تھ۔ ا تو نابت ہوا کہ اس مدیر کا بیچنا قرض کے لیے تھا۔

د وسراجواب نيه بهي خارب كرحفور عيدالسلام كالديركوبي اس وقت كاد. قد بوجب كراميل كوبهى قرض ميس يجاجاتا تفايير ريتكم منسوخ بوگير علامة بنى عدة القارى س ٥ جلده مي فرمات بير.

يسحت مل اسه بناعه في وقت كان يباع الحوالمديون كماروى انه صدى الله عليه وسلم باع حوابدينه ثم نسح بقوله تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة (البقرة آيت ٢٨٠)

والسجواب انبه لا شك ان السحركان بياع في ابتداء الاسلام على ماوري الدصلي اللدعليه وسسم باع رحلايقال له مسروق في ديمه لم سمخ ذلك بقولد تعالى والدكان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة.

-----

اس میں کوئی شک میں کہ ابتداء اسدم میں اصیل کوقرض میں جیاج تا تھا۔ چنانچہ مدیث میں آیا ہے کہ آخضرت

جو ہر کنقی ص مے سے جلدا ول میں لکھاہے۔

دكر عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع ان ابن عمر قدم بعد توفى عاصم اخره فسال عنه فقال ابن قبر اخى قد أوه عليه فاتاه قدعاله قال عبدالرزاق وبه باخذ قال وانا عبدالله بن عمر عن نافع فقال ابن عمر الدا التهى الى جنارة قد صلح عليه دعا وانصرف ولم بعد الصلوة قال الو عمر فى النمهيد هذا هو الصيحح المعروف من مذهب ابن عمر من غير مارجه عن نافع وقد يحتمل ان يكون معنى روائة من روى انه صلى عليه انه دعاله لا ته الصلوة دعاء فلا يكون مخالفا لروائد من وي ته دعا ولم يصل

عبدالرزاق روایت کرتے ہیں کہ عبدالقدین عمررضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بھائی عاصم کی وفات کے بعد آئے اور پوچھ کان کی تبرکہال ہے؟ وگوں نے قبر کا پیتہ دیا آپ قبر پر آئے اوراس کے سے دعا کی عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ہم اسی پر محل کرتے ہیں پھر تافع سے روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم میت پر نماز ہوجائے کے بعد آتے تو صرف دعا کرتے دوروا پس چلے چاتے نماز جن زو کا اعادہ نہ کرتے ۔ ابوعمر نے تمہید میں کہا ہے کہ ابن عمر کا نہ ہب یہی صبحے اور معروف ہے۔ اور جس روایت میں صلی علیہ آیا ہے اس کی مراد کھی وعا ہے کیونکہ نی زجتاز و بھی وعا ہے۔

مش الائمة مزحس رحمه الله تے مبسوط ص عالم من معروالله بن سلام رضی الله تعالی عنهٔ معرسة عمر رضی الله تعالی عنه کے جنازہ پر آ سے نماز ہو بھی تھی تو آ پ نے قرمایو:

ان سبقتموني بالصلوة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له

اگرتم نماز جذزه مجصب پہلے پڑھ کے ہوتواب دعا بھی ہے پہلے نذکروً مجھے دعا ہی تو ملتے دو۔

معلوم ہوا کہ دویارہ نماز چٹازہ اس زمانہ میں مروق نہتی ورند عبداللہ بن سل مرضی ابلد تعالی عند کررنماز جنازہ پڑھ لیتے۔ در ریہ بھی معلوم ہوا کہ جٹازہ کی ٹماز کے بعد دے ما تکی جاسکتی ہے۔ جس میں شمولیت نے واسطے عبداللہ بن سمام نے خواہش خام کی ۔

رسول کریم عظیمہ نے جوقبر پرنماز جنازہ پڑھی اس کی دووجہیں ہیں۔

میل وجد نید بیک که آب ول تصاور جم پیچهد که آئے میں کدولی کونماز جنازه کا عاده جائز ہے آگر چد قبری اعاده لرے اور یکی شرب ۱۱ م کا ہے۔ یہ مجھ کا لکھ کر حضور علیدالسل نے نجاثی کا جناز و پڑھا کیرلکھا کہ مام ابوحنیفہ سے ندکور ہے۔ کہ میت پر دویارہ تماز مذیع حمی ج ہے۔

چواب میں بیکہتا ہوں اوم انظم رحمتہ امتہ عیہ کا ندہب یہ سب کہ جب وی نماز جٹاڑہ پڑھ لے بااس کے افن سے سے پڑھاجائے تو پھرد دوبارہ نہ پڑھا جائے این الی تعیب نے اوم اعظم کا ندہب لکھنے میں تفصیر نہیں کی۔مصفامتع ککھ ویا عالانکہ اوام صدحب کے ندہب میں ولی کو عدوہ کرنے کا حق ہے۔ وود بارہ پڑھ سکتا ہے۔

رمخنار بين ہے۔

فيان صلى غيره اى الولى ممن ليس له حق النقدم على الولى ولم تتابعه الولى اعاد الولى ولو ملى قيره

یعنی اگرولی مے سواکسی دوسرے نے جنازہ کی نماز پڑھی ون نے ند پڑھی ہوتا ولی یا دہ کرسکتا ہے گواس کی قبریم پڑھے۔

منحة المحالق حاشيه بحرالرانق ش بــــــ

لا تبعاد الصلوة على المبت الا ان يكون الولى هوالدى حصوفان الحق له وليس لغيره والالة سقاط حقه

یعنی کسی میت پر دو د نعد نماز جناز ه نه پرهمی جائے ہاں اگر دلی آئے تو اس کا حق ہے دوسر کوئی اس کا حق سر قطامیں کرسکتا۔

وجاس کی سے کہ میت کاخل ایک دفعہ نماز پڑھنے ہے دا ہو گیا۔ در جو فرض تفادہ سماقط ہو گیااب دوبارہ پڑھیں تو تفل ہو گا۔اور جنازہ کی ٹمازنفل مشروع تبیں۔

كائى - جو بره - نيره بحرارات كيرى بين ب- الفوض ينادى بالاول والسفل بها غير مشروع برالعلوم رسائل الاركان مين فرمات بين - توصلو اثرم الشفل بصلوة الجنارة و ذاغبو جائر علامة كالرماك فرمة بين -

بخلاف المولى لامه صاحب المحق يتى تمارجانه كاعاده برطرح نقل بولاداوريج ترتبيل برخدف ول ككده هاهي حق باس كو عاده جائز ب

سرورعالم علی کے ایک بارٹی زجنازہ پڑھ کر پھردوبارہ کس کا جنازہ ٹیس پڑھااگراس تماز کا تحرار چائز ہوتا تو حضور علی تو کسی حق کی کا دوبارہ جنازہ پڑھتے ۔ اگر یہ کہا جے گہ جس نے شرپڑھا بمودہ پڑھ سکتا ہے تو صحابہ میں ہے کسی ایک کا بی ایپ فعل دکھانا چاہیے کہ سرور عالم علی تھے گئے کسی حالی پر ٹماز جنازہ پڑھ کر اس کو دنس کر دیا ہوتو کسی انوارامام اعظم هم المراجم المر

کے رسول کریم ﷺ کی نماز برکت وطبور ہے دوسرے لوگوں کی نماز کی طرح نبیں اور بھی تول ابوحنیفہ علیہ ارحمہ کا

. بیک اعتراض: چونکه سحابه کرام نے بھی رسول کریم علیہ کی اقتداء میں قبر پرنماز پڑھی، س لیے قبر پرنماز پڑھنا رسول کریم علیہ کا خاصہ نہ ہوا۔

> اس کا جواب ہے ہے کہ تحاب کی نماز حیث تھی اور حیدا پڑھنا اصالت کے لیے دلیل نہیں ہوسکتا۔ شیخ عبدالحی کا تعنوی تعیٰق المحبد عم سے ایس لکھتے ہیں۔

و تعقب بالذي يقع بالنعية لا ينهض دليلا للا صالة كذافال ابن عبدالبروالرزفاني والمعيني وفيرجم و فظائن تجرئے فتح الباري ص ٢٩ يز ٥ يس بحي البيائي لكھاہے۔

شجاش کا جنازہ : حضورعلیہ السل مے جونجاش سے جنازہ کی نماز پڑھی اس می تکرار پایا ہی ٹیس کی این الیشید پہلے کی روایت سے نمیاش پر حبشہ میں جنازہ کی نماز کا پڑھاجا نا ٹایت کرتے تو پھر تکرار کے ثبوت میں رسول کریم علیقی کا س پرنم زیز هنا لکھتے تو البترا کی بات تھی لیکن کسی روایت میں نہیں آیا کہ نماش پر پہلے بھی نماز پڑھی گئی تھی۔ این تھی منہاج السنیس میں میں لکھتا ہے۔

كذلك النجاشي هو وان كان ملك النصارئ فلم يطعه قومه في الدحول في الاسلام بل انتما دخل معه نفر منهم و لهذاطامات لم يكن هناك احد يصلي عليه فصلي عليه النبي صنى الله عليه وسلم بالمدينة

کرنجاشی اگر چانسارگ کا بادشاہ تھا اس کی قوم نے اسمام میں دافس ہونے میں اس کی اطاعت نہیں کی بلکساس کے ساتھ میک جمان سے منازہ کی نماز ساتھ میک جمان میں سے داخل ہوگی اس لیے جب دہ مرکبیا تو اس جگہ کوئی ایس آدی ندتھا جواس سے جنازہ کی نماز پہنا تو میں میں سے بازہ کا زہنا تو اپڑھی۔

علامه إرتاني شرح مؤطا إس الميس لكهية مين

اجیب اینصابانه کان دارض لم یصل علیه بها احد فتعینت الصدوة علیه لذلک فانه لم یصل علی احدمات غالبا من اصحابه وبهذا جزم ابودائود واستحسنه الرویانی

میعنی ٹیوٹی ٹیوٹی ایسے ملک میں تھا کہ اس بروہاں کسی نے تمازنہ بڑھی اس لیے سیار زان بر متعین ہوئی کیونکہ دسول اکرم علیقی نے اپنے کسی صی فی برغ تب نہ نماز نہیں بڑھی۔ابوداؤد نے اس پر جڑم کیا دویانی نے اس کواچھ سمجھا۔

عون المعبودي ٩٩ عليه بحوارة ادالمعادا بن قيم تكها بـ

ولم يكن من هديه وسنته الصلوة كل ميت غائب فقد مات خلق كنير من المسلمين وهم

جوا برائتی ص ۷۷۲ ج ایس لکھا ہے۔

وانما صبى عليه السلام عبى القبو لا نه كان الولى.

کے حضورعلیہ السلام نے قبر پرنماز جنازہ اس لیے پڑھی کہ آپ وی تھے اور ولی نماز جنازہ میں اگر شر یک نہ ہوا تو ای وہ کرسکتا ہے۔

دومری وجد بدے کہ قبر برنماز پڑھنارسوں کریم عظیمہ کے خصائص میں ہے۔

شخ عبرالحق محدث و بهوی علیه الرحمة اشعة السمعات عن ٤٦٧ ميل فرمات مين ...

بعضازعلى و برال رفية اندكه تماز برقير مطلقا از خصائص حضرت نبوت است صلى الله عليه وسلم چنا نكه از حديث "أن الله ينور ها لمهم بصلوتهي عليهم" مفهوم ميگردد-

کر قبر پرمطنقا ٹراز پڑھنا حضورعدیہ اسلام کے خصائف ہیں ہے ہاور صدیث ان السدہ یسور ھالھم الع ہے مفہوم ہوتا ہے بیٹی حضورعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی میری نماز پڑھنے سے ان کی قبرول کوروش کرتا ہے۔

اس نے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الساد م کا نماز جنازہ پڑھنا نور تق اس لیے حضور شفقت و مہری فی سے قبر پہلی جنازہ کی نماز پڑھ لینتے تھے تا کہ ان کی قبور دوش ہوجا تھیں اور کسی کے نماز پڑھنے میں پینصوصیت نہیں آئی۔

علام على قارى مرقاة شرح مطكوة عن ١٥٥٨ جدا من كفية بير-

هذاالحديث ذهب الشافعي الى جواز تكرار الصلوة على الميت قلا صلاته صلى الله عليه وسلم كاست لتوير القر وذالا يوجد في صلوة غير فلا يكون التكرار مشروعا فيها لان العرص منها يودى مرة

امام شافعی رحمتداللہ علیہ نماز جناز ہے تھرار کے لیے اس صدیث سے دلیل پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دسول کر بھم علیقتی کی نماز قبر کے روش کرنے کے لیے تھی اور یہ تؤرکی دوسرے کی نماز پڑھنے میں پائی نہیں چی ۔ اس لیے آپ کا خاصا ہوا اس سے نمی زجنازہ کا تحرار مشروع تابت نہیں ہوتا کیونکہ فرض آیک بار پڑھنے سے ادا ہو گیا۔ (اورنش اس فماز کا مشروع نہیں)

امام محرموطامین قرماتے ہیں:

وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره

کے نبی ﷺ اس، مریس دوسرے اوگول کی طرح نبیس ۔ پھر قرمائے ہیں۔

فيصيلونة رسيول الله ﷺ بركة وطهور فليست كغير ها من الصلوات وهو قول ابي حنيفة عمه الله

لیمنی سرود عالم علی قط بقه مبارکه ندتها کدمیت عائب برآب نماز پاهته بهت مسلمان نوت ہوئے آپ نے السي برغائبان ترازنيس بإهي\_

يُرا كُلُكُ مِن قال شيخ الاسلام ابن تيميه الصواب ان العائب ان مات ببلد لم يصل عليه فيه صلبي عليه صلوة العاتب كماصلي السي صلى الله عليه وسدم على النجاشي لامه مات بين الكفار ولم يصل عليه وان صبى عليه حيث مات لم يصل عبيه صلوة العائب لان الفرض قد سقط

یعنی غائب آگرا لیے شہر میں فوت ہوا کہ اس پر کسی نے تماز جنازہ نہ پڑھی تو اس پر غائباند تمہ ز پڑھی ج ہے جیسے صفور

عليه اسلام نے تجاشی پر بڑھی کہ وہ کافرول میں فوت ہوااس پر کسی نے تمازنہ پڑھی تھی اگراس نا ئب کونم ز جنازہ پڑھ کر وفن کردی جائے تواس برغا ئبانہ تماز نہ پڑھی جائے کیونکہ مسلم نوں کے پڑھنے ہے فرض ساقط ہوگیا اورنش مشروع نہیں۔ این قیم وابن تیمیه غیرمقلدین کےمسلم بزرگ بیں جونا ئب پرغماز جناز واس صورت میں جائز قرار دیتے ہیں جس صورت ميں غائب بغيرنماز جنازه دفن کيا جائے ليکن اگراس پرنماز جنازه پڑھی گئی ہوتو پھرند کيا نہ مناز پڙ جنے کووه بھی منع کرتے ہیں کیکن غیرمقلدین زمانہاہے پیشواؤں کی بھی ٹیس مانے اور بلد ٹبوٹ غائبانہ جنازہ کی ٹمرز پڑھتے پڑھ نے ا ہیں۔اگریمی تجاثی کے جنازہ کی ٹمی زولیل ہوتو اس میں چند وجوہ فرق ہے۔

ا- ابن میسید وغیر و تصریح کرتے ہیں کہاس برنما زئیس برطی گئی تھی۔ کیکن آپ جس خائب کا جنازہ پڑھتے ہیں اس یر پہنے تمازیز حمی گئی ہوتی ہے۔

٢ نبي شي يراكل دن نماز براهي كل جس روز ووفوت بواليكن آب كي ميتول كالبيلي اعلان موتاب يُحركن ون ك جعد ف تبانهٔ نماز جنازه پرُ ها جا تا ہے۔

سو نجاشی کی تماز جنازہ رسول کریم علی ہے اس مقام میں نکل کر بیڑھی جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی ۔ لیعن مصلے بیل مرآب مجدول بیل پڑھ لیتے ہیں۔

سم نجاش كاجناز وحضور عليه السلام برمنكشف تعامر آب پر جناز ومكثوف تبيس مونا۔

٥ ـ صديث ين تقرر كري كر عفور علي الله في الله عن الماز جنازه جائب عبشه يزهى رواه السطيس انسى عن حسند في اور مبشد يندموره سے جانب جنوب ہے مدين طيب كا قبل بھي جانب جنوب ہے۔معلوم ہوا كرحضور نے جس ميت برنم ز ما ئبينه بردهي وه جهت قبديل تقي ليكن آپ كي ميت خواه مشرق بين جواور آپ مخرب بين تو نماز پر ه ليت يں -جس معلوم ہوتاہ كرآ بكائل بالكل بدلس-

انوارامام اعظم اسماس المساوري اعتراض این لیاشیہ نے بن عیس رضی اللہ تعالی عنہ، ومسعود بین مخر مدومرو ن وعا شرطی لندتعا لاعنہم سے ا تفل کیا ہے کہ سرور عالم عفیصی ہے اپنی ہو ک کو یا چید دیاا درا بوطنیفہ کہتے میں کہ مدی کو یا چصابعتی زقم کرنا مشلہ ہے۔

جواب میں کہتا ہوں کہ ابن الی شیبے نے مام الوصليف كا فديب لكھنے مين صطى كى مام اعظم رحمت متدعليا شعار مسنول کومشکر نہیں فرمات شمنع کرتے ہیں بلکداس باچھے کو مکروہ تجھتے ہیں۔ جو چیڑے ہے گز رکر گوشت کو کا ث دے اور ر مسنون تبین مسنون مرف چرے کا کاشا ہے۔ بیامام صاحب کے ترویک جائز بلکمستحب ہے۔ ورمخاریس ہے۔ فاما من احسم بان قطع الحلد فقط فلاياس به

یتی جو مخص اشعار کوعمده طور پر کرسکتا ہوئیتی صرف چمزے کوشطع کرے تو اس کا کوئی ڈرٹیس جا کزے ت منطق دی شرح ورمحتاریس ہے۔

قوله فلا باس به ازادانه مستحب ثما قدمنا

کرل ہاس بے مصنف نے ارادہ کیا کر ستحب ہے ۔ فقہ کے کسی کت ب شب اشعہ رمسنون کو متنز نہیں کہا گیا۔ علامه عنى شرح بدايية بيل لكصة بي-

اسوحنيفة رضي الله تعالى عنه ماكره اصل الاشعار وكيف يكره ذلك مع ما اشتهرفيه من الاثبار وقبل البطيحياوي انها كره ابوحتيفة اشعار اهل زمانه لا نه راهم يستقصون في ذلك على وحه يحاف مه هلاك البدية السرايته حصوصا في حرالحجاز.

كه الوصيفه رحمته الله عبيدني اصل اشعار كوكروة تبيل جانا اوروه كيب مكره وجان يحت يقط كدأس بيس آثار مشهوره دارد یں ۔ا مام محطا وی فرماتے میں کدامام صاحب نے اپنے زمانے کے لوگوں کا شعار مکروہ قرمایا اس سے کدان کو آپ نے ديكها كدابياز بإده كاشت بي جس عدالورك بدك بوف كاخوف بوتا تفاخصوصاً ملك تجازي كري مي -معموم ہوا کدامام اعظم رحمته الله عليه نے اشعار مستون کوممنوع باسكرون بين فرايا

م ذهد بن جرفت الباري جزي و ١٥٠ من لكت بين كر فط وي فرات بين

لم يكره ابوحبيقه اصل الاشعار انما كره مايفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية المجرح لاسيمامع الطعن بالشفرة فارا دسد الباب عن العامة لا نهم لايراعون الحدفي ذالك واما س كان عالما بالسبة في ذلك فالا.

اس عبارت کا ترجمہ وی ہے جو پیچھے گر دااس کے سے ابن تجرفر ماتے ہیں۔

ويتعين الرجوع الى ماقال الطحاوي فانه اعدم من غيره باقوال اصحابه.

یعنی او مطحط وی چونکدا یے تدب کا زیرده وا تف باس لیداد مصاحب کا ندب بواس فاص کیا ہا سی ک

### انوارامام اعظم

س كوسف بيس بي كوئى بعمى مسنون نبيس كبتار يجربيكها كوئى سف نبيس كهان تك ميح بوسكا ب علاوه اس كايرابيم تخفى المرابيم تخفى المرابيم تخفى المرابيم تعلق علاموار فللله المحمد!

اعتراض : ابن فی شیبر حمد الله علیہ نے دابعہ بن معبد کی ایک حدیث کھی ہے انہوں نے کہا کہ ایک خص نے صف کے ویجھے تنہ نمار بڑھی تو آ ہے اس کواں وہ کا تھم فرمایا۔ ایک حدیث کھی ہے کہ رسوں خدا عظیم نے ایک شخص کو ویکھا تر میں کہ ایک ہے تا ہے اس کے پاس تھم رے رہے جب وہ پڑھ چکا تو آ ہے نے فرا یا کہ چھر نماز بڑھ کے اس کے پاس تھم رے رہے جب وہ پڑھ چکا تو آ ہے نے فرا یا کہ چھر نماز بڑھ کے بینکہ مف کے چھے اس کے بڑھ کے اس کے باس کے پاس تھم رے رہے جد بیت کھر کر ابن الی شینبہ فرماتے ہیں کہ ابوہ نیف رحمت بڑھ کے بینکہ مف کے جھے اس کے بڑھ کے اس کے بین نماز جو جاتی ہے۔

جوب: بین کہتا ہوں نہ صرف امام اعظم کے نزویک اس کی نماز ہوجاتی ہے بلکہ جمہور علاء امام مالک وشافتی و اوزائی وسن بھر گ بھی اس طرف ہیں۔ امام اعظم کے قد ہب بین اگر صف اول بین فرجہ ہوتو صف کے بیجھا کیلے نمر ز بھت ور لے کی نماز کر وہ ہوتی ہے اگر فرجہ نہ ہو ور کسی ووسرے نمازی کے ملنے کی امید ہوتو اس کا انتظار کرے ور نہ صف اول ہے ایک نماز کر وہ ہوتی ہے تھیے نہ اول ہے ایک آوی کو جیجھے تھیے کو اپنے ساتھ ملا لے تا کہ کرا ہت سے نئے جائے۔ اگر جہالت کے سب بجذوب بیجھیت ہے تو اس کے عراب ہوجائے اس کی نماز ہوجائے گی۔ دئن الی شیبہ نے امام اعظم کا نہ ہب نقل کرئے میں اتنی کو تا ہی ضرور کی سے تو اس کے در ایس کی نماز ہوجائے گی۔ دئن الی شیبہ نے امام اعظم کا نہ ہب نقل کرئے میں اتنی کو تا ہی صرور کی سے تیجھے منظر دگی نماز کرو یہ ہوتی ہے چنا نچے صافح وقار میکرو ہات کے کہ کرا ہت کا ذکر نہیں گیا۔ حالات کا ذکر نہیں گیا۔ حالات کا ترکی کی مف کے بیجھے منظر دگی نماز کروہ ہوتی ہے چنا نچے صافح وقار میکرو ہات میں تکھتے ہیں۔

#### والقيام حنف صف وجدفيه فرجة

كيبس صف مين عبر جواس مع يتي اسلية وى كالكرا بوزا مروه ب- اى طرح مديدين م-

ويكره للمقتدي ان يقوم خلف الصف وحده الااذالم يجدفرجة.

کے مقتدی کے لیے مکروہ ہے صف کے پیچھے اسکیے کھڑ اہونا مگراس وقت کرصف میں جگہ نہ ہو۔

امام اعظم کی دہ حدیث ہے جو بخورتی نے دھٹرت ابوبکروشی استہ تعی لی عند سے نقل کی ہے کہ دہ اس جال ہیں استہ تعی لی عند سے نقل کی ہے کہ دہ اس جال ہیں استے جب کہ رسول کر ہم سنایقتی کوع میں شے ہو و مف میں سنے سے پہلے رکوع کر کے ای حاست میں صف میں ال گئے حضور علیا اسلام کے پاس بیدذ کر ہوائو آپ نے فرمایا 'وادی کا الملہ حوصا و لا تعد' نضدا بجھے حرص زیادہ کر سے پھر ایسانہ ایسانہ کرنے اگر انفر ادی مفاد کا مف مدہوتا تو ابو بکر کی بیٹماز ج تزشہ وتی کے دکتے کر بید کے وقت مقدر نماز بایا گیا لین المفر ادی خلف الصف جب ان کونماز کے اعادہ کا آپ نے کھم نیس فر مایا تو معلوم ہوا کہ ٹر زہوگئی اور آپ کا بیفر مانا کے پھر ایسانہ کرناد کیس کراہت ہے ۔ نیز اس لیے بھی کمروہ ہوئی کہ انہوں نے تھم سدوائٹلل کا خدف کیا۔

انوارامام اعظم المساحد 
طرف رجوع متعيين ہوگا۔

علامه يني عمدة القارى جديه ص الديس لكية بير-

و ذکو الکوهانی صاحب المناسک عنه استحسانه لین کرماتی صاحب مناسک نے امام اعظم وحمد الله عليه عليه عليه عليه المحت الله عليه المحت الله عليه المحت الله عليه المحت المعاد كاستحس بوناذ كركيا م اوركها م كريك المح ب

مرقاة شرح مشكوة جلرام ١٣٣٠ من ٢٠

وقد كره ابوحتيفة الاشعار واولوه بانه الماكره اشعار اهل زماله فانهم كالو يبالعول فيه حتى ف السراية منه

کدامام اعظم رجمتداللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اشعار کو کمروہ قرمایو کہ وہ لوگ اس بیس میامذ کرتے تھے۔ یہاں تک کدڑنم کے سربیت کرجانے سے ہل کت کا خوف پیدا ہوج تا تق۔

بحرالرائق شرح كنز الدقائق ص ١٦٩ جلدا بين لكهاب\_

واحتاره في غانة البيان وصححه وفي فتح القديرانه الاولى

یعنی اوم اعظم نے مطلق، شعار کو تکروہ ٹبیں کہا۔ ای کوصاحب عاللہ المبیان نے پیند کیا ہے۔ اور فتح القدیریس بھی یکی اولی کلھا ہے۔ اشعار کچھ بیات کیدی امرٹبیں کے اس کا ترک گنوہ ہو۔

علامه زرقاتی شرح موط میں مکھنے ہیں۔

وقد ئيت عن عائشة وابن عباس التخييرفي الاشعار وتركه قدل على انه ثبس بنسك لكه غير مكروه لثبوت قعله عن النبي صلى الله عليه وسلم

لینی حضرمت عائشہ وابن عبس رضی اللہ تعالی عیشہ سے اشعار کے کرنے شکرنے میں اضیار آیا ہے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں۔اور عمر وہ بھی نہیں۔

ملامه عنى عمدة القارى ص١٢ ٢ يش قرمات بين.

وذكرابن اسي شيبة في مصنفة باسانيد جيدة عن عائشة وابن عباس أن ششت فاشعروان ت فلا

کوابن الی شیبہ نے مصنف میں حضرت ، کشروابن عباس رضی الند تعدلی عبی ہے تو ی اسفاد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اگر تو جا ہے تو شکر۔

اس سے معلوم ہوا کہ اشعار کوئی ضروری امز ہیں کر ہے بانہ کر سے افغیا رہے البتہ مکروہ بھی شیس۔ سہتے ہیں کہ اوم اعظم کا اس مسلہ میں کوئی سف نہیں۔ میں کہتا ہوں جس اشعاد کوامام صاحب نے مکروہ فرمایا ہے

ساعلی قارق مرقاۃ ص ۸۳ جیدودم میں فرماتے ہیں۔ظاھرہ عدم لو و م الاعادۃ العدم امرہ بھا کہائی حدیث کا ظاہر بھی ہے کہاعا دہ لازم نہیں کیونکہ حضور علیہالسلام نے ان کونماز و ہرائے کا حکم نہیں دیو۔ عون المعبودش میں ۲۵ جیدا دل بیل لکھ ہے۔

قال الخطامي فيه دلالة على ان صلاة المنفرد حدف الصف جائزة لان جزء امر الصلوة اذا جازعلى حال الانفراد جاز سائر اجرائها وقوله عليه السلام ولا تعد ارشادله في المستقبل الى ما هو افضل ولو لم يكن محزيالا مره بالاعادة

یعنی خطابی فرمائے ہیں کہ اس حدیث میں دینل ہے کہ صف کے پیچھے اسکیلے کی نماز ہو تزہمے کیونکہ جب اکیلا مونے کی حالت میں نماز کا بیکہ حصہ ہو تزہم تو اس کے ہاتی جصے بھی جائز ہوں گے اور حضور علیہ السلام کا پیفر مانا کہ پھر ایسانہ کرنا آئے کندہ کے سیے جوافعش ہے۔ اس کی ہدایت کا درشاد ہے اگر ان کی تمازنا جائز ہوتی تو حضور علیہ السلام وس کو فرز دہرانے کا تھم فرہ تے۔

امام طحطاوی می حدیث کوفقل کر کے قرماتے ہیں۔

قلو كان من صلى خلف الصف لاتجزيه صلوة لكان من دخل في الصلوة خلف الصف لايكون داخلافيها

میعنی اگر صف کے بیکھیے نماز پڑھے والے کی نماز ناچ تر ہوتی تو جو شخص صف کے بیکھیے نماز میں داخل ہوا ہے جا ہے کہاس میں داخل نہوتا۔

توجب ایس حانت میں ابو بکرہ کا دخول فی الصدوۃ میم بواتو نمازی کرسب نماز خلف القف میم بوگ۔

نیز اگر پہنی صف میں جگہ بوتو کچھی صف کا ایک آ دمی اپنی صف ہے کئل کر اس صف میں جاسکتا ہے جس میں جگہ فول سے نیز اگر پہنی صف میں جاسکتا ہے جس میں جگہ فول ہو ۔ ایسا شخص جب اپنی صف ہے نکلے گا اور دوتوں صفول کے درمیان مینچے گا۔ تو س ونت وواکیل خلف القبق ہوگا۔

مراکیلا خلف احتف ہونا نماز کا مضد بہوتو جا ہے کہ اس شخص کی نماز نہ ہو کیونکہ دو دوتوں صفول کے درمیان اکمیو ہوں ہے۔

جب اس شخص کی بالا تف آن نماز ہوجائی ہے تو معموم ہوا کہ اسٹیلی بھی نماز ہوجاتی ہے رکیونکہ نمرز نے اجزاء میں سے میک جب اس شخص کی بالا تف آن نماز موجائی ہے تو معموم ہوا کہ اسٹیلی بھی نماز ہوجاتی ہے ۔ کیونکہ نمرز نروجاتی میں سے میک جب اس شخص کی بالا تف آن نماز موجائی ہے تو معموم ہوا کہ اسٹیلی کے بھی نماز ہوجاتی ہے ۔ کیونکہ نمرز نماز سے میں اکولام ہنا مفسونی تو سادے جزا ویس بھی مفسونہ ہوگا۔

قاله الطحاوي رحمه الله في شوح معاني الأثار

حدیث : وابصد بن معیدرضی القد تق لی عشر میں جورسول خدا علی نے نماز کے اعادہ کا حکم قر، یا ا، مطحطا وی نے اس کے جو ب میں قرماتے ہیں کہ آئے تخضرت علیہ کا بیتام جائز ہے کہ صف کے پیچھے اسکیے نماز پڑھنے کے سب

حسل المستنا الاول على المذب والثانى على نفى الكمال يحنى الهرب آئمر في بجين حديث كوجس من المراعاده كاب مدين الروان حديث بناك بيدونون حديث بناك بيدونون حديث بناك بيدونون حديث بناك عديث البرك كالمراعاده كاب معافق موج كين من تشردوس كالفاظ بين الله الله بناك في عليه نبى المنطقة حدى المصرف.

یعنی رسول کریم عینی الله کریم عینی کار کرے دیے جب وہ نمی زے فی درخ ہوا تو فرمایا کہ چمرتمازید ہو اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نمر نہ باطل نہ تھی۔ اگر باطل ہوتی تو آ باس کوفور آروک ویتے باطل پر رہ ندویے اور اس کے قدرغ ہوئے تک انتظار نہ کرتے لیکن آپ نے اس کوفور آئیس روکا۔ وہ نماز پر حتار ہدجب فارغ ہو تو فرمایا کہ پھر نمازید حدج و فکہ نمر ذکر وہ تھی س لیے استی بافر مایا کہ پھر پڑھ۔

ملائلی قاری مرقاة ش فرماتے ہیں،

و ایصا فہو علیہ السلام تر کہ حتی فوغ ولو کانت باطنہ لما اقرہ علی المضی فیہا علاوہ س کے بن عیرا سرے اس عدیث کو متعرب کہا ور تیمی نے ضعیف ۔

(مرتاة ش ب اعله ابن عبداليربانه مصطرب وضعفه البيهقي)

اعتر اصلی این این تیب نے مید اللہ این مسعود رضی مند تعالیٰ عند سے رویت کی کہا تہوں نے کے حضور عیہ اسد م نے ایک میاں بی بی میں عان کرایا اور فر مایا کہ تنابید کا ۔ گھوگر یہ سے بال و الا بیچے بینے ایس وہ ویہ ہی جی این عبس کہتے بی کہ رسوں کریم ہوئے نے حمل میں احمان کرایا۔ ( یعنی احان کے وقت عورت حالم بھی ) تعلیٰ سے یو چھا گیا کہ ایک مرد ایٹی لی لی کے بیٹ میں جو بچھ ہے اس سے بیزاری ظام کر سے تو انہوں نے فرمایا کہ اون کراور ابوطنیفہ رضہ اللہ سے ندکور

# ر اثوارامام اعظم ) معام المحمد الم

بن محماء کے ساتھ دنیا کی تہمت لگائی تو ان دوٹول نے نعان کیاا در میدوا تعدید جیسے بیں ہوا۔ درسراہلال بن امیدان دوٹول کی حدیثیں بخاری وسلم وغیر ہما میں مندری میں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابن الی شیبہ نے جو بن عم س وابن مسعود سے دہ عدیثیں نقل کی بیں ان بیس عویمریا ہلاں کی معان کا بی قرب ان بیس عویمریا ہلاں کی معان کا بی قرب اور ان دوتوں نے اپنی آپی عورت کوز نا کی تہمت مگائی تھی ۔ صرف حمل کا اٹکارٹیس کیا تھا۔ چنا نچہ ابن مسعود کی حدیث مسحوم مسلم میں اس طرح آئی ہے۔

کرایک اف رمی آیا اسنے رسول اللہ منطق کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کوئی تخص کوا پی خورت کے پاس پارے ( دوراس کو تابت ہوجائے کہاس نے زنا کیا) پاس کارم کرے تو آپ اس کوکوڑے لگاؤ کے پینی عد قذر ف اور اگر تا کہ اس کو تو آپ اس کوکوڑے لگاؤ کے پینی عد قذر ف اور اگر تا کہ اس کو تسلیم کی اگر وہ چپ رہے تو تہایت فضب میں دیپ کرے گا۔ پھروہ کیا کر حضور علیہ اسل م دعا کرتے رہے یہ اس تک کہ آیت میں نازل ہوئی۔

فابتلى به ذلك الرحل من بين الناس فحاء هو رامره ته الى رسول الله صلى الله عبيه وسلم علاعما

کھروہ کی شخص اس امر میں مبتلا ہوا لیعنی جواس نے سوال کیا وہی اس کو پیش آیا وہ اپنی زوجہ بے ساتھ رسول اکرم مناللہ علیقیت کی خدمت میں آئے اوران دونوں نے لعان کیا۔

اس صدیت بیش او جسده مع اموء تبه و حلا" میں صاف تصری ہے کہ اس نے زنا کی تبہت لگائی۔ ایکارشس کا ذکر اسماری میں ب نہیں بینڈوہ کورت صادیقی .

امام طحد وی یمی حدیث مفصل ذکر کرے فریاتے ہیں۔

فهـذا هو اصل حديث عدالله رضي الله تعالى عنه في اللعان وهولعان بقذف كان من ذلك الرجل لا مرّته وهي حامل لا بحملها.

کر بعدان میں عبداللہ رضی اللہ تھ الی عنہ کی حدیث کا اصل ہیہاور بیلعان زنا کی تہمت ہے ہو ہی مرو نے اپنی بی لی کو لگا کی اوروہ حاملہ تھی بیلعان صرف ا تکار حمل ہے تہیں۔

المن عياس رضي القدالي عندكي حديث محم مل السطرة بعن العالم وحل من قوصه ينسكو الليه الله وحدمع اهله رجان.

طعه وی میں بھی دین عباس کی روایت میں 'فوجدت صع اصر تنی رجلا'' آیا ہے کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ (ایک مرد) زنا کرتا ہوا پایا جس معلوم ہوا کہ معان زنا کی تبہت سے تھ ندانکا رحمل سے۔واللہ عمم

ے کردہ حمل کے افکارے مدان نہیں کراتے۔

جواب: بین کہنا ہوں انکارش سے تعان کا ہونا کس حدیث سے سے نابت نہیں، سی لیے امام بعظم رحمتہ القدعلیہ فقط انکار حمل سے معان ٹیس فرماتے ، کیونکہ حمل کا یقین نہیں ہوتا بعض وقت ایسے ہی پیپ پھوں جاتا ہے جس سے حمل معلوم انہونا ہے اور حقیقت میں حمل ٹیمیں ہوتا ہے بیانچے علامہ این الہمام فتح القدیم میں فرماتے ہیں۔

وقد اخبرنى بعض اهلى عن بعض خواصها الها ظهرها حل واستمرالي تسعة اشهرولم يشككما فيه حتى هيئت له تهيئة الساب المولود ثم اصابها طلق وحبست الداية تحتها فلم تول تعصرالعصرة بعد العصرة وفي كل عصرة تجدماء حتى قامت فارغة من غير ولد.

کہ جیجے بعض میر ہے ہاں نے خبر دی کداس کی بعض سیلی کوشل خاہر ہوا اور نو ماہ تک رہاا ورجمیں اس کے شس بیل کوش فتم کا شک شد تفاد بہاں تک کدسب سامان ولادت کے تیار کیے گئے بھراس کوخون آ ناشروس ہوا دامیہ بچے جنانے کے لیے آئی مگر اس کے اندر نے تھوڑ اتھوڑ اپی نی نکا رہا ۔ یہاں تک کہ بغیر بچہ جینے کے فارش اٹھ کھڑی ہو کی لینی کوئی بچے شدتھا خون یا یا فی تھ جونکل گیا۔

معلوم ہوا کہ صرف حمل کے انکارے قدّ ف خاہت ٹیس ہوتا۔ جب تک تہت ندلگائے مثلاً یوں کے کوقے زنا کیااور پیمل اس زناہے ہے توامام صاحب کے زویک لعان مازم ہوگا چنا تچہ ہدایہ بس ہے۔

فان قال لها ذست وهذا العمل من الرما تلاعما الوجود القذف حيث ذكو المونا صويحا بن البي شيبة وعديت المن سعودوا بن عبس رضي القدنى للي تنها نقل كل بهان دونوں حديثوں بن سية كرنيك كر تفور مليا السوام في صرف الكار عمل سيون كراو عائد الله على المان كراو عائد الله واوں حديثوں كا حالت بن مان كرايا . يا يركس كي تاكم من كار بيا بيا كار ايا . يا يركس كي تاكم سيون كو الكرا يا الله الله واول حديثوں كي السي واقع بن زنا كي تبهت لكانے كاد كرا يا الله الله واول حديثوں كي السي واقع بن زنا كي تبهت لكانے كاد كرا يا

ي عبدائي كلصنوى تعليق المحد ميس لكصف بي

وقد وقع اللعان في عهد وسول الله عليه من صحابيين احدها عويمر بن ابيض وقبل ابن اللحارث الانصاري العجلاني ومي زوجه بشريك بن سحماء فتلا عبا وكان ذلك سنة تسع من الهجرة وثانيهما هلال ابن اميه بن عامر الا بصاري وخبرهما مروى في صحيح البحاري و مسلم وعيرهما

کہ جان رسول کریم میں نے کے زمانہ میں ووسحا بیوں ہے واقع ہوا ایک تو عویمرمجوا ٹی جس نے ، پی زوجہ کوشر کیک

انوارامام اعظم م مراهد المراهد 
الريم عظيفة في اس كالمشف أو أزاد فرمايا ادردو شمث كالحكم ويا كرستى كرے۔

ای طرح اگرایک سے زیادہ غلام ہوں اوراس نے آ زاد کردیتے ہوں توجس طرح ایک کا ثلث آ زاد ہواای طرح ہرایک کا ثلث آ زاد ہوگا۔ اور ہرایک اینے در شدہ کے بیے تی کرے گا۔

امام طحطا دی شرح معانی الآ فارجد دوم محص ۱۲ میں اس صدیث کے جواب میں فرماتے ہیں۔

ان ماذكر وامن القرعة المذكورة في حديث عمران منسوخ لان القرعة قد كانت في بداء

كه حديث عمران ميس جوقرعة ياب وه منسوخ ب كونكه قرعه بتداء اسلام بس تفاييم منسوح بوكيا-

امام طی وی نے اس پر بیدولیس بیان فرمائی ہے کہ حضرت بلی رضی اللہ تق لی عنہ کے پاس تین آ دی آئے وہ آیک بچہ سے متعنق جھڑ تے تھے ایک عورت کے ساتھ ان تینوں نے ایک عبر جس جماع کیا۔ جس سے بچہ بیدا ہو وہ تینوں مدگ سے خضرت علی نے نے حضرت علی ہے۔

مینو خضرت علی نے قرید قرال اور جس کا نام انگلااس کو بچہ دے دیا۔ یہ فیصلہ رسول اللہ عیانی کی خدمت میں چیش ہوا تو آپ بنے اور پچھ نہ کہا چونکہ رسول کریم عیانی نے قرعہ پراٹکارند قرمایا۔ معموم ہوا کہ اس وقت بھی تھا حضرت علی رضی اللہ تعدید کے اور پچھ نے تو ایک میں واقعہ چیش آ یا تو آپ نے وہ بچہ مدعوں کو لواو بیا اور فرمایا "جسو بیسٹ میں اور شرکھا و تو ٹا ' شاکہ یہ بی تی تھی اراوارٹ ہوئی۔ (طی وی ص ۲۹۳ جلد)

يهال آپ ن قرع كاتهم ندد يامعلوم بواكر قرعمنسوخ بوچكا تعا-

شیخ محقق این البها م فتح القدیر میں ۱۳۲۴ جلد ۱ میں فرماتے ہیں کہ بیت حدیث (طاہراً) سیح ہے کیان وطنا سیح میں جس صدیث کی سندھیجے ہو۔ ہوسکتا ہے کہ وہ کسی علت قاد حد کے سبب ضعیف ہو قرآن شریف وسنت مشہورہ کی مخالفت بھی علل قاد حدے ہو اور بیت مدیث کی سند قاد حدے اور بیت دیث نص قاد حدے ہو اس کے خالفت بھی ایک عدت قاد حدے اور بیت دیث نص قرآن کے خالف ہے۔ قرآن میں ایک عدت قاد حدے اور بیت دیث نص قرآن کے خالف ہے۔ قرآن میں (میسر) جواکو ترام فرمایا کی ہے۔ قرع بھی اسی جنس ہے کہ ایسا شخص عاد ت قرآن کے خالف ہے کہ ایسا شخص عاد ت کے خالف ہے کہ ایسا شخص عاد ت کے خالف ہے کہ ایسا شخص عاد ت کے خالف ہے کہ ایس کے چھام تو ہوں اور ان کے سوائس کے پاس کوئی درہ من وینا را کیٹر ایر تن دائے غدر گھر و غیرہ کہ تھے تھی گھ ہے کہ ایسا کے بیت قوام کے بیت تو اس کے بعض نے بیا تھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض اسے بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی ہے کہ بیت تو اس کے بعض نے بیاتھی گھ ہے کہ بیت تو اس کا واقعہ ہے اور وہ عام میں ہوتا ہے وہ اللہ اعلیم کے بیت کو اس کے بعض کے بیت کو اس کے بعض کے بیت کے بیت ہے کہ بیت کو اس کے بیت کو بیت کے بیت ہے کہ بیت کو بیت کے بیت ہوئی ہے کہ بیت کو بیت کے بیت ہے کہ بیت کو بیت کی دور کی کو بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت ہوئی ہے کہ بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کے بیت ہے کہ بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کے بیت ہے کہ بیت کی بیت کے بیت کی بیت کے بیت کی بیت

اعتراض: ابن الی شیب نے چند حدیثیں تکھی ہیں جس ہے اس امری اجازت معلوم ہوتی ہے کہ آ قااین غلام کو جسب کدوہ زنا کرے حدلگا سکتا ہے بھرامام ابوعلیقہ نے قل کرتے ہیں کدانہوں نے قرمایا کہ آ قااین غلام کوجلد شکر سے

اتوارامام اعظم المحمد المساورة 
اعتراض این بی شیبے عمران بن صین وابو ہریرہ رضی لندتو الی عنہا ہے روایت کی ہے کہ ایک شخص کے چند غلام تصاس نے موت کے وقت سب کو، زاد کردیا تورسول کریم عیالتی نے قرعہ ڈالاً دوکوآ زاد کردیا۔ چار کوغلام رہنے ویا ورامام ابوطنیقہ سے ندکورہے کہ دوایک صورت میں قرعہ ڈالنا درست تبیس جانتے اور کہتے ہیں کہ یہ یکھیس۔ جواب، میں کہتا ہوں ابن الی شیبہ نے امام اعظم کا بورائد ہے نقل نہیں کیا۔

، مطحنا دی نے دوسری جد کے سوم ۱۳۳ میں ، ماعظم کا ندیب بیالیں ہے کہ وہ اس صورت میں فر ، تے ہیں کہ ہر ایک غدم کا ثلث آرا دیوجائے گا۔ دروہ سب اپنے ، پنے دودومصوں کی قیمت کی سعی کریں گے چنانچے فرماتے ہیں ۔

تم تمكلم الناس بعد هذا فيمن اعتق سنة اعبدله عند موته لا مال له عبر هم قابي الورقة ال يحبرو افقال قوم يعتق منهم ثلثهم ويسعون فيما بقي من قيمتهم وممن قال ذلك ابو حنيقة وابو يوسف و محمد رحمهم الله تعالى.

حاصل میر کد مام دعظم ابوحنیفدر منی القد تن کی عنداس صورت میں قرعد کا تھم نہیں دیے بلکہ قرماتے ہیں کدان سب غداموں کا تکث آرا وہوجائے گا۔ باقی دو تکث کے سے سب سی کریں سے۔

ا ، م نو وی شرع سیم مسلم صبح مسلم و میں دوم میں فر ماتے ہیں۔

وقال ابوحنيفة القرعة بالحلة لا مدخل لها في ذلك بل يعنق من كل واحد قطع و يستسعى الباقي

ا دراما منو وی بیانتی فرمائے ہیں۔

وقد قال بقول ابی حنیقة الشعبی و النخعی و شویح و الحسن و حکے ایصاعن ابن المسیب یعنی امام اعظم رحمته الله علیه کے ندجب کے مطابق شعبی وقتی و شریح وضن بصری و این سیتب رحمیم الند تعالی نے فرمایا ہے کہ جس سے معموم ہوا کہ ابوطیف عدید الرحمداس مسئلہ بیس مفرونیس ۔

امام اعظم کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حافظ ابن حجر نے انتخ امباری ص ۱۵ جلد ۱۰ میں نقل کیا ہے فرماتے ں۔

وقد احرح عبدالرزاق بالساد رجاله ثقات عن ابي قلابة عن رجل من بني عذرة ان رجلا مسهم اعتق مملوكاته عند موته وليس له مال غيره فاعتق رسول المه عليه عند موته وليس له مال غيره فاعتق رسول المه عليه عليه وامره ان يسعى في التلثين.

كداكيك فحض تے اپنا أيك غلام، يخ مرتے كے وقت أزادكياس كے پاس اس كے موار وركوكي مال ندتها تو رسول

کے ہاری دلیل وہ حدیث ہے جوفقہا کرام نے اپنی کتابول میں این مسعود وابن عباس وابن زمیر سے موقو فا و مرقوعاً روایت کیا ہے کہ جار چزیں حکام مے متعلق ہیں۔ حدود و صدقات و جمعات و فسی

ا الم م طحط وی فرمسلم بن بیارے روایت کیاہے۔

كان ابو عبدالله رحل من الصحابة يقول الزكوة والحدود والفنى والحمعة الى السلطان ، يوعيدالله ص إلى السلطان ، يوعيدالله ص أبي المراح المرا

ا بن الی شیبہ نے جو حدیثیں تکھیں ہیں وہ ی م ہیں اہ م اور غیرا ، م کوشائل ہیں اہ م صاحب کے نز د کیک ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ آتا حد نگانے کا سیب ہے بعثی حاکم تک مرافعہ کرے اور حاکم حدلگائے۔

علامه على قارى مرقاة مين فرمات مين-

قلت الصراحة ممموعة لان الخطاب عام لهذه الامة وكدافقط احدكم فيشمل الامام وغيره ولا شك انه المعردالا كمل فينصرف المطبق اليه ولانه العالم يتعلق بالحد من الشروط وليس كل واحد من المالكين له اهمية ذلك مع ان المالك منهم في ضربه وقبله انه لدلك اولعيو ه ولا شك ابدلوجوزله عبى اطلاقه لترتيب عليه فساد كثير

لیمتی ہے کہنا کہ بیصریتی مرت ورکت کرتی ہیں کہ مولی اپنے تماموں ہر حدقائم کرے ممنوع ہے کیونکہ خطا باس امت کے لیے یہ مہنا کہ بیصری کو گئے تبین کہ مام امت کے لیے یہ مہا کی طرح احداث میں کوئی شک تبین کہ مام امت کے لیے یہ مہا کی طرف چیرا جا سے گا۔ اوراس لیے یہ خطاب امام کی طرف چیرا جائے گا۔ کہ وہ حدود کے شرا کہ کا کا جاری فروا کہ کو میں سے ہرایک اس کی المیت ٹبیس رکھت عدوداس کے وہ کہ اس کے ورف اوران میں میں کہ اوران میں کہ اس کے وہ مدن نا کے سب لگائی ہے یا کسی اور قصور کے سب اوراس بیس کوئی شک تبیس کہ اگر مطلقا اس کی اجازت دی جائے کہ اس کے دوحد لگائے تو اس ہر بہت فساوس ہوگا۔

شنخ عبدالحق محدث وہلوگی اشعة اللمعات ص ٢٤ جلد ثالث ميں قرماتے ہيں۔

استدلال كرده اسدش فعيد باين حديث برآنكه مولى رامير سدكه اقامت حد كند برواه خودو حد فية ميكنداين رابر تسبيب يعنى سبب رواسطه حدور شودو بيش حاكم بردكه حد

ا زند,

كه شافعيداس عديث مديل ليت بين كدمولي كوحق يهنجنا بكدوه اين كنيزكو بإغلام برحدالا عج اورحنفيداس

عن مدندگائے۔

جواب نیس کہتا ہوں امام اعظم فرہ تے ہیں کے سیدا ہے غلام کو حد شالگائے بلکدوہ ،مام کے باس مرافعہ کرے اور وہ حد مگائے اس مسئلہ میں بھی امام اعظم منفرونہیں میں بلکدا یک جماعت ہل علم کی آپ کے ساتھ ہے۔ تریزی نے بھی اس اختار نے کوفل کیا ہے۔

ائن تحرف بارى من فرمات بين-

فقالت طائفة لايقيمها الا الامام او من ياذن له وهو قول الحفية (٢٨٣٠/٢١)

یعن سلف کااس مسلمیں اختل ف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ امام یہ جس کو امام فرن دے اس مے سوادوسر اکوئی حد نہ گائے۔ یہ تول حظیہ کا ہے۔

علامديني في الكيم إلى كرحس بن ي بحي اي كي قائل مير.

امام اعظم رحمہ الله کی ولیل وہ حدیث ہے جس کوعلامہ میتی نے عمدة القاری میں حسن عیدالله بن محبر من وغرین عبد لحزیر کے نقل کیا ہے۔

الهم قالو الجمعة والحددو والركوة والفئى الى السلطان خاصة كرانبون فرمايا بكرجمداور صدوداورز كوة اور في سلطان معتلق بين \_

ابن الجاشيه في حسن بعرى معدد يت كيا بد

قال اوبعة الى المسلطان الصلوة والزكوة والمحدودو القصاص كرچاريزي سطان كمتعلق أن جعد) كي نمازا ورزُلوة اورصدووا ورقصاص

ا ك طرح عبدالقد بن محريز سا يب كرا بافرايد

الجمعة والحدود والزكوة والفتي الى السلطان

ای طرح عطافراسانی سے بھی منقول ہے (تعلیق انجد ص بوس ونسب ارابی دیلی من موا)

حافظاین حجرتلخیص من ۲۵۳ میں فرماتے ہیں۔

اخرجه ابن ابي شيبة من طريق عبدالله بن محيريز قال الجمعة والحدود والزكاة والفني الي السلطان

للاعلى قارى مرقاة يس بحوالدا بن هام لكهة إي

ولمنا ماروي الاصحاب في كتبهم عن ابن مسعود و ابن عباس و ابن الزبير موقوفا و مرفوعا

كد جبتم مين على غيند الصالكوي بياكد جب تك النا باتقور كونين باروهوند لي برتن مين ند والعريونكداس كويفرتيس كرسوت وقت اس كاباتهدكه سكهال بيتياجو

من حدیث شن آپ نے اختیاط کے سے ہاتھ دھونے کا ارشاد فرمایا کہشیداس کے ہاتھ کو استجاء کی جگہ ہے کو اُن نجاست کی ہو۔اورطا ہر ہے کے شبہ سے بیخے کا و ہیں تھم کیا جا تاہے جہاں یفین کے وقت بچا ضروری ہو۔معلوم ہوا کہ اگر ا ہاتھ کو یقینا نب ست تھی ہوتو ضروری ہوگا کہ برتن میں شدا الے اور اس سے بیچے۔ اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ یا فی بلید ہوجا تا ہے۔اور یہ بھی قام سے کدوہ مجاست جواس کے ہاتھ میں گی ہو۔ یا ان کو متغیر تیں کرتی تو معلوم ہوا کہ پانی وقوع مجاست ے ناپ ک ہوجاتا ہے کو معنی رنہ ہوا کر بیامرنہ ہو یعنی پائی بایاک شہوتواس احتیاطی تھم کے کو لُ معنی نہ ہوں کے کیونک، اگر یا فی وقوع نبی ست سے ناپاک نہیں ہوتا تو اس شبہ کے وقت جب کم ہاتھ پر کوئی نبی ست فل مری شکل ہو برتن میں ڈالنے

٣. بحن ابسي هـريـرـة رضيي الله تـعـاليٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهوراناء احد كم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله صبع مرات اوليهن بالتراب (مملم)

فرمایارسول الله عطی فی تنهارے برتن کا باک ہونا جب کماس میں کتابائی بیج بیہے کمات یا روحوے بیل

ترندی میں اس طرح آیاہے۔

يغسل الا ناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اولا هن اوافراهل بالتراب

ك كتاجس برتن سے بإلى في جائے اس كوسات باردهو ياجائے بيلى بار يا بيجيلى بار أثى كے ساتھ مور اس مدیث سے بھی معدوم ہوا کہ پائی نجس ہوجاتا ہے گا کے پائی چنے سے پائی متغیر میں موتا چر بھی حضور علیہ

السلام نے اس کے دھونے کا تھم فرمایہ اور اس کوطہور فرمایا جس سے معموم ہوا کہ پانی اور برتن دونو ن تجس جوجاتے ہیں۔

ورتدا ب طهوراناء احدكم ترفرمات\_

٣. عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات فامراين الربير فـزح ماء ها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فاذا عين تجرى من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبيو حسبكم

( رواه الطحاوي و ابس ابي شيبه)

عطاء سے روایت ہے کہ زمزم کے کنوال میں ایک مبتی گرااور مرکیا تواہن زیررضی اللہ تعالی عند تے تھم ویا کہا کہ کا بانی تکالا جائے جب پانی تکالا گیاتو یانی تمتم ندموا انہوں نے و بکھا کہ جراسود کی طرف سے ایک جشمہ اہل رہاہے اہن

حدیث کوتسیب بڑمل کرتے میں کہ آتا حد کا سب اور واسط نبتے اور حاسم کے پاس لے جائے تو حاسم س برحد لگائے۔ اعتراض اين الى شير متاللا في مديث بيو بضاعه و حديث قلين و حديث المماء لا يجنب الكر ا ثابت كيا بيك يانى ناي كنيس موتا اورككما بيك امام ابوعنيف كتي ميس كريانى ناياك موجاتا بيد

چواب: میں کہنا ہوں کہا، ماعظم کے نزدیک تھوڑا پائی وتوع نجاست سے پلید ہوج تاہے گواس کارنگ یومزہ نہ بدے امام صاحب کی ولیس وہ صدیت ہے جوامام بخاری فیج میں روایت کی۔

ا عن أبعي هويرة قال قال رسول الله مُنْتِكُ لا يبولن احد كم في الماء الدائم الذي لا يجري

رسول كريم عين في الماكد كولى تم ين عظير عند عن إلى ين جو بهت تبيل به الدكر ع كريم اك يمراك ين

س صدیث سے معلوم ہوا کہ بول کرتے سے پانی پلید مروج تاہے ای وسطے پھر اس پانی سے عسل کرنے ک مما تعت فرمادی اور طام رہے کہ تھوڑا پانی وقوع بول سے متغیرتیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ وقوع نجاست سے تھوڑا پانی پلید موجا تاب كالمتغير ندمور

ملاعی قاری مرقاۃ میں اس صدیث کی شرح میں قرام سے میں۔

وتسرتيب الحكم على ذلك يدل على ان الموجب للمنع انه يتبجس فلا يجوز الاغتسال به وتحصيصه بالدائم يفهم مه ان الحاري لا يتنجس الا بالتغير.

مین اس صدیث میں نبی کی علت میں ہے کہ پانی نایا ک جوجاتا ہے پھراس سے مسل جائز میں اور دائم کی قیداس لے ہے کہ جاری پانی نایا کے نہیں ہوتا ۔ گراس وقت کر قوع نجاست سے س کا رنگ ہومز ہبدل جائے۔ علامها بن جحراثة الباري ميس فرمات ميس -

وكلدميسي على ان الماء يسجس بملاقاة النجاسة

اوراگر بیٹی بہت ہوتواس میں بول کرنامفضی الی المنجاسة ہے کرایک دوسرے کی طرف د کھ کر بول کرنا شروع كردي كي توي في كثير بحي متنغير بوجائے گا۔

٢ - ي مسلم مين حضرت ابوجريره رصى التدق لى عند ، أياب كدرسول كريم علي في فرماياب -

ادا استيقظ احد كم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا قابه لايدري اين

کی قلت ہے و المحالہ مانتا ہے ۔ گاکہ یہ تو بیصد بیش ضعیف قدیل مجت نہیں سے مد بیساہ ، یاس کوال میں یارش کے سبب میدان یا گلیوں کا پانی بہتا ہوا آتا ہوگا۔ اور میلاب کے ماتھ الی اشیاء بھی گرتی ہوں گی اور بسیب کثرت پانی کے یا بسبب جاری ہوئے کے وہ پائی محفیر نہ ہوتا ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس پانی کے متحاتی اوشا وفر ما یا کہ یہ پائی پاک ہے یاس مدیث کا سیح مطلب سے جیسے کے صحب آتا اراستن نے ص عیر انکھا ہے کہ۔

ہ ساک آخیر عمر میں متغیر ہوگیا تھااوراس کو نقین کیاجاتا تھااس لیے اس کی صحت میں کلام ہے۔ علاوہ اس کے اس عدیث کا مطلب بھی صاف ہے کہ ایک گئن ٹیس ایک لی فی صاحبہ نے شمل کیا حضور علیہ السلام

زيير نے قرمايو بس كافى ہے يعنى اب اور يانى نكالنے كى ضرورت فيمس .

اس حدیث سے بیبھی معلوم ہو، کہ پوٹی اگر چہ تنظیر ند ہو وقوع نبی ست سے ناپاک ہوجا تا ہے اگر زمزم کا پائی معہثی کے مرتے سے تا پوک نہ ہوتا تو ابن زبیراس کا پائی نہ نکلواتے ۔ واراقطٹی نے حصرت ابن عیاس رضی الند تعالیٰ عشر سے کی طرح روایت کیا ہے کہ انہوں نے بھی پوٹی نکلو، نے کا حکم قرمایا۔

۵ - امام خمادی نے حضرت علی رضی القد تعالی عندے روایت کیا ہے کہ آپ نے فر، یا کہ کنواں میں اگر چو باگر کر مرجے سے تو اس کا یائی تکانا جائے۔ (آثار المسنن)

حدیث بیرلیضاعه این انی شیبه نے جو بیراضاعه کی حدیث کسی ہے اس حدیث بین کام ہے اس کا ایک دوی عبیدالله بن عبدالله بن دافع ہے جو مجبول العین و کال ہے ابن قطان فرماتے ہیں کہ بعض تو عبیدالله بن عبدالله کہتے ہیں ا بعض عبدالله بن عبدالله بعض عبیدالله بن عبدالرحمٰن بعض عبدالله بن عبدالرحمٰن بن رافع ریجرفرماتے ہیں : و کیف حاکان فہو لا یعرف له حال و لا عیں .

یعن کیجی کھی ہواس راوی کا شاتو حال معلوم ہے ندعین لیعن ہے کئی بانہیں کدوہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے (7 ٹار) جو ہرائٹی س ۴ میں ہے۔

مع الاضطراب في اسمه لا يعرف له حال ولا عين ولهذا قال ابو المسن بن القطان المحديث اداتيين امره تبين صغفه

یعنی اس راوی کے بام میں اضطراب ہے اس سے نداس کا حل معلوم ہے نداس کا عین اس واسطے این قطال ا قرماتے ہیں کداس حدیث کا جب حال کھلے گا اس کاضعف ہی تل ہر ہوگا۔

علاوہ اس کے اس صدیث میں الف لام عبد کے لیے ہے۔ استفراق کے لیے بین جس کا مصب ہے کہ وہ پالی کا مصب ہے کہ وہ پالی ک جس کی نسبت آنخصرت علی کے سوال ہوا یعنی بیر بصناعہ کا پائی پاک ہے وجداس کی بیر ہے کہ وہ پائی کشری ہے۔ حافظ ابن جرتنخیص ص مع میں امام شافعی نے قبل فرماتے ہیں۔

كانت بير بضاعة كبيرة واسعة كديربشاء بهت بزااوركالقار

میر بھی فلا ہرہے کہ سرور عالم عظیمت را تحصیہ کو پیشد فرمائے تھے آپ یہاں تک نفاست بہند تھے کہ آپ نے پائی میں تھو کئے ناک جو را تھا ہے۔ اور کتوں کا گوشت ڈار جو تا ہوعقل میں تھو کئے ناک جو را تھا تھا تھا۔ تواں جو وہ میں تھو کئے ناک جو را تھا ہوتھاں سے وضو کرتے ہوں یا آپ نے وضو کر لینے کی اجازت فرمائی ہو۔ سلمان تو ورکن رکا فربھی ایسے کو ایں بیں ایسی شریعیں ڈاستے ۔ وہ بھی پائی کو تجاست سے بچاتے ہیں بھر عرب میں جہاں پائی

والرامام اعظم المحمد العلامة المحقق في فتح القدير علادهاس كوريث تريس ش تقري عدا قرية المتع المتع المتع المازاد البيل كي بكداك منزل سے كوج كيا جب أفتاب بلند مواقو نماز پڑھى مطى وى بين ب كرتكم وحماد سے شعبہ نے بوجھا كركو كي شخص جا مراس ونت تھوڑ اس آفاب نظر ہوتو کی نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایاند یمان تک کہ فناب اچھا کھل جائے۔ واللہ اعلم اعتر اص ابن ابی شیبہ نے میکوی بیمنے کرنے کی مدیث نقل کرتے ، م عظم سے اس کاعدم جواز نقل کیا ہے۔ جواب: میں کہنا ہوں حدیث مغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بفقہ رناصیہ سر کاسیج کر کے باقی کو پگڑی پڑنکیل کرے امام و صاحب ال صورت بين منع نهين فرمات صرف يكرى برمس كرنا اور مركب حصد كالمسح ندكرنا ندهرف! وم اعظم بك. مام ما لک واما م شافعی وجمهورعلاء کے نز دیک ج تزنہیں جن اے دیث میں پگڑی پرسے کرنا آیا ہے ان میں بید دلالت نہیں کہ سرکا مسح نہیں کیا ورشیح عمامہ پر اکتفا کیا بلکہ بعض روایات شم سے ملاح عمامہ کے ساتھ سے ناصیہ کی تصریح ہے۔ بن الی شیبہ کے صديث مغيره والوسلم من مسح نا عبيدموجووب-

موطاامام محد كيص وعيل جابر بن عبدالقدوشي لقدتها لى عند ي إيب

الله سئل عن العمامة فقال لا حتى يمس الشعر الماء

ام الك فرمات مين كم ميل جار بن عبدالله رضى الله تعالى عندس بيني ب كدان ميكرى كمس كالتلم يوجها كميا توآپ نے فرمایا کدجائز نہیں میاں تک کد بالول کو یانی مینے معنی جب تک سرے کس حصد کاسے نہ کیا جائے صرف مجزی ا پرجاز نبیں۔نام تحرفر ماتے ہیں

وبهذانا خذو هو قول ابي حيفة وحمه الله كري راعمل ال يرب اوركي امام الوصيفة كالول ب-معلوم ہو کداہ ماعظم اکتف برمسے تک مدے قائل نیں۔اگر کچھ حصد سرکا بھی مسے کیا جائے تو باقی سرمے لیے پکڑی پر مح كريما جائز بحق بين اور يكى فق ب-

مجمع البحارس ٤٧٤ جيداول شنفر ، ت يا-

اله يحتاج الى مسح قليل من الراس ثم يمسح على العمامة بدل الاستعياب.

ینی پکڑی پرسے کرنے میں تھوڑے سے مرکاسے کرنے کی حاجت ہے لینی تھوڈ اسرا سرکامسے کرکے پیر پکڑی پرسے كرے توبي بكرى كامنح سادے سركے كرنے كے بدل ميں بوجائے كا درسنت كى بحيل بوج ئے كى۔

علاده اس مح مملاعی قاری نے مرقاۃ ص ۱۳۱ جلداول میں بعض شراح صدیث نے قل کیا ہے ہوسکتا ہے کہ حضور علیہ انسلام نے ناصیحہ پرمسے کر کے مگڑی کو تھیک درست کیا ہوتو راوی نے است سمح کمان کرایہ ہو۔اس مسلا کی منصل محقیق ہم نے استر دلل عمل بیان کی ہے۔ انوارامام اعظم عصور المرام اعظم اس سے مسل يا دضوكر ف يكن توبى بى صاحب في كها يارسول الله عظيمة مين ناياك تقى مديس في اس بانى سے مسل كيا ب ا تو آب نے قرمایا کہ یونی جنی شیس موالیتن پلیرٹیس موامطلب سے کتب رے مسل کرنے سے پائی پلیدٹیس مواس کا پ معى شيس كديد في وقوع نجاست عيمى ناياك تبيل موتايين كها جائ كدوه بافي مستعمل موكيا تقاس لي كدي في المصعب 

اعتراض : ابن الىشيد فام وعظم كاقول على كيد كالركول فحض قاب ك نظفيا ووبي كعوت

نيندسد ي كاوراى ونت مرزير ها قو جائز تين اوراس كوهديث من نسى صلوة او نام عنها" اورحديث ليلة التعويس"ك خلاف قرارديي-

جواب: میں کہتا ہوں امام عظم رحمت اللہ عبید کی دیس اس مسلمیں وہ حدیث ہے جس کومسلم فے اپنی صحیح میں عقبہ بن عامروض الشق لأعنب ووايت كياب فرمات إلى:

شلات ساعات كان رسول الله عَنْ الله عَنْ بها نا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بارغه حتى ترتفع وحين يقوم قائم الطهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

مكستين ساعتيں ہيں جن بيں رسول كريم عظافة جميں تماز پڑھے اور مردہ وفن كرنے منع فرمايا كرتے ہے۔ ا بک سورج نکلنے کے دفت یہ ل تک کہ بلند ہوا یک وہ پہر کے دفت یہال تک کہ سورج ڈھل جائے (وقب زوال) ایک غروب بوئے کے دہت یہ ل تک کرغروب بوج ئے۔

بخارى وسلم شريف كاروايت --

اذاطلع حاجب الشمس فدعواالصلوة حق تبرز قاذا غاب حاحب الشمس فدعواالصلوة حتى تغيب (شفق عيه)

یعنی جب سورج کا کنارہ نگل آئے تو نماز چھوڑ دو۔ یہ ل تک کرخوب ظاہر جوجائے ادر جب کنارہ آ فاب کا عًا مُب موتو نماز چھوڑ وو۔ بیمال تک کرینا مب ہوجائے ای طرح اور بہت احادیث میں آیا ہے۔

معوم بواكمصريث من نسسى صلوة اونام عنها" كعوم اوقات من عصديث عقبدكما تها وقات هلته كالخصيص بوگی ليني مستيقظ يانای جب الشح يا ياوكر بينماز اواكر بيكن اوقات نبي مين بسب حديث عقبه اوابته كرے علاوه اس كے حديث عقبة حرم بيت اوقات الشكا اخراج حديث متذكر كي عوم ساول ب كسمسا حقمه

موزوں میں اگر قطع ہوتا کہ ٹخنے نظے ہوجا ئیں گے اور پاجا مہ کو کھول کر افرار بندیا جائے تو اس صورت میں مین لینے سے کفارونہیں اگر موز نے تاہد نہ کرے اور پاجا مہ نہ کھو ہے۔ تی طرق بندیا یا بینے تو اس پر کفارہ ما زم ہے۔

لماعلی قدری مرقاق مس ۴۵ میں رازی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ازار کے نہ پائے جائے کے وقت پا جا مہ کا پہن لیٹا بغیر کھو نے کے جائز ہے اور ہیں رم ٹمیں آتا کہ اس پروم لازم نہیں کیونکہ بھی وہ کام جو احرام میں ممنوع ہیں بسبب خرورت کے اس کا در نگاب جائز ہوتا ہے لیکن کہ رہ بھی واجب ہوتا ہے جیسے سر کا منڈ انا جب کہ ایڈ اندہ و کھارہ کے ساتھ جائز ہے اک طرح سلا ہو، کیٹر اکمی عذر کے سبب پہنٹا کھارہ کے ساتھ جائز ہے۔

مام طحادی میں صدیقیں نقل کرے فروت میں کہ کچھ لوگ ان احادیث کی طرف گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوشف از ارتعلین نہ پرے وہ پا چامہ دموزہ ہیں لے اس پرکوئی کفارہ نہیں ۔ دوسرول نے ان کی خالفت کی اور نہا کہ ہم بھی ہوقب ضرورت پا جامہ دموزہ ہیں ایرا جام ہی کفارہ کی کفارہ لا نم کرتے ہیں اور ان احادیث ہیں کفارہ کی نفی ضرورت پا جامہ جس اور ان احادیث ہیں کفارہ کی نفی مسلم اس پر کفارہ کی تبیل کے آگر از رفعلین نہ پائے تو بھی باج مہ وہوزے بالکل نہ مینے تو بھی حضور عیدائسوام نے وموزے بالکل نہ مینے تو بھی حضور عیدائسوام نے اس کو چو ترز فرمایا۔ ہم اس پر کفارہ مازم کرتے ہیں جودوسرے ولائل سے اس کا ٹروم نابت ہے بھرامام محطا وی نے فرمایا کہ بینی قول ایاح، بوحفیقہ وحمد وابو یوسف کا ہے انہی ۔

اور یہ بات کہ پاج مدکا پنتا احرام بیل ممنوع ہے حدیث این محریت کے تقواحرام کے تطورات میں سے جس کی ضرورت کے وقت اجازت ہوئی ہے کفارہ کے ساتھ ہوئی ہے تو پاجامہ وموزہ کی اجازت بھی کفارہ کے ساتھ ہوئی ہے تو پاجامہ وموزہ کی اجازت بھی کفارہ کے ساتھ ہوئی ہے تو گارہ لازم نہیں ، تااس میں پاجامہ کوموزوں پر تی ہی کہا گی ہے جس طرح موزوں کے متعلق حدیث این محرید تا تا ہے اس طرح پاجامہ کوان پر قیاس کر کے اس کی بھی ہیئت بدل کریعن کھول کر استعال کرنے سے کھارہ نہ دہنہ ہوگاہ اللہ الملم ۔

اعتراض: ابن الى شيدة چندهديتين جمع بين الصدواتين كمتعنق روايت كرك قرباياكه م أعظم فروت بين كدونم زول بين بحم ندكياجائ .

جواب: من كہنا بول كمام اعظم عيد الرحمد في جوثر ، يا ہے وي حق اور صواب ہے۔ اللہ تق لي قرما تا ہے۔ اول الصّلوة كانتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. (ب٥ الله مَا يعت ١٠٢١)

کرنس در ایک فرض ہے وقت با تدھا ہوا۔ ندوقت کے پہلے کے ندوقت کے بصدتا خبرر وا بلک فرض ہے کہ برتماز اپنے وقت برا وا ہو۔ اعتر اص ابن الی تیم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندے ایک حدیث کھی ہے کہ رسول اللہ عظیم اللہ علی اللہ عل

جواب: میں کہتا ہوں قعدہ اخیرہ برا جماع فرض ہے۔ اگر چوتی رکھت میں قعدہ شہوتو ترک فرض ما ذم آتا ہے جس سے نماز کا اعدہ ترک کہا گراس ہے۔ اگر چوتی رکعت کا قعدہ ترک کہا اگر اس حدیث میں ترک قعدہ کا ذکر ہوتا تو امام ساحب کا بیقو ل کہ نماز کا اعادہ در زم ہے۔ حدیث کے خدف ہوتا۔ لیکن حدیث توس کت ہے صرف ترک کا احتال ہے اور اختال سے استدلال تا م نیس ہوتا۔ علامہ شیخی حدیث کی بیتا ویل فرماتے ہیں کہ حدیث میں صلحی المطهر خصص کا خط ہے اور طبر نماز کے جمیج ارکان کا نام ہے اور تعدہ آخیرہ بیٹ کری سی معلوم ہوا کہ قدرہ آخیرہ بیٹ کر دس کو تعدہ اول سی جس سے معلوم ہوا کہ قدرہ آخیرہ بیٹ کرد سی کو تعدہ اول سی کہاں کا ضم کو ترک کیا۔ ھندا مسلم طب الحادہ الشیع میں میں میں کی گراس کا المسلم کا در نہیں دو بہر حال نفس میں اس لیے تب نہیں کی گراس کا المسلم کا در نہیں وہ بہر حال نفس میں اس لیے تب فیس کی گراس کا المسلم کا المسلم عندہ المسلم عندہ المسلم کی صوح المحمایة (النظمین المجلی)

علاميني قاري رحمته الله مرقاة ش فرمات بير.

اماقول ابن حجور حمه الله وعن ابي حيفة و مالک امتناع لبس السراويل على هيئنة مطبقافعير صحيح عنهما

کدابن حجرنے جو کہا ہے کہ امام ابوصنیفہ وارم مالک کے نزدیک مطلقاً پاجامہ کواپی جیت پر پہننامنع ہے بیال دولوں اراموں سے سیح میں ہوا بیٹی بیدولوں ارام بولٹ نہ پانے ازار وقعلین کے پاجامہ وموز ہ کا پہننا جائز کہتے ہیں بال تاريك موكر كمتى بكالله تعالى تجميضا كع كريجس طرح توتے بجھے ضائع كيا (طبراني)

نیز کئی صدیثیں اس مضمون کی آگ بیں جس میں حضور علیہ السلام کی بیشن گوئی کا ذکر ہے کہ پچھ لوگ وفٹ گز ارکر نمازیں پڑھیں گے تم ان کا اتناع ندکرنا اسپنے وفٹ پرنماز پڑھ لین۔ اے مطلق فرمایا سفر حضر کی کوئی تخصیص ارش و ندہوئی۔ ۷۔ ابونڈا دوانصاری رضی الندنگ کی عنہ ہے دوایت ہے فرمایا رسوں کریم پیشیائیٹی نے:

لیس فی الموم تھربط انما النفویط فی الیقظة ان تو حرصلوة حتی ید حل وقت صدوة احری کرسوتے میں بدید کے اور میں کرون کرسوتے میں پڑھ تھی تونیل تقمیر توجائے میں ہے کہ توایک نماز کواتنا چیچے مٹائے کہ دوسری نماز کا وقت آجائے۔ بیعد بیٹ تص صرتے ہے کہ ایک نماز کی بہال تک تاخیر کرنا کہ دوسری کا وقت آج ئے گناہ ہے۔

٨. عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال مارايت النبي صنى الله عليه وسلم صلوة لعير
 ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها

سید ناعبداللہ بن مسعود رضی للد تعالی عند فرماتے ہیں کہ بیس نے بھی شیس و یکھا کہ حضور علیہ السلام نے بھی کو کی ثماز اس کے غیروفت میں پڑھی ہو گردونم زیں کہ آیک ان میں سے نماز مغرب ہے جے مزدافد میں عشرہ کے وقت پڑھ تھااور وہاں فجر بھی روز کے معمول وقت سے بیشتر تاریکی میں پڑھی۔ بیصدیث بخاری ومسعم ابود وُ دنسائی میں ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندس بقین اومین فی الاسلام ہے اور بیجہ کمال قرب ہارگاہ ابلیت رسرات سے معزز مستجھ جاتے تھے۔اور سفر حضر میں بستر عشری ومسواک ومطیرہ داری وکشف بی ری مجبوب باری صلی اللہ علیہ وہ معزز مستخد جے جاتے ہیں کہ میں نے مجبور وقت میں وہمتاز رہتے تھے وہ فرماتے میں کہ میں نے مجبور وقت میں وہمتاز رہتے تھے وہ فرماتے میں کہ میں نے مجبور ولفہ میں عشاء کے وقت پڑھی۔

(۹)۔ای طرح منن الوواؤد میں عبراللہ بن عمررضی اللہ عنہ اے دوایت ہے۔کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے سرح سنر میں مغرب وعث عطا کرنہیں پڑھی سوائے ، یک یا رکے۔وہ ایک ہاروہ می سفر ججۃ الوواع ہے کہ شب نم وی الحجہ معروفاف میں جع قرمانی جس پرسب کا اتفاق ہے۔

(١٠) مؤطا ، مرجم ميل ب

قال محمد بلعا عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه انه كتب في الإفاق ينها هم ان يحمعو اليمن المصلوة واحبرهم ان الجمع بين الصلوتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر اخبرنا بذلك النهات عن العلاء بن الحارث عن مكحول ،

يعنى حصرت عمر عنى الله عند نے تمام ، فاق میں فرون واجب الدؤ غان نافذ فروسے كدكو في شخص دو تمازيں جمع شد

انوارامام اعظم عليه المناه الم

٢ حَافِطُوا عَلَى الصَّلْوَاتِ وَالصَّلْوَةِ الْوُسُطَى (١٣٠١ بقرة آ بـ ٢٣٩)

سب تمازوں کی محافظت کرواور خاص جے والی نمازی محافظت کرولینی کوئی نماز اینے وقت سے اوھرادھر شہونے پائے بیضاوی، ورمدادک میں ایسانی تکھاہے۔

٣. وَاللَّذِينَ هُمُ عَدِيْ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (بِ٨ المؤمنونَ آيت ٩)

یعنی وہ لوگ کیا پنی نماز کی مگہداشت کرتے ہیں کہ اس دفت ہے بے دفت نمیں ہونے دیتے وہ سے دارث ہیں جات کی درافت پر

٣. فَخَلَف مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلَفٌ أَصَاعُو الطَّلُوةُ (بِ٢ مِرْيُمُ مُنْ مِنْ ١٠٥٥)

پھرآ ئے ان کے بعد دہ برے بہما ندے جنہوں نے تمازیں صافع کیں

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنداس أيت كي تفسير بيس فرمات بير .

احروها عن مواقيتها وصلوها لغيرو قتها.

بیلوگ جن کی ندمت اس آیت میں ہوہ ہیں جونمازوں کوان کے وقت سے ہٹاتے ہیں۔اور غیروفت پر پڑھتے میں۔ (عمرة القاری ومع کم بغوی)

ه المام ما لك والبودة ووف فى وا بمن حبات عباده بمن صامت رضى الشانعائى عند سے روايت كرتے بين كرفر ويا رسول كريم الله على الله على الله عهد أن يعفو فه و من احسن و طؤهن و صلاهن لوقتهن و اتم و كوعهن و خشو عهن كان له على الله عهد أن يعفو فه و من لم يفعل فليس له على الله عهد أن شاء غفو له و أن شاء عذمه.

پاٹنے نمازیں اللہ تعالی نے فرض کیں جوال کا وضوا چھی طرح کرے اور انہیں ن کے وقت پر پڑھے اور ان کا رکوع وخشوع پورا کرے اس کے لیے اللہ عزوجل پر عہدہ کہا ہے بخشد ہے۔ ورجوا بیانہ کرے اس کے لیے اللہ تعالی پر پچھ عہد نہیں جا ہے بخشے جا ہے عذاب کرے۔

اس حدیث سے وقت کی می فقت اور ترغیب اور اس سے ترک سے ترجیب ہے۔ اس مضمون کی اور بہت احادیث میں جورسالی استحاجز البحرین ''مولف اس مفرت بر بیری لڈس سرہ میں باشقصیل مذکور میں۔ من شاء فلیسطو شمه

۲ ۔ آیک صدیمت میں آیا ہے کہ جو تحض نماز وں کو استے وقت پر پڑھے ان کا وضو تیا م خشوع رکوع جود پورا کرے وہ نماز سفید روش ہوکر یہ بق ہے کہ اللہ تعالی تیری تکہبائی کرے وہ نماز سفید روش ہوکر یہ بق ہے کہ اللہ تعالی تیری تکہبائی کرے وہ نماز سفید روش ہوکر یہ بق ہے کہ اللہ تعالی تیری تکہبائی کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اور جو غیر وقت پر پڑھے اور وضو خشوع کروع جود پورا نہ کرے وہ نماز سیاہ

قال ابو حميفة رحمة الله الحمع بن الصلاتين في السفر في الطهر والعصر والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب المعشاء سواء ينوخر الطهر الطهر الى احروقتها ثم ويعجل العصر في اول وقتها فيصلح في اول وقتها وكذلك المعفرب والعشاء ينوخر المغرب الي اخروقتها فيصلح قبل ان يعيب الشفق وذالك آخروقتها ويصلى العشاء في اول وقتها حين يعيب الشفق فهذا الحمع بينهما.

ال من به حدالا و لمن منهما حتى تكون في آخروقتها ويعجل التانية حتى بصليها في اول وقته فيجمع بين المصلاتيين سمطر اوسفرا وغيره فليخمع فلينو حرالا و لمن منهما حتى تكون في آخروقتها ويعجل التانية حتى بصليها في اول وقته فيجمع بينهما فيكون كن واحد منهما في وقتهما بحق وتي دوتم بيرجي تقلايم اليين شلاً ظهر بإمغرب بإحكرال كساته بي عشاء برح لينال كمتعان توكون في حديث من دومري جمع تا فيريين تماز ظهر بإمغرب كوتصداً يهال التحدير كان كدور كرنا كدوت كل جائز بي المحديدة أن بين بالته المناهم على جاحاد بيث لي بين بواحاد بيث أن بين بالقوان من من مواحل بين من بواحاد بيث لي بين بالقوان من من من من بواحاد بيث أن بين بالقوان من من من من بواحاد بيث أن بين بالقوان من من من بالقوان من من من بين بواحاد بيث المناهم والله اعمم المناهم بين المناهم والله اعمم والمناهم والله اعمم والله المناهم والله اعمم والله المناهم والله والله المناهم والله المناهم والله المناهم والله المناهم والله المناهم والله والل

#### \*\*\*

انواراهام اعظم علم المحالية ال

کرنے پائے اور فرمایا کہ ایک وقت میں دونمازیں ملانا گناہ کبیرہ ہے۔

شوكاني دنسل الروطار المين كهتير مين -

مما يدل على تعين حديث الباب على الجمع الصورى ما خوجه النسائي عن ابن عباس (و فكر العظة قال) فهذا ابن عباس روى حديث الباب قد صرح بان مارواه من الحمع المذكور هو الجمع المدكور هو الجمع الصورى.

ا مام اعظم رحمہ اللہ کے ترویک من مذر کے سبب جمع صور کی آئے نہیں۔ اہام طحادی رحمہ اللہ جمع کی کیفیت ہون کر کے لکھتے ہیں۔

لکھتے ہیں۔

وجميع مادهسنا اليه من كيفية الجمع بين الصلاتين قول ابي حيفة وابي يوسف ومحمد وحمهم الله .

۔ کیٹمازیں جمع کرنے کا بیطریقہ جوہم نے اختیار کیا ہے بیسب اہم اعظم واہم ابو یوسف واہام محدر حسم اللہ کا ا ب ہے۔

این انی شیبر رحمد اللہ نے دوہری حدیث این عمر رضی التدعیم کی نقل کی ہے وہ بھی جمع صوری ہے۔ ابود، وَ دوغیرہ عیں اس کی تصریح موجود ہے این الی شیبہ نے ایک حدیث معافرین جیل سے اور ایک جا پر زخمی ، للہ تعالیٰ عنہما سے غزوہ عیں اس کی تصریح عماز وں کی نقل کی ہے وہ بھی جمع صوری ہے بلکہ جس قدر حدیث میں مطلع جمع بین ، لصوا تین دارو ہے سب اس جمع صوری ہوں گی۔ اس جمع صوری ہے بلکہ جس قدر حدیث میں مطلع جمع بین ، لصوا تین دارو ہے سب اس جمع صوری ہوں گی۔

ا بن عمر رضی الد عنبی کی نسبت ایودا در میں آیا ہے کہ "پ کے موقان نے نماز کا تقاضا کیا فرمایا جبویہ ل تک کشنق ا دو ہے سے پہلے اثر کرمغرب پڑھی پھرا تظارفرہ پر بیال تک کرشفق ڈوب گئی۔ سی وقت عشاء پڑھی پھرفرہ یا کہ دسوں ا کر پیم صلی الفد عدید وسلم کو جب کوئی جلدی ہوتی تواب ہی کرتے ۔ جیسے میں نے کہا ہے ۔، سی طرح نسائی وصحیح جفاری میں آیا ا ہے ۔ الغرض جمع صور کی کے بہت و راک ہیں ۔ جو شخص اس مسئلہ کو جب وط دیکھنا ج ہے وہ اعلیٰ حضرت پر بلوی قدس مرق کا ا دسال محاجز البحرین' مطالعہ کرے ۔ جمع صوری جس کو جمع فعلی سے ہیں ۔ ہمارے عدے کرام رحم ما المد بھی اس کی

# المام اعظم کے جیرت انگیز واقعات

رز المولا نامحر مين قاوري صاحب (كراجي)

#### بسم الثدالرهن الرجيم

نقیر حقیر نے سوچا کہ ا، م الائلہ بمراج الرئیدا، م اعظم ابوعنیفہ رضی اللہ عنہ کے علمی گارناموں کی ایک جھک ستھیول (طلباء) کو بتل ٹی ج نے کیونکہ اہ م اعظم کے علمی کا رنا موں گا ہم احاطر نیس کر سکتے ان کا علم ان کی قابلیت ان کا تقوی کا ان کی ڈیانٹ مسی ایک پرجھی گفتگو کی جائے توختم نہ ہو۔ اہ م اعظم دنیا کے تمام ملوم پرمہارت رکھتے ہتھے۔

فقیراک امراہم کوئف احب السمال حیں و لست مبھم لعل اللّٰہ یوز قبی صلاحا مجھ کر کررہا ہے اس کے اگر کہیں نقل میں کوئی سہویا تنظی دائع ہوگئ ہوتو علائے کرام اور قار کین امید ہے کہ براہ وار عوصلگی اغماض کو کام فرما کراس کی گرفت سے ناچیز کومعذود رکھیں گے اور طعن وشنیج کا ہدف نہ بنا کیں گے۔ ۲۵ صفر المظفر عرش الملحضر سے ' رضی اللہ عنہ کی تسبست سے ۲۵ جیرت انگیز واقعات پیش خدمت ہیں۔

ا مام اعظم ابوصنیندرض ، ملد عند کا نام نعمان والد کا نام نابت گنیت، وصنیندا ورلقب ام معظم ہے نسلا مجمی اور الل فارس میں و ۸ چیل پیدا ہوئے اور و ۵ بیویس آئی کی وفات ہوئی۔، مام اعظم رضی امند عند کو میشرف بھی حاصل ہے کہ آپ ا تا بھی ہیں۔

ا م اعظم کے مانے والوں کی تعداد و نیا ہیں ۵۵ فیصد ہے بھی زیادہ ہے فقہا و کہتے جیں کہ فقہ کا کھیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بویا حضرت علقمہ نے اس کوسینچا اہرا بیم نخق نے اس کو کا ٹاجہ دئے اس کو ہانڈ الا م ماعظم و ایو حذیقہ نے اس کو بیسا اُ مام جمدئے اس کی روٹیاں بھائیمی اور ہاتی سب اس کے کھانے والے ہیں۔

٣- تارن خلکان میں لکھا ہے کدری مصاحب خلیفہ منصور کواہام اعظم سے خنیہ عداوت تھی ایک ون اہم کے سے منعہ منصور کے ا سے منعمور سے کہا کہ بدا بوصنیفہ تمہار سے چیاحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عمما کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور ان کے قول کے خلاف تھم و بیتے ہیں ایعنی مرکوئی تسم کھا کر دؤ تین روز کے بعد بھی ان شاء اللہ کے تو تیرے واؤا کے مزو کیسا اس کا استثناء تصل جا ہے ورثہ ورست نہ مندوست نہ کردی کے اس کا استثناء تصل جا ہے ورثہ ورست نہ

انوارامام اعظم فرمایا کواے ضیفرزی کہتا ہے کہ چیاں کی بعت آپکے ہاتھ پردرست نہیں ہوتی ہو چیاک ہوگا۔ امام اعظم فرمایا کواے ضیفرزی کہتا ہے کہ آپکے لوجیوں کی بعت آپکے ہاتھ پردرست نہیں ہوتی ہو چیاک طرح ؟ امام صاحب فرمایا کوال جگرتم کھا کر بعت کرلی گھر میں جو کرانشاء ملتہ کہ کر بعت کواؤ ڈویا۔ منصور نے بیان کر قبلہ الگا یا اور دیج ہے کہا کہ تو امام ابوعذیفہ سے معرض مت ہو جب دربار سے باہر نظے تو راستہ میں رہے نے امام ہے کہا کہ آج تو آپ نے گویا جھے گھر میں بنگہ تو تے میری قبل کی سعی کی تھی محرجی نے جھے کہا کہ آج تو آپ نے گویا جھے گھر میں نے جھے کہا کہ آج تو آپ نے گویا جھے کہا کہ آج تو آپ نے گھر میں نے جھے کہا کہ اور دیا جسے کہا کہ آج تو آپ نے گھر میں کہ تھے کہا کہ آج تو تو آپ نے گھر میں کہ تو تو آپ نے گھر کی میں کہ تھی کہ کھر میں کے تھے کہا کہ آج تو تو آپ نے گھر کو بار میں کہ تو تو آپ نے گھر کے کہا کہ آج تو تو آپ نے گویا جھے کہا کہ تو تو آپ نے گھر کی گھر میں کہ تو تو آپ نے گھر کے کہا کہ آج تو تو آپ نے گھر کے کہا کہ تو تو آپ نے گھر کہا کہ تو تو آپ نے گھر کے کہا کہ تو تو آپ نے گھر کو کہا کہ تو تو آپ نے گھر کی کہ تو تو آپ نے گھر کے کہا کہ تو تو آپ نے گھر کے کہا کہ تو تو آپ نے گھر کی گھر کی کھر کا کہ تو تو آپ نے گھر کو کہ کھر کی گھر کر گھر کھر کے کہا کہ تا کہ تو تو آپ نے گھر کو کھر کھر کے کہا کہ تو تو آپ نے گھر کو کھر کھر کیا کہ تو تو آپ نے گھر کے کہ کھر کے کہ تو تو آپ نے گھر کھر کو کھر کھر کی کھر کے کہ کھر کے کہ کہ کہ تو تو تو کھر کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کو کھر کی کھر کھر کھر کر کھر کھر کے کہ کھر کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کھر کے کہ 
ور. يخ کو جيما ساي

سے روش ارفائق بیل لکھا ہے کہ ایک عورت مہریش آگ اور ایک سیٹ کوجس کا نصف سرخ اور صف زرد تھا ا امام صاحب کے آئے کے رکھ دیا امام صاحب نے اس کو دو پر رہ کر کے اس کے حوالہ کر دیا جب عورت چلی گئی تو امام صاحب ہے آپ کے باروں نے اس معاملہ کا مطلب ہو چھا آپ نے فرمایا کہ اس عورت کوچش کا خون بھی سرخ ' بھی زرد آپ ٹا ہے اس لئے طہر کو بھی سے ہو چھا ہیں نے اس کوسیب کی اندروٹی سفیدی سے جواب دیا لیٹی جب تک پانی سفید ند آ سے اس کے طہر کو بھی ہے۔

سم روش الفائق میں ہے کہ ایک ون اہام اعظم مجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ رکا تک چند خار تی سکے ظاہر ہوئے

ادرانہوں نے آپ ہے کہ کہ ہم تم ہے دو ہا تیں ہوچے تیں اگر جواب نددو گو آپ کے دوکلائے کردیں گے آپ

قر ریا کہ تواروں کومیان میں کرلو میں تہمیں جواب دورگا انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری گرون کے چیزے ہے میان بنانا
والو باتھ ہم جائے ہیں تلوروں کومیان میں کس طوح کریں؟ آپ نے فراہ کہ خرکوکیا کہتے ہو؟ کہ کدووآ دلی کے
جنازے کے حق میں جن میں سے ایک شراب کے نشر میں ادر دوسری کورت استفاط سمل حرام کے وقت میں مرشح ہیں اور
ان کوتو پر لیمیہ نہیں ہوئی کیا کہتے ہو؟ چونکہ خارجیوں کے فد ہب میں گناہ کرنے پرآ وی کا فرجوہ تا ہے اوراما مصاحب
کے فرجب میں کا فرنیس ہوتا ہا اس لئے انہوں نے سوچا کہ امام صاحب ضرورا ہے فد جب کے مطابق آن کو کو من کہتا ہے اورامام صاحب
کے اور ہم اس حیارے فیار کردیں کے (اللہ اکبر) امام صاحب نے قربایا کہ وہ دونوں کس تو م سے تھے آ با بہود ہو ؟ کہا
منیس فر ہا یہ تصار کی ہے؟ کہائیس فرمایا بھوں سے جا فرمایا کہا ہت پرست ہیں ہے؟ کہائیس فرمایا بھوں سے جا فرمایا کہا ہت پرست ہیں گئا کہ وہ دونوں کس تو کہا کہ میں کہائیس فرمایا کہا ہی ہوئی تا ہوں ہوگا کہا کہ ہوری جواب دے دیا ہے بیس کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہائیس فرمایا کہ جو واقر او کیا کہ وہ مسلمان میں سے تھو کو گرکا فرمی طرح ہوں گئا کہ میں حد بی کیا جو اب س کرا ہے فہوں تا بہوں تا بہوں ہے تھو گو گرکا فرمی طرح ہوں گیا ہی میں میان میں سے تھو گھرکا فرمی طرح ہوں گیا ہوں گیا ہی کہ کس طرح ہوں گیا ہم صد حد کیا جواب س کرا ہو نے فروائل کہ وہ سیاں میں سے تھو گھرکا فرمی طرح ہوں گھرکا فرمی موں سے جا نہ بہوسے تا شہرے ہوئے۔

۵ تفیر میں میں زمر آیت و المسکا اطبعین العکفظ کلصاب کرکی نے اوم اعظم کوخما نید وارا آپ نے فرماید کر سے میں میں ترکز اور میں کہ اور جو کر ایس کے دفت کر میں جی جھے کو کھی اسکا ہوں کی نہیں مارتا اور فلیفد سے تیری شکایت کرتے پر قادر ہوں گرنیس کرتا اور میں کہ میں کہ تا اور قیامت کو تھے سے خدا کے آگے فریاد کرسکتا ہوں گی نہیں کرتا اور قیامت کو تھے سے خدا کے آگے فریاد کرسکتا ہوں گر میا تھی

انوارامام اعظم السهدي المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي المساهدي

-2- 40 0 x 1 1

ا الخيرات الحسان من بكراك محض جوا بكونالبندكرا تق آب ساس في سوال كياكما بالشخف

ك ورع من كياكت مي -

ا \_ جوندتو جنت کی امیدر کھتا ہو \_

٣\_نه جي جبنم سے ڈرتا ہے۔

المردارك تأني

سم ٹمازیں رکوع دیجود کے بڑھتاہے۔

۵ بر ویکھے گوائی دیتا ہے۔

٢ ـ حق ہے دشمنی رکھتا ہے۔

المدنتنكو يستدكرتا ا

٨\_رحمت ہے بھ گما ہے۔

٩\_ مبودونصاري كي نفعد لين كرتاب.

آپ نے فرمایا تھے اس کاعلم ہے؟ اس نے کہانہیں لیکن میرے زویک اس سے ذائد ہری کوئی چیز نہیں۔ تو امام صاحب نے اپنے اصحاب سے کہا کہتم اس شخص کے بارے میں کیا گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بدین اشخص ہے ہیہ صفت کافری ہے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ بیانشہ کے سچے اولیوء سے ہجرآپ ئے اس شخص سے کہاا کر میں تہمیں اس کے بارے میں بدیتاؤں کہ وہ ایسا ہے (ول) تو تو این زیان کو جھ سے دوک لے گا؟ اور کراماً کا تبین سے ضرود سے

و فی چیزے دوک کے گاس نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا (اوپر کی ترتیب سے جواب دیے)

ا۔وہ جنت کے رب کی تمنا کرتا ہے۔

اروہ جہم کے رب سے ڈرا ہے۔

سارمردہ مجھیل کھا تاہے۔

مهالے تماز جنازہ پڑھتا ہے۔

۵۔ بن ویکھے گوائی ویتا ہے کہ انڈ کے سواکوئی معبود تیس اور جمہ اسٹیالی انڈ کے بندے اور اس کے دسول ہیں۔ معبد اور ور سرک سرک سرک سرک سرک سرک میں اور جمہ اسٹیالی انڈ کے بندے اور اس کے دسول ہیں۔

٧ \_ و ه حق لعني موت كونا ليندكرنا بها لكدك اطاعت كرے -

ے۔ نہتے مال اور اولا د<u>ہے۔</u>

٨\_رحمت مي جها مرا العني بأرش هم

نبیں کرتا بلک اگر جھے کو قیامت کے دور وستگاری حاصل ہوا ورمیری سفارش قبول ہوتو بغیر تیرے جنت میں قدم ندر کھول گا۔

٢- معدن ميں تکھا ہے کہ امام اعظم سے ایک عالم نے وجہ کہ آ پ بھی اپنے اجتماد پر پشیمان بھی ہوئے میں ۔ فرو یا بال ایک دفعہ جب لوگوں نے جمہ سے ایک عالم نے وجہ کہ آ پ بھی اپنے اور اس کے پید میں بچر کرکت کر رہا ہے کی کیا ہے کا وقت میں کے بید میں نے مردہ کر رہا ہے کی کیا ہے کو میں نے ان کو کہا کہ وورت کا شکم جاک کر کے بچر تکال لو پھر میں نے افسوس کیا کہ میں نے مردہ کو ایک تکلف دیے کا تکم دیا اور میں نہیں جو تنا کہ وہ بچر فرندہ با بر نکلا یا مردہ؟ عالم فرکور نے کہا کہ اے اور میں میں جگرافسوس کی موجہ کی بھی دی بر کرت سے دیا وہ کی شرب کو میں جب بلکھنل خدا تمہارے شام حال ہے کہ وہ بچرش بی ہول اور آ کی اجمد دی بر کرت سے دیا وہ نکل کر اس مرتب کو جب کہ بھی دی بر کرت سے دیا وہ کی بیش ہوں۔ دی بر کرت سے دیا وہ کی بر کرت سے دیا وہ کی بھی ہوں۔ دی بر کرت سے دیا وہ کی بر کرت سے دیا وہ کی بھی ہوں۔ دی بر کرت سے دیا وہ کی بر کرت سے دیا وہ کی بر کرت سے دیا وہ کی بھی ہوں۔ دی بر کرت سے دیا وہ کی بھی ہوں۔ دی بر کرت سے دیا وہ کی بر کرت سے دیا وہ کرت سے دیا وہ کی بھی ہوں۔ دیا وہ کی بر کرت سے دیا وہ کی بر کرت سے دیا وہ کی بھی ہوں۔ دیا وہ کی بر کرت سے دیا کہ دیا ہوں کرت سے دیا وہ کی بر کرت سے دیا وہ کرت سے دیا کرتا ہوں کرت سے دیا کرتا ہوں کر کرتا ہوں کرتا

عدالخیرات الحسال میں لکھا ہے تماوین ابوطیفہ کہتے ہیں گرایک دن امام صاحب مجد بیں بیٹے ہوئے بھے کہ یکا میک ایک بردامیانپ جیوٹ سے گر کران کی گوو میں آپڑا مگر تم خدا کی کرآپ نے اس جگدے ذرا بھی حرکت نہ کی اور لُّن یُجْمِیْنِیَنَا ٓ اِلْاهَا کُشَبَ اللَّهُ لَذَا کہدکر سانپ کو ہاتھ سے پکڑ کر ہٹا دیا۔

۸۔ الخیرات الحسان میں ہے کہ آبکہ فض نے اپنی پاکل بیوی سے کوئی بات کی تو اس نے غصر میں کہا کہا ہے دو النبوں کے بیٹے ۔ تو س کی شکایت قاضی ابن الی لیل ہے کی گئی تو نہوں نے اس پر دوحدیں مجد میں کھڑی کر سے دو زانیوں کے بیٹے ۔ تو س کی شکایت قاضی ابن الی لیل نے چیفاطیاں کی ہیں۔

1).... و يواني پر حدقائم کي\_

٣) ... مسجد ميل قائم كي\_

٣) ..... عورت بر كمرى كر ك مديارى كى عداد تكر عورت كوبش كرمديارى كى جاتى ب-

۳) .....ایک کلمے ایک ای صرحاری کی جاسکتی ہے اگر چدا یک کلمہ ہے ایک جاعت کوتہمت کیوں ندلگا تی ہو۔

۵) .. انہوں نے صدلگائی حالا تکرین ماں بہ کیا ہے جوعائب ہیں۔

٢) .... يبلى عدے برى بونے تال دوسرى صد كاكى۔

9۔ منصور کے درباریوں میں ایک صاحب جن کا نام ابو سیاں طوی تھے۔ امام صاحب سے حسد کرتا تھا ایک روز جب خلیفہ منصور کا دربار لگا ہوتھ تو اس جا سدنے موقع نئیمت سجھتے ہوئے برسر دربار ، مصاحب سے مسئلہ یو چھا کہ اے ابو طبیقہ! بیہ بتا ہیتے اگر امیر المونین ہم میں سے کسی کو تھم دیں کہ فلاں آ دمی کی گردن مارود اور بیں معموم نہ ہو کہ اس تھف کا قصور کیا ہے تو ہورے لئے اس کی گردن مارن جائز ہوگی ؟

امام صاحب نے ابوالع ہی ہے برجت قرمایا کہ شن تم ہے بوچھتا ہول کدامیر سیج تھم دیتے ہیں یاغلط؟ تو جواب دیا سیج تھم دیتے ہیں اس برامام صاحب نے فرمایا تھم نافذ کرنے میں تعدی مخوائش کیا ہے۔ ابوالعباس میہ جواب من کر

9۔ یہودگی اس بات میں تقدیق کرتا ہے کہ نف دی کسی چیز پڑمیں اور نف ری کی اس چیز میں تقدیق کرتا ہے گہ مبودی کسی چیز پڑمیں \_

میں کروہ خض اٹھا اور اس نے آپ کے سرکو پوسادیا اور کہا کہ بیل گوائ ویتا ہوں کہ آپ بی ہیں۔

ا۔ایک خض نے پوچھا کہ بیل نے بیٹم کھائی ہے کہ بیل اپنی بیوی ہے اس وقت تک گفتگو نہ کرو و گاجب تک کہ وہ بچھ سے گفتگو نہ کر بیلی اس سے گفتگو نہ کروں ہے اور فرمایا کہ بیلی اس سے گفتگو نہ کروں ہے آپ نے کہ وہ بچھ سے گفتگو نہ کر بیلی ہوں کہ جس اس سے گفتگو نہ کروں ہے آپ نے فرمایا کہ بیلی اس سے گفتگو نہ کروں ہے آپ نے فرمایا کہ بیلی اطلاع ملی تو خصہ بیل اس کے اور فرمایا کہ کی اصلاع ملی تو خصہ بیل اس کے اور فرمایا کہ کی گئی ہوں کو مباری کرتے ہو؟ تم نے بید جواب کیسے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مرد کے قتم کھانے کے بعد جب عورت می شرم گا ہوں کو مباری کرتے ہو؟ تم نے بید جواب کیسے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مرد کے قتم کھانے کے بعد جب عورت نے اس کو خانے نہ ہوگا اور وہ اس مرد نے قتم کے بعد اس کر لے قو جانے نہ ہوگا اور وہ بھی جانے گی اور اس مرد نے قتم کے بعد اس کے گفتگو گی تو جانے نہ ہوگا اور وہ ہی جانے گی اور اس مرد نے تیم مراسر غافل ہیں۔

اس کو تا تا تا نہ ہوگا اور وہ ایکی جانے نہ تو گئی کہ آپ پروں علوم مشکشے ہوئے ہیں جن سے ہم مراسر غافل ہیں۔

اس کو تا تا تا نہ ہوگا اور وہ کہ کہ اس کو سے بیلی ہوئے آپ پروں علوم مشکشے ہوئے ہیں جن سے ہم مراسر غافل ہیں۔

اس کا تک کی تو دون سے تم مما قد ہوئی ۔ تو سفیان بولے کہ آپ پروں علوم مشکشے ہوئے ہیں جن سے ہم مراسر غافل ہیں۔

(۱۳ ایس) دی پذمال کہیں وفن کر کے بھول گیا تو آپی خدمت میں آیا آپ نے اسے قروی کہ یہ دفتہ کا مسکلہ مسکلہ مسکلہ میں بھر بھی جدتھا کی اس ہے لیکن بھر بھی میں تہارے لیے کوئی تدبیر نگالتا ہوں۔ جا دُرات سے سے تک نماز پڑھتے رہوا بھی جو تھا گی رہ بھی ندگذر نے بائی تھی کہ بی کویاد تھی کی اس نے آکر آپ کواطن کا دی۔ آپ نے قرمایا کہ میں سجھ کی تھا کہ شیطان تھے کو ہم ندگذر اے بھی ندوے کا حدیث میں ہے بعدہ جب نماز پڑھتا تو شیطان آکر، سے پھیل یا تیس یا دورا تا ہے ( ایس تھاری) تو نے تمام داے نماز کیوں نہ پڑھی کے اللہ کا شکراوا کرتا۔

السالی خفس نے اور مصاحب سے بیسوال کیا جیرے پاس بہت مال ہے اورا کیے لڑکا بھی ہے۔ یس اس کی جب بیس شادی کرتا ہوں تو اس پر والی خرج کرتا ہوں لیکن دوائی کو جد ان دیتا ہے۔ اس طرح میرا والی ضائع ہوجاتا ہے تو آیا کو گی حیار ہے کے ساتھ جس لونڈی کو چند کے تو آیا کو گی حیار ہے کے ساتھ جس لونڈی کو چند کر سے تو آیا ہے کے ساتھ جس لونڈی کو چند کر سے تو آیا ہوں تھر اس کے فکاح میں دے دوا ہے، کر سے طلاق بھی دے گا تو چر بھی تمہر ری ملک ہے تہیں فکلے گی اور اس کے فلاح معتبر نہ ہوگا۔

۱۳۰ - آپ کے آیک پڑوی کا پالتو مور چوری ہوگی تواس نے آپ سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل خاموش رہ پھرفن کو مجد میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس شخص کوشرم نہیں آتی ہے جوابے پڑوی کا مور جرا کر پھر تمان پڑھنے آتا ہے اور اس کے سرمیں اس کے مور کا پر لگا ہوا ہے تو ایک شخص اپنا سرصاف کرنے لگا آپ نے فرمایا او میوں اس شخص کا موروا کہ کردو چنا نچے اس نے والی کردیا۔

۱۵۔ ادم اعمش اپن تیز طبع کی دید سے ادم صدب سے لاتے رہے۔ان کے ساتھ پیدواقعہ وروش ہوا کہ

انبوں نے میٹم کی کی کہ اگرائی بیوی نے ان کوآئے کے ختم ہونے کی خبردی یا اس کو کھا یہ بینی م بھیج توا سے طلاق ہے اب دہ اس میں حدیث جبران ہوگئے انبیس کی نے مشورہ دیا کہ تم امام اعظم ابوطنیفہ کے پاس جا دُنچنانچہ دہ آئم کی اور تمام داقعہ شیا آپ نے فرمایا کہ جب آئے کا تھیلہ طالی ہوجائے تو تم اس کوسوئے میں ان کے کیڑوں سے ہا ندھ دینا اب جب وہ بیدار ہوں محمد توان کوآئے گئے تم ہونے کی خبرہوج کے گی ۔ چنانچہ اس نے ایسان کی کیاان کوآئے کے ختم ہوئے کی اطلاع ہوگئی۔ اس پرائمش نے کہا بخدا ہے ابوطنیف کی تدبیر ہے جب تک بیز تھ وہیں ہم کیونگر کا میں بہو کے تعین ہم اور ہماری کی کوفل ہرکرتے ہیں۔

۱۲۔ خارجی جب کوفہ میں واض ہوئے اور ان کا عقیدہ ہے تھا کہ وہ اپنے ہر خالف کی تحقیر کرتے ہے۔ کیونکہ خارجیوں کے نزویک گناہ کرنے کے افر ہوجا تا ہے تو ان سے ایونٹیفہ کے بارے میں کہا گیا کہ بیان کے (اہلسنت والجماعت کے) شتے ہیں، چنا چید انہوں نے ان کو بلوایا اور کیا کہ گفرے تو بہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر کھر سے تو بہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر کھر سے تو بہ کرتا ہوں ۔ چن فیج انہوں نے آپکو دوبارہ کی تربیا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم یہ بات بیتین سے کہدر ہے ہویا گئن سے انہوں نے کہا کہ طن ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو باخن سے دریافت کیا کہ تم ہے بات بیتین سے کہدر ہے ہویا گئن سے دانہوں نے کہا کہ طن ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو باخن ہے تو بہروں سے کہا کہ طن ہے تو آپ نے فرمایا کہ بیتین سے کہدر ہے ہویا گئن سے دریافت کیا کہ تاہ تھیں اور گناہ تمہارے نزویک تھرے لیڈائم کفرے تو بہروں

العالی آپ مینہ منورہ میں مجرین حسن بن میں رہنی الدعیما سے مطاق انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی نے میرے نانا کی احادیث کی خلاف ورزی کی ہے محض اپنی رائے اور قباس ہے؟ تو آپ نے عرض کی آپ تشریف و کھے کہ میرے فرد کی آپ کی عزت آپ کی عزت کی مائند ہے وہ تشریف فرما ہوئے اور مام صاحب ان کے سامنے دوزا ٹوں بیٹھ کے قبر او جھا کہ بیتا ہے کہ مرد کمزور ہے یا عورت قوانہوں نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے آپ نے دریافت کیا کہ عورت کا میراث میں حصہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ مود کے جھے سے آدھا ہے آپ نے فرمایا اگر میں رائے سے کہنا تو اس کے برعس ہوتا گھر آپ نے دریافت کیا کہ بیر بنا ہے کہ فرمایا کہ اور وہ فرمایا کہ میں انہوں نے خواب ویا کہ فرمان گھر آپ نے دریافت کیا کہ بیر بنا ہے کہ فرمان کی قضاء کا حکم دیت نہ کہ روز وہ کی قضاء کا بخد ایس خدف صریت بھر کہا کہ میں حضور سیفت کے قوئی دیتا تو حاک مور تو تو تو کہ بنا تھی ہوتی ہوگر آپ کی بیر میں مون اور میں مور اس کے مقول کا خادم جول تو محمد بن حسن بن علی رضی مور وہ کی قضاء کا بخد ایس خدف صریت بھر کہوں بلکہ میں حضور سیفت کے قول کا خادم جول تو محمد بن حسن بن علی رضی انتہ کہا نے کھڑ سے ہوکر آپ کی بیشانی کو بوسیدیں۔

۱۵-۱۸ بے سے سوال کیا گیا گیا کہ ایک شخص کی جو می سیر ہی پر کھٹری تھی۔ (سیر سی ککٹر یوں کی تھی) تو شوہر نے کہاا گرتو پڑھی تو تھے طلاق اورا گرتوا تری تو تھے طلاق ہے تواب شرق طور پر کیا حیکہ جو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرہ یا کہا سی عورت سمیت سیر ہی اٹھا کرز میں برد کھ دی جائے۔

19\_آ ب ہے سوال کی گی کراس مخص کے وارے میں جس کی بیوی کے باتھ میں یانی کا بیالہ ہواوروہ کہددے

## انوارامام اعظم عدد موسود موسود موسود موسود موسود موسود

ے ہاں کا مطابہ کریں مے عذر کرنا تمروع کیا آپ نے اس ہے دیوار کی نبی ست کا تضیہ بیان کر کے فرہ یو کہ اب کو لَ
الی تھ بیر بتا کا کہ تمہار کی و بوارصاف ہوجائے جموی نے امام کا بیورغ وتقو کی دیکھ کرائی وقت دین اسلام کو قبول کر ہوا۔

الی تھ بیر بتا کا کہ تمہار کی و بوارصاف ہوجائے جموی نے امام کا بیورغ وتقو کی ہے بتماع کرونگا ب آگر جماع کرتا ہے تو روزہ

ورزہ الی کھارہ و بیتا ہوگا اور گناہ ہے اور آگر جماع نہیں کرتا تو جانٹ ہوتا ہے۔ بہت سوں کے پائی بید مسئلہ لایا گیا مگر جو ب کہیں ہے جمی نہیں ملا جب امام الن ترمرائے الل مدامام اعظم الا جنبیف رضی اللہ عنہ کے پائی مسئلہ دکھا گیا تو فوراً حقل کردیا فرمای مردعورت کے ساتھ ورمضان کے دن میں سفر کرے اورا پی تھم بوری کرے کہ سفر میں روزہ ندر کھنے کی رخصت

المحمد للله يه ٢٥ كاعدة بورا موا الله تعالى الشخصيب بإك صاحب لولاك صلى الله عليه وآله وسم عصد قد قبول فروسة أوراس كا ثواب الملى حضرت إو ما المستنت مفتى احمد رضا فان محدث بريلوى رحمة الله عليه كو بهني شخص المستنت مفتى احمد رضا فان محدث بريلوى رحمة الله عليه كو بهني شخص الله عن معلى الله عن الل

#### \*\*\*\*

# انوارامام اعظم مدورون ورود المدور والمدور والمدور والمدور والمدور

کم گرتونے بیایہ بہای کی کودیا تو تجھے طور ق ہے تو آپ نے قرمایا کداس میں کوئی کیز اوال کراس کوجذب کردے۔
اللہ اللہ تحص نے بیت للد شریف جائے کا ارادہ کیا توا، ماعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑنے پر دع کی جائے وہ قبول ہوتی ہے تو میں کوئی وعا کروں تو اہم صاحب نے فرمایا کداہیے مستجب سدعوا تا ہوئے وہ کرواگر بیدوعا قبول ہوگئ تو چھروعا کوئی الی باقی شریعے کی جوقبول نہ ہو۔

۱۶- ایک مرتبدا ہے شریک کے پاس تجارت کے سئے کپڑے کے تفان تیجے جس میں ہے ایک تفان میں کوئی عیب تھا۔ اس کوئی عیب تقان میں کوئی عیب تقان میں کوئی عیب تقان کو جب اس تھاں کہ جب اس تھاں کو فردخت کرنا تو اس کا عیب بیان کردینا شریک نے سی تقان فردخت کردیا دورگا کوئی سے اس کا عیب بتانا مجمول کمیا اور احد میں میرجی یاد ندر ہا کہ کس شخص کے ہاتھ وہ فقان فردخت کمیا تقدہ میں میں مصاحب کو جب اس وہ تعدکا علم جواتو انہوں نے اس پورے دن کی کہ کے تھیں بڑار درہم کوحد تذکر دیا۔

المنام المسلم ا

اور تلوارد کھ کر کہا تو ہم کر جا دار ہے ہوں کا سروار تھ بنوا میہ کے ذمانہ یں کو قد پر قابض ہو گہا تھا ام صاحب کے پاس آیا اور تلوارد کھ کر کہا تو ہم کر دوا ما صاحب نے بوجی کس بات ہے؟ شحاک نے کہا تہمارا عقیدہ ہے کہ (حضرت) علی رضی الله عند نے (حضرت) امیر معاویہ رضی اللہ عند نے فرمایا اگر میرے اور مستحد نے (حضرت) امیر معاویہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں تا کہوہ تہمادے درمیان بحث آئیں میں طے نہ ہوتو کیا علاج ؟ شحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں تا کہوہ دونوں فرمین کی صحت وضطی کا تصفید کرے امام صاحب نے فرمایا ہی تو حضرت علی رضی القد عند نے ہمی کیا تھ پھران پر دونوں فرمین کی دم بخو دچلا کہا۔

العدین کی تغییر کیر میں امام فخرالدین دازی شافعی دھیۃ اللہ علیہ نے آیت مالک یہ وہ اللہ ین کی تغییر کی فصل را الع میں کھا ہے کہ ابو حقیقہ کا بیک بھوی پر پہ کھی قرضہ قاندی کے اس کے گھر میں مطاب کے لئے گئے 'جب اس کے مکان کے درواز ہے کے پاس بہنچ تو آپ کے جو تے کو اتفا تا بیکھنچا ست لگ گئے۔ سیر آپ نے جو تی کو جو جماز اتو اس سے پہنچ تو آپ کے جو تے کو اتفا تا بیکھنچا ست لگ گئے۔ سیر آپ نے جو تی کو جو جماز اتو اس سے پہنچ تو است از کر بجوی خدول دیوار سے لگ گئی۔ اس برآپ جیران ہوئے اور دل میں کہا کہ کر میں اس نجاست کو کھنے جا سے اس کو چھیلتا ہوں تو اس سے دیو دک مٹی کر بڑے گی اوراس سے اس کو کھنے تا ہوں تو اس سے دیو دک مٹی گر بڑے گی اوراس سے بھی مالک کو فیرکرکہ ایو منبی نے اس کو کہا کہ کہ بیا جو کہ کو فیرکرکہ ایو حقیقہ درو زے پر کھڑا ہے الورش کے کہنے پر بجوی گھرے باہر نگا۔ اوراس نے یہ خیال کر کے شرید جھ

## و انوارامام اعظم المحديد المحدد

ترن نہایت وسعت پکڑ کی تھا۔ عودات و مولات کے متعنق اس کثرت سے وہ قدت پیدا ہو گئے سے اور ہوئے ہے۔ چراہ ہوئے جے اور ہوئے جو رہ ہوئے جو رہ ہوئے جو رہ ہوئے ہے۔ اور دوسری جو رہ ہے گئے کہ ایک مرحبہ مجوعہ قانون کے بغیر کی طرح کا کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت کی دسعت اور دوسری قوموں کے میل جول کے تعلیم و تعلم نے اس قدر دوسعت حاصل کر کی تھی کرتم ہائی سند ور دایت اس کا تحل نہیں کر سکتی تھی ، ایسے وقت پر قدرتی طور پر موگوں کے دل میں خیال آیا کہ ان جز کیات کواصول نے ساتھ تر تیب و تے کرایک فن بنایا

یوں نو قرون سابقہ میں کشرالتعداد جہتہ ہوئے مثلاً آئمار بعد کے علاوہ ام منفیان توری ، امام ایواللیث،
الم اعمش ، امام عبدالرحمٰن اور ای اللہ تعدال کے قدام بعد مدون طور پراب تک موجود ہیں اور ان کے تعدید اس فی مالم میں کسی نہ کسی عبد پاتے جاتے ہیں۔ اس لیے ایمل علم نے فرقہ تاجید المسلم کواس دور میں شاہب ادبعد عبل محصور مرد یہ ہے۔
میں مخصور مرد یہ ہے۔

تا بم الم الائم، مزاج الدرة الم الوضيف وضى الله تعالى عندكی شخصیت تمام آئمه میں ارفع واعلی مقام رکھتی ہے۔ الم م الوضیف وضی الله تعالى عند متعدد وجود ہے وگرآئم ترجم جدين پر فضيلت وشرافت رکھتے ہیں۔ ویل میں ہم صرف آیک وجہ بیان کرنے براکتفاء کرتے ہیں۔

مام صاحب کے دریا ہے علم سے سراب ہوکر ان گنت علاء دین کے مقدد ہے حقیقت نفس امام تو ہہے کہ آئر مدار بعد میں ہے باقی نینوں امام آپ کے شاکر د آئر مدار بعد میں ہے باتی نینوں امام آپ کے فیض یافتہ ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عند براہ راست آپ کے شاکر د میں۔ اسی لیے امام، لک آپ کی حددرجہ تعظیم کرتے اور امام اعظم کے فیض یافتہ ہیں، خود فرماتے ہیں۔ 'میخدالیمن امام محمد بن حسن کی کتابوں ہے ہی فقید بنا ہوں۔ (در محاربہ میں ردائحتاری میں میں)

ا ما الدین طبل توامام شافع کے شاگروہیں اس لی ظے وہ بھی امام اعظم کے سلسلہ تلافدہ میں منسلک ہیں۔ (مرقاعہ شرح مشاؤہ جا اس ۲۲)

ابہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور مختفر اُفقہ ختی کی خصوصیت تحریر کرئے ہیں۔ خصوصیت ققہ حتی : ایک ہوئی خصوصیت ہیہ کہ جواحکام تصوص سے ماخوذ ہیں اور جن آئے مکا، خنلہ ف ہے ان میں امام ابوط یقہ جو پہلواضیار کرتے ہیں ووعمو آئے نہایت توگ اور مدلس ہوتا ہے۔

بائب الطبها رست فرائض وضوّ: امام الوصْيغدرض الله تعالى عندكا قد بهب ہے كدوضوس جار فرض ہيں امام شافعی عليه الرحمد و فرض الله تعالى عند الجائے ان كے موالدة كوف عليه الرحمد و فرض الله تعالى عند الجائے ان كے موالدة كوف كوف كوف كوف كوف كوف ہے۔ كوف كوف كوف ہے۔ كوف كوف كوف ہے۔

# فقه فغي كي افاديت

----

.ز.مولانابا بررحمانی القدوری

فقد کی مختصر تا ارتخ برسول الله علی کے زبانداندی میں احکام کی تشمیں نہیں پیدا ہو کی تھیں۔ رسول الله علیہ استے وضوفرہ نے شے اور یکو نہ بتاتے ہے کہ بدر کن ہے۔ بدواجب ہے نید سخب ہے بیشت ہو ہے کہ بدر کن ہے۔ بدواجب ہے نید سخب ہے بیشت ہو ہے کہ اللہ تا گئی ہے ما شار تعلق کے مارای طرح وضوکر تے ہے بھی نہاں تھا۔ لینی صحابہ کرام وضی اللہ تعلیہ وقائل علیہ اللہ علیہ وآئلہ صحابہ کرام وضی اللہ تعلیہ وقائلہ من اللہ تعلیہ وقائلہ من اللہ تعلیہ وقائلہ واجب وغیرہ کی تفصیل وقد فی نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح بسول اللہ صلی اللہ علیہ وآئلہ وسلم کو نماذ پڑھے کی محمول اللہ علیہ وآئلہ کہ من اللہ تعلیہ وآئلہ واجب کے اسمال سے بہتر نہیں و یکھ لیکن انہوں نے رسول اللہ علیہ وآئلہ واللہ کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآئلہ واللہ کی تمام اللہ علیہ وقائلہ کی تمام اللہ علیہ وقائلہ کی تمام کی تعام کی تمام کی

حضورسیدالع لمین جناب احرکتی محرصطنی عیفته کے دصال کے بعد قوحات کونہایت وسعنت ہوئی اور تندان کا دائر و رسیح ہوتا گیا۔

واقعت اس كثرت سے پیش آئے كه اجتهار واستنباط كي طرورت پڙي اوراجي لي احكام كي تفصيل برمتوجه ونا

مثلاً ممی عنص نے فلطی ہے نور بین کوئی مل ترک کردیا، اب بحث پیش آئی کے ان نہ دوئی یا تبیل "اس بحث بین آئی کے ان نہ دوئی یا تبیل" اس بحث کے بیدا ہونے کے بعد بیتو ممکن شقا کہ نماز میں جس قدرا فول شے سب کونرش کچہ دیا جا جو اصول قرار دیے کرنی بڑتی کہ نماز میں کئے ادکان فرض دواجب ہیں، کئے مسائل میں جب برام کی محتلف آراء قائم ہو کیں، جا سے شخصان پر تمام محاجہ کرام کا متفق ہونا ممکن نہ تھا اس کے مسائل میں جب برام کی محتلف آراء قائم ہو کیں، بہت سے ایسے واقع ت جیش آئے کہ درسول اللہ مسلطے کے زمانہ ہیں ان کا عین دائر مجمی پایا تھا۔ حدید برام کوان صورتوں میں استفاط ، تفریح جمس العظیر علی العظیر ، قیاس سے کام لینا پڑا۔ ان کے اصول کے طریقے کیاں نہ کوان صورتوں میں استفاط ، تفریح جمس العظیر علی العظیر ، قیاس سے کام لینا پڑا۔ ان کے اصول کے طریقے کیاں نہ شخص اس کے طرورتی اختلاف بیدا ہوئے ۔ غرض صحابہ کرام می کے ذمائے میں ادیکام ومسائل کا بیک دفتر بن گیااور جدا جدا جدا طریقے قائم ہوگئے۔

تدوین فقد کا فیار تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله تعالی عند کو م تدوین فقد کا خیال تقریباً ۱۳۵۱ مین بیدا مور بین جب آب کے استادا مام حماد نے وفات پائی بیدووز بازد تھا کہ اسلام کا انوارامام اعظم همه و معرف المحمد المعرف المحمد المح

مقتدی کوقر اوت فاتحضروری تبیل: امام اعظم کاند جب بے کد مقتدی کوقر اوت فاتحضروری تبیل، امام شاقعی دامام بخاری وجوب کے قائل بیں۔ امام اعظم اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُورِیءَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوٰ لَهُ وَٱلْصِنُوٰ (پهار عرف، آیت ۲۰۲۳) ترجہ: اور جب قرآن بڑھا جائے تواسے کان ماکر سنواور خاموش رہو (کنز الا بحال)

اگر چاس آیت سے مری تمازوں میں بھی ترک قرات کا تھم ٹابت ہوتا ہے لیکن خاص جبری تمازے لیے تو پیض قطعی ہے جس کی کوئی تا دیل نہیں ہو سکتی ۔ تنجب ہے کہ ش قعید نے ایس صاف اور صریح آیت کے مقابلے میں حدیثوں سے استدرال کیا ہے۔ حالا تکہ جو حدیثیں اس باب میں وارد میں خود متعارض ہیں جس در ہے کی وجوب قرات کی حدیثیں موجود ہیں ای ورجہ کی ترک قرا کت میں بھی ہیں۔

ٹکاح وطلاقی: ٹکاح وطاق کے متعبق قرآن میں بہت سے احکام ندکور ہیں جن میں ہے بعض میں مجتدین مختلف اللہ راء ہیں۔ ان اختلافی سائل میں ووسئلے نہایت ہتم بالثان میں اور ہم اس موقع پر ان کا ذکر کرتے ہیں۔
میں۔

پہلى مسلاميے كە، مام شافعى كے نزد كيك عورت بالخدوعا قلدكى حالت يس بغيرول كى دمايت كونكار تبيس يستن -

امام الوحنيند اعظم كے نزدكيك باحد عد قلدائي فكار كى مخار ہے امام اعظم قرآن كريم كى ال آيت ہے

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ اللِّمَاءَ قَبَّمُنَّ اجَلَهُنَّ فَلا تَعْطُمُّو هُنَّ أَنْ يُنْكِحُنَّ أَرُواجَهُنَّ.

رب ۱۲ البقره آیت ۲۳۳)

ترجمہ: اور جبتم عورتوں کوطلاق دواوران کی معیاد پوری ہوجائے تواہے مورتوں کے والیوا انہیں شدوکواس ہے کداسیے شو ہروں سے نکاح کرلیں۔ ( کنزالا بمان )

المام شافع كمتر بين كدا تعط أو في الين اونيات نكاح عد خطاب ب-

اول ہم کواس پرخور کرتا چاہے گرآ ہے کے بیمنی ہو بھی سکتے ہیں بائیس اس قدرتو سب کے نزد یک مسلم ہے کہ اطلقتم " میں شروری ہونا چاہیے کہ " تعصلو ہون" میں کہ اطلقتم " میں شوہروں کی طرف خطاب ہو۔ ورندعم ارت بالکل بے ربط ہوگی کیونک اس تقدیری آ بیت کا ترجمہ یہ ہوگا۔

''اے شوہرو! جبتم عورتوں کوطلاتی دواوروہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں تو ''اے نکاح کے اولیاء'' تو ان عورتوں کو

انوارامام اعظم المداه المداع المداه ا

امام اعظم کااستدلال ہے کہ آیت میں صرف جار چیزوں کا تھم ندکورہے اس لیے جو چیزیں ان احکام کے ا عنادہ میں لیس میردہ فرض ٹہیں ہو تکتیس ۔

میت وموار قادشید کا تو آیت بیش کهیل وجوزئیم، ترتیب کا گمان ابت واؤ حرف عطف سے پیدا ہوتا ہے لیکن علاء عربیت نے ملے کرویا ہے کدواؤ کے مفہوم میں ترتیب وافل تبیں ہے۔

عورت کے چھوٹے سنے وضو تبیل ٹوٹٹا: امام اعظم کا قول نے کہ عورت کے چھوٹے ہے وضو بیل ٹوٹٹا۔ امام شافعی اس کے خالف ہیں اوراستدر ل میں بیآ یت پیش کرتے ہیں۔

وَإِنَّ كُنَتَّمُ مَّرُصْبَى آوَعَلَى شَفْرِ آوَجَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ آوُلْمَسْتُمُ النَّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمُّمُواْ (ب ٢ النساء آيت ٢)

ترجمہ اور اگرتم بھارجو باسفری ہو باتم بیل ہے کوئی قضائے ہ جت سے آیا ہاتم نے عور توں ہے صحبت کی اور ان صور تول میں بانی نہ بایا تو پاک مٹی سے تیم کرو۔ (کنو الایسان)

الله ماعظم خرمائے ہیں دعورت کے کس سے جماع ومقاربت مراد ہے اور قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو مریحاً تعبیر نہیں کرتا۔"

لطف بدے کدائی لفظ کاعام معنی سفظ ''مس ' جس کے معنی چھوٹے کے ہیں ، اللہ تعالی نے اس آبیت ہیں ''
مسالیم قسمسوھ سن' ' جماع کے معنی ہیں استعمال کیا ہے اور خود ، م شافعی تسلیم کر تے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود
ہے۔ حقیقت بدے کدائی آ یت بیس طامست کے طاہری معنی لیٹا ، لیکی شطی ہے جو ہرگز اہل زبان ہے ہیں ہو کتی ۔
اس آب یت ہیں عالیٰ کا طفظ بھی تو ہے اس کو تمام جہندین کرنا پر قرار دیتے ہیں۔ ور نہ طاہری معنی لیے ہو کمی تو رازم آھے ۔
اس جھنے ہیں عالیٰ کا طفظ بھی تو ہے اس کو تمام جہندین کرنا ہو اور جب ہے۔
اس جھنے ہیں عاہموار زمین سے ہو کر آ ہے اس پر وضوکر نا واجب ہے۔

ایک میم سے کئی فرض اوا ہو سکتے ہیں: ان معظم کا ذہب ہے کہ ایک تیم سے کی فرض اوا ہو سکتے ہیں۔ ان معظم کا اختمال کے کہ جو ہیں۔ ان ما انگلی وان م شافعی کی رائے ہے کہ ہر فرض کے لیے نیے تیم کرنا چاہیے، ان ما اعظم کا استعمال ہے کہ جو مشیم کے سے ہوں کا جاتم ہواس کا تائم مشیت وضو کے تیم کے سے ہوہ تیم جواس کا تائم مقام ہواس کی تھی تجدیدی ضرورت نہیں۔

متیسم کا اثنائے تماز میں یائی پرقادر بھوٹا: امام اعظم کا ندہب ہے کہ اثنائے نماز میں منیسم کا اگر پائی شرف کا ندہ ہے کہ اثنائے نماز میں منیسم کا اگر پائی شرخ جائے تو میم کا استدال سے ایک جائے تو میم کا جو زاس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ فَلْمَ فَجِدُوْا مَنَاءً جب پائی ندھے' نذکورہ صورت میں جب شرط باتی نہیں رائی تو مشروط مجی باتی ندر ہے۔

الكاح ہے ندروكؤ'

اس عبارت کی ہے ربطی بیل کون شہر کرسکتاہے؟ لینی شرط میں تو شوہروں سے خطاب ہواور برزایس ان ہے ۔ مجھودا سطرندر ہے اور اور بیائے نکاح سے تی طب کیا جائے۔

اب ہم اس آیت کا میں میں کیاں کرتے ہیں۔ زمانہ چاہیت میں دستور تھ کہ لوگ اپنی ہو ہوں کو طدق و سیت میں دستور تھ کہ لوگ اپنی ہو ہوں کو طدق و سیتے تھے اور اس فیرت سے کہ بی تورت اس کی ہم بستر رہ چک ہود دسرانکان بھی شہرتے دیتے تھے۔ اس بری رسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا اور بیا آیت نازل فرمائی، جس کا تھے ترجمہ بیرے کہ۔

''اے شوہروا جب تم عورتوں کو طلاق دواوروہ اپنی عدت کو کٹنے چکیں تو ان کو اس بات سے نہ روکو کہوہ شوہروں سے (لیننی جن کووہ شوہرینان جا ہتی ہیں) ٹکاح کریں۔''

امام اعظم نے اس آیت کے بی معنی لیے ہیں اور اس سے استدلال فرماتے ہیں کد ورتی نکاح کے موسعے میں خود عقار ہیں۔

اس استدلال کی زیدہ تائیہ نیسٹ بحث نے افظ سے ہوتی ہے کیونک اس لفظ میں نکاح کے فعل کو عور توں کی طرف منسوب کیا ہے شکہ ادلیوے نکاح کی طرف۔

ووسرا مسئلہ شین طاق ق کا ہے، س تدرات چاروں ۔ شمہ جہتدین کے زودیک سلم ہے کہ اگر کو فی شخص ایک بار تبین طلاقیں دے تو تین ہی واقع ہوں گی اور تین طلاقیں دے تو تین ہی واقع ہوں گی اور تین طلاقیں کے زویک مسئم ہے کہ اس طلاقیں کے زویک اور تین اللہ تو لی نے اس ہی ہے کہ اس طرح طلاق دینا ج نز اور مشروح ہے اور اللہ تو لی نے اس کی اجازت وی ہے۔ امام اعظم کے نزدیک حرم اور ممنوع ہے اور طلاق دینے وار گنہگار ہے۔ امام اعظم کا استدلار میں کہ اللہ تھائی نے طلاق کا جو طریقہ بتا دیا ہے وہ اس تین محدود ہے۔

اَلطَّلَاقُ مَوَّنَانِ فَامْسَاکُ بِمَعُرُوفِ اَوْ نَسْوِ يَعِی بِاجْسَانِ (پِااَ بَقْرَة آیت تَبره۲۲) ترجمہ: بیطال ودبارتک ہے پھر بھل کی کے ساتھ روک بیٹا ہے یا طول (اہتھے سلوک) کے ساتھ چھوڑ ریتا ہے۔ (کنزالا بمان)

پس اس آیت بیل طلاق کا جوطریقه بتایا گیا ہے۔ صرف وہی طریقه شری طلاق کا ہوسکتا ہے۔ بعض لوگ امام اعظم کے قول کر ہیا عمراض کرتے ہیں کہ 'اگرا یک بارتین طلاق ویٹا شرعاً جائز نہیں تواس کے نفاذ کے کیا معنی مطلائکہ نفاذ سے امام اعظم کو بھی اٹکا ٹہیں (لیعن، گرکوئی شخص اپنی بیوی کو تین ہار طلاق وے ویا 'اگرچہ ایسا کرنا برطابق قرآن سے تیمنیں لیکن ٹین طریقیں پڑھ کی گی ور رجعت شہو سکے گی )اس کا جواب ایک ہوی

ہازک بحث پہنی ہے۔ جس کا بیموقع تہیں گراجمالاً بیمجھ لینا جاہے کہ کی کام کامنوع ہونا اور چیز ہے اوراس کا نافذ کن شی دیگر، (یعنی ایک اگر چیترام ہے تواس سے بیمروز تیس کراگروہ اس کو کرڈ الے تو وہ موگا ہی تیس ۔)

دوسری خصوصیت، فقد منی کا آسان اور سبل ہونا: فقد منی کی دوسری خصوصیت بنسبت تمام اور فہوں سے نہا ہے۔ قرآن دا حادیث مبررکہ بھی ہمیں دین بیل آسانی رکھنے کا تھم

تاہم اصل مدعا کا جُوت اس کلام سے ہوتا ہے کہ عبد دات و معاملات کا کوئی باب، کوئی فصل لے لیجے۔ یہ تفرقہ صدف نظرا تا ہے کہ اور مان مرحم ہیں جوشر بعت کی شان ہیں۔

بخلاف اس کے اور آئٹ کے بہت ہے احکام بہت تفت اور میرانتعیل ہیں شلا سمتاب البھایات و کتاب الحدود کے مسکل انہی میں سے سرقہ کے احکام ہیں، چنانچہ ہم اس کے چند ہزئیات بطور مثال یہال لکھتے ہیں۔

مرقہ (چوری) کے احکام: اس قدرتوسب کے زدیک سلم ہے کہ برقد کی سزا قطع بدیعنی ہاتھ کا نتا ہے،
لیکن جمہدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قید رگائی ہیں۔ جن کے بغیر تھع بدک سز انہیں ہوئی ۔ ان شراوط کے
عاظ سے احکام پر جواثر پڑتا ہے وہ ذیل کے جزئیات ہے معلوم ہوگا۔ جس سے بیاتھی معلوم ہوتا کہ امام اعظم کا
خہر کس قدر آسان اور تاہدن وشائنگی کے مس قدر موافق ہے۔

الامام اليصنيف كنزويك نصاب مرقدكم از مم أيك اشرفى --

المَدِّ مَّدُ ثَدُ يُسَارُونَ كَارِبُكُ أَيِكِ الشَّرِفِي كَارِبْعِ

۲۔ امام ابوصنیفے کے فزدیک آگرایک نصاب میں متعدد چوروں کا کمل دخل ہے تو کسی کا ہا تھائیں کا ٹاج سے گا۔ ۲۔ آئر میں الانٹر کے فزدیک کی امام احمد کے فزدیک ہرایک کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

٣ امام الوصليف كيزويك نادان يجدير فطع يدميس-

٣ ـ آئمة الشكار ويك المام ما لك كنز ويك ب

٣ ـ امام ابوهنيف كنز ديك محفن چورېر ما يرديس-

٣ \_ آئم ثلاث كن ويك أورآئم كن ويك اي

۵۔ اہام ابو حنیفہ کے نزویک ایک شخص کس ہے کوئی چیز مستعارے کرا نکار کر میا توقع پر نیس ۔

۵\_آئد تلاف كنزويك اورآئمه كنزويك ب-

١-١١م الوصيف كزركي قرآن مجيد كسرقه برقطع ينبس-

الأرآ تد بنا شرکز دیک امام شافعی دامام ما لک کے نزد کی ہے۔

ے۔ اہام ابوطنیفہ کے ٹرو کیے ککڑی یا جوچے جلد خراب ہوجاتی ہیں ان کے سرقہ سے قطع بدل زم نہیں آتا۔

فقد في اور روغيرمقلدين

از:مور نا، پوظفرسيدمظفرحسين شاه ( كراچي )

ادكام شريت دوطرح كے بين، ايك ده جن كائكم قرآن وحديث بين إدركاصراحت كے ساتھ مذكور ب ور دومرے وہ احکام جن کے متعلق قرآن وحدیث میں کوئی صراحت نہیں لمتی، ایسے موقعوں پر مسائل منصوصہ (جو واضح طور پر ندکوریس) پراجتها وأصطبق کیا جاتا ہے اور اجتهاد سے مرادوہ کوشش ہے جواحکام کاعلم شرق دلال سے ماس كرتے كے ليے كى جائے۔

> فقد کے لغوی معنی مجھدووانش اورعلم واہم کے بین اور یمی معنی قرآنی آبیت میں مستعمل ہے۔ وَطُبِعَ عَنِي قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفَقَهُونَ (بِ • ١٠ التوبة آيت ١٨٠)

ترجمه: اوران كولول يرمبركردي كي توده يجيئين يحصف \_ إكتوالايمان

اوراصطلاح شریعت میں فقدایک خاص علم وفن کا نام ب حس میں کتاب دسنت سے مسائل کا انتخراج کیاجاتا ہے۔ نقباء کرام قرآن وحدیث کی نصوص برغور و فکر کرے غیر مصوص مسائل کا تھم دریافت کرتے ہیں۔

قرآن عليم نفق كفضاك الاعدادين بيان فرماع:

وَمَاكَانُ الْمُنوَمِنُونَ لِيَشْفُرُوا كَمَاقَةً فَلَوْلا نَفْرَاصُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّشَهُمْ طَآنِفةً لِينَتَققَّهُوا فِي الدين،

( ١٢٢ توبية ) يت٢٢ )

ترجمہ اورمسلمانوں سے ریتو ہوئییں سکتا کرمب کے سب تکلیل تو کیوں شہوکدان کے ہرگرہ ہیں ہا ک جہ عت نگل کروین کی سمجھ حاصل کریں ۔ ( کنزارا بمان )

وْمُنْ يُؤِتَ الْحِكْمُةَ فَقَدْ أُوْتِيَ حَيْراً كَثِيراً. (٣١١الِقرة، آيت٢٨٠)

ترجمه: اورج حكمت لل است ببت اليمي بعلال ملى ( كنزار يمان)

(۱) امام بخاری نے حضرت معاو بدرضی انڈدعنہ سے روایت کیا۔

مي يرد اللَّه به خير ا يعقهم في الدين ( يَخْرَيُ مِشُوةٌ ) .

جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فر ما تاہے ،اے دین میں مجھ (فقہ ) عطافر ما تاہے۔

الم مرتدى تركزاب البنائزين فتهاءكرام كالمبت كلحاب كدوهم اعسلم بسمعاني الحديث يعن فتهاء

حدیث کے معانی کوزیادہ جائے ہیں۔

ترندی کے اس تول کی تصدیق حدیث کے اس جملہ ہے بھی ہو تکتی ہے چوحضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تبضير الله عبداسمع مقالتي فحفظهاو داهاواداهافرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقد منه (احرار في ابودادو التي باحر) عداً تمد الله كان ويك وراً تمد كان ويك له زم بـ

ید ادر اس جیسی کی مثالیس کتب فقدین اس بات کی تین ولیل بین کدامام عظم ابوحنیف کا حکام آسان اور

ولله تيسري نقد حنى كي خصوصيت بيب كه سيس سيدوده احتياط بيد مثل الم اعظم فرمات بيلك شیر خوار بچہ مدت رضاعت کے دوران ایک قطرہ بھی کئی عورت کا دودھ لی لے تو رضاعت تابت ہوچائے گی، جب کہ المام شافعي اورديكر آئم فرمائے بين كه يائج قصرے يينے كے بعد رضاعت ابت بوگ \_

المهيوقي خصوصيت س نقد كي سيب كمه جب سمي مسئله عن متعدد ورمخلف احاديث وارد مور توباتي أعميه سن ایک حدیث بر عمل کرے وق احادیث کوچھوڑ دیتے ہیں،اور جب کہا،م ابو حذیفہ ان مختلف احادیث میں تعلیق دے کر سب صدیثول پڑمل کرتے ہیں مثلاً بعض احادیث بی ہے کہ جس کونماز کی رکعت میں تر دواورشک ہودہ تماز دوبارہ پڑے ہے، بعض میں ہے تورکرے، اور جس طرف قن شالب ہواس پڑل کرے اور بعض میں ہے کہ جب مثلاً د واور تین رکعت میں شک ہوتوں کو دور کعت ( لینی کم از کم رکعات جو یقین میں ) قرار دے۔امام وڑا کی فرماتے میں اید مخض بمیشه کم وال جانب کواختیار کرے۔ کسی اوم نے ایک حدیث بر کمس کی سے دوسر کی پراور کسی نے تیسری پرو ا، م اعظم نے فر بیا اگر پیل بارشک واقع ہوتا ہے تو غور کر ہے ، اگرغور کرنے سے کوئی جانب ترجیح یا جائے تو اس پیکس كريدورنة جتني ركعات محمازكم بين اتني ركعات تو قرارديد

الله يانجوي خصوصيت يه ب كدفقة في مين دستوري اس سيخ ك صلاحيت وق آئمك فقد ي زياده ب-ی وجہ ہے کہ فقد حقی صدیوں تک اسلام مملکتوں کا قانون دوردستورین ربی مثلاً سلطنت بنوعباس جودنیا کے تین بر عظمول افرایقد، یورپ ادرایشیء تک پھلی ہوئی تھی اس کا دستوراور کا نون کی فقہ فی تھی۔ اس کے بعدصد یوں تک سلطنت عثانيه كالاستوريبي فقدرتيء برصغيريل افغالتنانء بادراءالتهرماور بشدوستان مين مسلماتو سأكي مياستول مين ات فقہ کا قانون چاناتھ۔ فقد تن کے بیروکار ہرعبد میں مسمانوں کی دونہائی سے زیادہ اور پاکستار کٹریت میں رہے ہیں۔

الخنقر عالم اسمام كيمسلم رہنما جنہيں بارگا ورس ستائي سے عظیم بشارتیں عطا ہوئیں۔ آئمداسلام نے جنہیں اپنا مقتداء مناء اوم مالک جن کے مداح میں امام شافتی جن کی قبرانورے برکت حاص کرتے ہیں۔قاضی ابولیسف، زفر اور امام محمد جن کے خوشہ چین ہیں۔ غزال جن کے ثناء خوال ہیں، رازی جن کے سامے طفل محتب ہیں۔ دنیائے اسلام کی اکثریت جن کی بیروکار ہے۔ ابن جام، بربان الدین مرغیمًا ٹی اور ا، م احمد رضا خان محدث بريدى جن كے مقلد ميں اس الم جليل كى بارگاه ميں جس تدريد سيسارم جيش كي جائے كم ب-

مولائے کریم ان کے مزار پُرتوار پر گلیائے رحمت کی پارش فرمائے اوران کا گلتان علم روز افزول ترتی کرتا ر ہے۔ (أين ثم آين) محرّم قارئین کرام!ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ نوب جان بھے ہوں سے کہ صدیت سے فی راز ا کر شن سے زیادہ ایک فقیہ جاتا ہے، ہم ایک در آس ان واقعہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی طرق معوم ہوج نے اگر جو مجھا یک فقید کی ہوتی ہے وہ ایک محدث کی نہیں ہوتی۔ اس لیے تو اہ مرتر ندی نے فرمایا تھا۔ وہ سے اعلم بمعامی الحدیث

مختصرت بالنصيه مولعه خطيب بغدادی مين مکها ہے که کيد جگه محدثين کا مجمع تھ جس بين ايکي بنت معين اور ديگر جليل القدر محدثين تضاور حمقيق حديث مين گفتگو موري مختی ايک عورت آگی وراس نے ان تمام محدثين سے پوچھ كھورت اگر حاسب حيش مين موقو وه مرده كؤشس و سے كتی ہے؟

س مول کا جواب کسی نے بھی نہیں دیا وریک دو مرے کی طرف دیکھنے گئے۔ سے بیس ایک بہت بڑے۔ فتیہ ابوۋر آ گئے۔ان کود کھ کرتمام محدثین نے کہا کہ ان سے بوچھو یہ جواب دیں گے۔

ابو ورفقی نے جورب دیابان حالب عیش میں عورت مرد دکونس دے متی ہے، محدثین کر من سن سیواب پر جب ان سے دیاب کی تو انہوں نے دو صدیث پڑھی کہ جس میں حضرت عاکشہ صدیقہ رشی اللہ تعالی عنها سے سرکار عظیمہ نے فرمایا تھا۔ ان حیضت کے لیست فی مدک

ایک اور حدیث، س طرح بیند که کشت اخر قی دانس د صول الله و افا حدیث است. سیم طرح بیند که کشت اخر قی دانس د صول الله و افا حدیث بست مین خود مین است. اور حضرت ما کشته رضی الله تقدیلی عنها فرمانی چیل جب مین حالت حیض مین بوتی تو سرکار عبدالسلام سک بات مینواد اگر تی تقمید.

یعدیث س رجمع کتمام عدش نے اس کا تقدیق کے۔

نقی ہوتورنے فرمایا کہ جب حالت بیض میں سرکارعلیہ السلام نے ان کواینے ہوں میں تنگھی سرے سنے نے کیا تو معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگی اورا گروہ کی جبر کو پاک رے تو وہ ہوج نے گ ۔اس دور کے بعض جہل غیر مقلدین نام نہادیما عب اہلی عدیث فقہاء پر خصوصاً امام اعظم پریاعتراض جڑ وسیتے ہیں کہ دہ تو اس الرائے سے برفتوی اپنی رائے ہے۔ دیتے ہے۔

محترم قررتمین ان جیسے نوگوں کے ہی لیے قرآن میں آیا ہے کہ لمعیفہ دللہ علمی الکافیس، نقیع و بی رائے وہاں پیش کرتے بین کہ جہاں مسائل کے لیے قرآن وصدیث کی کوئی واضح نصوص موجود نہ ہوں ، ور جو مسائل مصوص بیں وان کاتعیق تو از سے ہوتو وہاں فقید واپنی رائے پرفتو کی تہیں دیتے ۔ '' یعنی خدا تعالیٰ ترونازہ رکھے اس بغرے کوجس نے بیرے قوال سے اور یاور کھ کرلوگوں کو پہنچ یہ۔ جنہوں نے سنانیس، کیونکہ روایت کرنے والے سمجھ دارنیس ہوئے اور افض مجھ دار ہوئے ہیں رگر جن کو پہنچاتے ہیں۔وہ ان سے افقہ (زید دہ بجھنے درلے) ہوتے ہیں۔

بكرارى كروايت تواس طرح سے بكر قرب حامل ففه و لا فقه له

جس کا مطلب میرے کرا کٹر روایت کرنے والے محدثین اُسیجوٹیس ہوتی۔ تو معلوم ہوا محدثین کا تناہی کام ہے کہ وہ روایتین فقہاء کو پاپنچاوی تنا کہ وہ خوش و آفر کر کے مسائل استنہا کا کریں کہ جن سے راویوں کی سمجھ قاصر ہے کیونکہ فاہر ہے جو فقہ ہوگا وہ حدیث کے مطالب یائسیت غیر فقیمہ کے زیادہ سمجھے گا۔

اس حدیث سے بیکھی ٹابت ہوا کہ حدیث بیس سوائے لفظی ترجمہ کے اور بھی بہت تحقی (پوشیدہ) واز ہیں جن کی طرف او تبت جو امع الکلم میں اشارہ ہے۔

اگر بجوا شاظ کوئی اورخفی (پوشیده) داز حدیث میں قد ہوتا تو پھوفتنی غیرفقنی پر کیسے متاز ہوسکتا ہے اور فقنی کا غیر فقنی پرمت ز ہوتا پیسلم ہے جوادیر مذکور ہوا۔

معلوم ہوا یقیناً اعادیث تبویہ میں علہ وہ مدکولات خاہر یہ ( ظاہری ہاتوں کے عدوہ ) کے اور بھی مربولات تفیہ ( ) پیشیدہ باتیں ) میں۔

جن كوبعض عماء عجم سكيس كم اور بعض نيس كيونكدا نساني فطرت بن تقاوت ب جب كدعه عيم عملاً موجود بيس كل موجود بيس كي طرف آيت قرآ في فوق كل ذى علم عليم كان التراه ب

جب بیرحال ہے تو بھرمستنبطین کا استنبطین کا استنباط بھی کیسا ب ندہوگا۔ کسی کاما خذ الطیف ورقیق ہوگا اور بعض کا جلی و ظاہری یمی وجہ ہے کہ حضرت سراج ارشمہ امام اعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا استنباط جونبایت وق ہے۔

جورے اس قول کی تائیر بیروایت بھی کرتی ہے جو کہ خیرات الحسان میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک باراعمش رضت القدعلید سے کسی نے چند مسائل الوجھے۔ اس مجس میں امام اعظم ابوطنیف رحمتہ القدعدیہ بھی حاضر نتے اعمش نے امام اعظم کوفر مایا کہ آپ کا ان مسائل میں کہا قول ہے ، ہم اعظم نے ان تمام مسائل کا جواب ویا۔

الممش نے پوچھااس پر آپ کے پاس کیادلیل ہے، اوم اعظم نے فرمایاوہ ہی اعادیث ہے جو آپ ہے بچھ پنیٹی ہے، اور چنداعادیث سے استاد پڑھ کر بھی استاداور طریق استنباط بھی بتادیا۔ اعمش نے نہایت تحسین کی اور فرمایا جوروایتی میں نے مودن (۱۰۰) میں بیان کی تھیں، تم ئے ایک ساعت میں سب سنادیں میں نہیں جاتا تھا کہ تم ان اعادیث پر ممل کرتے رہو گے۔ پھر فرمایا جا معشو الفقھاء اسم الا طباء و محن الصیادلة

" معنی انے اللہ وہ فقہا وائم طبیب ہواور ہم محدثین عطار ہیں کہ جن کے پاس دواکیں براتم کی موجودر ہتی

# فقه حنفنيه اورفقه جعفريه أيك تحقيقي جائزه

ازعلامه مفتى غلام رسول صاحب (لندن)

كيا فروت بين عائد وين اس بارے بين كدايك تحص جو شيعد مذہب ركھتا ہے كہتا ہے الل سنت وجماعت تم مسائل میں الوصنیف کی تقلید کرتے ہیں اور فقہ حفی کو مانتے ہیں، جو کدا بوصنیفہ نے بنائی ہے فقہ جعفری کنیں مانے جو کہ امام جعفرصا دق کی ہے۔ حالاتکہ امام جعفرصا دق اہل بیت اطہار سے ہیں اور الوضیف کے است و میں ، عاہیے تو تھا نقہ جعفری پڑمل ہوتا لیکن سی لوگوں نے نقہ جعفری کوچھوڑ کرفقہ تنفی پڑمل شروع کر دیا امید ہے کہ آبال كالفصيلي جواب تررفره كيس ك-

سائل نعيم آصف الزررا " يوك

الحواب هوالموفق الصدق والصواب

سائل کا بیکین کدایل سنت دجہ عت تمام مسائل میں ایوخنیف کی تقلید کرتے ہیں، میاس کی غطائمی ہے ہم الم سنت تمام مسائل میں تقلیم نہیں کرتے چنا تچہ وہ مسائل جوعقا کدسے ہیں ان میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے بلکہ جم تو صرف قروى مسائل مين امام أبوهنيف كي تقليد كرت مين تفصيل بيد الم كيم امام ابوهنيف كي تقليد كرت م بیں سائل دوسم کے ہیں۔

۲\_ اجتهادیات اور فروعات، کلیات اور عقائد میں تقلید نہیں ہے جکہ تشریحات کی اج ع ہے اور اجتهادیات اور فروعات می تقلید ہے، چنانچہ ایل سنت وجماعت کے جار طبقے میں۔ یہ جاروں سیج اسلام پر میں اور نجات بانے والے بیں ان سب کا اصل مقصود و مدعا ایک بی ہے فقط طریقہ استدلاب بیں سی برکوئی طریقہ ا عن سے پھٹ ای انتہارے جارفرتے ہوگئے۔

المحدثين جوامام احد كتميع مين عقائد مين يعني امام إحمد بن عنبل ہے جو پچھاتو ان عقائد ميں منقول ميں

م متلکمیں اشاعرہ سالوگ عمواً وبیشتر امام مالک وارم شافعی ہے منقول شدہ عقائد کی تشریح کرتے

الم المتطلمين وتريديده بيامام الوصليف معقول شده عقائد كي تشريح كرتے بين اشاعره اور و تريديياس اختلاف تكيل مع الشرعره كامام إ والحن اشعرى المتوفى مسية هداور ما تريد مديك امام ابوالمنصور ما تريدي المتوفى المستره میں بیدونوں اوم بیک زوینے کے اور طحاوی التونی استره کے معاصر میں ابوانحن اشعری بہلے معتزلی

# انوارامام اعطم

اور یکی عمل سرکار علیہ اسلام کے اصحاب کا مجھی تھ کہوہ برسکلہ کوقر آن وحدیث میں تلاش کرتے ،گر جواب ندماتا تو پھر ہے دجہادے نوی دیے۔

چن نجيد معادين جبل منى الله تقالى عنه صى في كوسركار مديداسد م يمن كى جانب بيجي رب تصاوراس وقت ان عدريافت كردم عظى كر

بما تقصى يا معاد المدمة أوبال فيهلك لطرح كروك رخفرت معاد في عرض كي ، سكتاب الله ، قرآن تحكيم كى مدد سے مركار عليه اسلام قے فرويا اگر قرآن يل شه يا ، توجواب ديا۔ فيسسة وسول الله علیقہ بعنی بھرآ پ کی اعادیث ہے کروں گا۔ سرکار علیقہ نے فرویا اگر حدیث میں بھی نہ ہوتب، حضرت معاذ نے عرض كى المجتهد مو أى و لا آلو شي ايني رائي يرشوي دول كا كروري ثبين وكهاؤك كا-

بیان کرسر کار عظیم نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مار کرفر مایا ، تم م فوبیاں اللہ کے لیے جس نے میرے ت صد کودرست جواب دینے کی او فیل دی۔ جس جواب سے اللہ کے رسول علی راضی ہوگئے۔ بيحد يث سنن دارق منداه م احد مرزندي سنن ابودا دُ دادرسنن نسال ميل موجود ،

محترم قاركين كرام!اس حديث س روزروتن كي طرح واضح بوكيا كداجتهو بالرائ صحاب كي سنت ب- جال غير مقلدين يى جان بجائے موئ كهددية بيلك س حديث بيل كام بي؟ اور محدثين تال مدیث کوضعیف کہا ہے۔ ہم اس دریث کی تقویت انہی غیر مقلدین کے معتدین سے تابت کردیتے ہیں تا کہ کھی

غیرمقلدین کے معنوی ووئ تمس امدین منظیم " ودی اس حدیث کی صحت کوبیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیہ

صدیت سی ہے۔ ملاحظہ ہو (عون المعبود شرح سنن بوداؤد) مام اعظم کواہل کرائے کہدکر مطعون کرنے و ول کو جاتنے کہ وہ ال اتر م اسی ب رسوں کو بھی اہل الرائے كهدكر مطعون كرير جنبول أاجتهاد برفتوى وينة كمتعتق في رائع قد برفرها أليه

اورالحمد ملد رسوں الله عليه الله عليه كل حديث بيان كرتے والے اور قرسي عليم كي تفسيرين فرمانے والے جاتم مفسرو محدث محرر .... تمام كي متم كانعيق مسمى مذكمي فقد مص خرور تلى كو كي فقه خني كام ين وارتو كو كي شافعي ، ماكلي ،

رب القدير ے دعاہےوہ ہميں ند ہب منفى پر سنقامت عطافرمائے اور كل بروز تيامت ان موگوں كے ستهدامارا حشر فرمائيـــ (آمين)

اللهم ثبت اقدامنا على مذهب ابي حنيفة رضي الله تعالىٰ عمه

انوارامام اعظم عصم من من المناه المنا

اس تحقیق بالاے ثابت ہوا کہ تمام مسائل میں تقلید نہیں ہوتی بلکہ وہ مسائل جن کا تعلق اجتہ و ہے ہے۔ ان میں تقلید ہوتی ہے اور جن کا تعلق عقائد ہے ہے ان میں تقلید نہیں ہوتی بلکہ محدثین اور متکلمین ان کے تشریحات اور توضیحات ذکر کرتے ہیں اور تقلید شخص صرف مسائل فروعیداوراجتہا دید میں ہوتی ہے۔

اب رہی ہے بات کہ خفی لوگ فقہ خفی برعمل کرتے ہیں۔ فقہ جعفری برعمل کیوں نہیں کرتے تو اس کے جواب كي تفصيل مديب كه حضور عين في كذمانه مين احكام كي تسمين تفيس ، فرض واجب ، سنت ، سنحب وغير و ظاهر نہیں تھیں ہمحابہ کرام حضور ﷺ کو جیئے ممل کرتے دیکھتے ویئے مل کر لیتے مثلاً حضور عظیے کونی ژیز ھتے دیکھا نرز برره لى جعنور علي كالعداسلام كے تصليع كساتھ ساتھ واقعات اس قدركثرت سے بيش آئے ك جتهاد واستغباط كي ضرورت بيش آئي اگر كسي في نماز مين غلطي كي قوب يد بحث بوئي كد آياس كي نماز سيح موئي يا شد میں تو ممکن منافعاً کے تمار کے تم م افعال واحوال کوفرض کہا جائے یہ تمام کوسنت اب صحابہ کوتمیز کرنا پڑی کہ تماریس کتنے فرض اور واجب اور كتنے امرمستحب ومسنون ميں بصحاب سے جن وكوں نے ان مسائل ميں اجتها وكيا وہ مجتبدا ور فقيه كهلائ أن بيس سے زيادہ جارت في مشهور جو تے حضرت عمر على عبداللد بن مسعود ادر عبدالله بن عماس حضر سيعلى وابن مسعود رضي الله تغالي عنهما دونوں زيادہ وفت كوفية ميں رہے اور و ميں ان كے اجتها دي مسائل كي زباده تروتنج ہوئی بلکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کی وجہ ہے کوفیعلم کا گھر بن گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہد، کے پاس جتناعم حضور کے اقوال واقعال واحوال ہے تقدا تنا اور کسی کے پاس نہ تھا۔ ملکہ اجتماد بھی بہت زیادہ تھا، حضرت عمرفر ما ياكرت ينف كدخدا شكري كدكوني مشكل مشندة جائ اور حضرت على موجودت بول اور حضرت عمركا مقولہ می مشہور ہے۔ المولا علی لهلک عصرا عبد الله بنء بر جوایک عظیم مجتزد تصفر مایا کرتے تھے کہ جب ہم کوعی کا فتق کی ال جائے تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث اور فقد دوتو ب مل كالل تقال وجد معترت عقر المتوفى مع حاور مطرت اسود المتوفى مع عان كي جانتين بي جوك ا تظیمہ انعراق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اہرا ہیم تخعی کے زیانے میں فقہی سائل کا آیک مجموعہ بھی تیار ہواجس کا ، خذ حدیث نبوی اور حضرت علی اور عبدالله بن مسعود التوفی سیس هے فقاوی تھے لیکن میہ مجموعہ بدون اور مرتب تہیں تھااور سیر مجموعہ حضر سنونجنعی کے ایک ممتازشا گروحضرت حماد کے باس تھا ورحضرت حماد کی وفات 🔑 ججرى مين بهوني الكي جكسان كي عظيم شاكروا، م ابوطيف كوفقه كي مندير النمايا كيا - ابوطنيف كزه نديس أكرجه كافي تقبی مسائل ظاہر بمو یچکے تھے اوران کی روایت زیادہ تر زبانی بی تھی انجھی تک اس کوفنی حیثیت حاصل نگھی۔ نداشنب ط واستدلان کے قواعد بنائے گئے تھے اور ندا دکام کی تفریع کے اصول منضبط اور ندا حادیث میں

جبا فی التوفی سے سے باس رہے، جومعتز لد کارئیس تھ ابوالحسن پہلے اہل سنت کے س تھ معتزلہ کی طرف ہے من ظرہ کیا کرتے تھے بعد میں اہل سنت ہو گئے ان کا واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ بورے رمضان میں اعتکا ف کیا ،ورعشرہ اولی میں ایک رات میں حضور عربے کی زیارت ہے مشرف ہو کے حضور حلیقہ نے فرمایاابوانحسن دین کی حمایت کے لیے گھڑ اجوج ناشیج کواشے تو ریادہ اجتمام ند کیا ن کے نز دیک چونک عقا ئدمعتزله بي سيح دين نقاس ليه خيال كير كه ين توات كي طرف سے بہت زياده مناظره وحمايت كرتار بتا ہوں پهرد و باره عشره ثانبه بین ای متم کا خواب و یکھااب دل میں تشویش تو ضرور برد کی تگرخواب کا مطلب کیجھ تھیک تہیں سمجھ سکے کیونکہان کے نز دیک تو عقائد معتز لہ ہی اصل دین تھا۔ پھرسہ ہارہ عشرہ اخیرہ میں خواب دیکھ کے حضور میلیاتی فرمارہے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ دین کی تمایت کے لیے کھڑے ہوجاؤ ایکن تم اب تک تیار نہیں موے تو خواب میں ابوائس اشعری نے درخواست کی کہ حضور علی میں تونہیں جانما آب بتاد بھے کہ میرے عظا كديش كياكي غلطيال بين، حضور علي في جواب من ارش وقرمايا كما كريس شدما تما كما لندتوال في تيري ہدایت کا خودتکفل (ضانت اٹھانا) کرایا ہے تو میں یہاں ہے نہ ٹما یہاں تک کہ تیری غلطیوں ایک ایک کرکے کھول کر بیان کردیتا۔ چونکہ اللہ تعالی نے خود ہی تکفل کر لیا ہے۔اس لیے ضرورت نہیں ہے چنا نچے سے کوا تھے تو تمام عقا كدابل سنت وجماعت يك ان كوشرح صدرته اورمذ سدمعتز لهان يرمنكشف ووييك تقيه جمعه كاون تعا-جا مع مجد میں کھڑ سے ہو کرعام مجمع کے ندر معتز یہ کے تمہ م خیالات فاسدہ کوفل بر کر کے اس سے تا نب ہو ئے محدثین اور متنکلمین میں صرف بیفرق ہے کہ محدثین رجھ نقل وسع فالب ہے وہ مسائل کو سمعیات سے ابت سمرتے ہیں اور متکلمین ( اش عرہ اور ما ترید ہیے ) سمعیات وعقلیات دونوں پرمسائل کامدادر کھتے ہیں \_ بعتی قر آ ن وسنت سے ثابت شعرہ عقائد کو عقل دالگل ہے ثابت کو تے بیں اورشہب ت عقلیہ کا جواب و یتے بیں۔ اہم مقصد ان کابیہ بے کو تقل القل میں تو افق کرے دونوں سے مسائل کو تابت کرتے ہیں۔

سے چوتھا طبقہ صوفیاء کا ہے۔ یہ دنیا کے علائق ہے اپنے آپ کوآ زاد کرکے دن رات ذکر المی میں مصروف رہتے ہیں ان کا مقصد صرف رہائے الی ہے بدلوگ عم تصوف کے حائل ہیں علم تصوف وہ عم ہے۔ جس سے تزکید عس اور تزکیدا خدی اور تغییر ظاہر د باطن کے حالات معلوم ہوتے ہیں، صوفیاء میں سے تم م سے بہلے جس پر لفظ صوفی ہوئے میں اور تغییر ظاہر د باطن کے حالات معلوم ہوتے ہیں، صوفیاء میں سے تم م سے بہلے جس پر لفظ صوفی ہوئے کیا ۔ وہ ابو ہاشم المتوفی الآلے صیب ۔ اور صوفیا سے بہلے صوفی حضرت و واسون مصری المتوفی میں جنہوں نے مصری ترتیب احوال و مقامات اہلی دلایت میں کام کیا اور حضرت ابوسعید ابعدادی المتوفی ہیں جنہوں نے بغدادی المتحد ہیں ترتیب المتحد ہیں ترتیب المتحد ہیں ہیں۔ المتحد فیدیں کام کیا اور حضرت ابوسعید بغدادی المتحد ہیں جنہوں نے بغدادی المتحد ہیں کام کیا۔

( لفنل البارى شرع مينج بفارق مولا معاجد مقدم كشف تجوب مفيعة التذكروس في فقتصد يص ٢٠٥٠ ا

گھرا، م باقر عليه السلام جوئے ان سے پيلے تو شيعه على الكام اور حل وحرام سے بھی واقف ند تھے ، م با قرفے شیعہ کے لیے ج کے احکام بیان کیے اور حال وحرام میں تمیٹر کا درواز و کھولا اس سے ظاہر ہے کہ بیل صدی اور دوسری صدی اجری کے اوائل تک شیعہ حلال وحرام کے مسائل کو نہ جائے تھے گویا کہ ' فقہ جعفری''کا نام ونشان تبین تفاامام با قرعلیه اسلام کی وفات بهاره سے لہذاحضور علیہ کے زماند میں اور خل فت راشدہ اور خلافت اموی کے اکثر حصہ میں تو اس فقہ عظر بیکا بنیادی وجود میں تھا۔ اس کے بعدا، مجعفرصا دق علیہ السلام كاز ماندآياآب كى وفات ميدانصدادرسيفة جعفرى آب كى طرف بى منسوب كى تى سداورامام جعفرصادق علىدالسلام ني بھي اپنے زمان ميں فقة معفري كى كوئى كتاب تدوين نبين كرائى جيسے كركتب تاريخ سے ظاہر ہے اس کے بعد فقہ عقری کے وجود میں آنے کی ایک صورت ہے کہ آپ نے جوروایات واحادیث ذکر فر، کیس ان کو فقبی ابواب برمرث کرنیا گیا موجیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدہب شیعد کی کتب صحاح اربعد کو قتبی عنوان سے مرتب کیا گیا ہے، یہاں ہے ہی فقہ جعفری وجود میں آئی چنانچہ سی ح اربعہ ہے پہلی کماب الکافی ہے جس کوجم تدکلینی التوفى السياها في مرتب كيد ومرى كتاب من الإسحضرة العقبه بهجس كوهم بن على ابن بالوبياهمي التوفي ١٨١ ه في مرتب كيا ب تيسرى كماب تهذيب الاحكام بيس كومحد بن طوى التوني ٢٠٠ هف مرتب كيا ب، ای سلط کی چوشی کماب الاستبصارے اس کوہمی محمد بن طوی نے ہی مرتب کمیا ہے۔ اس ہے تو ظاہر ہے کہ اصول كافى تواس وقت للص كل جب اكيسوس ضيفه أمتنى بالله كا دورخل ونت تضاادر طوى كانر مانه بنا تا ب كدانهوب ف المجيوي غليفه القاسم بامرالله كزمانه مين الاستبصار السي كوياكه يانجوين صدى جمرى كآخر مين فقة جعفريد كامل طور پر مرتب ہوئی جب یا نبچویں صدی تک فقہ جفری کامل نہیں ہوئی تھی تو نسمی اسلامی حکومت کا اس پڑمل کرنایا اس کو بحیثیت قانون نافذ کر نامکن بی نہیں تھا۔اس کے بعدمصر میں عباسی خلیفہ ستنصر ہاللہ سے لے کرمتوکل علی الله البت تك وہال بھى اس فقد يرهمل كرنے كاكوئى جوت نہيں ہے۔ دوسرى طرف كائ اعيسوى ميں نظام الملك طوى التوني ١٨٥٠ هـ في جو ببلا اور حقيقي دارالعلوم

عول المون علیہ بھتے ہو پہن اور میں رہا ہے۔ بغداد میں قائم کیا تھا اس میں خصوصیت کے ساتھ شاقعی ند جب اور اشعری طریقہ کی تعلیم دی جاتی ( تاریخ اسلام ص ۱۸۱) اس ہے بھی ظاہر ہے کہ عراق میں بھی فقہ جعفری کا نام تک نہیں تھا پھر عثانی خلافت میں خلیفہ عثمان خان اول (۱۹۹۹ نیسوی) ہے لے کر (س ۲ کام اعیسوی) سلطان عبدالحمید دوم تک بھی فقہ جعفر میہ ب عمل کرنے کا فشان تک نہیں ماتا ہا وجود یہ کہ اس اسلامی سلطنت میں تین صدیوں سے زائد وقت تک و نیا کے اکثر مما یک شامل بھے اسکندر ہیں، مروشلم، دشق، خلیائی، الجیرز قاہرہ، مکہ مکر مد، مدینہ منورہ، بھرہ، کوفہ مراکش۔ مراتب کا متیاز اور نہ قیاس کے قواعد مقر ہے حاصل یہ کہ بیجز وی مب کل تھے ان کوابھی تی نو فی حیثیت ویلی باقی تھی لہذاا مام ابوحتیفہ نے اس کی تر تبیب ویڈ وین کانکمل ارا دوفر ما کرصرف اپٹی رائے پرانحصار نبیس کیپ ہلکہ اس کے لیے ایک جس شوری قائم کی جس میں آپ نے ہزاروں شاگردوں میں سے چے بیس ماہرین کونتخب فرمایاس مجس شوري ميں بيالتزام تھ كەجب تك مجلس تدوين فقد كے تمام اراكين جمع ند بوجاتے كو كى مسئلہ طے نہ يا تااس طرح ا ۱۲۱ ہے۔ کے کر سہم اہ تک میسسد برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ جب منصور عہاسی نے امام ابوصنیفہ کو قید میں دُ ال دیا تب بھی بیسلسلہ چاری رہالیتن معاصراً حاک ادریبی <u>دہ ج</u>یآ پ کا سال وفات ہے اور طویل مدے <del>م</del>ل ا، م بوصیفہ نے اپنے رفقاء کار کے نق دن سے قانون اسل می کو تکمیل کی حدیریہ بی دیا۔ فقد منی کا بی طلیم مجموعہ پر کھا ا کے مسائل پرمشمل تھاجس کے تراسی ہزار تو اعدمقر رفر مائے جن سے ۳۸ ہزار کا تعلق عبد وات سے تھ اور ۲۵ ہزار كانتعىق معاملات ادر حدود سے تقاراس نقداسلە مى ادر نقة حننى كالآخذ قرآن مجيد، حديث رسول ادر فقهاء كى رائيس میں جن کا، خذ قرآن وحدیث بی ہے یواس طرح سمجھ لیجئے کہ ملمی میٹیت سے کتاب وسنت اگر دلائل بیں تو فقہ ان دلائل سے پید، شدہ نتائج کا نام ہے، یا جیسے کہ عدا مہ خط بی التوفی مراس ہے نے معالم کسنن میں لکھا ہے کہ قر آن وسنت اگر اساس اور بنیر د بین تو فقدان بنیادون پرانگی ابو کی عمارت ہے زیانہ نبوت میں خود ؤات نبوت فقدونآوی کی مرکز بھی آ ب کے بعد اکا ہر صحاب جوشر بعث کے راز داں اور احکام اسلامی کے آشا تھے فقدون**ا وی** یس آپ کے جانشین متھے جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدہ اور عبداللّٰہ بن مسعود کے جانشین ابرا ہیم تخفی ہوئے اور اہراہیم تختی کے انتقال کے بعدان کے جانتین حضرت جماد ہوئے پھرائکے بعدان کے عظیم ش گردامام ابوصیفہ کو نقه کی متدیر بشهایا گیاامام ابوهنیفد نے این تلامذہ سے جالیس فقہاء کی مجلس شور کی قائم کر کے فقہ کی تدوین کراگی اس مجلس شور کیا میں جینے آپ کے تل مُدہ شامل تقے خودا مام ابو صنیف نے ان کی تعریف و تو صیف کی ہے اصحاب فن ر جال نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے تمام لوگ ان کی تعریف کرتے آ رہے ہیں گسی نے ان پرای جرح نہیں کی ہے جو ان کوغیر معتند عبیہ بنا دے ، یہی وجدہے کہ تما م اسلامی مما لگ میں اس فقہ پڑٹس ہور ماہے بخداف فقہ حفری ہے کہ خود بقول شیعه ای فقد عفری کا حضور علی ہے لے کر عفرت امام با قرعلیدالسلام کے زمانہ تک نام ونٹ نہیں تفاد مكيمة علامد كليني التوفي وسيس الصول كافي صفحه ٢٩٩ ميس لكية إي-

شم كان محمد من على ابا جعفر وكانت الشيعة قبل ان يكون ابو جعفر وهم لا يعرفون ماسك حجهم وحلالهم حتى كان ابو جعفر قفتح لهم و بين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم ور ادوارامام اعظم المحمد و موسود و موس

نے ابوبصیر کے مندمیں پیپیشاب کرویا۔ پہلے تن الیقین کے والے سے گزا چکاہ کدیدابوبصیر گمراہی میں زرارہ کا شریک ہے اور یہ چونکہ اندھا تھا کتے کونہ و کیور کا۔ کتے نے ابوبصیر کے مندمیں پیپٹاب کردیا۔ ظاہر ہے کہ جوامام عدید السلام کا گتا نے ہیے اس کا منداس کے قابل ہی ہے کہ کتااس کے مندمیں پیپٹاب کرے مجمد بن مسلم کے متعلق مزجے۔

مفضل بن عمر كہتا ہے كہ ميں نے امام جعفر صادق عليه السلام سے سنافر ماتے ہے " محمد بن سلم" پر الله كى معنت ہو يہ كہت تھ كہ جب تك كوئى چيز موجود شہوجائے اللہ كواس كے متعنق علم تيس ہوتا۔ جابر بن بيز يوجعنى كے متعنق اصحاب فن رجال اللہ كشيع كھتے ہيں كہ بيد عولى كرتا تھا۔

حدثمی ابوجعفو بسبعین الف حدیث کر بھے امام باقر علیہ السلام فے سر بڑار حدیث بیان کی میں اللہ میں سر بڑار حدیث بیان کی میں نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ اسلام سے جابر بن بزید کی اعادیث کے متعمق بوچھا توقر مایا۔

ماوایت عدابی قط الامو قو واحدة و ما دخل علی قط کریدیرے والد (امام بر قرعلیا اسلام ) سے صرف ایک مرتبد ملا اور میرے پاس تو بھی آ پائی نہیں۔ (رب ال سی ۱۹ اس سے طاہر ہے کہ امام جعفر صاد ق علیہ السلام جابر ہن پر پر کو ہے نہیں بھتے تھے کیونکہ مرف آیک مرتبد امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے سے امام نے اسے سنز ہزار حدیث پادکر اویں۔ اور نہ ہی میکن ہا ورسیاتی گلام بھی اس پر دارات کرتا ہے کہ امام جعفر صاد ق علیہ السلام بھی اس کو کا ذب بھتے تھے اس وجہ سے فرمایا کہ وہ میرے پاس تو بھی بھی آ یا نہیں ، اور بیدی ہ است اس کی بسلے بھی تھی کہ وہ والد صاحب (امام باقر علیہ السلام) کے پاس بھی نہیں آ یا کرتا تھا صرف آیک مرتبہ آ یا لیکن کی بسلے بھی تھی کی بھی نہیں آ یا کرتا تھا صرف آیک مرتبہ آ یا لیکن ایک مرتبہ آ نے سے وہ سنز ہزارا حادیث کیسے محفوظ کر سکتا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ وہ کا ذب اور غلط آ د کی ہے۔ خوشکہ جب فقہ جعفری کے بڑے داوی اور ان سے بیدا شدہ نمائی بھی عمل نہیں کیا چونکہ فقہ فی اور فقہ جعفری دونوں فقط عملی دور سے کہ وہ کی اس کے اس معلی دور بر برین تھے جن کی کو صحت وعدم صحت کا معید ران کے اصلی داوی تھے فقہ نفی کے داوی چنا نے دو جالیس علی ور در بر بن تھے جن کی تھی فقہ وقع میں آنے والے تی معلی اللہ کی خوال اور بعد بیش آنے والے تی معلی علی ہوئے بر بڑ م کیا ہے اور کرتے ہیں ، خل ف فقہ جعفری سے بیادی راویوں سے بیان کی ہواں اور بعد بیش آنے والے تی معلی علی ہوئی میں اس کے اور ان کے معتمد علیہ ہوئے ہر جز م کیا ہے اور کرتے ہیں ، خل ف فقہ جعفری سے بیادی راویوں کے بیان کی ہواں ان کے معتمد علیہ ہوئے ہر جز م کیا ہے اور کرتے ہیں ، خل ف فقہ جعفری سے بیادی راویوں کے بیان کی ہواران کے معتمد علیہ ہوئے ہر جز م کیا ہے اور کرتے ہیں ، خل ف فقہ جعفری سے بیادی راویوں کے بیان کی ہوئی کی مورف کی بیادی راویوں کے بیان کی بیادی راویوں کیا ہوئی کی ہوئی کی بیادی راویوں کی بیان کی بیادی راویوں کے بیادی راویوں کے بیادی راویوں کی بیادی راویوں کیا ہوئی کی بیادی راویوں کی بیان کی بیادی راوی کے بیادی راویوں کی بیادی راویوں کی بیادی راویوں کی بیادی راویوں کی ب

بلکر بین، بغداد وغیرہ بران کے جعنڈے بہرائے تے لیکن اس عظیم اسدا می سلطنت خلافت عثانی میں کسی ترمائے میں بھی بحثیت مذہب فقد جعفریہ برعمل نہیں ہوا، اور ملاق وعیسوی سے لے کر مسالاء عیسوی تک فرنوی خاندان کے دور میں پھرشہاب الدین فوری کے دور حکومت میں اوراس کے بعد مغلبہ حکومت کے زمانہ میں جو کہ فقائدان پہشتمان کی جاب ہندومت ان اور مغرب میں عراق مجم اور بجتان پہشتمان کی کسی جگہاور کسی وقت بھی فقد معفریہ کے نفاذ اوراس پرغمل کرنے کا جوت نہیں ماتا چونکہ سے از بعد کی تعمیل پر نیچو یہ صدی کے آخری حصہ میں جوئی ہے۔ اور فقد جعفریہ بہتا اصولی اور بنیادی کتب بہی ہیں اوران کے کتب کے صفین کے پاس بیروایات مختف راویوں کے قد باور فقد جعفریہ بہتا اصولی اور بنیادی کتب بہی ہیں اوران کے کتب کے مصنفین کے پاس بیروایات مختف راویوں کے قد باغیر تقد ہوئے پرشی ہے۔

راوی کہتا ہے کہ ابوبصیرا مام جعفرصا دق عبیا اسلام کے دروازے پر بیٹی تھ اندر جانے کی اج زت جا ہتا تھ مگرا مام اجازت نہیں دے دہے تھے ابوبصیر کہنے گا اگر میرے پاس تھاں ہوتا تو جے زہ ال جاتی پھر کیا آیا جس از: شخ الحديث علامه الحاج محم على نورى عليه الرحمه (له بور)

الكنى والالقاب.

النعمان ابن ثابت بن زوطى بن ماه مولى تيم الله بن تعليه الكوفى احدُ الائمَةِ الاربعة السنية صاحب الراى والقياس والفتاوى المعروفة الفقهية (الكنى والالقاب جند اول ص ٥٣ مطوعه تهران)

ترجمہ: نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ الکونی المی سنت کے چراماموں میں سے ایک ہوئے ہیں' رائے تیس اور فقعی فقاد کی میں مغروف شخصیت ہیں۔ محالس الممومنین:

در تاریخ این خلکان وابن کثیر شامی مسطوراست که اویکے از فضلائے مشارالیه بودودر عسم فقه و دين و ينزرگي بسمرتبته رسيده بود كه مِزيدي برآن متصور به بودو دراصل مالكي ملهب بودو بعد ازان بملهب اماميه انتقال لمودو اور امضهات بسياراست مانند كتاب اختلاف اصول المداهب وكتاب اختيارد رفقه وكتاب الدعوة للعبيدين وازابن زولاق روايت نمووه كدنعمان بن محمد القاضي درغايت فضل و ازاهل قرآن وعالم مود بوحوه فقهه واحتلاف فقهاء وعارف بوبحوه فقهه واختلاف فقهاء وعارف بود بوجوه ثغت وشعر وتاريخ كبليه عقل وانصاف آراسة بودور مناقب اهل بيت جنمايس هنزار ورق تاليف نموده بود به نيكو ترين تاليفي و لطيف ترين سحعي ودر مثالب اعدازء ومخالفان ايشان نيز كتابح تاليف نموده و اورا كتابها است كه در آنجا ور بسراب و حنیقه کو فی و مالک و شافعی و این شویح و غیرایشان از مخالفان مموده واز منضفات او کتاب احتلاف فقهاء است که در آنجا نصرت مذهب اهل بیت نموده و اورا قبصيده اليست در علم فقهم و ابوحنيفه مذكور همراه معز الدين الله خليفه فاطمي از مغرب بمصر آمده درماه رجب سنة ثلاث وستين و ثئمائة در مصروفات يافت ' رمجالس المومين جلد اول ص ٥٣٩.٥٣٨ ابو حنيفه تعميان بن محمد مطبوعه تهران عيابان)(الكني والالقاب جلد اول ص ۵۷)

ان کوآئمساملی بیت اهبی رفے صرف غیرمعتمد علیه ہی قتر ارنہیں دیا بلکسان راد بول کوملعون اور کذاب تک کہدہ یااور خود شیعہ کے علماء فن رجال نے ان براتنی تخت گرفت کی کدان براعتاد کرنا یا ان کو تقه کینے کا سوال ہی پیدانہیں ہوں یمی وجہ ہے کہ ہرز ، نے میں اسار می حکومتیں فقد اسار می یعنی فقد حنفی بشمول فقد شائعی و ، لکی و عنبلی بر توعمل کرتے آئے بیل کیکن فقہ جعفری کوکسی وفت کسی زمانے بیس بحقیت ندہب قبول نہیں کیا گیا، در فقد اسلامی کو ہرز مانے میں چیش رفت ہوئی ہوئی البت آ مھویں صدی جری تک تو بالکل چیش رفت نہیں ہوئی البت آ مھویں صدی ججري مين فقة جعفري كي نقبي طرز برايك كتاب لمعه ومشقيه شيعه عالم محمد جمال كمي في تصي جس بين ووايه كنده مواد ما یا جس کے بدلے حکومت وقت نے اس کوواجب القتل قرار دے کرفش کر دیا۔ اور شیعہ نے اس کوشبید اول قرار دیا۔ پھردسویں صدی ججری میں ایک اور شیعہ ند ہب کے عالم زین الدین بن علی المتو فی <u>۹۲۷ ہے نے امعہ ومشق</u>بہ ك شرح ووضة البهيه للصياس كويهي ال وقت كي اسله مي حكومت تة تخته واربرا فكام اورشيعه في ال كوشهيد ہ نی قر اردیو پیرتھیں وہ وجو ہات جن کی وجہ نے ایم سنت وجها عت نے فقد تنی پرعمل کیا اور فقہ جعفری کوتر کے کردیا ہے۔ باقی رہا سائل کا بیکہنا کہ اوم ابوطیقدا مام جعفر صادق علید السلام کے ش گرد ہیں میہ بات ٹھیک ہے کہ اوم ا بوحنیف حضرت ا، مجعفرصا دق علیه السلام کے شاگرد تھے۔ بلک شاگرد ہونے کے علاوہ ا، مجعفر علیہ السلام اور تمام الل بيت كيماته والوطيف كوخصوصى عقيدت تقى جس كى بناير بن كبولت بيس حكومت وقت كى طرف يهامام ا ابدهنیفه پرعماب نازل مواادر آخر کارش کے ماتھ تمسک ادر نہایت بے نیازی کی حالت میں عترت نبوی کی محبت میں مقدم شہادت حاصل کیا۔اگر فقداسلامی کے علاوہ فقد جعفری ہوتی تو ضرورا، مجعفرصادق علیه السلام المام ابوصنیفدے کہتے کداس کی تدوین کروادرلوگوں کواس برعمل کرنے سے لیے کہو،لیکن اصل بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیدالسلام وین کے اہم ہیں مذہب یعنی مسائل اجتہا دید کے امام نہیں ہیں اور وین اور عقائد ہیں تقلیم ئىيىن بهوقى \_تقليدتو ندبب مين نهوتى ہے ،لېد اامام ابوصنيف كى تقليد كى گئى اور آپ كے اجتهادى مسائل كيعنى فقة حقى پر عمل کیا گیا۔

> والله ورسوله ، اعلم باالصواب مفتی غلام رسول برشگهم نمبرزا یوک' ۱۳ دیمبر کی ۱۹۸۶ء

> > \*\*\*\*

الوارامام اعظم المناه ا

جے رہ حربر کہا جاتا ہے اس ابو حقیقہ کنیت والے شخص کو فہ کورہ کتاب کے حاشیہ لکھنے والے نے بری دیبری سے بیٹا ت کردیا تھا کہ بیدا بوحقیقہ اہلی سنت کا امام اعظم ہے اور لقب حربراس کا مسئلہ ہے۔ ہم اہل تشج کا نہ بید مسلک ہے اور شدہی اس کنیت کا کوئی آ وی ہمارے اندر ہوا۔ النح بیشی کی عیاری اور فریب ویدے کی کوشش تھی خود شیعہ صنفین کوشکیم کہ ایک، بوحقیقہ ہمارا مجتمد بھی ہے جو۔

ا۔ ابوصنیف تعمان بن محمد مصری ہے۔ جب کہ اہلِ سنت گاامام اعظم ابوصنیف تعمان بن تابت کوفی ہے۔ ۲۔ بیزہ طمی مسلک کے لوگوں کا قاضی تھا۔ جب کہ اہم اعظم نے عہد و قضا قبول ای نہیں کیا تھا۔ ۳۔ بیر بہتے مالکی پھرامامی ہوگیا۔ جب کہ ابوصنیف امام اعظم خود آئمہ اربعہ میں سے ایک مجتمد مطعق ہوئے

یں۔ سے اس نے ند ہب امامید کی نانیداور ٹی آئمدابوطنیفہ کوئی امام، لک امام شافعی و غیرہ کی بھر بورتر دید ک ۔ ۵۔ بیاظمی طلیقہ معز الدین کے ساتھ مصرآیا۔ اور ۱۹۳۳ھ میں فوت ہوا جب کہ مام اعظم ابوطنیفہ نہ فاطمی طلیفہ کے ساتھ مصرآ سے اور نہ ہی ان کا وصال نہ کورہ من میں ہے۔ بلکہ وہ اس سے پہلے ہی انتقال کر گئے

لہذا ان حقائق کے چیش نظر ذخیرۃ المعاویس جس ابوطیفہ کی بات کھی گئی وہ شیعی ابوطیفہ ہے۔اوراک کے الفاظ کی روشن میں ہر شیعہ اپنی ماں بہن میٹی وغیرہ سے اگراس طرح جماع سرے کہا ہے ذکر بر کوئی ریشی کپڑ اوغیرہ لیٹا ہوا ہوتو وہ جائز ہے۔ ریشیعوں کا مسکہ آیک شیعہ جہترا ور برعم وٹن کا مہر کھور ہاہے۔ جس کی بقول شیعہ اپنے زمانے میں نظیر ندتھی۔ اب شرم کی کون می ہات ہے۔ بھل ہوتہ ہارے ابوطیفہ کا کہ آسان اور کم خرجہ ہوتہ ہا ہے۔

خواہ مخواہ اے می ابوصنیفہ کی طرف منسوب کررہے ہو۔اوراپے عالم 'مجتبداور بے نظیر محقق کو ہمرا کی میرا کی میرا کے اور ختر ہے بدر قرار دے رہے ہو۔ ہم رحال ان چند مطور سے می ابوصنیفہ کئیت والے اشخاص کے درمیان امتیاز واضح کردی ہے۔ اللہ تعالی حق وہا کی کا متیاز میں میں میں میں اور قبول کرنے کی توثیق عصافرہ نے ۔ آمین ۔

صاحب الاخبار الطّوال الوحنيف وينورى الم ى شيعه ب قابر ركشيعه الذريعه

الاخبار البطوال المطوع لابي حيفه الدنيوري احمد بن دانود من اهل دينور ومن

ترجمہ: تاریخ ابن خاکان اور این کثیرت می میں تحریب کہ (ابوطنیق میں) یہ مشہور ومعروف زمانہ آوئی تقدیم فقد اور وین و ہزرگ میں ایسے مرتب و مقدم بر فائز تھا کہ اس سے زیادہ کا تصورتمیں ہوسکتا ۔ وراحس ، کلی المنہ ہب تھا۔ اور پھراس کے بعد فد بہ ا ، میہ کی طرف نتقل ہوگی۔ اس کی بہت کی تقنیف ت جی مثلاً کتاب احتلاف اصول المد ذاهب کتاب اختیار ورفقا اور کتاب الدعو فی لمعید دین ابن رو لاق سے مروی ہم کر میمان بن محمد القاضی بہت بڑا فاضل اور قرآن وعلوم قرآن کا بہت پڑا فائم تھا۔ اور دجوہ فقہ کا بہت جائے والا تھا۔ لفت شعر اور تاریخ کا عارف تھا۔ تقل وافعاف کے زیور سے آراستہ تھا۔ ایل بیت کے دشمنوں کی چرو بخراس فی اس کی تابیقات بہت اچھی اور ان کی عبارت بڑی سیح تھی۔ ایل بیت کے دشمنوں کی چرو و سیال اور مظل کی تابیقات بہت اچھی اور ان کی عبارت بڑی سیح تھی۔ ایل بیت کے دشمنوں کی چرو و سیال اور مظل کی تابیقات بہت اور ان کی عبارت بڑی سیح تھی۔ ایل بیت کے دشمنوں کی تعلیف ت بیل اور ان می تابیقات بیل اور ان کی عبارت بڑی سیح تھی۔ اس کی تقنیف ت بیل ان کا رو بلنغ کی سے۔ اس کی تقنیف ت بیل ایل کا اور ان می تابیقات بیل ایل کا اور ان کی تابیقات بیل ان کا رو بلنغ کی سے۔ اس کی تقنیف ت بیل ایل کا دو بلنغ کی در ورجہ بیت کی۔ اور علم فقہ میں اس کی تقال کی تقال کی تقال کی تو بیل کی تقال کی تقال کی تابی تھی اس کی تعدد و بھی ہے۔ یہ ابو صنیف کی اور علی تھی اس کی تقال کی تقال کی تقال کو تابیق مغرب مصر بیل آبی کی اس میں ان تھی کی در ورجہ بیت کی ساتھ مغرب مصر بیل آبیا۔ اور ایک کی تقال کی تقال کی تقال کی تقال کی تابیق مغرب مصر بیل آبیا۔ اور ایک کی تو تو تابیق مغرب مصر بیل آبیا۔ اور ورجہ بیل کی تو تابی کی تقال کی کیا دور تابی کی تعال کی تو تابی کی تعدل کی کی ساتھ مغرب مصر بیل آبیا۔ اور ایک کی کی دور تابیکی کی در اور میں کی کی در اور میں تابی مغرب میں آبی در ایک کی در تابیکی میں تھی کی در اور میل کی کی در تابیکی کی در تاب

#### اعيان الشيعه:

المقاضى ابوحنيقه العمان بن محمد المصرى قاضى المفاطمين قال ابن خلكان كان مالكياً ثم انتقل الى مذهب الامامية له كتاب الاخبار في الفقه و كتاب الاقتصار في الفقه ذكره الامير مخار المسبيحي في تاريخه فقال كان من الفقيه والدين والنيل على مالا من يعد عليه وقال ابن زولاق كان في غاية المفطل عالما بوجوه الفقه ومن مؤلفاته في الحديث كتاب دعائم الاسلام (أعيان الشبعه جلد اول ص ٣٣مطوعه بيروت)

ترجمہ: ابوطنیفہ نعمی ن بن محد مصری فاطمی عقیدہ و یوں کا قاضی تھے۔ ابن ضکان نے کہا کہ یہ پہلے مالکی اسلام ہب تھا۔ پھراست چھوڑ کراما می الممذ ہب ہوگیا۔ اس کی آیک کتاب ''ا ۔ خیر' اور دوسری' الاقت صدر' فقه کے موضوع پر ہیں۔ امیر مقارتے اپنی تاریخ میں اس کا ڈکر کیا ہے کہ فقاد ین اور عقل وحرز میں آئے خری ورجہ برن مخت کھا۔ این زوراق کا کہنا ہے کہ بہت بڑاء کم اور وجوہ فقہ کا ماہر تھا۔ دی تم الناسدام نا می کتاب فن حدیث پر اس نے کھی ہے۔

المحة فكربيه!

" و فيرة المعاد عبوشيعه مسلك كى كتاب باس مين ابوطيفه كنيت والفي خفس كا أيك فقهي منظ لكها تعاب

النوارامام اعطم عليه المناه ال

الحفكري

"این ندیم" نے اپو صنیفہ دینوری کی تو یکن کی گھی اور ای کی تو یکن کا سہارالیتے ہوئے علامہ مامقائی نے اسے شقہ کہا۔ اب جب کہ یہ ہات واضح ہوگئ کہ این تدیم خودا مائی شیعہ ہے۔ تو یہ بھلا کسی کی کو یکن کہ این تدیم خودا مائی شیعہ ہے۔ تو یہ بھلا کسی کی کو یکن کہ این تدیم خودا مائی فی نے کہا تھ '' ابوضیفہ شیعہ ہے۔" اب اگر گھر کی ہات تھ ہوگئ ۔ لہذا ثابت ہوا کہ صاحب اخبارالقوال اور شیعہ ہے۔ اسے تن کہن فریب ہے۔ اور اس کے بڑھ کرکوجل اور فراؤ یہ کہ اس کی کتاب کو ایل سنت کی معتبر کتاب کے عنوان سے کھنا ہے۔ اس کتاب کے مندد جات ہے۔ بیار تو کون می تنجب کی بات ہے۔ یہ تو ایوں اس ہوگا۔ مندد جات ہے۔ اگر ایون میں شیعیت کا شوت شہوگا۔ تو اور کسی تو کہ اور کی بوات شہوگا۔ تو اور کسی تو کہ ایک بور تا کی موجود ہے۔ آخران میں شیعیت کا شوت شہوگا۔ تو اور کسی تاکہ ورکون کی تابوں سے بیش کیا جائے گا۔

فاعتبرو ايااولي الابصار

\*\*\*

تصريح ابن النديم بتوثيقه وان اكفر احده من يعقوب بن اسحاق السكيت النحوى الشهيدلتشيعه وهو من ابناء الفرس يستظهيو اماميته

(الذربعه الى تصانيف الشيعة جلد اول ص ٢٣٨ مطبوعه بيروت) ترجمهُ الاخبارالطّوالُ احمر بن واوَ وابوصيفه ويؤرى كالصيف بهروت ورجمهُ الاخبارالطّوالُ احمر بن واوَ وابوصيفه ويؤرى كالصيف بهروف بير التحرير بين المحال سكيت نحى كالتحرير كالمتحرير بين المحال سكيت نحى التحرير كالمتحرير بين المحال سكيت نحى المتحديد المركزة المرائل فارى) تقاا وراينا ما مح شيعة بونا في بركزة تحال

ابوصنيفه دينوري كي شيعه مون پرشيعه علماء كرمزيد نصلي نقيح المقال

احمد بس داود الدنيورى ابوحيفة كان من اهل ديور وقد عنونه ابن النديم وقال احدث البصريين والكوفيين وكان مغنافي علوم كثيرة وثقة فيما يرويه معروف بالصدق وعدله ستّة عشر كتابًا واقول ان كان امناً كان من التقاتِ التوثيق ابن المديم

(تنقيح المقال جلد اول ص ٢٠ باب احمد مطبوعه تهران)

ترجمہ: ابو حقیقہ احمد بن داؤ دویٹور کا باشندہ تھا۔ اس کے بارے میں ابن ندیم نے کہ کہ اس نے بھری اور کوئی ہوگئی ہوگ

نوٹ صاحب تنقیح المقال علامہ مامقانی نے این ندیم کے تقدیم نے تعدید ابوضیفہ کو تقدیم ارسامی ا مغدر بعد نے کئی اور طریقوں سے اس کے تشیخ کو ٹاہت کیا ہے۔ یہ انداز تحریر ظاہر کرتا ہے کہ ابوضیفہ دینوری امامی ا شیعہ تقد باقی رہائین ندیم کا اس کی توثیق سرنا تو لگے ہاتھوں این الندیم کے مسلک پر بھی بات ہوجائے لہذا ا

الكبى والإلقاب

ابن النديم ابوالقرج محمد بن اسحاق الديم المعروف بابن ابي يعقوب الوراق السنديم البعدادي الكاتب القاضل الخبير المتبحر الماهر الشيعي الامامي مصنف كتاب المهرست (الكتي والالقاب جلد اول صفحه ۴۳۰ مطوعه تهران)

ترجمہ: این ندیم ابوالفرج محمد بن اسحاق الندیم جوابن ائی بعقوب الوراق ندیم بغدادی کے نام سے مشہور ہے۔ کا تب فاصل علم ماہراور امامی شیعہ تھا۔ فہرست نامی کتاب اس کی تصنیف ہے۔

سیاق کلام دال ہے کہ بیمال کلمیڈ ' ما' ' ہونا چاہیے کیونک آپ کے چچ ابوطالب اور آپ کے والدین کا اگر ا كي بي علم موتا توان متنول كالحلم أيك بي جمعه مين لكودياج تا-دوجملول مين لكهن كامطلب يد بي كدان كالحكم

شخ ابرائيم تو تلد في اليخ مقد لي "الرمام على القارى" مين شخ كى بير تفتكونقل كرتے كے بعد كلصة بيل ك میں نے مصریبی دوا پے قدیم تین تخول کودیکھا ہے جن پر '' ما'' لفظ موجود ہے۔

والني بحمد الله راء يت لفظ " ما ماتا" في نسختين بدار الكتب المصرية قديمتين و

عبى القارى بني شرحه على النسخة الحاطنة

الحدولة! بيس في مصريين فقد اكبر كروولديم نسخ اليد و كي بين جن بيل "" كاكلمه إومرتبه لكها موا ہے۔ بہال مے مول ہوتا ہے كمدالعلى قارى محسامف فقد اكبركا غلط سخة تعاجس ميل كلمة ما النبيل-

جب محتقین نے تصریح کردی ہے کہ بہاں آیک ' ما' سہوکتابت کی وجہ سے حذف ہو چکا ہے تو اس عبارت كودليل بنانا هرگز ورست نهيل-

پھراہے اس مقالے میں اس بات کی بھی تصریح کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ طبیبہ کے مکتبہ شخ الاسلام میں دویمباسید کے حریر کردہ " فقد کبر" کا تعدد یکھاجس میں میتمام عبرت نہیں ہے بلکہ وہاں انفاظ میہ تھے۔ ووالدَّارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماتا على الفطرة وابوطال مات كافراً \_ (الإمام على القارى واثره صفحه اا)

آ فائے دوجہاں علیہ کے والد گرائی کی وفات فطرت براور ابوطالب کی وفات کفر برہوئی۔ سوال: حصرت ملاعلی قاری آب سے والدین کے کفر سے قائل ہیں انہوں نے اس موضوع پر با قاعدہ

جواب: حضرت ملاعلی قاری نے واقعتا اس موضوع برکتاب تصی تھی مگر علماء نے اُن کے اس عمل کو بیند نبين كيا بكدة خرى عمريس انهول في خوداس بات معدرجوع كرابياتها يحتى غيراس علامد يرخوردار لكهة بين-فقد اخطاء وزل لايليق دلك له نقل توبة من ذلك في القول المستحسن.

(حاشيه نبراس: ٥٢٩) الماعلی قاری سے اس مسئلہ علی خطاء ہوئی اور وہ پھسل کے لیکن "القول استحسن "میں مروی ہے کہ انہوں

# والدين مصطفي عليته اور امام أعظم

ز بمفتی مگرفان قادری (ریمور)

سوال: الدم اعظم كاموقف يبي ہے كدان كى (والدين مصطفے) دفات كفرير بهو كی آپ نے اپني كآب "الفقه الأكبر" مين تضريح كردى بكرم اتناعلى الكفر" ان دونول كي دفات كفرير بمولى \_ جواب إعلماء في ال كم متعدد جواب ديئي إن ان مين عبعض ورج ذيل إن بي-، پوفقدا کیم میں می محض نے اضافہ کر دیا ہے کیونکہ معتد شخوں میں بیر عمارت موجو دہیں۔ ا مام طحطا وی حاشیه در مختار میں لکھتے ہیں۔

وما في الفقه ص أن والديه صلى الله عليه و أله وسلم ماتا على الكفر فمدسوس على الامام وعلى النسح المعتمد ليس لها شيي من ذلك (حاشيه درمختار)

فقدا کبر میں موجود ہے کہ حضور علیجی کے والدین کی وفات کفر پر بموٹی بیامام صاحب پر الزآم اور تہت ہے۔اس کتاب کے معتد شخول میں الی کوئی عبارت فہیں۔

٢- إصل عمارت "ما قاعلى الكفر" تهيس هاماتا على الكفر" بأيك "م" يهال موكمات كوجه ہے نہ کھنا جا سکا جس ہے تعطیمی پیدا ہوئی اوراس پر دلیل ریاہے کہ فقیرا کبر کے قند بم نسخوں میں'' ما' کا اغظاموجوو

يَشْخُ مُرْضَى زبيدِئ الانتقاد لوالمدى السبى المعختاد " بين الىمسئل يرَّتُفتَّلُوكُ تِرْ بُوتِ رَقْم طراز جس میں میول نے سہو کتا ہت کی نشا ندہی کرتے ہوئے لکھ تھا۔

ان الناسخ الماراءي تكرر مافي ماماتاظ ان احداهما زائدة فحذفها فذاعت نسخة الخاطئة (الامام على القارى واثره في الحديث ص ٩٩١)

جب كاتب في "ما" كالفظ دومرتبه كليه جوابيا تواس في محسول كيا كدش بدايك" م" أن أند ب لبذا ال ئے میلے ان کوعمراندلکھا۔اس وجہ سے فعط تحرجیب گیا۔

شَخْ نْدُكُور نْ فَقْدًا كَبِرِ كَ عَبِارت كَسِياق وسياق سال برويل قائم كى كدوا تعنا ببال موكمابت ب-وليل وين موع بيان كرت بي

ومن الدليل على ذلك سياق الخبر لان اباطالب والابوين لوكان نواجميعاً على حالة

# ا بیمان والدین مصطفی اورامام ابوحثیفه از غازی جاز شخ سیرتدعلوی مالکی مثلهاله لی ( مکه تمرسه ) مترجم: مفتی محمد خان قادری ( لاجور )

بہاں ہم اما م اعظم کی طرف حضور کے والدین کے بارے میں جو کھیمنسوب ہے کہ وہ آپ کے والدین کے کفر کے قائل تھے اس کی حقیقت عال ہے آگاہ کرنا جائے ہیں ان کا اس قول سے رجوئ ثابت ہے جیے شخصی مصطفی الحمائی نے البہضة الاصلاحیة میں اکھا ہے ماعلی قاری کی طرف ایک کما پچے منسوب کیاجاتا ہے جس کا مام اور الله علی الم اور الله علی الله الله مام فی ابوی الرسول علیه السلام" ہے جس میں آپ علی ہے والدین کر بیمن کے بارے میں ایک گفتگو کی گئے ہے جس سے بچنا مان مقا کیونکہ بیکام بارگاہ مصطفوی میں تکلیف والدین کر بیمن کے بارے میں ایک گفتگو کی گئے ہے جس سے بچنا مان مقا کیونکہ بیکام بارگاہ مصطفوی میں تکلیف کا باعث بنتا ہے اور آپ کواڈیت دینا عظیم گناہ ہے۔

بہم فدکورہ رسالے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جمارا خیال ہے کہ اہم اعظم کی طرف ہیات مشہوب کرنا کے حضور کے والدین تیامت کے دن عذاب سے چھڑکا رائیس پائیس گے اور وہ ہمیشہ جہنم ہیں رہیں گئے ان پر بہت بڑی اور واشح تہمت ہے اور پھر ہاں ہے بھی بڑھ کرتہمت ہے کدرسالے کا نام او لئة معتقد ابی حنیقۃ الا مام فی ابوی الرسول علیہ السلام " ہے (حضور کے والدین کے بارے ہیں اوم اعظم کا عقیدہ لیمی کہ وہ کا قرجائے تھے ) اگر کوئی قاری ہا عزاض کرے کہ ملائلی قاری نے اس رسالے کے شروع میں کھی کہ وہ کا قرجائے تھے ) اگر کوئی قاری ہا عزاش کرے کہ ملائلی قاری نے اس رسالے کے شروع میں کھی کہ وہ ہو تھا کہ میں کہا ہے۔ والدا دسول اللہ ماتا علی الکفر جب ان کی کتاب میں موجود ہے تو پھر آپ کے کہ در ہے جی کہ اس قول کی امام اعظم کی طرف نہت کرتا تہمت ہے۔ اس کا جواب ہدہ کوئیدا کی میں عام ان علی الکفر ' کے الفاظ نہیں بلکہ اس میں عبارت یوں ہے۔ والدار سول اللہ ماتا علی العظرة و ابوطالب مات کا فوا

حضور کے والدین قطرت برقوت ہوئے جب کہ ابوطالب کفر کی حالت میں اوت ہوئے۔
میں نے بیرعبارت خوداس قدیم نسخہ میں دیکھی ہے جو مدینہ مٹورہ کی شیخ الاسلام لا بھر بری میں موجود ہے
بعض اہلی علم نے جھے بتایا کہ یہ نسخہ عبد عبائی کا تحریر کردہ ہے۔ لا بھر بری میں بیہ نخہ جس جموعہ کشب میں خفوظ ہے
اس کا نمبر ۱۳۳۹ ہے جو خص فقدا کبر کے اس نسخہ کو و کھنا جائے وہ اس لا بھر بری ہے رجوع کرے۔ یقیناً وہ اس
نسخ میں وہی الفاظ یا نے گا جو ہم نے بہال نقل کیے ہیں اور جھے دیکھے ہوئے کو کی زیادہ و برتبیں ہوئی ۔ بیموسم نگے
اسم ۱۳۵۲ کی بات ہے اور آج وقت تحریر جم میں دی الاوں کھی تا ال سے کام لے گا ہے بین ہوجائے گا کہ
میں ۱۳۵۲ کی بات ہے اور آج وقت میں مدینہ مورہ میں تھا جو کو کی بھی تا ال سے کام لے گا ہے بھین ہوجائے گا کہ

انوارامام اعظم سيبيب

ن اس مسلمیں رجوع کرایا یعی قدبر را تھی۔

ملاً على قارى كى تضريح:

الشیخ مصطفی الحمامی رحمتدامقد علیہ فرماتے ہیں کہ شرح شفاء میں ملاعلی قاری نے جو گفتگو کی ہے اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ انہوں نے اپنے اس قول ہے رجوع کر لیا تقارشرح شفاء کے وہ دومقامات یہ ہیں۔

ارایک مقام پرقاضی عیاش رحمت الله علیہ نے بیان کیا کہ ''ذی المبی ز'' کے مقد م پر سواری کی ف ست میں ابوط الب نے حضور عالیہ کے سورتی ہے گر پانی نہیں اس پرنی اکرم علیہ ابوط الب نے حضور عالیہ کے حضور عالیہ کی اکرم علیہ کے سواری سے از کرزیدن پر پاؤل ، را۔ وہاں سے پانی نکل آیا۔ تو آپ نے فرمایا بچیا! یہ پانی پی لؤاس کی شرح کرتے ہوئے مدعی قاری کھتے ہیں۔

وابوطالب لم يحصح اسلامه وابويه ففيه اقوال والا صح اسلامهما على ما اتفق عليه الاجلة من الامة (شرح الشفاء ١٠١٠)

ابوط اب کا ایمان ٹابت نہیں گرآپ کے وائدین کے ایمان کے بارے میں مختلف اقوال میں مختار ہی ہے کہ وہ مسلمان تھے۔امت کے اگابر کا س پراتفاق ہے۔

دوسر عمقه م پر ملاعلی قاری اس مسلد پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں"

اصاما ذكروامن إحيانه عليه الصلوة والسلام ابويه فالاصح وقع على ما عليه الجمهور الثقات كما قال السيوطي في وسائله (شوح الشفاء ١٣٨٠)

عدہ نے حضورعلیہ السلام سے والدین کریمین کا زندہ ہوکر اسلام قبوں کرنا بیان کیا ہے کہی مختارہے جمہور علی واحت کی میجی دائے ہے امام سیوطی نے اس موضوع پر متعدد رس کل تصنیف کیے ہیں۔

یادرہ کوشرح الشف ملا علی قاری کی آخری تعمانیف میں سے ہیں۔ بیلسخ شرح شف استبول تری التا اصاد مطبوعہ نے نقیر کے پاس موجود ہے۔

\*\*\*

#### الواراهام اعظم عدهم وموسوم وموسود وموسود وموسود وموسود وموسود

طاہر یمی ہے بیرواقعداعلان نبوت سے پہلے کا ہے بینی بیار ہاصات (۱) ار ہاصات وہ ججزات جوآپ کو اعلان نبوت سے تبل نصیب ہوئے۔

میں سے ہے اور سی بھی بعید نہیں کہ بیوا تعداعلانِ نبوت کے بعد وقوع پذیر ہو گیوں اس کا تعلق معجز است اللہ معدالہ

شایداس میں اس طرف اشارہ ہوکہ آخری زمانے میں آپ کے قدموں کی برکت سے عرفات میں آیک یانی کا چشمہ جاری ہوادراس کی برکات مکداوراس کے اردگر دمیں ظہور پذیر ہوں۔

ا\_دوسرامقام:

دوسرے مقام پریشنخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

جہاں تک اس واقعہ کاتفیق ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صفور علیہ السلام نے اپنے والدین کوزندہ کیا تھا۔ جمہور علاء تُقد کے نزدیک میں یہ ہے کہ یہ واقعہ روٹم ہواہے جب کہ امام میوطی نے اپنے ٹین رسائل میں اس کی تصریح کی ہے۔

بس خود مؤلف رسالہ شخ ملا علی قاری نے حق وصواب کی طرف رجوع کر کے رسالہ کار دکرویا۔ بہی شان عقی ہمارے سابقہ اکا برعلما می کہ وہ جب بھی کسی غلطی کے مرتکب ہوتے تو حق کی طرف رجوع کرتے کے لیے انتظار نہیں کرتے تھے۔ اس طرح جب تھی ان ہے گوئی نافر مائی ہوتی تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے۔ متھے جب بھی ان میں کوئی نقص رونی ہوتا تو کمال کی طرف بڑھتے۔ جب بھی وہ اپنے مقام سے ڈراییج کی طرف کرتے تو نوراچ دئی اور رفعت کی طرف بڑھیے کی کوشش کرتے۔

ہمارے پاس والدین نبی کی ٹیجات پر یہی دلیل تہیں بلکہ فدکورہ بالا گفتگو کے علاوہ تھی آیک دلیل ہے جو آپ کے والدین کی ٹیجات پر دلالت کرتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ کے والدین کر بیبین زمانہ فطرت ہیں فوت ہوئے اس دور بیس کوئی ایسارسول یا نبی شفا بخوان کوان کے رب کی طرف سے واجبات کی تعلیم دیتا۔ ان پر زم نہ طویل ہوتار ما۔ اوروہ اس حالت بیس رہے ۔ بے شک یہ حضرت اس عمل بن ابراہیم علیم ماالسلام سے دور کے بعد ہے جس میں ان کی طرف کوئی رسول نہیں بھیج گیا۔ یوں آپ کے والدین دیگر عرب کی طرح معدور ہیں۔ جس میں ان کی طرف کوئی رسول نہیں بھیج گیا۔ یوں آپ کے والدین دیگر عرب کی طرح معدور ہیں۔ ہم میر بھی جا ہیں گئی کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد گرائی پرخور کیا جائے۔

ملاعلی قاری کے شخ میں جو پھی قل کیا گہا ہا اس میں ساہم خرابیاں ہیں۔

الميلى بيكه وجموث إاوربياس قديم شخ كى خالفت كرتاب جس كاذكر بويكا

۳۔ دوسری سیرکداس میں مذیب ہے کیونکہ جب کوئی شخص ملاعی قاری کی منقولہ عبارت کے بعد سے جملہ پر حتاج۔ ( وابسوط الب مات کا فراً ) تواز خود بیسوال پیدا ہوگا کہ جب حضور کے والدین درا یوط اب تمام کفر پر فوت ہوئے توفقہ اکبر کی عبارت یول ہوئی جا ہے تھی۔ ووالسدا رمسول السلسه وابسوط الب تمام کفر پر فوت ہوئے تعاداً کے والدین کا کفرا لگ اور ابوط لب کے کفر کوالگ و کرنہ کیا جاتا۔

د ہامعاملہ ہمارے نسخ کا تو بیرہت ہی واضح ہے ابوطالب کے تفر کے افراد میں کیونکہ بیمال تھم ہی دو تھے

اس لیے پہلے میں حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کا ذکر ہے اور اس کے بعد ابوط ب کے تفر پر تفریخ

ممکن ہے قاری کے ذہن میں میہ بات آئے کہ ملاعلی قاری نے جو کفر کا لفظ تقل کیا ہے وہ اس لفظ فطرت سے
ممکن ہے قاری کے ذہن میں میہ بات آئے کہ ملاعلی قاری نے جو کفر کا لفظ تقل کیا ہے وہ اس لفظ فطرت سے
متحرف ہوکر بتا ہو جو اس مذکورہ شنے میں موجود ہے۔ کیونکہ ان دونوں الفاظ کا کفر اور فطرة کے درمیان واضح
قرب ہے۔

کیار ترکیف عصود ہو بھی ہے کہ ابوں اب کے تھم کو حذف کردیں اور کہیں۔ (ووالدا رسول الله ماتا علی الفطوة وابوطالب ذالک)

اگرایا ہوتو پھر ہم جمیں جائے کہ بیر حذف خولف سے ہوایا کہ ناشرے اوبدرسالہ اصلاً باطل ہے۔ کیونکہ جو پچھ اس میں لکھائقداس سے رجوع کے بعد مصنف نے شرح شفامیں لکھ ہے۔

پہلامقام صفحدا ۲۰ پر ہے جب کدو دسرامقام صفحہ ۱۳۸ پر ہے اور بیشرح شفاء کانسخد ۱۳۱۱ء ش استنول سے شائع ہوا تھا۔ (شرح شفاء کانسخد میرے پاس موجود ہے جس کی فوٹو عاصل کی جاسکتی ہے۔ محمد خان قادری) پہلامقام:

علامدقاضي عياض فرماتے بين كدا يوط لب ئے حضوراكرم عين كي الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله و صوب بقدمه الاوض فحوح المعاء فقال الله ب عطشت ولميس عندى ماء فنول النبى و صوب بقدمه الاوض فحوح المعاء فقال الله ب بحض خته بياس لك ربى ج جب كدير عياس يائى بحى نبيل باس يرحضوعليه السلام موارى سے يعج التر سے اورا بنا قدم مبارك زين بر ماراجس نے فين سے بائى نكل آيا اور ابوط الب سے كہائي لواس تحت طى على قارى بين دلى كوالے سے لكھتے بين ۔

الظاهران هذا كان قبل البعثة يعنى فيكون من الارها صات ولا يبعدان يكون بعدالنبوة فهومن المعجزات جب كوئى غيرمتنبدل شريعت موجود نتقى اورنه ى كوئى رسوب تفام بلكه نبى اكرم عليه كواسينه والعرين كى وفات کے بہت عرصہ بعد اعلان بوت کا تھم دیا گیا۔ آپ کے والد گرامی تواس وقت فوت ہو گئے تھے جب آپ ابھی ماں کے بیٹ میں متے جب کہ آ ب کی والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت ہواجب آ ب کی عمر مبارک جا رسال یا ا اس بھی پچھ کھ تھی۔ لہذا آپ کے والدین کر میمین دوز خ کے عذاب سے تجات یانے والے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں عذاب بین دے گا۔ جس طرح زوند نفتر ہے یاتی لوگوں سے ساتھ ہوگا۔علماءامت کی اکثریت کا میں قول ہے۔

ا گرتمهار بي و بن بين بيسوار پيدا جو كه بعض احاديث مباركه سے طاہر موتا ہے كه بعض ابل نترة عذا ب میں متلا ہیں تو اس صدیث کی روے یا تیوں کو بھی ان پر تیاس کر لیاجائے۔اس کا جواب یہ ہے کہ اس معاملہ میں چتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ تمام کی تمام خبر واحد کا درجہ رکھتی ہیں۔ اخباراں د کا قرآن پاک کے ساتھ المقابلة بيس كراما حاسكتاب

ش پدتمهارے ذہن میں بربات بیدا ہو کہ یہال تو رض پیدا ہوتا ہے۔ اگر بظ ہر تعارض ہے تو اس کا رفع اس طرح ممکن ہے کہ وہ احادیث ان اشخاص کے ساتھ مخصوص ہوں جن کے احوار کا وہال ذکرہے۔ تواب قیاس ، کیسے درست ہوگا۔ ملاوہ ازیں ایسے موقع پر قیاس جائز بھی نہیں ہوتا۔

ممكن ہے ذہن ميں يہ بات آئے كدائي احديث وارد مونى بيں جن سے طاہر موتا ہے كدآ ب ك وامدين كوايمان كي دولت تصيب نبيل جوني جم يه جواب ديية مين كداحاديث مباركه بين جو چه وارد جواب وه اس واقعہ سے قبل کا ہے جب کہ اللہ تعالی نے آپ کے والدین کوروبارہ زئدہ کیا تھا تا کہ آپ پرایمان لے آئیں واقعتاً بيزندگي ان كونفيب بوكي اوراس ميس كسي شك وشبه كي تخبائش نبيس اور بيهمبور آئم كي رائ بيج جيسا كه ملاعلی قاری نے بیان کیا۔

اگر برکہا جائے کداس زندگی کے بعد آ ب کے والدین کوایمان نصیب ہوا اور اس سلسلہ میں سابقد آیات مبار كديهى مدومعاون بيل كيونكدوه آيات كريمه محى آب كے والدين كى نجات ير ولالت كرتى بيل يول ان آيات اوراه ويت مباركه يل كول تعارض نبيس كوتك اولا توبياه ويث مباركه اهادين فانيا بيآب كوالدين کے دوبارہ زندہ ہوئے ہے کبل دارد ہوئی ہیں اور گھران احادیث مبارکہ میں چوٹی کے علماء کرام نے تکلم کیا ہے جس کے بعدان احادیث سے استدلال کرنے کو بی جیس جا ہتا۔ ایسا کیوں ندہو کیونکدا، مسیوطی نے تنہائی 🛊 موضوع يرتين رسائل لكھے جن كاذ كرملاعلى قارى فى بھى فرمايا ہے۔

الماعلی قاری کے رجوع کے معاملہ برجھی سوال اٹھا یا ج سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دیل نہیں کدان کی آخری رائے کوئی ہے؟ تا کہ اس پراعماد کیا جائے اگر اس رسالے کو آخری مان نیا جائے تو بھر لازم آئے گا

انوارامام اعظم المحدد مداد المداد المام اعظم البُرُنُ وَالْقُرُانَ الْعَكِيمِ إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيَّم تُنْرِيُلُ الْعَزِيز الرَّحيْمِ لِتُنْذِرُ قَوماً مَّآأُنْدِرَابَآءُ هُمْ قَهُمْ غَفِلُون (ڀ٢٢ ؙ٣٠) يت (٣٢)

ال آيت كريمك بيالفاظ (لِتُنْفِرَ قَوْماً مَّا ٱلْفِرَابَاءُ هُمْ فَهُم غَافِلُونَ) نهايت ي قابل توجيل جس میں اس دور کے باسیول کی طرف واجبات سے دوری کاعدر پیش کیا گیا ہے بایں صورت کے ان کے آباء كوكسى نے اللہ تعالی کے خوف سے نہیں ڈرایا۔ تا كدوہ جانتے كدان كے دب كے ان پر بجے جنو ق بیں جن كى ظاہر أ وباهناً پیردی شروری ہے۔ بول ان کے والدین اپنے والدین کی روش پر پر ورش پائے۔ لینی واجبات برعمل پیر

اس آ يہت كريمه سے فرق واضح ہوا۔وہ بچہ جو نيك والدين ميں پرورش پايا ہواوراس بيچ كے درميان جو فاسق والعرين كے درمين يرورش يايا مور بهل صورت ميں بچددين سے آگاه ادرائي والدين كے فش قدم ير صح ہوئے دین کے قوانین کی انتباع سمرے گاجب کے دومری صورت میں اسانہیں ہوگا۔

اس حقیقت کودائشے کرنے کے لیے القد تعالی کا دہ ارشاد گرامی کافی ہے جو للہ تعالی نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی قوم کانقل کیہ ہے جب کدان پرسیدہ مریم کی حقیقت حال واضح شبیر تھی توان کی قوم نے ان ہے کہ۔ يًا أُخُتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ اَبُوكِ اهْرَا سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَعِيارِبِ ١ ١ مريم آبت ٢٨)

ترجمہ:اے ہارون کی بہن تیرا باپ(برا) آ دمی نہ تھااور نہ بی تیری ماں بدکار تھی۔

یعنی تم ہے ا*س طرح کے فعلی کا سر*ز دہونا عجیب ہے کیونکہ تمہارے والیدین توابیا کا منہیں کرتے تھے۔ قرآ ك في المي نتره سعداب ك في كالصراع ك ب-

وَمَاكُنَّا مُعَلِّبِينَ حَتَّى لَبُعَتَ رَسُولُانٍ ١٥؛ بني اسراتين آيت٢٥)

ترجمه اورجم عذاب كرتے والے بيس جب تك رسول ندھيج ليں ـ

یعنی امند تعالی فرما تا ہے کہ بین ایسے بندوں میں ہے کسی کواصوں و فروع کے ترک پر عذاب شہیں ویتاجب تک ان میں میرا کوئی رسول موجود شہو۔ جب لوگ عہدِ رسالت سے دور ہول ٔ سابقہ شریعت میں تحریف و تبديلي آنيكي ہو۔اوران میں کو کی ایسااللہ تعربی کا بیغیبرنہ آیا ہوجوانہیں متنبہ کرے ادر سمچھائے کہ جن واجب ت کوتم مجھوڑ رہے ہوان کا چھوڑ ناء تمہارے لیے جائز تہیں تواسے موگوں پر گردنت نہ ہوگی۔ اگر رسول بھیج بغیر التد تعال البیل سزا دے تواس ہے لازم آئے گا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو یغیر کسی جرم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے والانكسة مارارب نبايت عن عادل وحاكم بي جوبهي بهي كمي كوناحق عذاب نبيس ويتاب

حضورعلیہ السلام کے وامدین نے اپنے زمائے کے دوسرے لوگوں کی طرح ایسے زمائے میں زندگی بسر کی

التوازامام اعظم عصر المناه المنظم المناه الم

کانوں سے مداور پھر بھی کفر پر موسد تک ڈٹے رہے۔

احادیثِ نیوری کے قریدے قرابت کی بنا ہم عذاب کی تکالف میں شخفف پائی کیونکہ حدیث نیوریمیں ہے کہ انڈنٹولی نے ابوطالب سے ہمیشہ ہمیشہ سے لیے عذاب میں شخفف کردی۔ جب کہ آپ کے دوسرے پہتا ابولہب کو بعض اوقات کے لیے عذاب میں سے لیے عذاب میں شخفف کردی۔ جب کہ آپ کے دوسرے پہتا ابولہب کو بعض اوقات کے لیے عذاب میں شخفف کردی بلکہ اللہ تقولی کی تشم! آپ کا مبارک وجود تمام کفار کے لیے رحمت ہے جنہوں نے تعلیم کھلا آپ کو جھون کہا اللہ تعولی ارشاد فرما تا ہے۔

وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (ب ٩ انفال آيت ٣٣)

ترجمہ: اور اللہ كاكام نيس كرانبيس عداب كرے جب تك اے محبوب تم ان ميں تشريف فرما ہو-

تو پھر آپ کا وجودا پنے والدین کے لیے کیسے رحمت نہ ہوگا؟ جود بن نطرت پر فوت ہوئے جیسا کہ نا

المام عظم رحمته الله عليه اورو يكرجم بورثفته كاموقف ب--

(الذخائرالحمديي)

\*\*\*

﴾ كه ساعلى قارى نے اپنی تصنیف شرح شفاء بیل آپ كے والدین كريمين كے ایمان اور نجات كا جو قول كي تھ اس است رجوع كر سي تھ بيشرح شفاء والا قول آخرى ہو تو اب كفر سے ایمان كى طرف رجوع ہوگا۔ بہذا ہم اس لفظ اگے بارے بیل گفتگو كرتے ہیں۔

ہمارہ موقف بیہ ہے کہ معاملی قاری نے جو پچیرشرح شفاء بین لکھا وہ ان کی آخری رائے ہے اس صورت بیس مع ملہ بڑا واضح ہے لیکن آگر ملائی قدری کے دس لہ کو آخری تول قرار دیا جائے تو محامد نہا بیت مشکل ہوجا تا ہے ، ووجہ چیزا س محاملہ کو اور آس مان کر دیتی ہے وہ بیہ کہ ملائلی قدری نے شرح شفاء بیس اس بات کی تصریح کر دی میں اس بات کی تصریح کر دی میں اس بات کی تصریح کر دی خون میں اس بات کی تصریح کر دی خون میں اس بات کی توان کے رسالے ہم ہور شفتہ علماء کا بھی ہے اور ایس آلوں کے درمیان منت ہوگ ہوان کے رسالے جمہور شفتہ علماء کا بھی ہوان نے رسالے بیس ہوان کے رسالے میں ہے تو بھر گویا انہوں نے علماء امت اور جمہور کی مخافت کی تو اس رسالے کی کی قیت ہوگ۔ جو جمہورا ور شفتہ میں ہے تو بھر کے مقابل ہو۔ اب مل علی قاری ایک طرف اور جمہور علماء دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی توں کرنا پڑے صاح عماء کی قاری ایک ایک طرف اور جمہور علماء دوسری طرف ہوں گے۔ بھر یہ بھی توں کرنا پڑے علماء ملائل قاری نے تن سے وجوع کر میں اور ایک بات کہدی جس کا بطمان واضح ہے۔

جب ہم نے ثابت کردیا کہ امام اعظم کاموقف ہے کہ آپ کے والدین دین فطرت پر فوت ہو سے تو طا علی قاری کا قول از خود باطل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اور ماعظم کے مقابلے میں ملاعلی قاری کا کوئی مقام نہیں ہے۔ علی قاری کا قول از خود باطل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اور ماعظم کے مقابلے میں ملاعلی قاری کا کوئی مقام نہیں ہے۔

دوسری بات کی ہے کہ معاملی قاری نے اپنے رسائے میں جو پھی کھا کھا وہ امام صاحب کے محرف کلمات کو سامنے رکھتے ہوئے ککھا ہے کو سامنے رکھتے ہوئے لکھ اوران کی سب سے قوی ولیل میں امفاظ تھے اور پیچھے ہم تفصیلی دلائل سے واضح کر پچکے ہیں کہ ان کلمات کی کوئی اصل نہیں بلکہ دہ تحریف شدہ ہیں۔

علامية لوى بغدادى كاشاراسلاف ثَنبيس بوتا ہے اپن تغيير روح المعانى من 'وَسَعَلَيْكَ فِي الْمُسْجِدِيْنَ ( (پ ١٩ الشعراء آيت ١٩ ٢) كے تحت كيسے بين كدب شك صفور عليه السلام كے والدين كے ايد بن كا قول اللي سنت وجماعت كے كثير عهر ء كا ہے۔

وانا احشى الكفر على من يقول فيها رضى الله عنهما على رغم الف على القارى واضرابه بضد ذلك

یں ہرا س شخف کے بارے یں کفر کا خوف محسول کرتا ہوں جوآ پ کے والدین کے یا رہے میں کفر کا عقیدہ رکھتا ہو بلاعلی قاری اس معاسد میں مخالفت کرتے ہیں۔

بلہ شیدائند تعالیٰ نے اپنے ٹی کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے حق کہ وہ اپنے ان دونوں پچپا ابوط لب وابوسس کے لیے رحمت ہیں جنہوں نے اپنی آئھوں سے آپ کو یکھا۔ آپ کی دعوت حق کواپنے ہوتا ہے۔ یہ بنتے ہی ایج معفر منصور ہور مے فصرے آگ بگولہ ہوگیا۔ اور کہا کہ کیوں ہی؟ بوطنیفہ اتمہاری پہر آت ہے کہ م میرے دربار میں میرے جدکر یم کے تول کی مخاصت کرتے ہو؟ حضرت انام نے بڑے سکون واشیٹان کے ساتھ فرمایا کہ امیر الموشین! حضرت عبداللہ بن عبر کی ترضی اللہ تعالی عنما کے قول کا مطلب کچھا در ہے اور تحمد بن آخل کا فشاء پچھا در ہے۔ مجد بن اسحاق میں چے جیں کہ لوگ آپ کی بیت کر کے بابر نظیس اور انشا اللہ کہ دیں تو آپ کی بیعت ختم ہوج ہے۔ پیسنتے ہی ایج معفر منصور مارے غصے کے مرخ ہوگیا اور جلہ دول کو تھم دے دیا کہ تحمد بن اسحاق کے گئے جس ان کی چاور کا پیسنداڈ ال کر تھیٹے ہوئے لے جاؤاور ان کوقید کردو۔ (روح المہیان ج ۵ ص ۲۲۵)

میں بہتر ان میں اس میں اس کے جم بن اس میں جن معان کے اس مالاتے ہیں ای صدک موست سے در برشاہی کی اعزازی کری ہے جیل خاند کی ذات میں گرفتار ہوگئے۔ اگر امام ابوطنیفدرش اللہ تعد کی فیانت اور داتا کی برونت ان کا دفاع ندکرتی تو محمد بن اسی تی نے قوا مام مروئ کے آئی اما مان کردیا تھا۔ گریمشل تنی بھی ہے کہ داتا کی برونت ان کا دفاع ندکرتی تو محمد بن اسی تی نے اوال محمد بن کا سامان کردیا تھا۔ گریمشل تنی بھی جو دوسروں کے کرنے کے لیے کنوال محمودتا ہے وہ خود بن اس کنویں میں گر پڑتا ہے۔ اس سے آئی جو مقرت شیخ میں کر پڑتا ہے۔ اس سے تعدا کی پناہ طلب کرنے کا تھم دیا گیا ہے حضرت شیخ سے تر آن مجید ہیں 'مین شر حساسلہ اذا حسلہ "فرما کرحاسمہ عدا کی پناہ طلب کرنے کا تھم دیا گیا ہے حضرت شیخ سے میں محمد کی دوست اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاہ فرما ہے۔

# بمبر تاہر هي اح حسود کين رنجے است که از مشقت اوجز بمرگ ننوان رست

یعنی اے حاسد اتو مرجائی لیے کہ حسد ایک ایبار نئے ہے کہ بغیر مرے ہوئے واس سے چھنگا رائیس حاصل کرسکتا۔
(۳) عراق شہر نفاق: حضرت اہام اعظم البوطنيف ایک مرتب مدیند منورہ میں حضرت اہام ہالگ کی درسگاہ میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت اہام مالک نے آپ کو بہچانائیس اور دریافت فرمایو کہتم کہاں کے دہنے والے ہو؟ حضرت اہام اعظم ابوطنیف نے فرمایا کہ بمبراوطن عراق (کوفہ) ہے۔ حضرت اہام مالک نے فرمایو کہ دائی عراق جوشہر نفاق ہے۔
حضرت امام اعظم نے میان کر فرمایو کہ اگر اجازت ہوتو میں آپ سے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ حضرت امام عظم نے اس طرح تلاوت فرمائی۔
ماک نے فرمایا ہاں بان اضرور پڑھو۔ حضرت اہام عظم نے اس طرح تلاوت فرمائی۔

وَمِمَّنُ حَوْلَكُمْ مِّنَ الاغْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ آهُلِ الْعِزَاقِ مَرَدُوا عَلَى اليَفَاق (ب الالتوب آبت الد) حضرت ما لك بين كرتزب الحصاوركما كرقرآن مي صحيح بإصورت ما لك بين كرتزب الحصاوركما كرقرآن مي صحيح بإصورت ما لك بين كرتزب الحصاوركما كرقرآن مي صحيح بإصورت ما لك بين كرتزب الحصاوركما كرقرآن مي من المناس

حضرت امام اعظم في موه ي المدينة مودوا حملي النعاق "حضرت امام اعظم في لم ما يركب شك يهي حالم درند! آپ في ودى فيصل فرماد يا كون شرنفاق كارش والا بي؟ ين كر حضرت امام ، لك جونك برا حاور جب لوكون في تنايا كريد فيه عراق امام اعظم الوحقيف بين تو

# امام اعظم کی روح پرور حکایات

مرتبه: صاحبر اوه سيدمجرزين العابدين واشدي

(۱) امام الوحن بقد کا ایک من ظرہ الیک مرتبہ ''قرآت طلف اللی' کینی نمازیس ادام کے پیچھے قرآت پڑھنے کے سے مسکلے بیس مناظرہ کرنے کے ہے '' محدثین'' کا ایک گردہ حضرت امام ابو حذیفہ کے پاس آیا آپ نے فرمایو کہ پوری جماعت سے بیک وقت مناظرہ غیر ممکن ہے بہذا آپ لوگ اپنی جی عت بیس ہے کی ایک ایسے شخص کو منتب کردیں جو سیاعت سے بیک وقت مناظرہ غیر ممکن ہے بہذا آپ لوگ اپنی جی حضرت کر ہیں ہے '' پائی ہی مناظرہ کروئی ۔ پہنا تی من وگوں نے بیٹے تھی کو منتب کر کے مناظرہ کروئی ۔ پہنا تی من سوگوں کا کہ بھوا، ناجا ہے گا؟ مناظرے کے لیے بیٹی کردیا ۔ جھر حضرت امام نے فرم یو کہ بی بیٹی مناظرے کے گاوہ آپ سب بوگوں کی ہرجیت شار کی جانے لوگوں نے جواب دیا کہ بی ہاں ۔ پھر حضرت ادام نے دریا فت فرمایا کہ اس کی ہار جیت آپ سب بوگوں کی ہرجیت شار کی جانے گا؟ بوگوں نے جواب دیا کہ بی ہاں ۔

حضرت امام نے فرہ بیا کہ کید کیول کر؟ توگوں نے کہا کہاس کیے کہ ہم نے اس شخص کوا بناامام منتخب کرلی ہے۔ لہذ اس کا کہا ہمواہ را کہ ہموا۔ اس کی ہار جیت ہمار کی ہار جیت ہوگی ۔ حضرت امام نے فرمایہ کہ بس مناظرہ ختم ہوگیا۔ یہی قومیں مجھی کہتا ہموں کہ ہم نے تماز میں جب ایک شخص کوا پندامام ہناویا تو س کی قرآت ہماری قرآت ہوگی۔ لہذا مقتد ہول کوامام کے بیچھے قرآت کی ضرورت نہیں۔ محدثین حضرت امام ، وحنیفہ رضی الشرقان عند کے اس طرز استدریال سے حیران ہوکر لاجواب ہوگئے۔ (روح البیان ، جسم ۳۰۰)

منتیجیہ: حضرت امام ایوحنیفدرضی اسلاق کی عندکواللہ تعالی نے دوست علم قبل کے ساتھے ذہانت و دانا کی اورعقل کا کمال مجھی ہے مثال عطافرہ یا تھا۔ چنا ٹیجہ حضرت امام ، لک کا بیان ہے کہ بیس نے ام م ابوحنیفد بیضی اللہ تعالی عندکو دیکھا ہے۔ اگر وہ س پھر کے ستون کوسونا ٹابت کرنے کے دلائل ہراتر آئتے تووہ اپنی دلیلوں سے اس کوسونا ٹابت کردیتے۔

(۳) حاسید کا انجام: خلیف بغداد' ، بوجعفر منصور عباس' حضرت امام ابوحنیفه کا ، نتهائی معتقد تھا، ورآپ کوسسطنت مجر کے علاء پر نصیت دیتا تھا۔ او معمد ورت کا اعزاز دیکھ کرتھ بن اسحال (صدحب المغازی) کو حسد ہوئے لگا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے دربارشاہی میں حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے سواں کیا کداگر کسی نے اپنی ہیوی ہے ہیکہ ویا کہ '' جھ پر تین حدال ۔'' بھرتھوڑی در پھر کر کہا کہا شاا میڈو کیا اس عورت پر حلاق بڑے ہے گا؟

حضرت امام ئے قرمایو کہ بال ضرور حلاق ہن جائے گی۔اس لیے کہاس نے انشان تدکوا ہے حدیق والے جملے سے
الگ کر دیا۔اس لیے بیاشتن مفیرنہیں ، دگا۔ میرین کرجھ بن اسی ق نے کہا کہا ہے ایر الموثین اور االم م ابوصیفے کی جزأت
دیکھتے کہ آپ کے ور بار میں آپ کے صامنے ، آپ کے جدامجہ حضرت عبداللہ بن عبس وضی اللہ تن کی عبر کے مسلک کی
منظم کے لئے ہے اور بار میں آپ کے صدامجہ کا بیقول ہے کہ انشان اللہ اگر کلام سے انگ کرکے کہا جائے جب بھی بیا سشنا دمنید

# (۱) پانچ مسئلے

خدا کی اک آیئ شریفہ المام اعظم ابو صنیفہ رسول عقبول کا طنیفہ المام اعظم ابو حقیفہ فقہ سرے عیل جس کے اہم مائیں کمال جس کے دو جیت وصدق کا حیفہ المام اعظم ابو حقیفہ سلوک وجرفان کی علامت زقرق تابہ قدم کرامت المام اعظم ابو حقیفہ المام اعظم ابو حقیفہ المام اعظم ابو حقیفہ زمانہ ہر عبد ہر صدی میں کرے گا اخذ فیوش جس سے زمانہ ہر عبد ہر صدی میں کرے گا اخذ فیوش جس سے جہال میں وہ جتیء معنی المام اعظم ابو حقیفہ وہ جس سے اذبان ہیں معنم وہ جس سے انتانہ 'بیا ہے گھر گھر حدیث کی عبت لھیفہ المام اعظم ابو حقیف حدیث کی عبت لھیفہ المام اعظم ابو حقیف حدیث کی عبت لھیفہ المام اعظم ابو حقیفہ حدیث کی عبت لھیفہ المام اعظم ابو حقیفہ عدیث کی عبت المیفہ المام اعظم ابو حقیفہ علم گھر گھر

ب چندوہ مسائل جوسید ناحضرت امام اعظم رضی الند تعالی عند کی خدمت بھی چیٹر کیے گئے ، ان کے جوایات سنیے اور حضرت امام صاحب کے علم خداداد کی وادد بیجیے۔

بیبلامسئلہ: ایک شخص کس بات پراپٹی بیوی سے ناراض ہوااور قسم کھا کرکہا کہ جب تک تو جھے سے نہ بولے گی میں تھھ سے بھی نہ بولوں گا۔ عورت بتند مزاج تھی۔اس نے بھی تشم کھائی اورون الفاظ دیمرائے جوشو ہم نے کیے تھے۔اس وقت تو منصر میں بچھے نہ موجھا مگر چھر خیال آیا تو دونوں کو ہی نہایت افسوس ہوا۔

شو ہرسید ہا حضرت امام سفیان توری قدس القدسرہ العزیز کے پاس حاضر ہوا اور صورت واقعہ بیان کی۔ انہوں نے فرہ یا کرتنم کا کفارہ دینا پڑے گا۔اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام ، لک کویژی ندامت ہوئی اور انہوں نے آپ کا بے حداعز از واکرام فر ، یا۔ (تزبیة المجالس ج عص ۳)

منتیجہ کی نو وار شخص کے یورے میں بغیر پوری معلومات حاصل کیے ہوئے جلدی سے کوئی تھر و کر دینا بعض وقت

بڑی ندامت کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا اس میں احتیاظ ہے کام بینا جا ہے اور کسی نو وار دشخص کے بارے میں بلا پوری
تحقیقات کے جلدی میں کوئی رائے بھی نہیں قائم کر لینی جا ہیے۔ حضرت شخ سعدی علیہ الرحمہ نے برے بیٹے کی بات فر ، فی

#### هر بیشه گمان مبرکه حالی است! شاید که پلنگ خفته باشد!

ہرجنگل کے بارے میں بکن گمان تبیس کر بینا جا ہے کہ بیافالی ہی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی چینا سور ماہو یعنی ہر ا فرسودہ حال کے بارے میں سیگر ان میں کر لینا جائے کہ بیکر ل سے خالی ہوگا مجھی مجھ گڈری میں العل " مجھی ہوتا ہے۔ ( س) امام الوحنيف اورسفيان تورى نامور حدة الوكرين عياش كابيان بكر حضرت سفيان تورى ك ا بھائی کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ پوری مجلس علاء ومشائ سے بعری ہوئی تھی۔ای والت میں امام ابوطیقہ بھی بمعداسینے تلانڈہ کے دہاں مینچے جب مفترت مفیان توری نے آپ کودیکھا تواپی مندچھوڈ کر کھڑے ہو گئے اور بڑی گرم جوٹی کے ساتھ معانقہ کیا۔ پھرا پی مند پر آپ کو بٹھ کرخود مودب ہوکر سامنے بیتے گئے۔ ا جبالهام الوحديفد سي كونوس في حضرت مفيان تورى عدوض كيا كدهنرت! آج سي كاليطرز عمل جي كواورمير ساتھیوں کو بے صدنا گوار گزرا کہ آپ نے امام ابوحلیفہ کی تعظیم میں بہت مبا خفر مایا۔حضرت سفیون توری رسمتہ اللہ تعالی عليہ نے فرمایا کہ کیوں تمہیں ناپند ہوا؟ امام ابوحتیفہ رحمتہ القد علیہ ایک جیس القد رصاحب علم ہیں جس ان کی تعظیم کے لیے كيول كعر انه بوتا؟ اگران كي ملم كي تعظيم كے ليے نه اٹھتا توان كي فقد كے ليے اٹھتا۔ اگران كي فقد كے بيے شاخت توان كَ يَقِوْ كُلُ كَ لِيهِ بَعْتَ الْرَانِ كَيْقُو كُلْ مَحِ لِيهِ شَاتُوانِ كَيْنِ وسالَ كَاخِيلَ كَرَ كَهُمْ الهوبَارِ الوبكر بن عياش كهتم ہیں کہ حضرت سفین توری نے مجھے ایسا فاسوش کر دیا کہ میں یا لکل ہی لا جواب ہوکررہ گیا۔ (تبعرہ تاریخ بغداد، ص ۴۸) متيجية التداكبراكتن نوراني اوربابركت زمانه تفاكهام مقدس دور كيمه يتق اخلاص ورللبيت كالمجسمه يتعيير آج علام كا بالهمي تعاسد وبتاغض و كميركرزندگي سے نفرت جونے لكتي ہے۔ كاش! پني زندگي ميں ہم بھي بيد حمت والا دور د كيميت مكر افسوس كرجم ايسے زمانے ميں بيدا ہوئے

چھوٹوں میں اطاعت ہے نشفقت ہے بردوں میں پیاروں میں محبت ہے ، نہ یا روں میں وفاہے! (۵) ابو حند بیف منظی نہیں کر سکتے: ایک روز وکیج بن اجراح محدث کی مجلس میں سمی نے یہ کہویہ کیا، م ابوحقیقہ

وہ مخص دہاں سے مایوں ہوکر، بھی اور حضرت اوم ایو حقیق کی خدمت میں د ضر ہو کر عرض کی کے ملند آپ کوئی تاریخ بنا کیں فرمایاج وُشوق سے با تیں کرو بھی پر کفار دہیں۔

حضرت امام سقیات توری قدس القدسره العزیز کو جب مصوم جوالتو نهایت بی برجم جوئے اور حضرت امام صاحب کے پاس جا کرکہ کر آپ وگوں کو ضعامت کے بال ۔

حضرت امام صاحب نے اس شخص کو بلایا اور قرمایا کہتم دویارہ صورت واقعہ بیان کرو۔اس نے واقعہ کا اعاوہ کیا۔ تو حضرت مام صاحب نے حضرت سفیان تو رمی قدس اللہ سرہ انعترین کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ بیس نے جو پہیے کہ تھااب مجمی کہتا ہوں ۔

حضرت سفیان توری نے بوچھ کیوں؟ فرمای کہ جب عورت نے شو ہرکو تفاصب کر کے دہ لفاظ کے آوعورت کی طرف سے بونے کی ارتبارہ وچکی ہے چوتم کیاں ری؟

سيدنا حضرت سفيان تورك قدس نفد مره العزيز في فرمايا ورحقيقت آپ كوجو بات وقت پرسوجه جاتى ہے جم لوگوں كاوبان تك خيار بھى نہيں پہنچا۔ (الخير ت اسمان ص عهم)

دوسرامسئلہ: کونہ میں کی شخص نے بڑی دھوم دھام ہے ایک ساتھ آئی اپنی دولڑ کیوں کی شادی دوسروں ہے گا جوآئی میں بھائی تھے۔ ولیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام، عیان اورا کا برعاناء کو بدعوکیا گیا۔ سیدنا حضرت مسعر بن کدام۔ سیدنا حضرت سفیان توری۔ سیدنا حضرت امام الاحنیفہ دخی اللّٰدتی کی عشیم شریک دعوت تھے۔

لوگ کھانا کھارہے تھے کہ دفعتا صاحب فی ندید حواس ہوکر گھر سے نکلا اور کہاغضب ہوگیا۔ موگوں نے بوچھا خیر ہے؟ اولا زہان کی رات عورتوں کی خلطی ہے شوہرا در بیہیں بدل گئیں۔ جولز کی جس کے پاس دہی دواس کا شوہر نہ تھا، اب کیا کیا جائے؟

حضرت سفیان توری رضی الله تق لی عندے فرمایا که اس سے تکاح میں پیچیفرق نیس آتاء البته دوتوں کومبر دینالازم ہو

حضرت مسعر بن كدام رضى الله تعد ألى عنه، امام الوحنيف رضى الله تعالى عنه كي طرف مخاطب ہوئے كه آپ كي گيارا تے ، ؟

حضرت امام صاحب نے فر ، با یہ فوج برخود میر برس منے آئی ہی تو جواب دوں گا لوگ جاکر بل لا ہے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ ہو چھا کہ رات کو جو جورت تمہارے ساتھ دی وہ کا گرتہا رے نکاح میں رہے وہ تم کو پہندہ ؟
دونوں نے کہا ہاں حضرت امام صاحب نے فر مایا کہتم اپنی اپنی بیدوں کوجن سے تمہارا نکاح بندھا تھا طلاق دے دورادر برخض اس عورت سے نکاح پڑھا نے وہ اور برخض اس عورت سے نکاح پڑھا نے جواب کو پہند کھا

350

اورسید ناحضرت مسعرین کدام رضی الله تعالی عنه ایشے اورامام صاحب کو بوسد یا\_( . کخیرات الحصان ص ۴۴ )

ف کدہ: سیدنا حضرت امام سفیان توری رضی اللہ تعالی عندنے جوجواب دیا تھا اگر چہ فقد کی روسے وہ بھی تھے تھ کیونکہ
سیصورت وطی بالشیہ کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹو ٹا ۔ لیکن حضرت امام صاحب نے مصلحت سکو پیش نظر کو تھا۔ وہ جائے
تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قائم رہنا غیرت وحمیت کے خلاف ہوگا ، کسی مجود کی سے زوجین نے تسلیم بھی کر میں تو
دونوں میں خلوص وا تحاد بیدا ندہوگا جو تزوی کا مقصودہ صلی ہے۔ اس کے ساتھ مہرکی بھی تخفیف ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے
بہلے عدد آل دی ج سے توصرف آدھا مہر لازم آتا ہے۔

تنبسرا مسئلہ: کوفہ میں ایک عالی شیعہ تھ جوسیدنا حضرت عثان او النورین رضی اللہ تو کی عنہ کی نسبت کہا کرتا تھا کہ وہ یہودی تھے۔ حضرت امام صاحب ایک روز اس کے پاس گئے اور فروایا تم اپنی بٹنی کی نسبت ڈھونڈ تے تھے، ایک شخص موجود ہے جوشریف بھی ہے اور دوست مند بھی ہے اور ساتھ ای پر ہیزگار، قائم اللیل، ورحافظ قرآن بھی ہے۔

شیعد نے کہا کداس سے بڑھ کراورکون ملے گاضرورا آپ شادی تقمیر ویتھے۔حضرت اہام صاحب رضی املاق کی عند نے قرمایا کہ صرف اتنی بات ہے کہ وہ قدمیا میںودی ہے۔شیعہ بیس کر فہایت ہی برہم ہو،اورکب۔ سجان اللہ! آپ، یک میںودی سے رشندواری کرنے کی رائے وسیت ہیں۔

حضرت امام صاحب رض الله تعالى عند في قرمايا كيا مواه خود يخيم رخدا صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم في جب تهدر اعتقاد كم معالق يهودى كوابنا واماد بنايا بتوتم كوكيا عذر ب اخداكى فدرست كداتن باست ساس كوسميه موكى اور البيخ عقيده ساتو بكي له (سيرت فعمان ص ١١١)

ی چوقھا مسئلہ: محد بن عبدالرحن جوقاضی ابن الی لیل کے لقب ہے مشہور ہیں ۳۳ برس کوفہ بیس منصب قضایر مامور درہے ، حضرت امام صاحب اوران میں کمی قدرشکررٹی تھی جس کی وجہ صرف بیٹھی کہ وہ فیصلوں میں منطق کرمتے تھے تو حضرت امام صاحب ان کی اصلاح کرٹا جا ہے تھے۔ تانفی صاحب سجد میں بیٹھ کرمقدہ ت کا فیصلہ کرتے تھے۔

ایک روز کام سے فارغ ہوکر کبلس قضائے اٹھے۔ راستہ ہیں دیکھا کہا کیک مورٹ کس سے جھٹر رہی ہے۔ کھڑ ہے ہو گئے۔ اثنائے گفتگو ہیں عورت نے اس شخص کو بسالیس الز اندینیں کہدویا یعنی اے زانی اور زائیہ کے بیٹے۔ قاضی صاحب نے تھم دیا کہ عورت کرفت رکر لی جائے۔ پھرمجلس تضامیں واپس کے اور تھم دیا کہ عورت کو کھڑی کرکے درے لگا کمیں اور وو حدیں ماریں۔

جب حضرت امام صاحب کواس واقعہ کی اطلاع ہو کی تو فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ بیس چند غلطیاں کی ا ایسا۔

(۱) . مجنس تضایه انگه کروایس آئے اور دویارہ اجلاس کیا بیآ کمین عدالت کے خلاف ہے۔

# 

الوگ آئے تھے اور سکے دریافت کرتے تھے۔ حضرت اور صاحب بھی موجود تھ آپ نے گھڑے ہوکر اور چھا کدا کیک جھم سنریس گیا۔ دو برس کے بعداس کے مرنے کی خبر آئی۔ اس کی بیوی نے دو مرا نکاح کرلیا اور اس سے او اوا وہوئی ، چندروز کے بعدوہ خفس زندہ واپس آئی اواد د کی تبعت اس نے انکار کیا کہ بیری صدب سے بیس ہے۔ زوج ٹانی دعوی کرتا ہے کہ اور ومیری ہے تو آیا دونوں شخص اس عورت پر ڈیا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو کہ ولدیت سے انکار کرتا ہے حضرت تن دہ نے کہا ، یہ صورت بیش بھی گئی ہے؟ اما صاحب نے فرما یا نہیں لیکن علاء کو پہیے سے تی ررہنا جا ہے کہ وقت

حضرت قناده کوفته ہے زیادہ تقسیر میں دعویٰ تھا۔ فر مایاان مسائل کور ہنے دو تفسیر کے متعلق جو بیر چھنا جو بوچھو۔ امام صاحب نے فر مایااس آیت میں کون مراد ہیں -

قَالُ الَّـذِي عِـنَـدَه عِـلُـمُّ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا الِيُكَ بِه قَبُلَ أَنْ يُوْتَدُّ اِلْيُكَ طُوَفُك، (پ٥ ١.النمل -. همر

قاده نے کہا کہ آصف بن برخوسید ناحضرت سلیمان علیدالسلام کاوز میمراد ہے جواسم اعظم جانتا تھا۔ مام صاحب نے فرہ یا کہ سیدنا حضرت سلیمان علیدالصعو قاوالسلام خود بھی اسم اعظم جانتے تھے یانہیں؟ قادہ نے کہا کرنہیں ۔

امام صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ ٹبی کے زمانہ میں ابیا شخص موجود ہو جو ٹو و نبی نہ ہواور نبی سے زیاد وعلم رکھتا ہو؟

تما دوتے کہانبیں اور کہا کینام تفسیر کو جھوڑ واور علم عقائد کے متعلق پو جھو۔اہ مصاحب نے فرمایا۔ آپ موس میں؟ تن دہ نے کہاا میدر کھتا ہوں۔امام صاحب نے پو چھا آپ نے پی تید کیوں نگا لُی؟

انہوں نے کہا۔ سیدنا حضرت ایرائیم علیہ العسو قاوالسلام نے کہا تھا کہ قالَ اللہ ی اَطَمَعُ اَنَ یَعُفِو لِی خطیسَتِی یُومَ اللّبِین (پ ۱۹ الشعراء آبت ۸۲)

بھے کوامیدہے کہ خدانعالی قیامت کے دوزمیری خطاؤں کومعاف فریادے گا۔

ا مام صحب فرما یا خداتهای فی جب سیدنا حضرت ایرا بیم علیه الصنوق والسلام سے بیموال کیا۔ اُوَلَمْ تُوُمِنُ تُو انہوں نے جواب میں بَسلسی کہا تھا یعنی بال میں مومن ہوں ۔ تو آپ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصوفي والسلام کے اس قول کی تقلید کیوں نہ کی؟ تب تما دونا راض ہوکر جیسے سے را اختیرات الحسان ص۲۶)

ووسرا مناظر ہنائے۔ وقعہ خاک خارجی، جوخارجیوں کا سردارتھااور بنی امید کے زمانہ میں کوفد پر قابض ہو گیا تھا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے پاس آیا اور کلوارد کھا کرکہا کہ تو ہرو۔ آپ نے فرمایاکس بات سے تو یہ کروں؟

#### انوارامام اعظم عصم موسوس والمساهد والم والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد والمساهد

- (٢) ....محدين عدمارة كاعم ويدحالانكة شهنشاه دوعالم صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم في اس منع كياب
  - (٣) .. عورت كوبشا كرحدمار في بين قاضي صاحب في اس كے شلاف كيا۔
- (۳) ....ا یک غظ ہے ایک ہی حدلا زم آتی ہے اورا گردو حدیں ارزم بھی آئیں تو ایک سے تھ دوٹوں کا نفاذ تہیں ہوسکتا یک حدے بعد مجرم کوچھوڑ دینا چاہیے کرزٹم ہالکل بھر جا کیں۔ بھردوسری حدیگائی جاسکتی ہے۔
- . (۵).....جس کو گالی دی گئی ، اس نے جب دعویٰ ہی جیس کیا تو قاضی صاحب کومقدمہ قائم کرنے کا کیا ، مقیار خما؟ (الخیرات الحسان ۳۷)

یا نیجوال مسئلہ ایک شخص حضرت امام صاحب کا تی لف تھ۔ ایک دن اس نے حضرت امام صاحب سے دریافت کیا کہ تم اس شخص کے متحص حضرت امام صاحب سے دریافت کیا کہ تم اس شخص کے متحص کیا گئے ہو۔ ؟ جو جنت کی امید تبیس رکھتا اور دوزخ سے نوف نہیس رکھتا اور القد تعالیٰ سے ڈرتا نہیں اور مردار کھ تاہے اور نماز بلار کوع و تجود پڑھتا ہے اور جس کود یکھائیٹیں اس کی گو ہی دیتا ہے اور تن کوم خوش سے تھتا ہے اور فقد ایش کرتا ہے۔ سے تھا گتا ہے اور میبود یوں اور فقد ایشوں کی تقید ایش کرتا ہے۔

آپ نے پوچھا کیا تھے اس کاحل معدم ہے؟ می نے کہانہیں ایکن میں ان کل ت کو بہت پر اجانتا ہوں۔ میں تم سے اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ انہوں نے مرش کیا کہ ایسان کھیں بہت براہے۔ بیتو کا فرکی صفیتیں ہیں۔

آپ نے جہم فرہ کرفرہ یا۔ان کلمات کا قائل ولی اللہ ہے۔فرمایا جنت کے رب کی امیدرکھنا ہے اور جنت کی مید شہیں رکھنا اور دوز ج کے رہ سے ڈرتا ہے گردوز خ ہے ٹیل ڈرتا اور القد تعالیٰ سے ٹیل ڈرتا کہ اللہ تبارک وقع لی اسپنا عدل میں اس برظام کر ہے گا اور وہ ٹیمنل کھا تا ہے جومر دہ ہوتی ہے اور تماز جنازہ پڑھتا ہے کہ جس میں رکوع وجو ڈیٹیل ہوتا اور وہ اس ضراکی شہر دت و بتا ہے جس کو و یکھ فیل اور موت جو تن ہے اس سے بخض رکھنا ہے تا کہ اللہ تبارک وقع لی کی اول عت ذیا دہ کر سے اور مال واول وجو فقت ہے دوست رکھتے ہو در پرش سے جو کہ دھت ہے جھ گا ہے ور یہود یول کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک سے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک سے اور ضرائیوں کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک سے الیکھو ڈ عملی مشیری عسر می در کوچو ما اور کھنے لگا کہ واقعی تم تن بر ہو۔

(الخيرات الحيان ص ١٣٧)

## (۷) تین مناظرے

بہلامنا ظرہ " آپ نے بہت ہے کامی ب مناظر کیاں سے چندذ کر کیے جاتے ہیں۔ سنے ا ایک و فعد سیدنا حضرت قنادہ بھری رحمتہ القد تعالی علیہ کوفد میں تشریف لائے اور اشتہار ویا کہ مسائل فقہ میں جس کھ پوچٹ ہو اپوچھے میں ہرمسکد کا جواب دول گا۔ چونکہ وہ مشہور محدث اور اہم شخصاس لیے بڑا مجمع ہوا اور جوق درجوق

# 

آجادًاں گا۔ عمّاب کرو کے تو میری ذات ہے۔ تمہارے پاس جوزروں ل ہے اس کی جھے بھے حاجت نہیں۔ میرے پاس جودورت ہے، اے کو کی شخص جیس نہیں سکتا۔' ابن ہیرہ پین کروم بخو درہ گیا۔ (مجم موفق)

(4) میمیرافرض منصبی ہے: خلیفہ منصوراوراس کی بیوی حزہ خاتون میں پیچیشکر رفجی ہوگئی۔خاتونِ کی شکایت تھی کہ خلیفہ اس سے تق میں عدر سے کا مہیں لیتا۔خلیفہ نے کہا: ''تم کسی کومنصف قرار دو۔''

ف تون نے امام عظم کا نام لیا۔خلیفہ نے اس وقت امام عظم کوطب کرلیا۔خالون پروہ کے قریب بیٹی۔ تاکدامام انظم علیالر حمد کا فیصلہ اپنے کا نول سے کن لے۔

اسی مسلم میں مسلم کے بھا '' ازرو کے شریعت ایک مرد کتنے نکاح کرسکتا ہے؟'' او ماعظم نے فروایل!'' جور'' منصور خاتون کی طرق مخاصب ہوا کہ 'منٹتی ہو؟'' پروہ ہے آ واز آئی '' پال اسا!''

ہام اعظم علیہ الرحت نے منصور کو نخاطب فر ہاتے ہوئے کہا: ''نگریہ اجازت اس شخص کے بیے جوعدل پر قاور ہو۔ در نہ ایک سے زیدونکاح کرنااچھانہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے

" فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. "(ب "النسا" آيت")

منصور غاموش ہوگیا۔امام اعظم گھر آئے توایک خادم پچاس بزار درجم کے تو ڑے لیے حاضر خدمت ہوا اور بولا جز ہ خاتون نے آپ کی خدمت میں نذرجیجی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی کنیز آپ کوسلام عرض کر تی ہے اور آپ کی حق گوئی کی گئے۔۔۔ ''

رمام اعظم علید الرحمت فے روپے واپس کرو یے اور فرمایا "خاتون سے کہوکدیس نے جو پھے کہا ہے سے مرافرض منصی اللہ میں تھا یکسی غرض کے خت نہیں ۔ لہذا شکر میکی ضرورت نہیں ۔ " (مجم موقق )

(۱۰) آئی کی بات کے لیے چندہ کیوں کرتے ہو؟ ایراتیم بن عتبہ چر ہزاررو پیدے مقروض سے اور اوا نہ کر گئے تھے۔ اس ندامت کی وجہ نے انہوں نے لوگوں سے ملنا جن ترک کر دیا تھا۔ ان کے ایک دوست نے چندہ کرے ان کا قرض اوا کرنا چاہا ہوگوں نے بفقر حیثیت چندہ دیا۔ امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمتہ کے پاس کئے تو آپ نے دویا فت فرماید: "کل قرض اوا کرنا چاہا ہوگوں نے بفقر حیثیت چندہ کیوں کرتے دویا فت فرماید: "کل قرض کی بات کے لیے چندہ کیوں کرتے ہو؟" امام اعظم علیہ الرحمت نے ای وفت چار ہزاررو پیدے (بحوالد سرماید آخرت)

اور الها) آج بیچے کے لیے جو تاخر پدر ہے بین! حضرت یسف بن خانداسمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں الک عابی نے امام اعظم ابوضیفہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ایک بڑار پاپٹی بطور تھنہ جھیے۔ ایک یا دودان گزرے ہول الک عابی نے امام اعظم ابوضیفہ علیہ الرحمۃ کی خدمت میں ایک بڑار پاپٹی بطور تھنہ جھیے۔ ایک یا دودان گزرے ہول کے کہ میں نے دیکھا ، آپ ایسے صاحراد نے کے لیے بازارے جو تاخر پدرہے ہیں۔ میں نے تیجہ اس ایک بڑار پاپٹی تحفیۃ آئے ہے۔ آج بیچے کے لیے جو تاخر پدرہے ہیں؟"

# انوارامام اعظم

ضی کے نے کہا کہ تہاراعقیدہ ہے کہ علی ( کرم اللہ وجہہ ) نے امیر معادیہ رضی للڈنڈ لی عنہ کے جھڑے میں ہالٹی تنہیم کر لتھ ۔ صائکہ وہ حق پر مخصاتو ٹاسٹ مانے کا کیام حق؟

ا مام صاحب نے فرمایا کہ اگر میرافتل مقصود ہے تو اور بات ہے درند اگر تحقیق حق منظور ہے تو بھی کو تقریم کرنے کی بازے دو۔

ضی کے نے کہا میں بھی من ظرو ہی جا ہتا ہوں۔ اور مصاحب نے قرمایا کداگر آئیں میں بحث کے وقت کوئی بات مے شہوتو کیا علاج ؟

ضحاک نے کہا کہ ہم دونوں ایک شخص کو منصف مقرر کریں چنا نچی خو کے سے ساتھیوں میں ہے ایک شخص کا انتخاب کمیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت وضعی کا تصفیہ کرے۔

حضرت امام صاحب نے فرما یو کہ بھی توسید نا حضرت مولائے کا نئات علی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم نے کیا تھا پھر ان پر کیا الزام ہے؟ ضحاک دم بخو دہوگیا اور خاموش ہوکراٹھ گیا۔ (الخیرات الحسان میں ۲۷)

تنیسرا مناظرہ: ایک دوز بہت ہے لوگ تنع ہوکر آئے کہ قر آت خلف الا مام کے سند ہیں امام اعظم سے گفتگو مریں۔ حضرت امام صاحب رضی املہ تعالی عنہ نے قرمایا اپنے آومیوں سے بی تنہا کس طرح بحثِ کرسکتا ہوں۔ ابہتریہ ہوسکتا ہے کہ آب اس مجمع میں ہے کہی ایک کونتخب کرلیں جوسب کی طرف سے اس خدمت کا کفیل ہواور اس کی تقریر بورے جمع کی تقریر مجمی جائے۔ وگوں نے منطور کرلیں۔

آپ نے فر مایا کہ آپ لوگوں نے سیسلیم کر لیا تو بحث کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ آپ نے جس طرح ایک شخص کوسپ کی طرف سے بحث کا مختار کرویہ اسی طرح اوم بِنماز بھی تم م مقتدیوں کی طرف سے قر آت کا کفیل ہے۔

(میرت نعمان ص۱۱)

سیدنا حضرت امام اعظم رمنی الله تعالی عندنے ایک شرق مسئلہ کو صرف عقلی طور پر مطے کر دیا۔ بیدور حقیقت اس حدیث پاک کی تشری ہے جس کوامام ابو حذیف نے بستد صحیح حضورا کرم صلی اللہ تعالی علید دیارک دیملم تک پہنچایا ہے کہ۔

منِ صِلَى خلف الأمام فقراة الأمام قراة له

جو محف امام کے بیچے نماز پڑھ وامام کی قرائت بھی ای کی قرائت ہے۔ الحمد مقدرب العالمین

\* ﴿ ( بَكُوْرُ لِهِ يُورِ الْي مواعظ )

( A ) كمال أستغنا: ابن بهيره كورز كوفه في ايك دفعه معزت امام اعظم ابوهنيفه عبيد الرحمة ، باجاجت كها: " آپ كائب كائب تشريف لي كري توجي براحمان بوكائ

ا مام اعظم عليه الرحمة فرمايا: " مين تم سال كركيا كرول؟ ميرياني سي يُن أو كرية خوف ب كرتمهار دام مين

# انوارامام اعظم هما المرابع 
ے،اےاٹھالو، پیتہارے کیے ہے۔''

تاجر نے تھیلی تو اٹھ لی گر چونکہ امام اعظم اپنا چرہ مبادک کیڑے سے چھپائے ہوئے تھے، پہچ ان تدسکا کہ بیکون بیں گریٹ واخل ہو کرتھیلی کو کھولا تو اس بیں ایک پر چاکھا ہواد یکھا ''ھیڈا المحقد ارجاء به ابو حدیفة المسک من و حدہ حالال فیلیفوغ بالک ریدرتم ابوطنیفہ تیرے پاس لا یا جوطل طریقہ سے حاصل کی گئی ہے، تلب کی فراغت سے سے استعمال کرو (منا تب مونق)

(۱۳) اما م اعظم البوحليظ عليه الرحمت كي شان سخاوت المام اعظم البحث عليه الرحمة كا تجارتي كاروبراس قدروسيج تفاكه لا كلول كا كاروبار الموت القارة بي المحت فقاكه المراجعة القارة بي المحت مندجوتا تو من كي حاجت مندجوتا تو من كي حاجت بي القاري من بي ويا كرت من بي ويا كرت من بي ويا كرت الموادة بي المحت المنظم الموادة بي 
ایک دفعہ کی لوگ ملئے آئے ، ان میں ایک شخص طاہری شکل وصورت اور دیاس سے مفلوک الحال و کھائی ویا۔ جب اوگ رفعہ سے مورت اور دیاس سے مفلوک الحال سے فرمایا: ' فررائشہر جاؤ۔'' بھرآپ نے اپنی جتماز کی طرف الحال سے فرمایا: ' فررائشہر جاؤ۔'' بھرآپ نے اپنی جتماز کی طرف اشارہ کیا کہائی کوا ٹھانا۔

اس نے و کیما کرایک ہزارروپی کی تھیلی رکھی ہے، اس نے عرض کی مصورا میں دولت مند ہول۔ مجھاس کی متنا جہنے اس کے متنا کے متنا جہنے اس کے متنا جہنے اس کے متنا جہنے اس کے متنا کے م

آپ نے قرمایا: "الوصورت ایس بنائی جا ہے کہ در کھنے والوں کوشیت ہو۔" (مجم)

بولا: "آ پ ک دس برار کی رقم میرے ذیے قرض ہے۔ اوا کرنے میں بہت تا خیر ہو چکی ہے، اہمی تک اوا کرنے کی

فرایا ''میرا قاعدہ ان تحقوں کے متعبق بھی ہے کہ اپنے شاگر دول اور متوسطین بیں تقسیم کردیتا ہوں۔'' (مجم)

(۱۳) استے سے معاملہ میر میہ جھگڑ ہے! المام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمت ایک یار جب کہ آپ سفر جج میں تھے۔
عبد لند سہی بھی آپ کے ساتھ تھا۔ کسی منزل بیں ایک بدد ک نے اسے پکڑا اور اور ماعظم علیہ الرحمتہ کے سرمنے لاگر کہا
'' اس پر میر سے پکھادو بے قرض بیل اور ب دائمیں کرتا۔''

امام اعظم علیہ الرحمتہ نے عبدالللہ ہے حقیقت دریافت کی۔اس نے کہا: 'میں نے اس کا پچھیٹن ویتا ہے۔'' امام اعظم نے بعد دی ہے بوچھا:'' آخر کتنے درہموں پر جھگڑ اہے ؟' 'اس نے کہا،'' چاہیں درہم ۔'' متعجب ہو کرفرماید:'' زمانہ ہے حمیت اٹھ گئی۔احنے سے معاملہ پر پر جھگڑ ہے۔'' پیفر ماکر چالیس درہم آپ نے اپنے ماج یہ دری کودے دیے۔ ( بیٹم )

یاں سے ہددی کودے دیئے۔ (میٹم)

(۱۳) تمہمارے وروازے پر تھیلی پڑئی ہے اسے اٹھالو: کونہ میں ایک خوشحال تا جڑکا کاروہ رحوادث
زماندگی نذرہ وگیا اور و و پائی پائی کافتاح ہوگیا۔ خویش وا قارب نے آئکٹیں پھیر میں اور احباب اس سے ملنے سے احتراز
کرنے گئے۔ بقول شاعر

ہونٹ نگ وئی ، آشنا بیگانہ سے گروو صراتی چول شودخالی جدایمانہ ہے گرود

ایک در گلی ش مکڑیاں بیچے وار آیا۔ تحلّہ کے بیچ کریاں خرید نے اور کھانے گئے۔ اس کی چھوٹی بی ہد کھے کردوز آل ہوئی اپنی ماں کے ہاس آئی۔ ہولی:

''اگ! اگری نے وہ بیجے۔''اس کی ماں کے پال پیمے نہ تھے۔آ تھوں میں آ نسو بھر لائی۔ باپ و کھ کر توپ اٹھان وقصد مجلس البو کہ و ھو مجلس ابی حنیفہ ۔اس نے بلس برکت میں جائے کا رادہ کیا۔اندم اعظم ابوطنیفہ تعلیہ الرحتہ کی مجس اس نام سے مشہورتق ۔اس نے سوپ کہ امام اعظم سے بچھ تم بطور قرض حاصل کرے۔ حضرت امام اعظم کی مجلس میں بہت سے ہوگ حاضر تھے۔ بیتا برمجلس میں پہنچ ۔ اسلام میٹی کہ کرایک عرف بیٹھ گیا۔

ول میں گئی بار " یا کہ حضرت ان م ہے عرض مدعا کر ہے۔ لیکن شرم دحیا کے باعث حرف مدعا زبان پر ندلا سکا۔ پچھود ہر ابعد خاموتی ہے ٹھ کر چلا۔ امام اعظم علیہ الرحمتہ نور فراست سے مجھو گئے کہ بیکوئی عاجت مند ہے، کیکن شرافٹ کی ہجہ ابنامد عابیان نہیں کرسکا ہے۔ ان م اعظم مجلس سے اٹھے۔ راز داری سے ساتھ اس کے پیچھے چلتے گئے۔ وہ تا جرا بے گھر میں داخل جو گی تو اہام اعظم واپس آ گئے۔

رات ہوئی توا، ماعظم علیہ الرحشہ نے پانچ سودر ہم کی تعلی اٹھ کی اور تا جرکے مکان پر بینچ کر دستک دی۔ جب وہ ہر نکا توا، ماعظم نے تعمل اس کی وہلیز برر کھ دی اور یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے ''دیکھو، یہتمہارے دروازے پر تھلی پڑی ا تیجہ: اس خدا داوتوت عا فظار کو فضل خدا وندی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ مولی تعالی جس کو جا ہتا ہے۔ ایخ فضل

#### این معادت، بزور باز دنیست تا نەبخىد خدا ئے بخشد ہ

على يخ سلف ميں بہت ہے اليے خوش نصيب ہوئے ہيں۔ جن كى توت حافظ كوكرامت كے سوائي تي نبيس كهر جاسكا۔ (١٨) روتے روتے تابینا ہو گئے: حضرت الم انظم ابوضیفہ کے ایک بہت جلیل القدرشا گرو' میزیدین بارون واسطی " بین ان کے بارے میں " دعلی بن مدینی " فرمایا کرتے تھے کدمیس فے بیزید بن ہارون سے بیٹرہ کر کسی کو حدیثوں کا حافظ میں دیکھا۔ بزید بن بارون اپنی علمی جلالت کے ساتھ ساتھ وق عبوت میں بھی ایپے دور کے عدیم المثال ای یخے ان کی آئنگھیں بدی خوب صورت تھیں مگر خوف خداوندی ہے دن رات اس قدر رویا کرتے تھے کہ ستفل طور پران کی آتھوں میں آشوب چٹم کی شکایت رہے گئی۔ یہاں تک کدم محکوں کی ٹوبصور تی اور روثنی دوٹوں جاتی رہیں ال کی عادت کی کثرت کے بارے میں علی بن عاصم محدث کا بیان ہے کہ یہ بوری رات جمیشد جا گتے اور اول پڑھتے رہتے تھے اور اپنے استاد حضرت امام اعظم ابوطیقہ کی طرح تقریباً جالیس سال تک عشا کے دضو سے فجر کی نماز پڑھتے رے ایک مت تک بغداد میں حدیث کا در ک دیے رہے گھر آخری عمر میں اپنے وطن واسط علے گئے اور س ٢٠١ ها يا ان الاعلاهين وصال قرمايا\_ (تذكرة الحفاظ)

تصره: فقها وحدثين موں ياصوفيدوعابدين تمام خاصان خداكا يهي طريقدر باہے كدوہ خوف الى سے بكثرت رویا کرتے تھے را تول کو جاگ کر خدا کی عمادت کرناا ورخوف خدا وندی سے تنہائی میں گڑ گڑ ا کر رونا۔ اس کی تضیات کوئی حضور سيد المرسلين امام النين صلى التدعلية وسلم عن يوجه كرحضور اقدس عليه الصلوة والسلام سارى سارى ما المراق نمازوں میں کھڑے رہے۔ بہاں تک کہ یائے مبارک میں درم آجاتا تھا اور خوف و ض**یرے ورائے مع**بار باررویا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دہس ذکر اللہ خالیا فقاضت عینا و بعنی جو تحض خبائی میں انتد کو یا دکر ہے اور اس کی آتھوں سے آنسو بہد چائے تو اللہ تعالی اس کوائے عرش کے ساہر حمت کے نیچے سابیہ عطافر مائے گا۔ جس ون کہاس کی رحمت کے سريد كے موادوس البيل كوئى ساينيس جوگا-

میر حقیقت ہے کہ خوف خدادندی ہے رونے والے کا میک قطرہ آنسود کیجنے میں تووہ "نسو کا ایک قطرہ ہے مگرور حقیقت وہ رجمت النبی کا ایک سندر ہے جوگنا ہول کے لاکھول دفتر کودھونے کے لیے کافی ہے بڑے خوش تصیب ہیں وہ مسلمان استطاعت تيس اسية پكود كيركندامت جوتى اوريس في راسته بدل ليا-"

امام اعظم عليه الرحمة دخ المايد السحال الله البس اتنى بات ك يتم نع جه س يصيف كوشش كى ؟ وَ فَدُو هَبْتُ مبنى كُلَّة . ( يس في اين طرف عقرض كي تمام رقم تي يخ بخش دي - ) بحرفر ايا: " بما لى الجحود كيوكر تير دل يس الدامت اوردہشت کی جو کیفیت بیدا ہوئی ، فداکے لیے سع ف کردو۔" (مجم) (۱۱) مارچ حدیثیں

مخددم يتخ احد مشخا نوى فدى مره في ج مع الاصول كم متمات يل و كرفرمايا بكد حفرت امام اعظم الوحسيف رضى الله عند نے اپنے فرزند جناب "حماد" کو نفیجت فرواتے ہوئے بیٹر مرفر ویا کدائے ورنظر! بیس نے بائے رکھ حدیثوں ہیں ے جن کرایی یا بی صدی ال کو منتف کیا ہے کہ اگرتم نے ان کو یاد کرنے ان پر پورے اعتاد کے ساتھ مل کیا تو تم دولوں جہان کی سعادتول سے سرفراز ہوج و گے۔

اوروه ياج حديثيں پيرميں:

اول: حدیث انماالا ممار بالنیات لیخی تمام اعمال کیو اب کا دار در ارتیمول پر ہے۔

وم آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے سیہے کدوہ تمام لا لیتی اور بریکا رچیزوں کوچھوڑوے۔

سوم بقم میں ہے کوئی بخض اس وفت تک موکن کالل تبیں ہوتا۔ جب تک کدو واپینے بھائی (موکن) کے لیے ای جزکو پندندگر مےجس کودہ اے لیے پندکرتا ہے۔

جہارم: حل ل ظاہر ہے اور حرام طاہر ہے اور ان وٹول کے درمیان کچے مشتبہ چیزیں بھی ہیں۔ جن کوبہت ہوگ منہیں نجائے تو چو محض ان مشتبہ چیزوں سے بھی پر ہیز کرتار ہا۔اس نے اپنے دین اورا پڑی آ ہروکو بچالیا اور جو محض ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ بھی نہ بھی حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ جیسے وہ چروا ہ جو گی (محفوظ شربی چرا گاہ) کے اردگرد جا لورکوچرا تا ہے۔ تو ہوسکتا ہے کداس کا جا نور بھی نہ بھی ٹی سبھی داخل ہوجائے۔ خبردار اہر بادش ہ سے لیے ٹی ہوگ ہادر بے شک اللہ تعالی کی تی اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ۔س اوا دریقین رکھو کہ بدل میں گوشت کا ایسا مکراہے جب وه درست ہوجائے تو بورابدن درست ہوجائے گا ادر جب وہ فاسد ہوجائے گا نو پورابدن فر سد ہوجائے گا۔ ''گاہ ہوجة كدوه "دل" ہے۔ يتجم: كائل مسمان وه ہے جس كى زبان اور باتھ سے تمام مسلمان سلامت ر بیں۔ (بشیرالقا ری شرح سیح البخاری ش ۲۵)

(كا) أيك مفته مين حافظ قرآن منقول بيكه جب المام محربن حن شيباني حفرت المام الوطيفدي خدمت میں علم فقد پڑھنے کے لیے مجھے تو امام ابوصلیف رحمت الله علیہ نے فرمایا کہتم پہلے قراکن جمید حفظ کرلو۔ پھر میرے پاس آف چنانچامام محمدایک هفته غائب رہے۔ بھرآ تھویں دن ابوصیفہ کی درس گاہ ش حاضر ہو گئے ۔امام ابوصیفہ نے قرمایا کہ میں

تقلید کا مادہ قلادہ ہے قلادہ کے معنی ہے کے بین بہتفسیل میں جا کراس کے معنی گلے میں ہے ڈالنے کے بوگئے۔ اصطلاح شرح میں تقلید کے معنی عماء نے یہ کسے بیں۔ تسلیم قول الغیربلا دلیل دوسرے کی بات بلادلیل مال لیمنا۔
مال لیمنا۔

اس كوعلامة عمودي في عقدا مقريد مين يور، بيان فرايد

المتقليد قبول القول بان يعتقد من غير معوفة دئيل منى كيات دليل جائے بغيراس طرح ان ليما كدات رائي عقادهم جائے۔

اگر دلیس کے ذریعی بات سے حق کا عقاد ہوتو میتھایہ تیس بلادلیل محض قائل سے ساتھ حسن ظن کی بناء براس کی کی ہوئی ہو کی ہوئی بات براعتقا رہم جائے کہ چونکہ شخص اعلیٰ درہے کا دیندا رُصادق ایش علوم وفنون کا ماہر فائن ہے اس سے جو بات کہتا ہے وہ حق ہے کہی تغلید ہے۔

معموں سے شرعیہ سے تطع نظر کرتے ہوئے جب ہم روز مرہ کے جاںت اور اپنی طرز زندگی پرنظر کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہرلچہ میں تقلید کے ہندھوں میں جکڑے ہوئے ہیں اس میں عوام وخواص شہری ا دیب تی "ہر طبقہ کے لوگ مساوی حصد دار ہیں۔

کتب میں دیک بچ کی معلم نے بچ کوایک حرف پرانگی دکاکر بنا یا کہ مداد الف ' ہے۔ بچ نے بددلیل مان سیا کہ سالف ہے دوسرے رف پرانگی رکھ کرمعیم نے بچ سے کہا ' ابا ' بچ نے بد بحث و تحیص اسے ، ن لیا کہ یہ ' با ' ہے

انوارامام اعظم عصور و معدد 
جو خداکے ڈرے بار ہاراور ذار وقطار روتے رہتے ہیں۔ کاش! خد وند کریم ہم گناہ گاروں کو بھی اس کی توثیق عطا فرمائے۔ (آبین)

للہ اللہ ایزید بن مارون واسطی کتنے بڑے قسمت کے سکندر سے کہ نہوں نے ٹوف خداد ندی ہے۔ ویتے روستے اپنی آ تکھول کی خوب صورتی اوروشی کو تریان کر دیویت کے دوست کے خوب مورق کی دوست کے دوست مولانا سے بہتیں نظر کر دیا کیا خوب فر مایا۔ حضرت مولانا مورکی علیدالرج تہ نے اپنی مثنوی میں شریف فرحایا۔

لوح محفوظ است پیش اولپء از چه محفوظ است محفوظ از خص

یعی اور محفوظ اولیا واللہ کے سرمنے ہوجا تا ہے جس میں لکھے ہوئے عدم وسی رف برتم کی خطاہے محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ الور محفوظ جس میں ہرچھوٹی ہیں کہ اللہ الور محفوظ جس میں ہرچھوٹی ہیں کہ بات اور ماضی وحال وستنتم کے سررے حالات من جانب اللہ تحریر ہیں وہ جن کی اوشاہی اور نگاہول کے بیش نظر ہوں۔ محلا الن کے عدم ومعارف کا کیا عالم ہوگا اور پھران کے تضرف ن وکرا، ت کی بادشاہی اور شہنشان کی کیاش ن ہوگا؟ کیوں شہوکہ

ولایت ، پر دش بی علم اشیاء کی جبر تگیری سیسب کیا بین؟ فقلاک نقطهٔ ایران کی تغییرین

( بحو سدوحانی حکایت)

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

#### انوادامام اعظم كالمهاب المهاب 
''سوجوکوئی اہل ایسے ذکر کا ہوگا عمو ما خواہ کوئی ہواس کا انتاج ، ونت العلمی واجب ہوگا۔(معیارالحق) اس لیے سی بھی ویندار یا مدی ویندار کی میر ہمت نہیں کہ وہ تعلید کی فرضیت ہے اٹکار کرسکے معاملہ میر ہے کہ آگر تقلید کو فرض قرار نہ ویں تو بھروین رچمل معتقد راور شدید معتقد رہوجائے گا۔

اس کا بیان مدہے کہ بم کواند عزوجی اور رسول اللہ عیافیہ ہے اپنی اطاعت اور اتباع کا تھم دیا ہے اور اتباع و اصاحت موتوق ہے۔ قرآن واحادیث کے حصول پر نہ صرف حصول کیکہ دیا تھی جانے پر کدان بیس کون نات ہے کون منسوخ ہے کون خاص ہے کون خام کون کا مجمل کون منسکل کون خام ہے کون خام کے قرآن و حدیث کے استان میں ہے جور حاص کر کے قرآن و حدیث بیٹ کی نام کن ہے۔ چند مثالی ملہ حظم حدیث سے سائل کے استان و داستخراج ہے کا ل دسترکاہ شدر کھے قران و حدیث بیٹ کی نام کن ہے۔ چند مثالیس ملہ حظم کر میں

والدين يتوفون منكم ويذرون ازوجاً يتربصن بالفسهن اربعة اشهر وعشرا. (پ ٢ البقره يت ٢٣٣)

> اور تم میں جومریں اور بیمیال چھوڑیں وہ چار مہینے دل دن اپنے آپ کورد کے رہیں۔ اس کے بعدائی سورہ کے اکتیب میں رکوئ میں ہے۔

والدین یتوفون منکم ویدرون از واجاوصیة لا زواجهم مناعا الی الحول غیر احراج. اورتم میں جومری اور بسیال چیور جاکیں دوائی عورتوں کے لئے وصیت کرجا کیں سال بھرتک نان وتفقد سے کے ۔ انکا ہے۔

ایک ہی سورہ ایک ہی پارہ ہیں آیک ہی مسئلہ کے بارے ہیں دوختف احکام ایسے قد کور ہیں کہ اِن دونوں کو پڑھ کر

آدی چکراجائے کہ دوٹمل کس پر کرئے مہلی آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہے اور دوسر ک

آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کی عدت آلیٹ سال ہے غربی زبان کا ماہر سے ماہر پر وفیسر عربی زبان پر کتنا ہی عبور رکھتا

ہوکس آیت پر عس کر تا جا ہے بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں اور آگے پر جیے ان دونوں آ بیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ خواہ دہ
حالمہ ہو یا غیرہ ملہ اس کی عدت چار مہینے دس دن ۔ یا ایک ساس ہے مگر سورہ طفال میں حالمہ عورتوں کی عدت کے بارے میں فرماما گیا۔

و او لات الاحدال اجلهن ان بضعن حملهن . (پ ۲۸ ، الطلاق آیت ۵) اور حمل والیون کی میعادید ہے کدوہ اپن حمل جن لین ۔ اس تقط پڑا کر سورہ بقرہ اور سورہ طلاق کی آیتوں میں شدیدتھ رض ہے ایک شخص مرا اس کی بیوی حالمہ ہے تو اس مجھی کسی بچے نے اپنے استادے میرمط بیٹیں کیا ہے کہ کیوں پہلے والے حرف کو' الف' کہتے ہیں اور دوسرے کو' ہا'' بلکد واقعہ میہ ہے کدا کر بچاس کیوں اور کیوکٹر کے چکر میں پھنسا تو اصل تعلیم سے جمی محروم رہ جائے گا۔

ا کیستغیث وکیل کے میبال جاتا ہے اپنامد عابیان کرتا ہے وکیل اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ تعزیرات جند کی فلال دفعہ کے ماشحت دعویٰ کریے مستغیث بلاجون و جراو تی کرتا ہے اس کانا م تقلید ہے۔

ایک مریض معالج کے یہاں گیا۔اس نے مرض کی تحقیق کرکے اس کے لیے ایک ٹیونکھا ویا کا کوئی مریض تھیم ڈاکٹر سے یہ بحث نہیں کرتا کدمیری بیاری کا ٹیٹہ بھی کیول لکھا ہے یہ دوائیں کس طرح میرامرض دورکریں گی جومریض اس بحث بیں بڑا دواجھا ہوجے کا؟

آ بِالیک سائت طے کردہ ہیں ایک چوراہ بہتی کرجرت ذرہ ہو کر کھڑے ہوگے کہا ہو وائیں جا کیں کہ ا بائیں یاسیدھے آ کے چلا جلول اچا تک کوئی مقامی آ دئی آ گیا آ ب اس سے سوال کرتے ہیں کہ فیلاں جگہ کون سارات جائے گا۔ وہ جدھر تا تا ہے آ ب اس کی کورانہ تقلید کرتے ہوئے بادلیل ای راستے پرچل کھڑے ہوئے ہیں۔

ب آپ حضرات غور کری اگر ہم تقلید کو اپنے تمون سے نکال دیں تو ہماری معیشت کی گاڑی ایک اپنے آگے تیں چل سے گل ہم اپنی زندگ کے گوشہ گوشہ میں تقلید کے تمان ہیں اور بیا حقیق تو م کے ہر فرد کو عام ہے جس طرح ایک جاتک ہیں دی میں ڈاکٹر کا قانو نی ضرورت میں دکیل کا راستہ معلوم نہ ہوئے کی صورت میں رہنما کی تقلید کا مختاج ہا تک طرح آیک یہ مرکز آیک یہ لیا ہے استاد کا مقلد ہے طرح آیک یہ لم بھی اور جس طرح آیک دیہائی خورد دنوش، بول جال بقلیم و تربیت میں ایپ ماں باپ استاد کا مقلد ہے اس طرح آیک شہری ہیں۔

اب اگر تقاید کو جم این تهدن سے نکال ویں تو ہماری زندگی مفلوج ہوکررہ جائے گی غور کریں آگر بہار معالیٰ کے نفید کر استعال کرنے سے پہنے نسخہ کے دموز بھٹے کے لیے بحث شروع کرد نے شرع اسم ب وعلا ہات قرابادین ومعالیات نفیدی کے اسمباقی پڑھنے گئے تو وہ اچھا تو کی ہوالبتہ جلدہ می دوسرے عالم کا سفر کر جائے گا۔ یو ٹی ایک مستغیث وکیل سے تابون کی مستجے بغیرہ تو کی نشرے تو اس کا حق مل چکا جب تک وہ ایل ایل فی کے نصاب پڑھنے کے لائق ہوگا۔ دعوی کی قانون کی مستجے بغیرہ تو کی نہ کر سے تو اس کا حق مل چکا جب تک وہ ایل ایل فی کے نصاب پڑھنے کے لائق ہوگا۔ دعوی کی معید دہمی فتم ہوجائے گی اس لیے ہر متر میں اٹسان کا اس پر اجماع ہے کہ جس فن کا انسان ماہر نہ ہوائی میں کی ماہر فن کی اسمبید کرتے ہوا جا تا ہے۔

اس کا صاف مطلب میں ہوا کر تقاید ہاری زندگ کا جزولہ نفک ہے اور بغیر تقاید کے زندگی بسر کرنا ناممکن ہے جس طرح ہم اپنی زندگی کے معمود ت میں تقاید ہے متعنی تیں ہوسکتے اس طرح ویل معاملات میں بھی تقاید ہے مفرنیس اس لیے امت کا اس پر اجس ع ہے کہ تقاید فرض ہے اس کی فرضیت اور وجوب ایسا تعلق ہے کہ مشکرین تقلید کے بیشوائے اعظم میاں تذریح سین صاحب وہلوی کوبھی معیار میں بر لکھنا پڑا۔

## انوارامام اعظم

إلى يك رب اور برتن بهر حال نا ياك-

ا مام بخاری کے حفظ وانقان تقوی پر ہیزگاری رواست صدیث میں احتیاط کے کمل سے انکار تیمیں مگر تفقہ فی الدین ایک الگ الدین ایک الگ لعت ہے جو ہرجا فظ الحدیث کوئیس ملتی اس لیے تو ایک جلیل القدر محدث فے فرمایا۔الاحادیث مصلفہ الالالمقعاء

اور حطرت امام اعمش قدس سرة في بوئي صفيائي اورويات داري كم ماته وحضرت امام اعظم برخى التدفع في عدي تفقد في الدين كادعتراف كرت بوع تحدد حضرت امام صاحب في مايد في حدث المصيد دلة والنام الاطباء جم دوا فرق بين اورتم موك طبيب بمود

عالیًا ۔ چینے تفقہ فی الدین بھی حاصل ہوگی اور وہ تی معلوم وفنون جولوازم اجتباد ہیں ، حاصل ہوجا کیں تو دیندار ک اور لئہیت کا آئ کتنا فقد ان ہے اے کون نہیں جانیا حال میرے کہ بہت ہے "ابو حشیقہ دورال اور نعمان زمان ' بننے والوں نے جوش عداوت وفور محبت وافراط مقیدت کی بنیاد پر اپ ٹوک قلم ہے کیا کیا گل کھلائے 'اس کی تھوڈ کی سیر کرتے ہے۔

ا۔ سررے دیو بندیوں وغیرمقلدین نے مولوی آمعیل دہاوی کی ''ایشاع الحق'' کی ایک عبارت پراے کا فرگمراہ ہوئے کا فتو کی دیا عمر جب معلوم ہوا کہ میتن جارے طا گفہ کے امام کی عبارت ہے تو سب کوسانٹ سونگھ گیا۔

ا ۔ ابھی چندون کی بات ہے کہ مفتی ویو بند مولوی مہدی جسن نے جناب قاری طیب صاحب کی ایک عیارت پر التو کی دیا کہ اس میں الحاویے۔ ... بگر جب معلوم ہوا کہ بیقو ہمارے آتا کی عبارت سے تو فتو کی برس گیا۔

سویقاسم نانوتو کی صاحب کے اس شعر یہ

جوچھوتھی دے سک کو چہڑا جواس کی فنش یقین ہے خلد میں ابلیس کا بنا کمیں مزار

یر بوری برا دری نے وہ وہ نوٹی ویے کہ مزہ آ گیا۔ مگر جب معلوم ہوا کہ بید ہمارے بیرِ مغال کا شعر ہے تو تاویل کے نام پرش بینامہ کے مفتح اس کا باب کھول ویا۔

الی صورت میں امت کے عام افراد کوتفلید کے بغیر جارہ میں اس بے کہ اگر تفلید کو بدعت سینہ وحرام قراروے دیا جائے تو پھر قرآن وحدیث برعمل کرنا سوائے معدودے چند حضرات کے امت کے اکثر افر دکومحال ہوجائے۔ پھراند نرم بیہ

الزارامام اعظم عصوره و والمام اعظم

كى عدست كيا بوكى؟ يورشينية وس دن ياكب سال يوضع مل\_

اور سنتے چلیے ای سورہ افقرہ کے ہائیسویں رکوع میں ہے۔

كتب عليكم اذا حصر احدكم الموت ان توك حيرن ا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقاً على المتقين .

تم بر فرض ہو کہ جبتم میں کمی کوموت آئے اگر پھی مال چھوڑے تو دھیت کرجائے اپنے مال باپ ورقریب کے رشتہ دار دل کے بیے موافق دستور میدوا جب ہے پر جیز گاروں پر۔

نظ اتر بین عام ہے اولا و بھ ئی بین داوا داوی وغیرہ سب کوش ال ہے، س کا صاف مصب بیہو، کیشر بعت نے کسی کا کوئی حصد مقرر نہیں فر ایا ہے۔ بیمورث کے صواب دید پر ہے جس کے لیے بقت چ ہے وصیت کر جائے اسکی وصیت کے مطابق رشتہ دار ول حق کدمال باب کوبھی حصد ملے گا مگر سورة أب عکا دوس رکوع تلادت کریں۔

اس میں مان باپ میاں بیوی بیٹی میز اپوتی اپتا وغیرہ کے شری احکام کی تغییر تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے عربی زبان کا کوئی کٹنا ہی ماہر کیوں نہ ہو محص زبان دانی ہے دہ اس متھی کو ہر گز ہر گزنییں سلجھا سکتا۔

یہ چند مثالیں میں نے قرآن مجید سے تقریب فہم کے سے پیش کردی ہیں اگر تفصیل کی جائے تو ایک دفتر تیار ہوجائے گا۔ وحادیث سے اس اس تم سے اشکارات کی کوئی گنتی نیس۔

رب گرتقلید کودرمیان سے نکال دیا جائے تو فرض مین که ہرمسم ن أن تم م تفصیلات کوجائے جن سے اس متم کی مشکدت حل ہوتیں ۔ اب اگر ہرمسلمان کون تمام تنصیلات کے جانے کا مکلّف کیا جائے ہو۔

اولا .... میمکن نہیں کہ ہر تحض اُن تمام عدم کوجہ صل کر سکتے جوجم تدین کے لیے ضروری ورزم ہیں۔ حدد ایک افغ ض تراہ علمہ صل مرکبی ریمل قرور ایک اور مرحبت بھی نہیں اور مرحبت بھی نہیں اور مرحب میں ورد

ثانيا الربالفرض يتمام علوم حصل موجعي جائمين تو تفقد في الدين جوة نص خدادا داوروسي صلاحيت بسب كو بلدا كثر كوكهال نصيب \_

حضرت امام بخاری جیسے ا، من و ماہر حدیث نے اس و آبی نفغل خداد ندی تفقہ فی الدین کی کی کی وجہ سے ایسے مجیب وغریب فتو ہے دیئے کہ جیرت ہوتی ہے مثلاً مشہورہے کہ امام بخاری نے بیفتو کی دیا کہ اگرا کیک کا اورا کیک کر معورت کا دود صدت رضاعت میں بی لیس تو حرمت رضاعت تابت ہوجائے گیا۔

بنی رک کواٹھ کردیکھیے ۔ آپ بھشت ہدندان رہ جا کیں گئے آیک جگدے کہ یانی نبی ست پڑنے سے اس وقت تک ناپاکٹیس ہوگا جب تک پائی میں تین اوصاف رنگ بایو یا مزہ ند بدن جائے۔

ووسرى جكسب كدا كركماكسى بزنن يمل مندة ال دي توبرتن نا باك بها كدا ب سات مرتبده وكي -اب آب توركري ايك برتن شل بانى بهاس ميل كتائي مندة ال ويا بانى كاندرنك بداا شد بوند مزه تولازم ك اعلم أن في الاحد هذه المداهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مقسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه

تداہب اربعد کے اختیار کرنے میں عظیم مصلحت ہے اوران سے اعراض کرنے میں بھاری نساد ہے جم ان کو چند طریقے ہے بیان کرتے ہیں۔

احدها أن الامة قلد اجتنمه تعلى أن يعتمدوا على سلف في معرفة الشريعة فالتا بعون اعتمدوافيي ذلك على الصبحابة وتبع التباعيين اعتمد وعلى التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمدالعلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن ذالك لان الشريعة لا يعرف الا بالـقل والا ستنباط والسقل لا يستقيم الا بان ياخذ كل طبقة عمن قلبها بالاتصال ولا بعني الاستساط من ان ينعرف منذاهب المتنقندمين لنلا يخوح من اقوائهم فيخرق الاحماع وبيثي عليها ويستعين في ذالك بممن سبق لان جمعي الصناعات كالصرف والطب والشعر والحدرة والتجارة والصياعة لم يتيمسر لاحد الابملازمة اهلها وعيرذلك نادر بعيد لم يقع وان كان جائزا في العقل واذا تعين الاعتماد على التاويل السلف فبلاب من أن يكون أقوالهم اللتي يعتمد عليها مروبة بالاسباد الصحيح اور مدونة في كتب مشهورته وان يكون مقحته يتبين الراجع من المرجوح من محتملا تها تخصيص عمومها في بعض المواضع ويجمع المختلف منها وتبين علل احكامهاوالا لم يصح الاعتماد عليها وليس مذهب في هذا الازمة المتاحرة بهذا الصفة الاهذه المداهب الاربعة.

اول بدكه امت في اجه ع كرايا مع كرايا مع كرايا عند كرايا على المعالم عند المعالم على المعالم على المعالم على المعالم على المعالم المعال ا صحاب كرام يراعتا وكيدا ورتيع تابعين نه تابعين يراى طرح برطبقديس علاء في اين يبليد واول يراعا وكيا -ال ك ا جِمالَی برعقل دل است کر ٹی ہے اس بے کہ شریعت نقل اور استنباط کے بغیر نہیں پہیجائی جاسکتی اور نقل ٹیس ورست ہوگی ۔ مگر اس طرح كم برطبقه اسي مليا والول معصلاً حاصل كرے اور اشتباط كے ليے بيضروري ب كد متفدين كے ندا ب كو جانا جائے تاکدان اقوال ہے باہر شہا کیں کہ خراق اجماع موجائے اور تاکد تہیں اقوال کو بنیاد بنایا جے اور الگوں نے اس میں مدولی جائے اس لیے کہ تمام صنعتیں مشلاً سناری اور طب اور شعرا در او باری اور تجارت اور رنگ ریز ک کسی کوجی میسرتیں ہوئی مراس کے ماہرین کے ساتھ کا م کرتے ہے اور بغیراس کے بہت نا درغیروا قع ہے۔ اگر چرعقل جا مزیعے اورجب بيتعين بوكياك (شريعت كي معرفت ) مين سف كالوال اي براعقاد بوضروري بكرا يحده الوال جن پراعتما د ہواستاد سیج کے ساتھ مروی ہول بامشہور کتابول بیں مدون ہوں اور بیکسٹ ہول کدان مختملات بیس راحج مرجوری

-----

كه بورى امت كوقر آن وحديث يرشل كالمكلف كرنا ومعت ين والكيف وينا بوارجوا نص قسر آنسي لا يكلف اللُّه ضفسا الا وسعها " كحررٌ من في سائل بيار جرم مت كردو كرده بوئ أيك مجتهدين دوسر في مجتهدين غير مجتبدين كوسكم دير كيا كدوه ديني معاملات بيل مجتبدين كي طرف رجوع كرين اوران كادتهاع كرين ارشاو بي فف استعوا اهل الذكو ان كنتم لا تعلمون "اللهم عد يوجيوجب كتبهي عم يسر

اس أ ييت كم الله على المرابل وكر مع مراد الله علم اورسوال معقصود الله علم كراوش و برات على رزم مونا بال تدريركس كواختار فسنبيس بكساب توبعد الليها والمتني يبهي في يلي ياكراب وكري خاص مجهدين مراد

بس جب كدينهي قرآني سے تابت ہے كد غيرابل ذكر پرائل ذكر كا اتباع واجب سے اور فريقين اس ير منفق كد اللي ذكر سے جمبتدين مراو بيل أو ثابت بوكيا كه فير مجبتد برجمبتدكي اتباع واجب بي تقليد ب-

اس ليے كما كر مجبتدكى الباع وضوع دليس كے بعد موگ تويد مجبتدك الباع شاموئى بلك. بى تحقيق برعمل موار اس ليے مجتهد کی انتاع تقلید میں مخصر ہے۔اس قدر پر اتفاق کے بعدوہ اصل اختلہ ف جس نے کروڑوں گھروں ہیں آ گ لگار تھی ہے جس پر تمام امت کے ناجی یا ، ربی ہونے کا فیصلہ موقوف ہے وہ تقلیہ تخص ہے۔

امت کا اس پراجی راج کراب ہر مخص کوخواہ عالم ہو خواہ غیر عالم و جنب ہے کدوہ آ تمدار بعد میں کسی ایک کی جملمہ امور فقيه بين تقليد كري

صرف چندمعدودے غرجن کے دامن امبیائے کرام واولیاءعظام کی اہانت ہے بھی داغ دار ہیں جس کی بناء پروہ امت اجبت سے يقيناً فارج بين يقلير تحقى كور، م بدعت بلك شرك حتى كر يستحد بعضت بعصا ادبابا من دون الله على المعلق الشهرات بين-

علامه سيداحمر طحطا وك حاشيدور مختارين فرمات ميس

فعليكم يا معشر المومنين باتباع الفرقة الباجية المساة باهل السنة ولا جماعة فان نصرة الله تمعالي وحفظه وتوقيقه في موافقتهم وخذلا نه وسحطه ومقته في محالفتهم وهذه الطائفة الباجية قند اجتمعت اليوم في المذاهب الاربعة هم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبنيون ومي كان خارجا من هذه المذاهب الاربعة فهو من اهل البدعة والنار (كتاب الذبائح)

. \_ مومنوا تم يرفرقه ناجيه اللي سنت و جماعت كي اتباع له زم يهاس ليه كه الله تعدلي كي مدداور حفظ وتوفيق اس كي موافقت میں ہادراس کی نارائنگی اورعذاب ان کی خالفت میں ہاور فرق ناجید نے آج اس پراجماع کرایے کددہ صرف مذا بب اربعة في ماكن شافع علم بين اورجوان جارول شابب عدة ارج بوگاء و وبدعي جبني ب- الوارامام اعظم المناهدي 
سري بعض مسائل مين أيك كي بعض مسائل مين دومركي سينا جائز اور كناه ب-

دوسرا بیت که بیره تقلید ایسام کی تقلید ند جوئی این نفس کی تقلید جوئی اس لیے که دوسرے امام کی تقلید ایک امام عدول کر کے دوسرے امام کی تقلید ایک امام عدول کر کے دوسرے امام کی طرف رجوع کی بنیاد کیا ہوگی ؟ اپنی پند کے کھے سائل جی امام عظم ابوطنیفہ وضی اللہ تقالی جنہا دیند آیا تو اُسے اختیار کیا ، تقالی عنہ کا اجتہا دیند آیا تو اُسے اختیار کیا ، تقالی عنہ کا اجتہا دیند آیا تو اُسے اختیار کیا ، کی تو تو وضعت کی بنا و پر ہے تو سیسلیم قول بلا دلیل ند ہوا۔

کی اُتر ہوائے نفس کی چیرد کی ہے اگر بیا عراض ورجوع رئیل کی توت وضعت کی بنا و پر ہے تو سیسلیم قول بلا دلیل ند ہوا۔
دلیل ہوا پھرتقلید تدری اور کلام تقلید جی ہے۔

وہ بن ہو ہو سید سروں اور ان است میں ایک میں ایک طریق انتیار کیا جائے بھی اس کے برعس دوسرا میم کو تھم ملا تیسراح ج بیہ ہے یہ تق قرآ نی ہے جرام ہے کہ بھی ایک طریق اختیار کیا جائے نہ کریں فرمایا گیا۔ ہے کہ ہم ایک ہی رائے کو افقیر رکریں۔اوراک کی چیروی کریں چیرواسٹے کا اتباع نہ کریں فرمایا گیا۔

و لا نتبعو السبل فعفو ق بكم عن سبيله چندراستوں پرمت چلوورنداس كرائے ہے ہے ہا جاؤگے ۔ پر ہر مخص جا نتا ہے كہ گركتيں چندرائے گئے ہوں تو منزل پروی پہنچ كا جوان میں كسى ایک كوا ختیاركرے اور جو مجمى ایک راستہ پر بھی دوسرے پر پھر تیم ہو تھے پر پھر پہلے پراور پھر دوسرے پر بلی بڈاالنتیاس چنارہے گا۔ وہ رستانیاتی روجائے گا منزر تک برگزند پہنچ گا۔

اس لیے آج واجب ہے کہ جو تفی ہے وہ حضرت امام ما عظم ابوعلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور جوشافع ہے وہ حضرت امام حمد امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور جو خطرت امام حمد امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور جو خطرت امام حمد امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور جو خطرت امام حمد بر صفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جملہ تھی مسائل میں تفلید کو رضی کے است کے کسی فرد کو الن کے عدل وہ کی جملہ کی تفلید حسرت میں اور سیمی اور سیمی مسائل میں اور سیمی مسائل میں ووسرے کی سیمی شرام وگنہ ہے جو سائل میں ایک کی اور سیمی مسائل میں ووسرے کی سیمی شرام وگنہ ہے جو سائل میں ایک کی اور سیمی مسائل میں ووسرے کی سیمی شرام وگنہ ہے جو سائل میں ایک کی اور سیمی مسائل میں ووسرے کی سیمی شرام وگنہ ہے جو سائل میں ایک کی اور سیمی مسائل میں ووسرے کی سیمی شرام وگنہ ہے جو سائل میں ایک کی اور سیمی مسائل میں ووسرے کی سیمی شرام وگنہ ہے جو سائل میں ایک کی اور سیمی مسائل میں ایک کی اور سیمی مسائل میں ووسرے کی سیمی شرام وگنہ ہے جو سیمی کی اور سیمی مسائل میں ایک کی اور سیمی مسائل میں ایک کی اور سیمی مسائل میں ووسرے کی سیمی کی دوسرے کی سیمی کی سیمی کی دوسرے کی دوسرے کی سیمی کی دوسرے 
مراح علاء احناف کی تقلید پر آیک بهت مشهور و معروف اعتراض امرتسری آنجمانی صاحب کابی ہے کہ تقلید کی تعریف علاء احناف کی تقلید پر آیک بہت مشهور و معروف اعتراض امرتسری آنجمانی صاحب کا بیہ ہے کہ تقلید تنہ ہوئے ۔ "نسسلیم قبو فلہ العیو بلا دلیل" اور علاء احناف پر چونک ہر متلد کی اور متلا متابع ہے۔ "خواب" یا تھا کہ مجتمد ہوئے عرصہ ہوا مؤ (ہندوستان کے آیک شہر کا نام) میں بیسوال اٹھی تھا ای وقت اس شاوم نے بیجواب یا تھا کہ تقلید کی تعریف میں بلادلیل کا تعلق تسمیم سے ہے۔

سیدن تربیب بین بیدوس بات کا ماننا بلادلیل ہولین مانے کی بنیاد دلیل ند ہو چونکداس قول کی ولیل بہت قوی اس کا عاصل یہ ہوا کہ کئی کی بات کا ماننا بلادلیل ہولین مانے کی بنیاد دلیل ند ہو چونکداس قول کی ولیل بہت قوی ہے انہذا مان لیے ہائے مانے میں دلیل کو قطعاً کوئی وغل شد ہو جیسے بیخ ماں باپ کی بات مانے میں جائے ہیں۔ مانا جو مانا ہو مانا ہو اور مریض طعیب کی بات ماننا جاننا ہے۔ میددوسری بات ہے کہ می بات کو مانا ہو اور مریض طعیب کی بات ماننا تقلید کے منافی نہیں جب کدوہ علت تعلیم ند ہو ولیل ہے مگراس کی دلیل ہی جانا ہو یا بعد میں جانے گئے۔ دلیل جاننا تقلید کے منافی نہیں جب کدوہ علت تعلیم ند ہو

ے طاہر ہواور عام کی تخصیص ذکور ہواً متضاوا تو ال میں تطبیق ہوا حکام کی علتیں بیان کی گئی ہوں۔ورنداُن پرا عمادی نہیں اوراس پچھلے زیانہ میں کوئی ٹر ہب اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں سوائے ان چار نداہب کے۔''

ند کوره بالاعبارتول ہے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔

ا فرقہ ناجیہ صرف اہلِ سنت و جماعت ہےا کئے علہ و ووہ دوسرے تن مفرقے خودہ و ہ اپنا نام کیجی بھی رکھیں جہنمی اور ''علم یہ

٢- اس براجم ع ب كر تفليد شخص واجب ...

٣ \_ تقلير شخصي من تظيم مصلحت إوراس كترك مين أساد كبير ب-

٣ \_ شريعت كي معردنت نقل اوراشنباط برموټوف ہے اور بيد د نول سف كے اقوال جانے برموټوف ہيں۔

۵ \_سلف میں صرف آئمہ اربعہ سے اقوال ا خاصیح کے ساتھ مروی ہیں اور صرف انہیں کے ندا ہب کے منتج ہیں۔

۲ ۔ سلف میں آئمہار بعہ کے مداوہ دوسرے مجہدین کے اقوال نہ تو استاد سی کے ساتھ مروی ہیں نہ کتب مشہورہ میں جامعیت کے ساتھ مدون ہیں کہ ان پراعماد سی میں اور شدتی ہیں ۔

اس سے صاف فاہر ہے کہ جمہتدین میں سے صرف آئمدار بعد کے لذاہب لائق اعتباد قابل عمل ہیں اور بھی علت ہان میں ہے کسی ایک برعمل کے وجوب پر اجماع ندہونے کی اور اجماع خورہ کسی عصر کا ہو جہت شرعی ہے اس لیے کہ حضور علیجے نے ارشاد فرویا۔

> لا يجتمع امنى على الصلالة ميرى است گرائى پرجع ندموگ -نيز قرآن ش فرمايا كيا:

ومن يشاق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير شبيل المومنين لوله ما تولى ونصله جهدم وساء ت مصيره

، ورجورسول کا خلاف کرے اس کے بعد کے تق کا داستہ اس پر فلا ہم ہو چکا اور سلمانوں کے راستہ سے الگ راستہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوز خ میں داخل کریں گے اور بیرکیا ہی بری جگہ بلتنے کی ہے۔

ببلاحرج میں ہے کہ وہ خرق اجماع ہے۔اجماع اس پر ہے کہ جوجس امام کا مقلد ہو جملہ امور میں اس کی تقلید

# تقليد شخصى مكمكر مديم مقتى اعظم كي نظرمين

السوال: ماقولكم دام فصلكم في ان العامى هن يجب عليه في زمانا هذا تقليد واحد من لمحتهد بن الاربعة اوله ان يقلد من شاء من العلماء وعلى تقليد وجوب تقليد احد منهم هن يحوز التقليد الشخصى بان يقدد احد واحد المنهم بالتعيين في جميع العروع م لا؟

الجواب: الحمد لله وحده ومن ممد الكون استمدالتوفيق والعون اله يجب على المقلد الذي لم يبسع درجة الاجتهاد في زمانا هذا تقليد واحد مهم و ان التقليد الشخصي جائر بل مستحسن بل لازم على القول المشهور عد الحقية والشافعية

اما الاول فلان المقيد بغير هؤلاء الاربعة من المجتهدين وان كان جائزاً عقلاً وشرعاً تقليد هم لكنه لمالم يثبت تدوين مذهب و ذلك الغيروضبط قواعده واستقرارا حكامه وتحرير تمك الاحكام فرعاً كما ثبت لمذاهب هؤلاء الاربعة يجب على المقعد تقليد واحد مهم لان مذاهبهم قددونت و قواعد هقد ضبطت واحكام تلك القواعد قد استقرت وتابعبهم قد حور وها غاية التحرير بحيث لا يوجد حكم الا وهو منصوص اما اجمالا واما تعصيلا

قال المحقق ابن الهمام في آخر تكملة تحرير الاصول بقل امام الحرمين اجماع المحققين على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل يقددون من بعد هم الذين تدبروا ووضعوا ودوس کو کیل کا جانٹا آس وقت منافی ہے جب کہ تعلیم کی علت اور سیب دلیل ہو مثلاً بیکہ چونکہ اس بات کی دلیل بہت تو ی ہے۔ البخر ابیانان لیاج ئے اورفلال کی دلیل بہت کم ور ہے لہذا اسے ترک کر دیا۔

اس طرح کا ماننا دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے نیوتنگیم القول بلا دلیل تہیں بدلیل ہے لیکن اگر ہم ایک ہات کو مان رہے بیل مگر و نے بیل کو دخل شہو ماننا بلہ دلیل ہوتو یہ تعلید ہے نو واس کی دلیل جاتتے ہوں خواہ نہ ج نے ہوں علامے احناف کا حال بھی دوسرا ہے کہ دوسیرنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توال وران کے قد ہب مہذب کو بلاولیل ماتے ہیں۔

اس کی دیمل ہیہ کہ ابتدائے شعور ہی ہے ہم وضوع شل طہارت کی زروز وہ غیرہ سب بذہب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کے مطابق کرتے ہیں اور اس کی تفاصیل کوئی مانے ہیں۔ جب شرع وقایدا ور جداید وغیرہ پڑھتے ہیں تو ولیل ہے واقف ہوتے ہیں تا اور اس کی خاصیل ہوا۔ یہ وسری وت ہوئی کہ ون لینے کے بعد دلیل بھی جان گئے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

وعلى هذا ما ذكره بعض المتاخرين من منع تقليد غير الاربعة الانضباط مسائلهم وتقييدها وتخصيص عمومها ولم يدرمنله في غيرهم لا نقراض اتباعهم وهو صحيح النهي

وقال المحقق ابن بجيم في ذيل القاعدة الاولى من الفن الاول من الاشباه ناقلا عن التحرير ان الاجتماع قد انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للائمة الاربعة انتهى وقال الطحطاوى في حاشية على لدر في كتاب الذبائح قال بعض المقسرين فعليكم با معشر المسلمين اتباع فرقة الساجية السمسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله وحفظه و توفيقه في موافقتهم وخذ لا به وسحطه ومقته في مخالفتهم وهذه الطائفة الماجية قداجتمعت اليوم في مذاهب الاربعة هم المحقون والمنافعيون والمنابيون ومن كان خارجامن هذه المذاهب الاربعة فهومن المحقون والمنافعيون والمنابيون ومن كان خارجامن هذه المذاهب الاربعة فهومن المدعة والنار التهي

وقال المحقق ابن حجو المكى في الفتح المبين شوح الاربعين للاعام النووى اعافي زماننا فشال بعض ابمتنا لا يجوز تقليد غير الائمة الاربعة الشافعي ومالك وابي حنيفة واحمد بن حنيل رصوان الله عليهم لان هؤلاء عرفت قواعد مذهبهم واستقرت احكامهم وكثرتا بعوهم وحرووها فرعاً فرعاً وحكماً فلا يوجد حكم الا رهو منصوص لهم اجمالاً او تفصيلا بحلاف غير هم فنان صداهبهم لم تحرر ولم تدون كل فلا يعرف لها قواعد يستحرج احكامها فلم يجز تقليدهم فيما حفظ عهم لانه قد يكون مشروطا بشروط احرى وكلوها اني فهم من قواعدهم فقالت النقة بما يحفظ عنهم من قبود او شروط فلم يحز التقليدح انتهى فهم مما نقلها ان فقالت المعامى يحب عليه في زمانها هذا تقليد واحد من المجتهدين الاربعة وضوان الله عليهم اجمعين وليس له ان يقلد غيرهم.

واما الشاسي فلاته اقرب الى المضبط وابعد عن الخبط وفي تركه خوف تلاعب متلاعب بمذاهب المجتهدين ولزوم مفاسد يتعسر اصلاحها على المصلحين فنهذا اجتهد الفحول من علماء اهل السئة والحماعة سلماً وخلماً في تحرير مذهب من قلدوه وما خلطوا ذلك المذاهب بمذهب غيره واختار المحققون مهم اتباع المقلد لمذهب امامه في كل تفصيل

وقبال الامام النغزالي في بحث اركان الامر بالمعروف والنهى عن المكر على كل مقلدا

نباع مقلده في كل تفصيل فاداً مخالفة المقلد منقق على كونه منكراً بين المحصلين انتهى وقال القهمتانيي في شرح مختصر الوقاية قبيل كتاب الاشربة واعلم أن من جعل المحق متعدد اكالمعترفة أثبت للعامي الخيارفي الاحد من كل مذهب مايهواه ومن جعل المحق واحدا كعلمانيا المزم للعامي اماماواحدا كمافي الكشف فلواخذ من كل مذهب ماحه صارفاسقا تاما كما في شرح الطحاوي انتهى

وقال الامام الشعرائي في الميران امامن لم يصل الى شهود عين الشريعة الازلى وجب عليه التقديد بمذهب واحد خوفامن الوقوع في الصلال وعليه عمل الناس اليوم انتهى و قال المحدث الدهلوى ولى الله في عقد الجيد المرجح عدالفقهاء ان العامي المنتسب الى مذهب لا يجورله محالفة انتهى!

ومن قال أن التقليد مطلقا او التقليد الشخصى بدعة وصلالة فهو مبتدع ضال ويلزم على قوله أن السواد الاعظم من الامة المحمدية اجتمعوا على الضلالة وأن مائة الوف منهم من العلماء العظام والاولياء الكرام وغير المحصورين من الصلحاء الفخام الذين اتفقت جمهوراهل السنة والحماعة على عظم درجتهم وجلالتهم وصلاحهم وورعهم و صلابتهم في امر الذين كانو امبتد عين ضالين وما تواعلي البدعة والصلالة حاشائم حاشا أن يكونو اكلك

وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله لا يحمع أمتى أوقال أمة محمد على صلالة ويدائله على النبو ويدائله على البحماعة من شدشة في النار رواه الترمذي وقال البعو السواد الاعظم فأنه من شدشة في النار بل هذا الشرذمة القبيلة يحاف عليهم أن يكونوا كل الشبطان و أن يخلعوا ربقة الاسلام عن أعاقهم.

قال النبى صلى الله تعالى عيه وسلم ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغم ياخذ الشاذة والقاصية والماحية واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة رواه احمد وقال من فارق الجماعة شبراً فقد خمع ربقة الاسلام عن عنقه رواه احمد وابود ؤد

والعجب من هؤلاء الجهدة انهم يدعون الناس الى تقليدهم ويمنعون الناس عن تقليد الالمة المجتهديين اللذين التعقد الاجماع على كمال علمهم وديانتهم وورعهم وقوة اجتهاد هم في سیلی بات یعنی آئمدار بعیش سے ایک امامی تقلید سے وجوب کی دلیل ہے کہ ہم چندان چاراہ مول کے سوائمسی دوسرے جہتد کی تقلید بھی عقلاً وشرعاً جائز ہے تگر چونکہ ان چارا امول کے علاوہ کسی کے ذہب کی تدوین تو اعد کا صبط محمد کی تقلید واجب محمد کی تقلید واجب محمد کی تقلید واجب محمد کی تقلید واجب ہے کیونکہ ان کے خداجب بھی ہون ہو جی جی اور تا عدے مضبوط اور احتکام مقرد میں ۔ اور ان کے تعیین بھی سب کے کونکہ ان کے خداجب بھی بی دون ہو جی جی اور تا عدے مضبوط اور احتکام مقرد میں ۔ اور ان کے تعیین بھی سب مسائل عدی کے تعیین بھی اس سائل عدی کے تعیین بھی اور تا عدید کے خواہ ایم اللہ ہوخواہ تفسیل منصوص ہے۔

محقق امام ابن ہمام نے گتاب تحریر الوصول کے تعملہ عیں امام الحریدن کے لیے کے تحقیقین کا اس بات پر اہما گ ہے کہ عام مسلمان محابہ کہار کی تقلید ہے منع کیے جا کمیں بلکہ تقلید بعد والوں کی کریں جو تذہر سے کام میے قاعدے وضع کیے اور ٹدہب مدون کیے ۔ اور اس بٹیاد پر ہے جو بعض مثاخرین نے جاراہ موں کے سوائسی اور کی تقلید کومنع فر ما با ہے۔ اس لیے کہ آئیس جار ٹدہیوں میں صبط تقیید اور تحصیص موجود ہے جنانچہ انسا انظام کی اور ٹدہب میں نہیں ہے کیونکہ ان کا تالے کو کی نہیں دیا۔ اور یہ تصریح مثاخرین کی میں ہے۔ انتھی

اور محقق ابن تجیم مصری نے بھی اشباہ کے سیافن سے بہلے قاعدے میں تحریرے نقل کیا ہے کہ ان چاد شہبوں کے عالف ریکس کرنے میں اجماعی معارف ہے بہتی اور علا مرسیدا حرفیطا دی نے حاشید در فقاد کے کتاب الذبائے میں بعض مقسرین سے نقل کیا ہے کہ سب مسلی نوں پر فرقہ قاجیہ المستحت کا متباع لازم ہے۔ اس لیے کہ خدائے تعالی کی نصرت اس کی تفاظت اور اس کی تو فیق المستحت کی موافقت میں ہے۔ اور خضب وعذاب النی اور رسوا کی المستحت کی محاضت میں ہے۔ اور خضب وعذاب النی اور رسوا کی المستحت کی محاضت میں ہے۔ اور میڈرقہ نا جیساً جی جار فہ بہوں میں مخصر ہے۔ لیتی خلق کی شافتی اور خوص ان چار فہ بہوں سے خارج ہے اور محقق ابن جرکی وخ آلمین میں جوامام نو وی کی اربعین کی شرح ہے لکھتے ہیں۔ لیکن ہورے وہ بدی اور میں تو ہوار ہے اور محتور اور احتوار اس ما حدین اور میں تو ہوار ہے گاہد میں تو ہوار اور احتوار اس ما اور اور احتوار اس ما میں ان کے تو اعدے شہور اور احتوار میں اور اس سے تعدی تو اور میں ان کے تو اعد میں تو اور اس کے تعدی تو اور اس کے تعدی تو اور میں تو اور اس کے تو اعد مرتب اور مدون نہیں نہ ان کے اس کی تو اعد میں تو اور ایس کے تو تعدی تو اور میں تو اور اس کے تو اعد مرتب اور مدون نہیں نہ ان کے تو اعد میں جن سے احتا میں تو اور اس کے تعری تو ہو تھیں ان کے تو تعدی تو اور میں تو اور اس کے تو تعدی تو تو میں جن سے احتا میں تو ایس تو اور اس کے تو تعدی تو اس کے تو تعدی تو اس کے تو تعدیل کے تعدیل کے تو تعدیل کے تعدیل کے تو تعد

استسباط للمسائل وعاية سعيهمر في امر الدين وفقا الله واياهم للصواب والله اعلم وعلمة المَّا امربوقمه خادم الشريعة عبدالوحمن بن عبدالله سواج الحلقي ملتى مكة المكرمة كان الله لهما (مهر)

ا .. حامدا مصليا مسلما ولقد اجا مولانا مفتى الاسلام دام مجده في امافاد ا (شيح محمد رحمت الله.مهر)

الحصد لله وحده وصلى الله تعالى عليه وسلم على من لابي بعدة قد اطلعت على ما حوره صفتى الانام ببلد الله الحوام من الحواب عن السوال عن وجوب التقليد لواحد من الائمة الاربعة من غير ترديد فوجدته جوابا صحيحا مطابق لما هو في المذاهب منصوص عليه فيجب السرجوع عند الاختلاف اليه وفيه كفاية ومقع لمن كان بمرىة من التوفيق ومسمع والله اسبحائه وتعالى اعلم. امر برقمه المرنجي من وبه الغفران احمد بن زين دحلان مفنى الشافيعة بمكة الحمدية غفرائله له ولوالديه ومشايحه و محبيه وجميع المسلمين.

الحمد لله وحده وصعى الله تعالى على من لانبى بعده رب زدنى عدما. امابعد فقد اطلعت على هذا السؤال وما حرره مو لانا مفتى مكة المشرفة في الحال في خصوص التقليد الواحد من الايشمة الاربعة هو عين الصواب الموافق للصوص المذهب بلاشك ولا ارتياب وحيث انه جواب صحيح مطابق للسنة المسية والشربعة المبوية فيجب ان يكون المعول عليه والممرجع عدا لاشتاه الميه والله الموقق للصواب واليه المرجع والماب والله اعلم خادم الشربعة بلد الله المحمية ابوبكر محى بيسوني مفتى المالكية كان الله في عونه (مهر)

٣٠. النجواب صوات على بن محمد بن حميدهفتي الحنابلة يمكة المكرمة (مهر) المعود المدادها مدادها

عرفي كالردوز جمه

سبوال کیافرماتے ہیں علائے مکد کر مداس باب میں کہ ہمارے زیائے میں عالی کوچ راماموں میں ہے ایک کی استوران کی تقلید واجب تفہری تو کیا تقلید واجب علم میں تو کیا تقلید واجب علم میں تو کیا تقلید واجب علم میں تو کیا تقلید اور درصورت کہ کیک اور کی تقلید واجب تفہری تو کیا تقلید واجب میں جن آئیس کی جن ایک بین اور میں جن ترجہ بائزے بیاتیں کیسو اتو حروا

## الواراعام اعظم عده من من المناه المنا

اس لیے نی اگرم علی نے فرمایا ہے شک اللہ تعالی میری امت کو گمرابی پر جن نہیں کرے گا۔ اور خدائے تعالی کا دستِ قدرت جماعت برئے جو جماعت سے نکلہ وہ آگ میں جا پڑا۔ روایت کیا اس کو تریذی نے۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم اسواداعظم کی بیروک کرو۔ ہے شک جوان سے نکاوہ آگ میں جا پڑا۔

. لیندا لا کھوں خواص وعام اہلی اسلام مقلد این فد ہب گمر، ڈنہیں میں بلکنہ مید چند مخص مقطر مین تقلید جن مرجحت خوف ہے سمیر شیطان کے منظور اسلام کا قلا دوا پنی گرونوں سے اتارویں۔

نی اکرم عظیم نے ارشاد قرمایا کرشیطان آدی کا بھیڑیا ہے جیسا کریکر بول کا بھیڑیا کمیلی اور کنار ہے دیے والی کی کر لیتا ہے۔ اختال ف سے بچڑا در جماعت وجمہورے لل جاؤ۔ روایت کیا اس حدیث کوام ماحمد نے اور حصور سیدی کم میں نے اسلام کا قلا دوا پی گردن سے نکال میں نے ارشاد فرمایا جو خص اس میں جماعت سے باشت بھر نگار تو بے شک اس نے اسلام کا قلا دوا پی گردن سے نکال

روایت کی اس کوامام احمدا در ایودا و دنے تعجب ہے ان جابلوں سے جولوگوں کو پی تقلیمہ کی طرف بناتے ہیں اور آئر مجہتدین کی تقلید سے بٹاتے ہیں جن کے کمال علم ودیات اور پر ہیز گاری داج نہاد پر سب کا اجماع ہے۔ اللہ تق آئجم سے داوران کو نیک تو فیق دے۔

اور خدائے تعالی بہتر یا ساہ بے جواب کھوایا !! عبدالرحل بن عبداللد مراج کدیمر مدے مقتی نے اللہ تعالی ت کی مدر ک مدفر مائے ۔ (میر)

#### تضديقات

ا مولانا مفتی اسلام نے بہت عمدہ جواب کا افارہ قرمایا ہے۔ ان کی بزرگ ہمیشہ رہے۔ ازشیخ محمد رہمت اللہ (مہر)

ا یخدائے کیا کوسب عمر ہے اور اللہ تعالی کا ورود وسلام ان پرجن کے بعد کوئی ٹی ٹیس ۔ بیس نے کہ شریف کے مفتی اسلام کے جواب کا مطالعہ کیا جوآ تندار بعہ ہے آیک امام کی تقلید کے موال برجم برقرمایا ہے تو بیس نے اس کوئی جواب مفتی اسلام کے جواب کے مطابق پایا۔ اختلاف کی حادث میں اس تحریر کی طرف رجوع واجب ہے اور اس میں اس سے لیے مذاہب حقد کے مطابق پایا۔ اختلاف کی حادث میں اس تحریر کی طرف رجوع واجب ہے اور اس میں اس سے لیے کھایت وقتاعت ہے جس کو توفیق سے مدومی اور خدائے تعالی زیادہ جائے والا ہے۔ اسے احمد بین قرین وطان کی شافعیوں سے مفتی نے تکھوایا، اللہ تعالی اس کواور اس سے والدین کو اور اس سے مشائح ووسنوں کو اور سب مسلی تو س

سوے دائے کیا کے لیے ساری حمد و ثناء ہے۔ اور خدا کا ورود ہوان پرجن کے بعد کوئی ٹی نہیں۔ اے اللہ اجھ کو

احکام میں بھی تقلید جائز نہ ہوئی کیونکہ بھی گوئی بات کسی ایسی شرط ہے مشروط ہے جوان کے قواعدے مقہوم ہے لینی صرح شرکورٹیس لیس قیود اور شروط محفوظہ کا بھی اعتبار کم ہوگیا اتوان کی اب تقلید جائز شہوئی۔ نقصے لہذا ان منقول سے سے ظاہر ہے کہ ہمارے زیانے میں عوام لین مجتدین ہے کم رہنے کے مسلما توں پر دارجب سے کہ آئمہ اربعہ یں ہے کسی بیارہ میں۔ کی تقلید کریں ان کے علاوہ کی اورکی تقلید جائز نہیں۔

دوسری بات اینی تقلید تحقی کا جواز اور از وم تواس سے کہ وہ بہت مضبوط ہے۔ خبط سے بہت دور ہے اور اس کے اس بھی کہ وہ بہت مضبوط ہے۔ خبط سے بہت دور ہے اور اس کے اس بھی تھی تھی تھی ہے تارک بیس بھی تھی تارک بیس بھی تارک ہوں ہے اس بھی تارک ہوں اس بھی تارک ہوں اس بھی تارک ہوں ہوئے اور میں تارک ہوں میں بھی تارک ہوں دور سے نہ بہت اور میں کے قدم ب کے لکھنے میں ایک کوشش کی کہوہ دوسرے فدم ب سے ضط نہ ہوں ور میں سے تقلید کرتی تھی ہے۔

«مفرت اله مغز الى ف امر بامعردف اور نبى عن المنكر كاركان بين تكها به كه برمقلد پر برمسك بين اله م بى كي تقليد لا زم بها الم من لقات كناه ب - انتى اور قبه تائى في تفقر الوقا بيكي شرح بين كتاب المشرب كي بين لكها به جان يوكد جن في معتز لدى طرح حق كومتعد وقر اروياس في عام مسمد تول كے ليے بر غرب برقمل كرفى كا عقيد وقابت كيا - اور جس في المستقد كور زم كا ايك بى مقرركياس في ايك بى وي م كى بيروى كول زم كفيرايا جيسا كه كشف بين كيا - اور جس في المستقد كور زم كفيرايا جيسا كه كشف بين لكها به لهذا جس في المستقد كيا جيسا كه شرح طحاوى بين لكها به لهذا جس في المستقد كيا حيات مطلب كي موافق في سياده پور مات في المستقد كيا جيسا كه شرح طحاوى بين الكها بينا كور المستقد المستقد على المستقد كيا وي المستقد بين الكها بينا كور من المستقد كيا وي من المستقد كيا ويور من المستقد المستقد كيا وي المستقد المستق

ورامام شعر فی نے میزان بھی لکھا ہے کہ جو شخص میں شریعت اولی کے شہود تک لیشی دتیہ واج تہاد تک شہیں پہنچا اس پر ایک بی فدیب کی تقلید واجب ہے تاکہ مگر ہ نہ ہواورای وجوب تقلید شخص پر مسلمانوں کا عمل ہے انتیٰ اور شدولی اللہ صحد شد وہلوی نے عقد الجمید بھی لکھا ہے کر فیمبائے نزویک اس کور شجے ہے کہ فدیب کے مقلد کواپے فدیب کی خاصف جا تز فیمبائے اس کور شجے ہے کہ فدیب کے مقلد کواپے فدیب کی خاصف جا تز فیمبائے اس کور شجے ہے کہ فدیب کے مقلد کواپے فدیب کی خاصف جا تز فیمبائے اس کے قول پر فیمبر انتیٰ اور جس نے کہا کہ مطبق تقلید یا تقلید شخص بدعت ور مگر اس ہے ۔ تو وہ خود بدی ور مراب ہے قول پر مارا میں اس کے قول پر ہے۔ اور لا کھوں مقد مسلمان جن میں بے شریفائے عظام ، اولی ہ کرام اس اور میں مقد مسلمان جن میں برخومہ کا مواوا عظم مرابی پر ہے۔ اور لا کھوں مقد مسلمان جن میں ہے عظام واضل ہیں ۔ اور جن کی عظمت ش ب جور بہت ہوں ہو تھے اور بدعت و گرائی پر مرے ۔ بناہ بخد انجر بناہ بخد بیں عت متفق الکلمہ شہر ہیں ۔ وہ سب کے سب بوتی اور مگراہ شے اور بدعت و گرائی پر مرے ۔ بناہ بخد انجر بناہ بخد ہیں ۔ بسے قول و تاکھین سے در مقد ہیں۔

از: مول نافتر حسين فيضى مصباحى (انثريا)

اہل اسلام کواحکام شرعی سے روشناس کرائے والے علمائے راخین اور سلحائے کاملین ہیں جنہیں ووقت میں میں ہے۔ وقت موں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے ان میں سے ایک جماعت محد ثین کی اور دوسری جماعت محتمدین کی ہے۔ علمائے محد ثین حدیث رسول کو تقیدی زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں اور صحت روایات کا بھر پور خیاں مسلم کے محدثین حدیث رسول کو تقیدی زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں اور علم کا استنباط کرنا ہے اور رکھتے ہیں اور علم یہ جبتدین کا کام آیات قرآنی اور احادیث نبوی نے مسائل واحکام کا استنباط کرنا ہے اور

پردونوں جماعتیں اپنے اپنے میدان میں کامیا بیوں سے ہمکنار ہیں۔

رسول اکرم علی کے زمانے سے دوری ناسخ ومنسوخ ، محکم و مؤول مقدم و مؤفر اور متضاد نصوص کے تطابق کی عدم معرفت کی وجہ سے اہلِ حق کواس زمانہ میں کسی ایسے پیشواء کی پیروئ متضاد نصوص کے تطابق کی عدم معرفت کی وجہ سے اہلِ حق کواس زمانہ میں کسی ایسے پیشواء کی پیروئ کرنی طروری ہے جوزمانہ رسول کی قربت، وفویظم ، کثر ت روایات ، کمالی تقوی اور ملک استنباط کا حامل ہو: اب و یکھنا بیہ ہے کہ ان جماعتوں میں فدکورہ صفات کس جماعت کے اندر بیس تو لیجئے در بی ذیل عورات ملہ حظم سے اندر بیس تو لیجئے در بی ذیل عورات ملہ حظم سے کہ ان جماعتوں میں فدکورہ صفات کس جماعت کے اندر بیس تو لیجئے در بی ذیل عورات ملہ حظم سے کہ اندر بیس تو ایک میں میں میں میں میں میں کسی جماعت کے اندر بیس تو لیجئے در بیٹر نام

حضرت مفيان ابن عينيه (١٩٨ه) فرمات بير الاحاديث مضلة الاللفقها حديثين فقهاء كوكرانبيس كرتين-

ابنِ الحاج محمد الفاس المالكي نے مثل ميں لكھاہے-

و هم اعلم بمعانی الاحادیث نقب عمی فی احادیث کے زیادہ جان کار ہوتے ہیں۔ امام تر ندی نے جامع تر مَدی ابواب الجنائز میں امن تجرفے قبائد میں اور غیر مقلدول کے رئیس ابن تیم نے اعلام الموقعین میں لکھا۔

المسامي اذا سمع حديثاً ليس له ان يا حد بظاهره الجواز ان يكون مصرف عن ظاهره او منسوخاً بخلاف الفتوى

عام آوی جب کوئی صدیث سے تواہ جائز نہیں کدظا ہر صدیث سے مسلم لکال لے ، ہوسکتا

زیادہ علم دے۔ اما بعد مصطلع ہوا سوال اور مفتی مکہ معظمہ کے ، س جوب پر جوتظلید شخص کے ثبوت میں کھیا گیا ہے۔ یہ عین صواب اور ب شک غذر ہب کی تقریحات کے موفق ہے اور چوں کہ یہ تی جواب شریعت اس میہ کے موافق ہے تو اس پراغلب رکا دارو مدر سے اور اشتہا ہ کے وقت اس کی طرف رجوع مازم ہے۔ امند تعالی موفق صواب ہے اور اس کی طرف مرجے وما ہے ۔ ابو کر تحی ہسید نی تکی ماکیوں میں مفتی نے اسے کھا اللہ تعالی اس کی مدوکرے۔ (مہر)

السیم الجواب صواب علی بن محمد بن جمید مفتی الحاليات بمكة المكترمة

\*\*\*

یوں بی جاہل عوام کا خواف شرع رسوم کی پاہندی میں اینے جاہل آیاء یا گراہ لوگوں کی تظامید کرنا۔ میہ تقلید اگرا بیانیات ہے متعلق ہے تو کفرور نہ جرام ونارواضرور ہے۔

تقلیر جائز بلکه واجب : مشهور و متند مفرقر آن حضرت قاضی بیناوی علیه الرحمة نے اس تقلید کی طرف اشره کیا ہے، وہ وان تقولو اعلی الله مالا تعلمون کی تقییر پس ارشاد فرماتے میں۔

كانخاذالا نداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيئات وفيه دليل على المع من الباع النظين واسلًا وما اتباع المحتهد لماارى اليه ظن مستند الى مدرك شرعى فوجوبه قطعى. (القيريناوي ص ١٢١ وره لقره)

جیسے (اللہ) کا شریک بنانا محربات کو جائز اور طیبات کو حرام مجھنا، یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ ظن اور گمان کی امتباع سے بیسر پر ہیز کیا جائے ، اور جب یقین مجہد کی معرفت کر لے کہ وہ شرگ اوراک کا حل سے تواس کا امتباع ضروری ہے۔

نير قاضى صاحب في او لمو كان .... المي مسلم لا يهتدون كي تشيريس بتايا-

هود ليل على المنع من التقليد لمن قدرعلى النظر والا جتهاد واما اتباع الغير في الدين اذا علم بدليل مااته محق كانبياء والمحتهدين في الاحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما انزل الله تعالى . (ايشاً)

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ جن کے اندراج تہاد کی قوت موجود ہوائیس کی بیروی کی جائے غیر مجتمد کی تہیں، اب رہا آئمدار بعد کی تقلید کرنا توان کی تقلید فدکورہ بالاعبارات ہی سے واضح ہوجاتی ہے کیونکہ علماء کا ان حضرات کے جمہد ہونے کے بارے میں اجماع ہے، تواحکام میں ان حضرات کی تقلید کرنا حقیقتا مُا انول الله کی متابعت ہے، اماموں کی تقلید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں فراہب کے کرنا حقیقتا مُا انول الله کی متابعت ہے، اماموں کی تقلید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں فراہب کے

انوارامام اعظم

ب كدوه ايخ ظاهرسے بھرى بوئى جو يا نتوى اس كے خلاف بو اور وه منسوخ ہو۔

تقریر شرح تخریر میں بھی ایسے ہی ندکور ہے اور لفظ منسوطاً کے بعد" بہل عملیہ الرجوع الی المعاد" کا اصافی سرچنی عام آرہ کی گفتا کی طانہ ہے ہی دو

الفقهاء ''کااضافہ ہے یعنی عام آومی کونقب و کی طرف رجوع کرناج ہے۔ (اصل اور میں دیمطرور ک)

فقہا کی طرف رجوع کرنے کا مطلب سیہ ہے کہ قانون اسمام کے جانبے والوں سے مسکلہ وریدفت کر کے اس بڑمل کیا جائے پہن تقلیع ہے۔

تفلید کامعنی: تقلید کا ماده قلاوه بے قلاده کے معنی ہے کے ہیں، باب تفعیل میں جا کراس کے معنی کے ہیں، باب تفعیل میں جا کراس کے معنی کے میں پندا سے کے ہوگئے، اصطلاح شرع میں تقلید کامعنی علد ءنے بیکھا ہے۔

تسليم قول المغير بالادليل ووسرك كابات بدادليل ال كوعل معمودي في عقدالفريدين يون بيان قرمايا ب-

التقليد قبول القول بان يعتقد من غيو معرفة دليل كى كابت دليل جائي بغيرال طرح مان لينا كراس براعتقاد جم جئير

اگردلیل کے ذریعہ کی بات کے حق کا اعتقاد ہوتو بیقلید ٹیمیں، بلادلیل محض قائل کے سامنے مصن خطن کی بتا پراس کی کہی ہوئی بات پراعتقاد جم جائے کہ بیٹے فض اعلی درجہ کا دیندار،صادق،امین اور علوم وفنون کا ماہر ہے، اس لیے جو ہات کہنا ہے وہ حق ہے بہی تقلید ہے۔

(مقالات بجدي ص ٩ مازمفتي شريف ألحق مجدى عليه الرحمة مطبوعدد كرة البركات كلوي الثريا)

الاسبلام من عقه راحد الودازة مشكوة،

جو خص جماعت سے ایک باشت بھی ہاہر ہوا تواس نے اپنی گردن سے اسلام کا پند تکال دیا۔ اقتسام تقلید: (۱) تقلید نارو، (۲) تقلید جائز ہلکہ واجب۔

تَقَلَّمِينَا لَا روا: كفاركا اين آباء وركراه بينواول كي تقليد كرنا بجيما كرالله تعالى فرمايا: واذا قيل لهم اتبعوا ماامؤل المده قالوابل نتبع ماالفينا عليه ابا لنا اولو كان اباء

و من عليه أبا تنا أو لو كان هم البحوا ما الول الله فالوابل التبع ما لفينا عليه أبا تنا أو لو كان هم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون.

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلوتو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پراپٹے ہاپ دا داکو پایو، کیا اگر چہان کے باپ داد، نہ کچھٹل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔

مثل المنافق كمنل الشاة العائرة بين الغنمين تعيرالي هذه مرة وإلى هذه مرة. وصحيح سلم جد ثاني ص ٢٥ دكته وشيايه دهلي)

منافق کی مثال اس آوارہ بمری کی ہے جودو بمرول میں سے مجھی ایک کے پاس جاتی ہے اور مھی دوسرے کے یا ال-

نیز ایک دوسرگ حدیث میں ارشادفر مایا۔

ا ن شرالناس ذو الوجهين الذي ياتي هو لاء بوجه وهو لاء بوجه (مح عليه) لوگوں میں سب سے برامخص دو ہری یا لیسی وال ہے جوالیک مرتبہ بیبال سے آتا ہے اور ایک ا مرتبوبال سے اس مخص برائدتھالی کابدارشار صادق تاہے۔

إِنَّــَمَـاالنَّسِى ءُ زِيَّادَةٌ فِي الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفرُوْ ايْحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحرُمُونَهُ عَاماً

ترجمہ:ان کا مبینے ہیچھے ہٹا نائہیں گر اور کفر میں ہڑھنااس سے کا فریہکائے جاتے ہیں۔ ایک

ا برس اعطال تظیراتے میں اور دوسرے برس اعرام ماتے ہیں۔

تقلید کے متعلق مزید قرآئی دلیلیں:ارشاد خداوندی ہے

يِثَالَيُهَاالُّذِيْنَ امَنُوااَطِيْعُواللهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْآمَرِ مِكُمْ قَاِنُ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فُرُجُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ به الساء ته ١٥٠

ترجمه: اے ایمان والو احکم ما ثواللہ کا اور حکم ما تورسول کا اوران کا جو تم پیل حکومت والے ہیں پھرا گرتم میں کسی بات کا چھٹڑاا تھے تواسے اللہ اور رسول کے حضور دجوع کرو۔

آيت مُركوره كِ تحت شيخ سليمان عليه الرحمة في تفسير حمل جلدادل ص ١٣ مين تحر مرفر ما يا بي -آ مید ندگورہ شریعت کے جار دلائل کی ایک توی دلیل ہے بیعن کتاب اللہ است رسول اللہ اجماع امت اور قیاش که بهی حیارا دله شرع آئمهار بعد کے معمول میں اس آیت کر بهد سے ان کی تقلید واصح طور برثابت ہوئی ہے۔

ایک حکدا در قرآن ارشا دفر ما تاہے۔

وَلُورَدُّوهُ اللَّي الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْآمُوِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْلَ يَسُتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ. (به

ترجمه:اوراگراس میں رسول اورائے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان

» (انوارامام اعظم )» هو به موسوده 
امامول میں ہے کسی ایک کی چیردی کی جائے، ہر امام فقیداور جمہتر کائل تھے، امامول سے مرادوریت

(۱) امام اعظم الوصيفه (۲) امام ما مك (۳) امام شافعي (۴) م حدين عنبل رسم المدتعالي-ندکورہ اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے ان کے عداوہ دوسرے آئمہ کی تقلید ممتوع ہے اس کیے کہ ان کے اقوال نہ تو اسنادیجے کیساتھ مردی ہیں نہ کتب مشہورہ میں جامعیت کیساتھ مدون میں کدان پراعتاد سمجھے ہواور شمقع ہیں،اور نداتنی احتیاط کے ساتھ موجود ہیں کہان کا انباع کیاجا سکے، روگی ایک میصورت که آئمدار بعد میں سے سی معین کی تقلید شکی جائے، بلکہ بعض مسائل میں ایک کی بعض میں دوسرے کی اس میں کیا حرج ہے۔

يبلاحرج: يدكر قاج عب اجاع الريب كدجس المم كامقلد بوجمله الموريل . س کی تقلید سمرے بعض مسائل میں ایک کی تبعض مسائل میں دوسرے کی ، پیاجائز اور گناہ ہے۔ ووسراحرج: بیکه حقیقت میں امام کی تقلید نہیں ہوئی ، اینے نفس کی تقلید ہوئی ، اس لیے کہ ووسرے امام کی تقلید ایک امام سے عدول کر کے دوسرے امام کی طرف رجوع کی بنیاد کیا ہو گی؟ اپنی بیتد کے پچھ مسائل میں امام ابوحذیفہ رضی املہ تعالی عنه کا اجتہاد پیند آیا تو اے اختیار کرلیا ادر بعض

دوسرے مسائل میں دوسرے امام کا اجتباد ایسندآیا تو اسے اختیار کرایا۔ یہی تو ہوائے نفس کی بیروی ہے اگرید عراض درجوع ولیل کی قوت وضعف کی بنا پرہے تو پیشیم قوب بلا دلیل ند ہوایا دلیل ہوا، پھر

تقلیدندرای اور کلام تقلید میں ہے۔

تميسرا حرج نيه ب كه يفس قرآنى عرام ب كه يهي ايك طريقه اختياركياجات بھی اس کے برعکس دوسرا ہم کو حکم ملاہے کہ ایک ہی رائے کواختی رکزیں اورای کی پیروی کریں ، چند راسته كااتباع ندكرين فمرمايا كميا-

وَلَا تُتِّعُوا السُّبُلَ فَتَفَوُّ قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه (بِهِ النَّامَ إِنا السَّالِ اللَّهِ النَّامِ النّ

تر جمیہ: اوروا بیں شرچو کے تہیں اس کی ر. دے جدا کردی گی۔ (منا) ہے امہان میں ۔

جو تحض کینے مسائل میں ایک امام اور بعض میں ورسرے مام کی پیروی کا قائل ہے تو وہ مذہب اسلام کا حد می نبیس بلکدوین کے معاملہ میں کھلوا ز کررہا ہے اور میلال حرام وممنوع ہے اس مخص کی مثال الی بی ہے جبیا کہ حدیث شریف میں منافق کے متعلق وارو ہے، سرکار دوعالم عصفے فرماتے ہیں۔

انوارامام اعظم المداهدات المام اعظم

اورا سےدوز خ میں داخل کریں گے۔اور کیا بی بری جگہ ملننے کی ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت امام فخرالدین رازی تغییر کبیر جلد نالف ص ۲۷۲ میں تحریفر ماتے

ان الشافعي سشل من اية في كتاب الله، تدل على ان الاجماع ححة فقراء القرآن ثلاث منة مرة حتى وجدهذه الآية، وتقريرالاستدلال ان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام فوجب ان يكون اتباع سبيل المؤسين واجيا، (حاشيه شيخ زاده على تفسير البيضاوي الثاني ص٠١ مطبوعه استنبول توكي)

امام شافعی (رحمت الله علیه) سے بوچھا گیا کر آن کی کوئی آیت تلاوت فرمائیں جواس بات پردلات کرے کہ اجماع ججت ہے،آپ نے تین سومر تبقر آن کی تلاوت کی پہال تک کدیہ آیت پالی استدلال بوں کیاجائے گا کہ جب غیرسلہوں کے رائے کی پیروی جرام ہے قومسلمانوں کے رائے

کی پیروی ضروری ہے۔

تفسير مدارك شريف مين اس آيت معنعلق درج مفرمات مين-هودليل على أن الاجماع حجة لايجوز مخالفتها كما لا يجوز مخالفة الكتاب

(تغيير تشي الجزواول من ١٠٥٥، الشح المطابع بمني الثيا)

وہ اس بات بردلیل ہے کہ اجماع ججت ہے جس طرح کتاب اورسنت کی مخالفت جا تر نہیں ای طرح اجماع کی بھی مخافت جائز نہیں۔

اورتفسير بيضاوي ميس ہے

والاية تبدل عسى حرمة مخالفة الاجماع ..... واذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين محوما كان اتباع سبيلهم واجباً (تنيرينان الله الشرائل ماكر ماثيثُ الدابجوال الله الموالد الم

آ یب مخالفت اجماع کی حرمت پرولالت کرتی ہے اور جب غیر سلمین کا اتباع حرام ہے تو

مسلمانوں کی بیروی داجب ہوگی۔

اس سے نابت ہوگیا کہ علماء نے تقلید کوواجب قرار دیا ہے اور لانہ ببیت کو خت گناہ کھا ہے تو علماء کی مخالفت کرنا سکویاس آیت کریمد کی مخالفت ہے کیونکد حق جل مجدہ نے اس است کا وصف الوارامام اعظم عصوره والمدود والمدود والمدود والمدود والمدود

ے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔

آيت مذكوره من أولسي الأمسر عصرارعلاءاورفقه وبيل جونصوص ساستاناط احكام كي صلاحیت رکھتے ہیں، نہ کہ حکام وقت جیسا کہ بعض وگوں کا خیال ہے، باغرض اگرآ یہ ہے۔ کا مصداق حاكم ونت بي بيواس كاذى علم وبإنتدار اورصاحب استنبط وناشرط ب، جي خلفا وراشدين اور عمرین عبدالعزیر مهم الله تعالی تو تابت موگیا که استنباط کی صلاحیت اور دیا نتداری شرط ہے نہ کہ حکومت وامارت، حاکم جابل، فاسق یا کافر ہو، اوراحکام خداوندی کے خلاف علم نافذ کرے تو اس ک اطاعت واجب تہیں۔

حدیث شریف میں ہے۔

لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ( بان منراهم الأن م الاسترادية)

"أولِي الأهُو" كي وضاحت على چند حديثين چين بين يسنن داري مين بير -

اخبرنايعلى حدثنا عبدالملك عن عطاء قال أولى الامواي اولى العلم والفقه اولمي الاعو معمرادعلىءاورفقهاء بي

الرثقان مين حفرت امام سيوطي في لكهاب-

عن ابي طلحة عن ابنِ عباس قال اولى الامر اهل الفقه والدين

اولى الامو سےمر دعاء فقدود ين بيل

احرج ابن جريرو المنذر و ابن ابي حاتم والحاكم عن ابن عباس وعن مجاهد هم أهَلُ الفقه واللدين. أن (أولى الامر) معمر و الل فقدودين بين -

تفسير كبير جيد ثامث ص ٢٥٥ ، تشرح مسلم ازامام نووي جلد ثاني صد ١٢٢ ، تفسير معاليم المتنويل و تفسیر خیشا بوری میں بھی مذکورہ بالا روایات کی تا تبدیلتی ہے۔ ( صول دبیتر ۱۷۰۰ موجود میں مرسدی سدی میر آباد ) اب ہم دوسرے مقصد کی طرف چیتے ہیں وہ بیکہ اجماع اور قیاس ' بھی اولہ شرعیہ ای سے ہیں بہذاا کے عبوت میں آیات واحادیث اور سلف صالحین کے چندا قوال پیش میں ارشاد خداوندی ہے۔ وَيَتَّبِعُ غُيْسُ سَبِّيلِ المُؤُمِنِينَ نُولِهِ مَاتَوَلَى وَنُصلهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تُ مَصِيراً (بهاامات،

ترجمہ اور (جو) مسلمانوں کی راہ ہے جدا راہ چے ہم اے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے،

انوارامام أعظم المساهدي المساهد المساعد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد المساه

حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عند کی بارگاہ میں جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو سپلے سماب اللہ میں تارائی مقدمہ پیش ہوتا تو سپلے سماب اللہ میں تلاش میں اللہ میں تارائی فیصلہ فرمائے۔ اگر کتاب میں تدیا تے تو حدیث رسول کے جیش فظر فیصلہ کرتے اور اس سلسلہ میں آپ کورسول اللہ علیہ اللہ علیہ کوئی سنت معلوم ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور اگر سنت نبوی میں بھی نہ پاتے تو عام مسلمانوں سے بوچھتے اگر ان کی رائے کسی ایک صورت پر متفق ہوجاتی تو اس کے مطابق فیصلہ کردیتے۔

المحان عبدالله بن عباس اذا سنل عن الامر فكان في القرآن الحوج ب فان لم يكن فعي القرآن وكان عن رسول الله المستلية احرج به فان لم يكن فعن ابني بكر و غمو فان لم يكن فيه امر بوايه ، وفي دواية نظر ما اجتمع عليه الماس المحلمة درده المسرى السول والمه سه و حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى فنها سي جب كوئى مسئله يوجها جاتا تواس كا تحم الرفر آن بين في التي توسنت سول الله عليه المحم الرفر آن بين في التي توسنت سول الله عليه المحم و يت الرفر آن بين فه ياتي توسنت سول الله عليه المحم و يت الرفر آن بين في التي توسنت سول الله عليه على المواقل على المواقل على الله المواقل على الله المواقل على الله المواقل المحم و يت الرفر المواقل المحمل بن المحم و يت الران كا بهي كوئى فيصله بن المحمل 
رہیاں ملدہ ملدوسی رسے ہوئی واضح ہوگیا کہ مونین کاملین کا اجماع ایک قطعی دلیل ہے جو اوالہ ندکورہ بال ولیاول سے بخوبی واضح ہوگیا کہ مونین کاملین کا اجماع ایک قطعی دلیل ہے جو اوالہ شرعیہ بی کی ایک ثق ہے لبذااس کا منکر وین حق کا منکر ہے۔

ر معنی است اسلامیه کا چوقاماخذ قیاس واجتباه سازندی بوداؤده وارئ ف نخ ترج فرمایا-

 كُنتُهُ خَيُوامَةٍ أَخُوجَتْ لِلنَّاسِ تَاهُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَيِ الْمُنْكُو (٢٠٠٥م ١٥٠٠)

ترجمہ بھم بہتر ہواُن سب اُمتول میں جولوگوں میں ظاہر ہو کمیں مصل کی کا تھم دیتے ہواور پُر ا کی ہے۔ منع کرتے ہو۔

ارش دِنبوی علیسکا ہے۔

العلم ثلاثة اية محكمة او مستة قائمة او فريصة عادلة ومشكوه من ٢٥ كند العمر،
علم اور معلومات شريعت تين چيزي بين ايك آيت محكم فل مرالمعنى غير مشوخ ووم ينجم اسلام
عليمة كي سنت جوكري اور درست بسوم اجماع وقياس جوآيات واحاديث سي مستنبط ب

تیخ عبرالحق محمث و بلوی رصرالشعلیه شرح مشکوة مین اس صدیث کی تحت فرمات بیل فریضیته عادله آن است که مثل و عدیل کتاب و ست است اشارت است به معاول با با جسماع و قیاس که مستند و مستنبط اندازان و باین اعتبار آن رامساوی و معاول کتاب و سنت فرمود و تعبیر ازان بفریضته عادله ازان وجه که تنبهه باشد بر آن که عصل بآنها و اجب است ، چانچه بکتاب و سنت پس حاصل حدیث آن شد که اصول دین چهار اند کتاب و سنت و اجماع و قیاس رسول رسم مدن

فریفدعادلد کتاب وسنت کے مساوی ہے، اس سے اجماع اور قیس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب وسنت می مستبط ہیں اس وجہ سے ان کو کتاب وسنت کے مسدوی اور ہرا ہر قرارہ یا گیا ہے۔ اس کی تعبیر فریف معادلہ سے اس وجہ سے کہ اس ہت پر تنبیہ ہو کہ ان پڑمل کرنا واجب ہے اس عدیث کا حاصل بیاہے کہ اصول دین چر ہیں کتاب وسنت ، اجماع اور قیاس۔

دارمی میں ہے۔

كان ابوبكر رضى الله عنه اذا اوردعليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد مافيه يقضى بينهم قصى به وان لم يكن في الكتاب و علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنة قضى به فان اعياه خرج فسآل المسلمين الى ان اذا اجتمع رايهم على امرقضى به رواه الدارمي اصول اربعه ١٥)

الوارامام اعطم

زبان عرب، بغت، صرف ونحود معانی، قرآن وسنت تغییر، اسباب نزول، راوبول کے حالات جرح و تعدیل کے طلاحہ جرح و تعدیل کے طریقوں سے نائخ ومنسوخ کی حقیقت سے غذا بہب سعف سے وائٹیت رکھتا ہواور دلائل شرعیہ سے مسئل کا استغباط کرنے (زکالنے) پر قادر بو ، قیاس کے اصول وقواعد کو جانتا ہو یا ہول کہیے کہ درجہ اجتماد صرف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو پوری شریعت کے مقاصد کو جھتا ہواور دلائل شریعہ سے مسئل کے استخراج کی قدرت رکھتا ہو۔ (امراف عدر این اللہ سے الدین سطے ۱۳۶۰)

نیزید بات بھی کوظ خاطررہ کے جہتد کوبھی قیاس واجتہادسرف ان مسائل میں جائز ہے جن کے متعلق قرآن وسنت اوراجماع امت میں صرائے تھم نہ ملے اگر کسی مسئلے میں قرآن وسنت اجماع امت میں صرائے تھم نہ ملے اگر کسی مسئلے میں قرآن وسنت اجماع امت نے واضح احکام دے دیئے ہیں تو پھر قیاس واجتہاد ناجائز وممنوع ہے۔ چنانچہ بجتبد مطلق سیدناامام اعظم ابوضیفہ علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ کی بات کا حکم معلوم کرنے کے لیے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر جھے کوئی تھم قرآن مجید میں نہیں ماتا تو پھر سنت رسول کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر جھے کوئی تھم قرآن مجید میں نہیں ماتا تو پھر سنت رسول کی طرف رجوع کرتا ہوں اور کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کے اقوال مختلف کرام کے اقوال مختلف میں توان میں سے اس کواختیار کرتا ہوں جو قرآن وسنت کے زیادہ قریب ہوا در کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کا ہوں تول و عمل نہیں تھا ہوں کہ کہ اس بھل کرتا ہوں اور کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کی اس کی طرف رجوع کرتا ہوں ، اور کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہوں تول و عمل نہ معلوم نہ ہوا در کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کا ہوں تول و عمل نہ معلوم نہ ہوا در کسی مسئلہ میں صحاب کرام کی اس کرتا ہوں ۔ (الانتقاء لا بن عبدالبرء بحوالہ و بن مصطفع میں ۱۲۲ علامہ سید محمود احمد رضوی التونی 10 اکتوبر ہوں۔ (الانتقاء لا بن عبدالبرء بحوالہ و بن مصطفع میں ۱۲۲ علامہ سید محمود احمد رضوی التونی 10 اکتوبر ہوں۔ (الانتقاء لا بن عبدالبرء بحوالہ و بن مصطفع میں ۱۲۲ علامہ سید محمود احمد رضوی التونی 10 اکتوبر

المستالی کی اجہ تہا دکا در واڑہ بند ہوگیا؟ بیکہنا تو غلط ہے کہ اس زمانہ میں جہندانہ شرن کاعالم پیدائیں ہوسکنا ہاں ہیکہ جاسکتا ہے کہ آئمہ جہندین مثلاً امام ابو حقیقہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن ختبل کے بعد آج تک کوئی بھی ان لوگوں کے پاید کا پیدائیس ہوا اور بیمسلم ہے وہ لوگ اجتہاد کے درجہ پر فائز شے نہ جانے گئے ہی اولیاء صلحاء محدث ومفسراس روئے زمین پر پیدا ہوئے اور ان کے اندر وی ٹی معلومات کا سمندر بھی موجز ن تھا اس کے ہا وجود بھی انہوں نے آئمہ اربعہ بی کی افتداء اور تقلید میں اپنی عانیت بھی اور آج تک آئیس فرکورہ بالا آئمہ کے مقلد پوری دنیا میں پائے جارے جیں وہ افراد چند ہی ہوں گے جن کے یہاں تقلید آئمہ کوئی چیز ٹیس انہیں انگیوں پر گنا جاسکتا جارہے جیں وہ افراد چند ہی ہوں گے جن کے یہاں تقلید آئمہ کوئی چیز ٹیس انہیں انگیوں پر گنا جاسکتا

عوض کیااللہ تعالی کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔فر مایا اگرتم اللہ کی کتاب میں نہ یا و تو ؟ عرض کیااللہ تعالی تعالی کے رسول عظیمی کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔فر ، یا اگرتم رسوں اللہ عظیمی کی سنت میں بھی نہ یا و کہ عرض کیا میں اپنے نیاس سے اجتہاد کروں گا اور کوتا ہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ عظیمی نے ان کے یاوس کے میں میں مار کرفر مایا۔اللہ تعالی کے لیے ہرتع بیا ہے جس نے رسول اللہ کے نمائندے کواس چیز کی تو فیق دی جسے دسوں اللہ کے نمائندے ہیں۔

متذكرہ بالاے واضح ہوگيا كہ جبتدى رائے اور قياس اولہ شرعيہ ہى ہے ہے اس ليےاس كا متذكرہ بالا ہے واضح ہوگيا كہ جبتدى رائے اور قياس اولہ شرعيہ ہى ہے ہے اس ليےاس كا متكر يقينا گراہ ہوگا۔اس جگہ قياس ہم رادوہ قياس ہے كہ قيس عليہ ايك الي علت ہوجو كاب الله اور سنت رسول اللہ عليہ بيس موجود ہو جوعلت مقيس ميں ہو دى علت نص ميں بھى ہوتو اے علاء علم علم مشتر كہ كہتے ہيں۔اس كسوا بركس وناكس كا قياس قابل قبول نہيں على نصوص كو جبتدا ورفقيد كے علم وہ رائيس جانا۔

مجین کے شرا کط: مجتدے سے تصوص صلاحیتوں اور شرطوں کا ہونالاز می اور ضروری ہے مثلاً وہ متقی ، پر ہیز گار ، صاحبِ الرائے ، صاحبِ راست ، انصاف پیند، یا کیزہ اضاق کا مالک ہو، انوارامام اعظم المسهدي المساورة المساور

ے امت کے اس اجماع کے ثبوت میں رسول اللہ علیہ کا ارتباد پیش ضرمت ہے فرمائے ہیں۔
ان اللہ لا يحمع امتى اوقال امة محمد على الضلالة ويد الله على الجماعة من
مشلہ شلہ في النار رستكون مين الب الاعقاد بالكتاب والسند مكت رضابه)

ہے شک اللہ تن کی میری امت کویا ہے کہا کہ جمد کی امت کو گمرای پرجمے نہیں قرمائے گا اور اللہ کی ہدوجہ عت (اہلِ سنت) کے سرتھ ہے ، جواس ہے الگ رہاوہ دوز ٹی ہے۔ ارشد وشداوندی ہے ۔ یَوْمُ فَلْدُعُواْ الْحُلَّ اُمَاسِ بِإِمَامِهِهُ (بِدِهِ اَن مَاسِمِ اِللهِ عَلَى اَسْاءِ ترجہ: جس دن ہم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بدائمیں گے۔

آیت میں امام سے مرادوہ امام اور پیشوا ہیں جنہوں نے اپنے پیرد کارول کو ہدایت یا گرائی کی وعوت دی ، قیامت کے روز ہر شخص اپنے امام اور پیشوا کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، جیاہے وہ پیشوا کسی بھی قتم کے ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر شخص کو اپنے لیے ایک پیشوا کا امتخاب کرنا جیا ہے اور وہ بیشوا ایسا ہو جو بھما کی کی طرف رہنمائی کرے اور برائی کے رستوں سے روکے۔

وجوب تقليد كيسليكي مين قرآن مقدى كالكاورار شاديقي خدمت برب تعالى فرما تاب -فاسئلوا أهل الله كوان مُحنَّتُم لاتَعُلَمُونَ (ب-الله بيئية بدء) ترجمه: تواسلوگولم والون سے نوچھوا كرته بين علم تدبو

اس آیت میں تین اُمورغورطلب ہیں ، اوں ، سواں کرنا، دوم اہل ذکر سے موال کرنا نہ کہ برکس ونا کس سے ، سوئم بسوال کس چیز سے ناواتنی کی وجہ سے ہوتا ہے ، تو چوشخص قر آن وحدیث سے مسکلہ نہ نکال سکے اس پر لازم ہے کہ اپنے نہ ہب کے جمہد سے پوچھ کراس پرٹمل کرے اور بہی تقلید ہے ، اگر سوال ہیں کیا اور مجہد کے توال پر عمل نہیں کیا بلکہ افکار کیا تو یہ غیر مقلدیت ہے ۔ اب سوال بیرہ جا تا سوال ہیں کیا بلکہ افکار کیا تو یہ غیر مقلدیت ہے ۔ اب سوال بیرہ جا تا ہے کہ اہل ذکر کون لوگ ہیں آیا آئمہ نہ اہب یا پنم خواندہ ، اس آیت کی وضاحت در بے ذیل حدیث کی رفتان میں آیا آئمہ نہ اہب یا پنم خواندہ ، اس آیت کی وضاحت در بے ذیل حدیث کی رفتان میں آیا آئمہ نہ اہب یا پیم خواندہ ، اس آیت کی وضاحت در ہے ذیل حدیث کی رفتان میں آیا آئمہ نہ اہب یا پیم خواندہ ، اس آیت کی وضاحت در ہے ذیل حدیث کی رفتان میں آپ

اخرح ابن مودريه عن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يصلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل يصلى ويصوم ويحح ويفروانه المنافق قالوا يارسول الله بما ذاد حل عليه النفاق قال لطعنه على امامه من قال قال الله في كتابه فسنلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وجوالحق الله مواله موسور)

علامہ سیدعلی سمہو دی شافعی (متو فی ۱۹۴ ہے) فرماتے ہیں۔

قال المحقق الحفيه الكمال ابن الهمام رحمه الله عليه عقل الامام الرازى الجمع المحققون على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل يقلدون من بعد هم الذين يسروا ووضعوا ودونوا رعدالهرين

محقق حنفیہ کمال ابن ہم مرح تدائلہ عید نے امام رازی سے نقل کیا کہ محققین کا اس بات پر جہاع ہے کہ وہ سی بہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کی تقلید کریں بلکہ ان کے بعد والوں کی تقلید کریں جنہوں نے مسائل ایس سائیاں بیدافرہ کی اوران کی وضع وقد وین کی۔

عبارت بالاس بات کی طرف مشیرے کہ جود هزات درجہ اجتهاد کونیس پنچے ہیں وہ بحبتدین کی ہد نسبت عودم کے زمرے میں داخل ہیں وہ آئمہ، رابعہ کی تقلید چھوڑ کر منزل مقصود (عقبیٰ کی کا سربی) نہیں حاص کر سکتے۔ کیونکہ آئمہ اربعہ کے ہذا ہب کی بنیاد کی باتشہ اور سنت رسول للذیر ہے جیسا کہ ان کی مرویات سے واضح ہے۔

امت کا ال بات پراجماع ہے کہ مجتبدین سے مراویبی چارہتیں ہیں جن کی بیروی لازم

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمات ہیں ہم لوگ ایک سفر کے لیے نظے ہمارے سے تھیویں سے ایک کے سر پر پھر لگا جس سے اس کا سرزخی ہوگیا۔ ضرب کی چوٹ سے اسے احتلام ہوگی۔ اس نے اس بارے میں اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ میرے لیے تیم کی اجازت پالتے ہو۔ ساتھیوں نے کہا ہمارے خیال میں تجھے ہم کی اجازت نہیں کیونکہ تیرے ہاں پائی موجود ہم لیا ترخص نے مسل کیا اس سے اس کی موت واقع ہوگئ جب ہم لوگ نی کریم عظیم کی خصصت اقد س لیس اس محض نے مسل کیا اس سے اس کی موت واقع ہوگئ جب ہم لوگ نی کریم عظیم کی خدمت اقد س لیس ساخرہ و کے تو حضور علیہ السلام کو اس واقعہ کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا۔ انہوں نے اے تل کردیا اور اللہ انہیں قتل کر ریافت کر لیا کہ تا بھی اور اللہ انہیں قتل کرے۔ جب بیلوگ مسئلہ نہ جانے تھے تو انہوں نے کیوں نہ دریافت کر لیا کہ تا بھی اور نادی کا علی ج تو وریافت کرنا ہے۔ اس کے لیے میم کافی تھا اور زخم پر گیڑ آبائد ہے لینا پھرزخم پر سے کر لینا اور جسم کے باتی اعتباء دھو لینا۔

مذکورہ بالا عدیث ہے واضح ہوا کہ جب محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبیم اپنے ہجتمہ ین صحابہ ہے فتو کی نہ کی درسول اللہ خالفہ کے عماب کے ایسے مرتکب ہوئے کہ رسول اللہ خالفہ کے عماب کے ایسے مرتکب ہوئے کہ رسول اللہ نے ان کے حق میں قت میں اللہ فار ایس اللہ اللہ عالی مرتکب کے ایسے مرتکب ہوئے کہ رسول اللہ نے ان کے حق میں قت میں اللہ فار اللہ کا ایمان عارت تعمیر بالرائے اوراحادیث کے من مانی مطالب بیان کرتے ہیں۔ اور بھولے بھالے عوام کا ایمان عارت کرتے ہیں۔ اور بھولے بھالے عوام کا ایمان عارت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس بری قوم سے تمام مسلمانوں تعمیم کے۔

ر میں فیر مقلدوں کے معتداعلی شاہ ولی اللہ محدث دہوی کی کتاب ' عقد الجید' کے ایک افتریس فیر مقلدوں کے معتداعلی شاہ ولی اللہ محدث دہوی کی کتاب ' عقد الجید' کے لیے کافی ہے اقتباس کا اردو ترجمہ پیش فدمت ہے جو دنیائے غیر مقلدیت بیں زلزلہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے

مرمائے ہیں۔ نداہب اربعہ کے اختیار کرنے میں عظیم مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنے میں بھاری فساو ہے ہم ان کو چند طریقے سے بیان کرتے ہیں۔

ہے ہم ان و پید سریات ہے ایماع کرلیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سف پراعتماد کیا جائے ، تا بعین اول یہ کدامت نے اجماع کرلیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سف پراعتماد کیا جائے ، تا بعین نے تا بعین پر، اس طرح ہر طبقہ میں علماء نے اپنے کہ اس معا ملہ میں صحابہ پراعتماد کیا۔ اور تبع تا بعین نے تا بعین پر، اس طنے کہ شریعت نقل اور استماط کے بغیر کہلوں پراعتماد کیا۔ اس کی حصل کو جانا جائے ۔ اور نقل نہیں درست ہوگی گر اس طرح سے ہر طبقہ اپنے پہلے والوں سے متصلاً ماس کرے ، اور استماط کے لیے بیضروری ہے کہ متقد مین کے ندا ہب کو جانا جائے تا کہ ان کے اقوال حاصل کرے ، اور استماط کے لیے بیضروری ہے کہ متقد مین کے ندا ہب کو جانا جائے تا کہ ان کے اقوال حاصل کرے ، اور استماط کے لیے بیضروری ہے کہ متقد مین کے ندا ہب کو جانا جائے تا کہ ان کے اقوال

ابن مردویہ نے حضرت انس سے روایت کی فرماتے ہیں میں نے رسوں اللہ عظیہ کوفرماتے ہیں میں نے رسوں اللہ عظیہ کوفرماتے ہیں میں نے رسوں اللہ عظیہ کوفرماتے ہوئے سنا کہ آدی نماز پڑھے گاروزہ رکھے گا، غزوہ کرے گا، حالانکہ وہ منافق ہوگا، عرض کی بارسول اللہ علیہ ان کے اندر نفاق کیے سرایت کرجائے گا؟ فرمایا اپنے امام کو پرا بھوا کہنے کی وجہ ہے۔ اور امام کون ہے فرمایا کردہ العزب نے ارش دفرمایا فاستلوا اہل الذکو اہل ذکرامام ہیں۔

اس صدیت سے بیواضح ہوگیا کہ اُولسو الانسو بی کواهلِ الذکر بھی کہاجا تا ہے۔گزشتہ اوراق میں بیات ثابت کی جانوا مام علماء راتخین اور آئمہ نداجب اربعہ ہیں، انہیں حضرات کی شان میں قرآن مقدس ارش دفر ما تا ہے۔

وَ مَا يَذُ تُكُو ُ إِلَّا أُو لُو الْآلِبَابِ (بِسَرَائِرَةَ بِعَنَّهِ) اورَ نَصِيحَتُ بَيْنِ مائِحَ مَرَعَقَل والله فَاعْتَسِرُّ وُ اِيَا أُولِي الْآبُصَادِ (بِهِمَ الحَرَّبَةِ) ترجمه: توعبرت لوائد نگاه والو

ساتھ ہی ساتھ ان سطور سے میہ بھی واضح ہوگیا کہ اہلِ ذکر سے وہ حضرات مراد نہیں ہیں جنہوں نے فری ساتھ ہی ساتھ ہی واقف نہ ہو علاء جنہوں نے فری اورار دوکی چند سطریں پڑھ کی ہوں، زہدو تقویل کی الف باسے بھی واقف نہ ہو علاء ربا نین کے کونے میں بھی بھولے ہے بھی قدم نہ رکھ ہو، قرآن کی تفسیر اورا حادیث کی تو ہیں ہیں اپنی رائے کو قول نے میں کہا ہیں اور کی سے بھی اور کی سے متعلق رسول اللہ سے ایک اور شاد میں اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی سے بھی اور کی سے متعلق رسول اللہ سے اور کی کے متعلق میں کی دور کرتے ہوں ایسے بھی اور کی کی دور کی ہے کہ کی دور کی کے دور ایسے بھی اور کی کی دور کی کے دور کی کی دور کی کے دور کی کی کی دور کی کے دور کی کی دور کی کی دور کی کے دور کی کی دور کی کی دور کی د

في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده في النار والجمع الصعيرا التالي ص ١٢٨ داراله كوبيروت

جس نے قرآن کی تفسیر میں بغیرعم کے پچھ کہا تواس کا ٹھکا نہ جہم ہے۔ مجتہدین کی پیروی کرنااوران سے مسئلہ دریافت کرکے اس پڑمل کرنا کس قدر صرور کی ہے۔اس

معتمل ایک مدیث بیش ہے جس سے مجتبدین کی اہمیت اوران کا مقام بخو بی مجھ میں آ جائے گا۔ سے متعمل ایک مدیث بیش ہے جس سے مجتبدین کی اہمیت اوران کا مقام بخو بی مجھ میں آ جائے گا۔

من جابر رضى الله تعالى عنه قال خرجنافي سفر فاصاب رجلا مناحجر فشجه في راسه في حتلم فسال اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا مانجدلك رخصة وانت تقدرعلى الماء فاغتسل فمات فلماقد منا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك قال قتلوه قتلهم الله الاسالوا اذا لم يعلموافاتها شفاء العي السوال انسماكان يكفيه ان يتمم ويعصب على جرحه خُرقة ثمه يمسج عليها ويغسل سائر جسده وابرداؤد الدامية بعرائه منكرة كتاب العهرة)

از: حضرت مفتى محمرا مين انقشبندي (فيصل آباد)

اے میرے عزیز اجات لیما جاہے کہ فی زماندوین کے جاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے، كرتقليد كے سو چارہ شيس، كيونكم عوام قرآن وصديث سے كما حقد و تف نبيس بيل، اور وہ شيس جانتے كہ كوان سى حدیث سی اورکون ی ضعیف، کون س ناسخ ہاورکون سی مفسوخ، کون سی حدیث سیلے کی ہے اور کون سی بعد کی، لبذا اس محسواجاره بین که عامة الناس علاء کی طرف رجوع کریں۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔

فَسْنَكُوا اللَّهِ كُو إِنْ كُنُّمُ لا تَعْلَمُونَ . (ب > ١ الانبياء آيت >) نوجمه تواے و کوملم والول سے يو چھوا گرتم بيس عم ند ہو۔

اور حديث باك كاحوال فدكوره بالاكوآ مُدجمة من بي جانع مين اس لينتليدا ممه جمهة من كيسواح ره

نیز تغدیر شخص سیل الموشین بن چک ہے کہ ہجرت کے دوسوسال بعد اولیاء ابدال ، اوتاد، غوث، نصب سارے کے سارے عواروں اس موں میں سے سی ایک کے مقلد ہوئے ہیں، چنا ٹھیٹ وولی اللہ محدث وہلوی رحمت المتدعب في الساف ين تحرير كيا عد

وبعه المائتين ظهر فنهم المذاهب اللمحتهدين باعيابهم وقل من كان لا يعتمد عني مذهب محتهد بعينه (هدابة الطريق)

یعنی دوسوسال بعد مسلمانوں میں آئنہ مجتهدین کے قداہب طاہرہو گئے اور بہت کم لوگ سے جو سی مجتهد معین براعتاد خرت مول الهذاشه ولي القد كاس ارشاد مصطامر موكيا كي تقليد كيازا ممه مجتهدين ميل المؤسنين ين كَيْ. ورسيس المؤمنين كاحل ف كرناا ين كوبد كت ميل والناب الله تعالى في تراً ب مجيد يس فرمايد-

ومَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ نَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَبْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوْلَى وَنُصُلِه جَهَنَّمَ وَسَآءَ ثُ مَصِيرًا (بِ١٥النَّا ءَ يَ ١٥١١)

ته جمه: اورجورسول كاخلاف كرے بعداس كے كرحق راسته اس بركھل چكا ورمسلمانوں كى را و سے جدارا و عید ہم، ے اُس کے حال پر چھوڑ دیں گے اوراے دوڑ نے میں داخل کریں گے اور کیا ہی بڑی جگ بلٹنے کی۔ (حسب نا الله

نیز آئمار بعدیس سے ا، م معین کی تقلید کرناسواد اعظم کا طریقہ ہے۔ سواد اعظم کی پیروی شرعاً ضروری ب، البذ اتقليرشرعا ضروري يونى ين نيشاه ولى الله محدث وبلوك رصت المدعيد فروت إلى -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الاعظم ولما الدرست المذاهب الحقة

ے باہر نہ جائیں کہ خرق اجماع (آجم ع کے خلاف) ہوجائے اور تا کہ انہیں اقواں کو بنیاد بناید جائے۔اوراگلول ہےاس میں مدولی جائے اس لیے کہ تمام صفتیں مثلاً سناری اور طب اور شعراور نوباری اور تجارت اوررنگ ریزی کسی کوبھی میسز نبیل ہوتی مگراس کے ماہرین کے ساتھ کام کرنے ہے اور بغیراس کے بہت نا درغیروا تع ہے اگر چہ عقدا جائز ہے اور جب میشعین ہوگیا کیٹر بیت کی معرفت میں سف کے اقوال بی براعماد ہے تو ضروری ہے کہ ان کے وہ قوال جن براعماد ہواساد سے کے ساتھ مروی مول يامشهوركما بول يس مدون مول اوربيكه في مول كدان مملات ميس رائح مرجوح يام ماموه اورعام ك تخصيص مذكور بو \_منضاد اقوال مين تطبيق بهوا حكام گي علتيں بيان كي گئي بهوں ورندان پر اعتاد يجي تہیں اوراس پیچھلے زمانہ میں کوئی مُرہب اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں ۔ سوائے ان جار مُداہب کے۔ (ابام بيشيفه امام بالك الباسشاني الام احديم صيل)

مد كوره بولا ا قتب س مع ورج فريل شائح برآ مد موسك :

ا۔ال پراجماع ہے کہ تقلیر شخصی واجب ہے(۴) تقلید میں عظیم مصلحت ہے اوراس کے ترک ہیں فساد کبیر ہے (۳) شریعت کی معرفت کفل اور استنباط پر موقوف ہے اور بید ووتو ل سلف کے اقوال جاننے پر موقوف ہے (۴) سلف میں صرف آئمار بعد کے اقوال اسادی کے ساتھ مروی ہیں اور صرف انہیں کے مذاہب سطح ہیں (۵) سلف میں ہے آئمہ ارابعہ کےعلدوہ وسرے مجتبلہ بن کے اتوال واستاد سیجے کے ساتھ مروی ہیں نہ کتب مشہورہ میں جامعیت کے ساتھ مدون ہیں کدان پراعتاد سیج ہو اور نہ سیج

ان ابوث ے اچھی طرح واضح ہوگیا کہ جہتدین میں سے صرف آئمدار بعد ہی کے قدامب ل كُلّ اعتاداورقابلِ عمل ميں۔

جو خص تقدید خصی کامنکر ہو ،اور آئم۔اربحہ کی تقلید کو لازم ندجانے وہ راہِ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔

\*\*\*

جاننا عايي يك اللي حديث كى دوتسيس بين-

1) ... باادب المحديث اوران كادوسرانام محدثين كرام ب-

٢) ... بادب المحديث ال كوغير مقعد من ادرو بالي كها جاتا -

اور سے معترب مغیرہ محدث نے کی ب فرمایا۔

كان مرة خيار النباس بطلون الحديث فصاراليوم شرارالياس يطببون الحديث لوا

ستقيمت من امرى استدبرت ما حدثت (فقه الفقيهه)

لیمی ایک وہ وقت تھا کہ اجھے ہوگ مدیث مبارک پڑھتے تلاش سرتے سے مگر آج بدرین لوگ طالبان حدیث میں کاش! کرمیں پہلے جاتا جوہیں نے اب جان لیا تو میں صدیثِ پاک بیان تی ندکرتا۔

ا)... بشہور ومعروف عالم دئین مولا ناعبدالیجارصا حب کوکسی نے بتایا کے مولوی عبدالعلی المحدیث جو کہ مسجد "تنگیاں والی امرتسر میں امام ایل وہ آپ کے مدرسہ غزنو مید میں پڑھتے بھی ہیں۔اس مولوی عبدالعلی نے کہاہے کہ ابوحنیف "سیریا امام اعظم رضی القد تعالی عند) سے تو میں اچھا اور بڑا ہوں کیونکہ انہیں صرف سنزہ حدیثیں یا دتھیں۔اور ججھے ال

> ے کہیں زیادہ یاد ہیں۔ سے کہیں زیادہ یاد ہیں۔

س ریادہ یاد ہیں۔ سین کرمولا ناعبد البیارصاحب جو کہ برزگوں کا نہایت ہی ادب احترام کیا کرتے تھے تھم دیا کہ بنال کن عیدانعلی کو سین کرمولا ناعبد البیارصاحب جو کہ برزگوں کا نہایت ہی ادب احترام کیا کرتے تھے تھم دیا کہ بنال کن عیدانعلی کو

بدرسدے نکال دواورساتھ ہی فرما یا کہ عنقریب سے مرتد ہوجائے گا۔ چنانچیاس کو مدرسہ ہے نکال دیا گیا اور پھرا یک ہفتہ بھی ندگز راتھا کہ وہ مولوی عبدالعلی سرز ، کی ہوگیا ، وربوگول ۔

نے اے ڈلیل کر سے مسجدے بھی ڈکال دیا۔

ازاں بعد کسی نے مولانا عبدالجیارے لوچھا کہ آپ کو کسیے معلوم ہوگیا تھا کہ میکا فر ہوجائے گا۔ فرمایا کہ جس وقت مجھے اس کی گتاخی کی خبر کمی اس وقت بخاری شریف کی میرے سائے آگئی۔

من عادى لى ولياً فقد اذ نمة بالحرب (مديث تدى)

لعنی جس شخص نے میرے میں ولی ہے وقتی کی اس کے خلاف میں اعلان جنگ کر تا ہوں۔

اور میری نظر میں اوم ابوصنیف ولی اللہ تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو جنگ میں ہر فریق دوسرے کی اعلیٰ چیز چھینتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہے اس کیے اس محض کے پاس

اليمان كيے روسكنا تقا\_( كتاب مول نادا دُرغُز نُوي ص ١٩١)

السلط مد شامی رحمته الله علیہ نے اپنی کتاب فادی شامی (روالحار) میں صاحب ورمخارے اس قول کے اس کی وضاحت کرتے اگرکوئی شخص حنفی ندہب چھوڑ کر شافعی ندہب اختیار کرلے تو اے تعزیر (سزا) دی جائے گی۔ اس کی وضاحت کرتے

اتوارامام اعظم استهده مدوره والمدورة والمام اعظم

الاهذه الاربعة كان اتساعها إتساعاً للسواد الاعظم والخروح عنها خروجاعن السواد الاعظم (عشراً لجير)

لینی رسوں، کرم علی نے فرمایا اے میری مت تم سوادِ عظم کی انباع کر داور جب کہ بہا جارتی ہب حقد (حنی مالکی، شافعی جنبلی) باتی رہ گئے تو ان جارکی انباع کرناسو دِ اعظم کی انباع ہے، دوران جارول سے نگل جانا سوادِ اعظم سے نگل جانا ہے۔ سوادِ اعظم سے نگل جانا ہے۔

فيزحطرت شاهولى الله محدث ويلوى رحمته التعطيد فرمايا

اعلم ان في هذا الاحد بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة (عقدالجد)

یعنی جان لینا جا ہے کہ ان چار شاہب کے ساتھ مسلک ہوئے میں بہت بڑی مسلحت ہے اور ان سب نے نکل جانے میں فساد کہرہے۔

نیزصاحب تنورنے اوم طحاوی رحت الله عبید فی الکی ہے۔

قال بعض المصدرين فعليكم يامعشر المؤمين اتباع الفرقة الناحية المسماة باهل السئة والمحماعة فان بصرة الله تعالى وحفظه وتوفيقه في موافقتهم وحذلانه وسخطه ومقته في مخالفتهم وهذا الطائفة الساحية قد اجتمعت البوم في الممذاهب الاربعة وهم الحقيون والمالكيون والشافعيون والحبليون ومن كان خارجا عرهذه الاربعة فهو من اهل البدعة البار (مقدمة البرية)

لین بعض مفسرین نے فرمایہ اے ایمان وا دہم پریداز م ہے کہتم نجات پانے والے گروہ کی امتاع کروجس کرد و کا نام اہلسنت و جماعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدواللہ تعالیٰ کی تفاظت اور تو بنتی اس گروہ کی موافقت میں ہاور اس گروہ کا نام اہلسنت و جماعت کی مخالف میں عدم تو نیتی اور اللہ تعالیٰ کی تاراضگی اور اس کا نفشب ہے اور مید نجات پائے والا گروہ آئے نداوس اربعہ میں مخصر ہے ، اور وہ یہ ہیں حتی ، مرکبی ، شاقعی ، اور خبی اور جو خص ان چارے نکل گیادہ بد لمہ جب اور دوڑتی ہے۔ (مع ذاللہ میں ذاللہ کم مع ذاللہ )

نیزی مسلم میں ہے:

قال النبي مَنْكِينَهُ الدين النصيحة قلنا لمن قال الله ولرسوله والائمة المسلمين وعامتهم " اس كي شرح كرت بوئ المام تووى شارح صح مسم في قرماية

" وقد يتناول ذالك على الاتمة الدين هم علماء الدين وان من بصيحتهم قبول ما رووه و تقبيد هم في الاحكام واحسان الظن بهم ( نووي شرح مسلم)

میتی یہ خیرخواجی آئمدوین کو پھی شرال ہے کہ وہ عماء وین جیں اوران کے ساتھ خیرخواجی سے کہ انہوں نے جو پچھودین کے ورے میں فرمایا ہے اسے قبول کر میں جائے اور وین کے احکام میں ان کی تقلید کی جائے اور بھران کے ساتھ کھن خون رکھا جائے۔ ( انوارامام اعظم ) منه معالم المحال الموارامام المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف المحالف

صاحب سے جوائی تنم کا دعولی کرتے تھے کہ ہم بھی عال بالحدیث میں اور ہم صدیث باک سے ورہ برابرادھرادھرنیں پس سکتے۔ ایک صاحب ان کے ہاں پہنچ گئے ،ور ہو جھا'' مولوی صاحب! کید آپ کا تمل حدیث باک یہ ہے'' وہ ویے'' بالکل جناب! ہم آئی آؤ عامل بالحدیث میں ہم تو حدیث رسوں کے ذرہ مجرادھر، ادھر نیس چل سکتے۔

اس مخص نے پر چھ'' مولوی صاحب وین کے بارے بیں تیاس کرنا کیا ہے؟ مودی صاحب نے فوراً نوی گادیا کہ دین کے معالمہ میں تیاس کرنا ہر گز ہر ترقبیں "اس محض نے کہا" مولوی صاحب آ ہے۔ میں، یک مشلہ دریافت کرنا جا ہتا ہوں لیکن شرط ہے کہ مشلہ کا جواب صدیث رسول طبیعی سے دیاجائے۔ مولوی صاحب نے کہا" جہ جا ہو یہ تھالوا ہر مشلہ کا جواب حدیث رسوں سے دیاجائے گا۔"

اس نے کہا" مولوی صاحب اجب ٹی فریش اہام "ولا الصالین" کیے تو آئین کہنا ہے بیائیس۔
مولوی صاحب نے کہ مقتدی ضرور آئین کیے کیونکہ حدیث پاک ہیں ہے کہ جب اہام ولا المضافین کے تو تم
مین کہؤا مجراس شخص نے ہو تھا" مولوی حدیث بیا تکیں کہ مقتدی کوانا م کی اقتداء میں نماز بڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ (
مین کہوشریف تو داجب ہے۔ یہ نہیں ؟" مولوی صاحب نے کہا" کی ٹمدشریف تو داجب ہے۔ اس کے بغیر نماز ہوتی اس کی ٹر تر نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ بڑھی۔
اس کی ٹیس کے والے میں ہے اس کی ٹر تری نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ بڑھی۔

پھراس مخص نے سوال کیا "مولوی صاحب بتا ہے کہ ایک ٹمازی اس وقت آیا جب کہ امام صاحب نے آومی اسرہ فاتحہ پڑھ کی تھی اور آئے ولیے نے امام کی اقتدا میں خماز کی نیت یا ندھ کرافہ دشریف پڑھن شروع کردی اس نے آومی الکہ دشریف پڑھی تھی کہ امام نے "اولا اصابین" کہدویا۔ اب مقتدی آئین کہ یانہ کہا گرنبیں کہتا تو حدیث پوک کے فلاف کرریا ہے حدیث پاک کا فرون ہے جب امام ولا ضابین کے توقم آئین کہواور اگر وہ مقتدی اس حدیث پاک پر ممل کرتے ہوئے آئین کہا فرون ہے ووہ الحدشریف جووہ پڑھ رہا ہا اس کے درمیان آئین کے گا اور درمیون میں پاک پر مولوی صاحب اید دین کا مسئلہ ہے لہذا حدیث پاک سے جواب دیا ہے۔ رائے تیاں سے آپ نے بیات کہی تو تم ہما اسار دوگوی دھڑام ہے گرجائے گا،۔

مولوي صاحب سوج كركينے لگے۔

''میمائی ! میری طبیعت ناساز ہے وزیر آ باویس ہمارے مسلک کے ایک چوٹی کے موما ناصاحب میں سیمسئلدوہ علی کردیں ہے'''

اس خص نے گاڑی کا کھٹ نیااور سوار ہوکر وزیر آباد کی گیااور مولوی صدب سے مسئلہ وہ بافت کر کے جواب مانگا تو مولوی صدب ہولے ہمائی مجھے بچیش لگے ہوئے ایس ہمارے ایک عالم فاصل ملتان میں تشریف فر ، وی وہاں معلے جائزہ وہ مل کردیں گے۔ جب وہ صدب ملتان شریف پہنچے اور مسئلہ دریافت کیا تو مولوی صاحب نے فرمایا۔

ا پرووست! مجھے اسہال آرہے ہیں تم کسی اور نے دریافت کرلوں چلو پھٹی ہوگئی ادر آج تک اس کا جواب نہ بن پڑاہ آج بھی اگر کوئی حضرت صاحب پیسٹلہ علی کر دیں تو بسروجٹم قبول کرلیا جائے گا مگر شرط وی ہے کہ جواب استامیں ور انوارامام اعظم همه وهوره و هوره و هوره و المام اعظم

حكى ان رجالا من اصحاب ابي حنيفة حطب الي رجي من اهل الحديث ابنته ، في عهدا ابي بكرا الجوز حالى فابي الا ان يترك مذهبه فيقرء خلف الامام ويرفع يديه عند الالحطاط وغيره ذلك فلاجابه فزوجه فقال الشيخ بعد ماستل عن هذه و اطرق راسة النكاح جائز ولكني اخساف عليه ان يلاهبه ايمانه وقت الرع لا نه استخف بمذهبه الدى هو حق عنده تركه لا جل حيفة مندة (شامي باب انتعزير)

لینی حضرت شیخ الوبکر جوز جانی کے زمانہ میں ایک حتی نے کس بلی حدیث سے رشید طلب کیا تواس نے اس شرط پر رشتہ دینا منظور کیا کہ وہ حتی فر بہب چھوڑ دے، ور فی تحد ضف ل، م پڑھے۔ رفع پرین کرے وفیرہ وغیرہ وغیرہ، اس حتی نے یہ شرط تبول کرلی اور نکائ کر ہے۔ پھر یہ سنلہ حضرت شیخ پوبکر جوز جاتی ہے جیا گیا تو م پ نے سرجھکا ہو پھر سرا ٹھ کر فرمایا۔

نکاح تو ہو گیالیکن مجھے خوف ہے کہ اس حنی کا جان کی سے دخت ایم ن جیس لیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک مردام پھڑے کی خاطر پناحق مذہب چھوڈ دیہے در مذہب حق کو بلکا جانا ہے۔

س واقعہ کو پڑھ کر ہرؤی عقل انسان بخو بی سیجھ سکتا ہے کہ مااسٹ می نے مید اقتداس لیے انقل فرہ یہ ہے کہ تق مذہب چھوڑنے کی میسز اسے کہ ایمان چھن جائے کا خطرہ ہے۔

لیکن بعض کلمه گوعلوء کی دیافت کا انداز دلگا لیجئے۔ چنانچہ فرآد کی ثنائیمیہ میں اس عبارت کواس کتاب اس باب نے قال کمیے ویڑھ کیجئے۔

ر جمد ایک حفی نے ایک الا مدیث ہے ماں تکان کرنا ہے ہا قاس سے س شراہ پر کون ہا کہ آت ہے وہ حلی اللہ معلامات کے ا الکندیث ان جائے بعنی مام کے پیچھے کمد پر شااور انٹیا الیدین میں المیروں پیوا تعدا ہو کار جوز بانی رحمالا المدهیہ کے اللہ وقت کا بہترے ہے۔ وقت کا بے شنے جب اس مسئلہ کا عمال کیا گئو مون کرج اب وہا کہ تکان جو ہز ہے۔

دیکھ آپ نے اندیائل کی مثان اس سے بھی ہوئی ہوئی سے کہ جس مقصد نے سے مار مدن می نے بید وقت نظرہ یوہ یورک کی لپری عبارت ہی جشم ہوگئی۔ اورصاف اینے ندہب کی تروئ کے لیے ندخدا اقدالی کا خوف رہانہ عاقبت کا ڈروہ لاحول و لاقو ہ الا ماللّٰہ العلمی العظیم

سورہ فاتھے کے اِفتد فقیرے سادمحرم نے بیان فرمایا" بندویاک کا تقیم سے پہنے مرتبر میں یک ساوی

## بيان تقليد

از مولوی وحیدالز مال

جاننا چاہیے کہ بعض مختقین نے تقلید مذہب معین کو فدہمپ اربعہ میں ہے واجب کہا ہے اور بعضوں نے سنخس نو مور فقت ان دوٹوں تو بول بیں اس طور پر ہے کہ جو تحض عالم فن حدیث کا ہوو بے چاروں نم جب کے ، خذ اور اصور سے واقف ہو کہ م اللہ کی آیات منسونہ اور معالی ان کے ہے بٹو ٹی مطلع ہود ہے ۔ اور معرفت ضحت بیل ہمرہ واقف ہو کہ ماللہ کی آیات منسونہ اور معالی ان کے ہے بٹو ٹی مطلع ہود ہے ۔ اور معرفت کی اسکے مطابع ہے گذر کی تیام رکھتا ہو کیفیت کہ وات ہے آگاہ ہو بہت احادیث اس کو تعضر ہوں ۔ آکٹر کہا جل حدیث کی اسکے مطابع ہے گذر کی ہوں تو سب صورتوں کا جو محض چا مع ہود ہے اس کو تقلید غذہ ہے معین کریا سنخس ہے اور جس شخص بیں بینٹر الطاقی فنہیں تقدید کا وجو ب ای بین ہے اور اس زمانے ہیں ایسا شخص جو ان شرائط ندکور کا جا مع ہود ہے آکٹر مقاموں ہیں شخص شہیں اگر چھکن الوجود یا مکان عقل ہے۔

ورتقليد ائد جبته ين مساكل شرعيدين ورحقيقت الاعت خدا اور وسول بين واخل ب قربايا القدتعالى في الطينعُو اللّه والمؤلّف مساكل شرعيدين ورحقيقت الاعت خدا اور وسول بين واخل ب قربايا القدتعالى في الطينعُو اللّه والمؤلّف الله سُول "اوراى واسط مفترين في والولي لا مُوم محبّه المن مراء وسلاطين سلمين مراء لا من جبيدين المؤلّم بين والمؤلّم والمؤلّ

ر فارطنم بي سبى يو طواره بي مرور وي بي المراء كاورعبارت اس واسط كرم الله المراء كاورعبارت الل كريب - استخام من بخلاف المروس الوهوية بدخلاف المروس المعقلد ان ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المروس

مديث باك سعدين عقل دائي قياس كاامتبار شيس موكار

اورہم حفیوں کے زو کے توبیمسئلہ نہایت ہی آسرن ہے کہ ام کی قراَت حکماً مقتلی کی قراَت ہی ہے۔ مہذا جب و لا الصالیں کے مقتلی کی قرائدے آٹین کے۔

وكان يراهم شرار خلق الله وقال انهم الطقواالي آيات نؤالت في الكفار فحعلوها على المؤمين (صحح بحرر البِقرارة)

کے حضرت عبداللہ میں محررضی اللہ تعد لی عنها خارجیوں کو بدترین مخلوق جائے تھے اور فرمائے کہ میہ وگ قرآن پاک کی وہ آئیتیں جو کا فروں (بتول) کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو بیمان والوں (نبیوں ولیوں) پر چسپاں کرتے ہیں۔

وعاہے کدالقد شالی جو بڑا رہیم وکریم ہے، جی وقوم ستار وغفارہے، اپنی رشت ہے ہمیں واوب رکھے، اور ادب والوں کے ساتھ جارا حشر نشر کرے اور ہے او بور سے ہمیں بچائے۔ آبین

. بتجاه حبيبه الكريم رحمة اللعالمين صلى الله عالى عليه وعلى آلمه واصحابه اجمعين فقير ابوسعيد محمد امين عموله ولوائديه

تو ف : مندرجہ وُیل مضمون مسک المحدیث کے مشہور عالم دین مولوی وحید الزمال کا ہے۔ جو کہ ان کی ماہیہ ا ناز اور مشہور تصنیف تیبیرا رہاری شرح مجھے بخاری ش شائع شدہ ہے۔ مضمون کی، فاویت کے تیش نظریباں شائع کیاجاد ہا ہے۔ تاکہ راج تن سے بھٹے ہوئے لوگول کیلئے مشعل راہ ہوا ورا بہان والول کے لیے باعث اظمینان قلب ہو۔ ہوایت اللہ تن الی کے تبغیر قدرت میں ہے والعہ المهادی و نعم الوکیں .

#### \*\*\*

"اما الاجتهاد المطلق فقالو اختتم بالائمة الاربعة حتى اوجبو اتقليد واحد من هؤلاء على امتدونقن امام الحرمين الاجماع عليه."

بینی اجتہاد مطلق تو ختم ہو گیاسا تھ ائمہ اربعہ کے اور واجب ہے تقلید ایک کی ان میں ہے است پراور نقل کیا امام انجر مین نے ایمارع اس پر۔اور بحرالعلوم نے شرع تخریرا بن الہمام میں لکھا ہے:۔

"غير المجتهد المطلق يلزمه تقييد مجتهد ما من المجتهدين المطبقين."

لینی جوجہ مطلق نہ ہواں کو دائر ہے تقلید کی جہند مطلق کی یق اگر کوئی اس مقام پر کہے کہ ان اقوال ہے اتنا بی اللہ ہوتا ہے کہ تقلید کسی کی انہمار بعد کے ہوگمل نہیں اللہ ہوتا ہے کہ تقلید کسی کی انہمار بعد کے ہوگمل نہیں کرتے بلکہ کسی مسئلے پر موافق ایون بغیر موافق شائدی پر موافق شائدی کی ایون فقول اللہ کا پاتو حقول درجا جہنا ہے جس کا قول سیج حدیث کے موافق پاتے جی اس پر عمل کرتے ہیں ۔ تواس صورت میں تقلید کی کیا حاجت ہے؟ اور اگر بغیر حصول اجتماد کے بیامر ہے تو مخالف تق اور باطل ہے کیونکہ اتفاق کیا علاء نے اس بات پر کہنیں جائز ہے بیر جبتہ کو کہنل کر نے ایک سے جس کا اور دومرے میں دائے شافعی پڑ کہا مانا می قادی نے رسالے میں اسے کو تالیف کیا اسکوفقال کی دو میں۔

"بل وحب عليه ان يعين مذهبا من المذاهب اما مذهب الشافعي في جميع الفروع والوقائع واما مذهب مالك واما مذهب ابي حنيفة وغيرهم وليس ان يتحل من مذهب الشافعي ما يهواه ومن مذهب ابي حنيفة ما يرضاه ولانا لو جوزنا ذالك لا دى الى الخبط والحووج عن الصبط وحاصله يرجع الى التكليف لا ن مذهب الشافعي اذا قتضي تحريم الشني ومذهب ابي حنيفة مثلا اباحة ذالك الشيء بعينه اوعكس ذالك فهوان شآء مال الى الحلال وان شآء مال الى الحدام واستيصال الى الحرام في الحرامة وفي ذالك اعدام التكليف وابطال فائدته واستيصال فاعدته وذالك ماطل انتهى ماذكره."

ایعنی بلکہ واجب ہے اس پرتین ایک شہب کی یا ندہب شافعی کی جمیع فروع اور وقائع میں یا ندہب مالک کیا یا فرہب ابوطیف ہے ندہب بالوطیف ہے اور چورٹی جائے تہ بہ ابوطیف ہے ندہب ابوطیف ہے کہ جواز میں اس کے کام مووی ہوگا طرف خیط اور نگلنے کے ضبط ہے اور حاصل اس کا نئی تکلیف کی کیونکہ جب کیوں کہ جواز میں اس کے کام مووی ہوگا طرف خیط اور نگلنے کے ضبط ہے اور حاصل اس کا نئی تکلیف کی کیونکہ جب شرہب شافعی تقفی تحریم کی کوئے ہے اور شرہب ابوطیف کا مثلاً اس کی تحلیل کوئو جب جائے مائل ہوطرف طال کے اور جب جا ہے طرف حال کے اور ایطال ہے اور جب جا ہے طرف حال ہے اور ایطال ہے اور جب جا ہے طرف حال ہے اور ایطال ہے اور جب جا ہے طرف حال ہے اور ایطال ہے اور جب جا ہے طرف حال ہے اور ایطال ہے اور کہا تر سے حاور کہا تر سے علی اور استیصال ہے اس کی بناکا اور یہ باطل ہے ۔ اور کہا تر سے علی اور استیصال ہے اس کی بناکا اور یہ باطل ہے ۔ اور کہا تر سے علی اور استیصال ہے اس کی بناکا اور یہ باطل ہے ۔ اور کہا تر سے علی اور استیصال ہے اس کی بناکا اور یہ باطل ہے ۔ اور کہا تر سے علی اور استیصال ہے اس کی بناکا اور یہ باطل ہے ۔ اور کہا تر سے علی اور استیصال ہے اس کی بناکا اور یہ باطل ہے ۔ اور کہا تر سے علی اور استیصال ہے اس کی بناکا اور یہ باطل ہے ۔ اور کہا تر سے علی کی بناکا اور یہ باطل ہے ۔ اور کہا تر سے علی کی بناکا اور یہ باطل ہے ۔ اور کہا تر سے علی کی بناکا اور یہ باطل ہے ۔ اور کہا تر سے علی کی بناکا اور یہ باطل ہے کہا کہ کو بالے کی بناکا اور یہ باطل ہے کہا کہ کی بناکا اور یہ باطل ہے کہا کی بناکا اور یہ باطل ہے کہا کہ کو باطل ہے کہا کہ کو بالے کی بانکا کا اور یہ باطل ہے کہا کہ کو بالے کی بانکا کو بالے کی بانکا کا کو بالے کی بانکا کو بانکا

" لا حير في أن يكون حنيفتاً في بعض المسائل وشافعيناً في بعض اخر."

انوارامام اعظم المحمد وبهدوره ويهدوره ويهدوره ويعدورها

عن ابنى عبدالله بن المبارك قال سمعت ابا حنيقة يقول اذاجاً ه عن البنى صلى الله عليه وسلم فعل البراس والعين واذاجاً ع عن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم تحتار من قولهم واذاجاً ع من التابعين زاحمناهم .

لین جس وقت آئے تینیم خداصلی الله علیه وآب وسلم ہے تو وہ سرآ تکھوں ہر ہے اور جس وقت صحابہ ہے ہواس ( ہنٹو لین اتو س مختصص ہے جس کا قول، شراصواب ہواہ اعتباد کرتے ہیں) میں بہتر کو اختبار کرتے ہیں ہم اور جس وقت تا بعین ہے آیا ہوو سے ان کی سزاحت کرتے ہیں۔

بین اس میں کلام کرتے ہیں اور قیاس کو وقل دیتے ہیں اور کس طرح امام ساحب تا بعین کے تول میں مزاحت شکریں سے کیونکہ وہ بھی تا بعین میں سے ہیں اور روضہ تعلماء سے ندکورہے۔

" اتركو قولي بخبر رسول الله صلى الله عليه و آلم وسلم"

الیتی فرمایالهام صاحب نے ترک کروتول میراہمتی بلد حدیث رسول صلی اللہ علیدوآ لبدسم کے۔

اورقر مايا: "اذا صح الحديث فهو مذهبي "العني جب مح جوجاد عديث أووى ميرا تدبب ب-

اور ''صراط منتقع'' میں ہے کہ اصحاب ابوط نیف تنق میں کہ صدیت ہر چندا سناداس کی ضعیف ہو مقدم اور اولی ہے قیاس سے اور اجتہاد سے اور امام ابوط بقد دھمۃ اللہ عدیہ نے ہدوں ضرورت کے عمل قیاس پر ہر گر نہیں کیا۔اور میزان شعرانی میں ہے۔

" وما طعن احد في قول من اقوالهم الا لجهله به اما من حيث دليله واما من حيث دقة صداركه عليه واما من حيث دقة صداركه عليه لا سليما الامام الاعظم ابو حنيفة الذي اجمع السلف والحلف على علمه ورعه وعبادته ودقة مداركه واستنباطاته وحاشاه من القول في دين الله بالراي الذي لاشهدله طاهر كتاب ولا سنة."

لین نیس طعن کیا کسی نے تی قول کے اقوال جہتدیں سے گر جہاوں نے اس قول کے کہ جانل اس کی دلیل سے
یا دفت اور باریکی اس کی خصوصاً ام اعظم ابو عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اجماع کیا سف اور ضف نے ان کے علم اور ورع اور
عبد دت اور وقت مدارک اور استفیاط ان کے پراور بے قول سے دین خداییں اس رائے سے کرنہیں شہادت دی ہواس کی
کتاب یا شخت نے ۔''

اور کیکن وجوب تقلید کا واسطے غیر مجتہد کے تو اتفاق کیا اس پرعلائے اسٹ نے کہا جال الدین محلی نے شرح جمع الجوامع میں ہے:۔

"يحب على العامى وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مدهب معين من مذاهب المجتهدين."

واجب ے عالی اور غیر عالمی پر جونہ بہنچا ہوورجہ اجتہا وکو انتزام ایک ند ہب معین کا ند ہب مجتبارین ہے۔

الوارامام اعظم عليه به من من المناه ا

دلیل چوتھی: یہ ہے کہ اکثر علماء اور اولی ء اللہ اس اُست میں اتباع ند ہب حنفیہ کرتے ہے اسے میں تو احتمال ' بطلان اس ند ہب کا ایک شخص کے قول سے کس طرح جائز ہوگا۔

ئ: بمەشىران جەل بىنداين سلىلداند دو بەاز حىدجەن بكىلداي سىلدارا

وليل يا مچوين بيب كرهديث سيح مين واردب .

اتبعو المسوادالاعظم فمن شال شال الناو بينى اطاعت كروبرك و وكراو كا اور جواس يس الناك ما يكل المائد في الناو بالناك وورج من المائد المائد في الناو بالناك وورج من المائد في الناك المائد في الناك وورج من المائد في الناك وورج من المائد في الناك وورج من الناك ورج من الناك وورج من الن

اور فرما يا الله الله الله في في

وَيَنْسِعُ غَيْسَ سَيْسَلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِه مَا تَوْلَى وْنُصْلِه جَهَنْمَ وَسَآءَ تَ مَصِيْراً \_ يعنى جُحْض مومنوب ك راه كسوااور راه طلب كرے چيري هے بم اس كوجس طرف چيرا وروائل كريں كے بم اسكوجتم ميں اور يرى سے وہ حكد بحرف نے كى۔

اور حالانکداکٹر لوگ امت کے تعلیم ند ہب الی طیف پر ہیں اور بعض بائی اوپر ندا ہب علاشہ اقید کے کہا ملاعلی کی نے۔

" واما اتباع ابى حنيفة قديما وحديثا ففى الاؤدياد فى جميع البلاد سيما فى بلاد الروم وماورآء النهروولاية الهند والسيد واكثر اهل خراسان وعراق مع وجود كثير بن فى بلاد العرب بالاتفاق واظن انهم يكرنون ثلثى المسلمين بل اكثر عنده المهند سين بالاتفاق."

لیمن اتباع ند جب ابی صنیفہ کا تو زیادتی ہر ہے قدیم ہے جدید سے تمام شہروں میں خاص کر کے روم کے منکوں میں اور ماور النہ کے اور ولایت ہندوستان اور سندھاورا کثر ابل خراسان اور عراق میں باوجودا سنے کہ بہت ہوگ ہیں عرب میں بالا تفاق اور موراق میں ہندھین کے بار نفاق۔

اورا كثر اولياء الله اوركاطين اى فربب كم تفلور بور مختاريس ب

"وقد اتسعه على مدهيه كثير من الاوليآء الكرام ممن اتصف بنبات المجاهدة وركش في مسد أن المشاهدة كابراهيم بن ادهم وشفيق ن البلخي ومعروف ن الكرخي وابي يزيد البسطامي وفضيل بن عياض وداؤد الطائي وابي حامد ن اللفاف وحلف ابن ابوب وعبدالله من المبارك وركيع بن الجراح وابي بكر ن الوراق وغيرهم."

آ ٹر تک اور ایسائی ذکر کیا اُکٹر علیانے اور کہا اہل کشف نے کہ جیسا ند بب امام ابو حذیفہ کا قدیم سے ہات طرح آ ٹر تک رہے گا اور دیکھنے کی بات ہے کہ اہام اعظم صاحب اتباع حدیث میں اور وال سے زیادہ ہیں کہ حدیث انوارامام اعظم

لیجی بیس بہتر ہے کہ عقی ہواجھ مسائل میں اور شافعی ہواجھ میں۔اور شرح عین العلم میں ہے۔

"فلو التزم احدملهاً كابي حنيقة والشافعي فلزم عليه الاستمرار فلا يقلد غيره في مستلة المسائل "

یعن جس نے مازم پکڑاایک مذہب مثل فدہب الی حقیقہ یا فدہب شافعی کا تو واجب ہے کہ ہمیشداس فدہب پر رہے اور سوااس کے کس مسئے بیس غیر مقلد کی تقلید نہ کرے۔اور کہاا ہن عبدالبرطید الرحمة ئے:

" أن تتبع رخص المذاهب غير جائز بالا جماع. "

لینی تلاش رخمتول کا ہر مذہب میں منوع ب یا جماع۔ اور تفسیر احمری میں ہے:۔

"ادالتزمه مذهبا يحب عليه ان يدوم على مذهب التزم ولا يستقل عبه الى مذهب التورية التنافي منه الى مذهب التورية التنافي ا

دلیل دوسری: دوسیے کداہ م ابوضیف رحمۃ الله عیدنے جب ارشاد فربایا کرمسائل میرے ماخوذ ہیں احادیث اور آبیت سے تو دوحاں سے خالی میں یااس تول کی تصدیق کرتے ہویا اٹکار کرتے ہوا دراس کو کذاب جائے ہو بر تقدیم اول تو تا بعداری اس شر ہب کی جمیع مسائل میں داجنب ہوگی ، اور تقدیر غانی جس اگرا حمال کذید کا تیمیم امام صحب کی طرف سے اس طرف ہے اس طرف جب ایام صحب کہ صداق \_

"خير القرون قرني ثم الذين يلومهم ثم الذين يلوثهم ."

کے ہیں یوں فرمادی کر مسائل بیان کے ہوئے ہمارے ماخوذ ہیں کتاب اور سنت اور قضائے سی ہے تو تول ان کا لاکق اعتماد نہ ہوا ہے ہوئے ان کا لاکق اعتماد نہ ہوا وہ جب بنی ری وسلم وغیر ہما کہ ان سے تہا بیت متاخر ہیں ذکر کریں کہ بیرصدیث ہم کوفلانے سے پہنچی ہوئے ہوئے تو تول ان کا بغیر تفتگو کے متبول ہوجائے تو جدیں جائز ہے کہ امام اعظم نے کذنیا بیر کہ ہو کہ مسائل بیان کے ہوئے میرے ماخوذ ہیں کتاب اور سنت سے اور واقع میں وہ مسائل اخترائ وعقی ہوں ای طرح جائز ہے کہ بخاری وسلم وغیر ہمائے نے کذنیا کہا ہو بید حدیث ہم کوفلائے سے پہنچی ہے تو ایک کی بات کوصادق جانا اور دومر رکی بات کو باوجود ہر رکی اور فضل کے کذب شور کرنا ترجیح بلامر سے بلکہ ترجی مرجوع ہے

ولیل تغیری: بیہ کراس زمانے میں اکثر غیر مقلد جوعل ہے من لیتے ہیں کہ بی قول موافق حدیث کے ہے 1 اوراس برعمل کرتے ہیں تو تعجب ہے کہ قول ان علام کا جن کوامام صاحب کی نسبت بالکل وقوف ٹیمیں لائق اعتبار ہوج ہے 1 اورامام صاحب کا قول لائق اعتمادا درعمل کے نہ ہووے اور بینہایت درسے کا جہل ہے۔ "العامي اذا مسمع حديثا ليس له ان يا خد بظاهر ه لجرازان يكون مصروفا عن ظاهره اومسوحا بخلاف الفتوي."

اور معتی اسکے وہی چی جواو پر بیان کے اور بھی کفایے میں مرقوم ہے۔

" ان السمفتي يسغى ان يكون ممن يو خذعندالفقه ويعقد عليه في البلدة في العتوى واذاكان المفتى عسى هذه الصفة فعلى العامي تقليده فان كان المفتى احطاء في ذلك ولايعتبر بغيره هكذاروي الحسن عن ابي حنيقة وابن رستم عن محمد وبشير عن ابي يوسف انتهت.

یعنی جا سے کہ مفتی ہودہ ال مخصور سے کہ لی جاتی ہے ان سے تقداوراعماد کیاجاتا ہے ان برشمر میں ایج فتو ی ك اورجبكه بوسفتى اس صغت يريس عاى لا زم بي تنايداس كى اگر جدمفتى في خطاكى بواس مسلك بيس اور تدامتها دكر ب ساتھ غیراس مفتی کے ایس ہی روایت کی ہے حسن نے الوطبیف سے اور ابن رستم نے امام تھے سے اور بشیرے امام الویوسف ے اور مسلم التبوت میں ہے کہ اجماع کیا ہے محققین نے اور پر منع عوام کے تقلید صحب سے بلک ان بران زم ہے اتباع ان اوگوں کی کے جا وی ہے انہوں نے اور باب کیا ہے انہول نے ہی مہذب اور سقح کیا ہے انہوں نے اور جمع کیا ہے انہوں نے روزای پر بناء کیا ہے ابن الصوراح نے منع کوتھید ہے سواچار امامول کے کیونکہ سے بات نہیں جانی گئی ہے غیر میں ان چار کے اور اس میں کلام ہے اور وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور سور کا کلہ م تجھنا پچھ شکل نہیں ان متنی کر سچے ہے کہ اصل مضاجن السيكا يستبين بين كديوان ك يستجهين جرفاص وعام كندآ كين مش مطالب منطق اورعلوم فلفدك ادران معی كر فلط ب كدا سيح حقائق كومچه كرعبارت سے لكال لين اور بيان كروينا برأى اوران يز هكوآسان ب بلك بعض مضامین طاہر میں نہایت آسان اور بل ہوتے میں لیکن حقیقت اس کی سواء واقفین کے اور کوٹیس تھلتی۔

پس اگر طاہر یرا لیے مضمون کے لیخص بدول محقیق کے واقنوں سے باد جودا سنطاعت اور قدرت سوال برحمل كرے كارتو عجب نہيں كدمواخذ و دار ہوئے علاوہ اسكے تول امام ابوضيفہ پر بهم اس طرح سے عمل نہيں كرتے كديہ بالذات ان كا يى تول ہے بلكداس طرح بركد بيتول ان كا تول رسول الله صلى الله عليد وآليد وسلم سے ماخو قد ہے اور شرابعت سے ہے تو قول الوحشيفه اورقول رسول المتصلى الله عليه وسهم مين تجهر منافات نهيس بلك كوئي قوب ابوحنيفه كالسم فسم يخيس باياج تاجس ک دلیل وجھا حادیث و آبات سے نہوئے اور پھرورصورت بیرکٹس علی کوظا پر حدیث پرمنع ہوئے اور تول ابوطیف کا مو فق رسول المدّ على الله عليه وآله وسلم بسح بوتوعمل كرنااها ديث برائي رائع كموافق اورترك كرنا تقليد الاحتيف كي

نہایت عقل انصاف سے بعید ہے۔ اورابوشامدے جومنع تقلید میں مروی ہے تو پر تقدیر صحت نقل کے وہ طعن نسبت ان لوگوں کے ہے جنہوں نے حرام کہا ہونظر کرنے میں کتب احادیث میں اور ہم لوگ اس کو ہر گز حرام نہیں کہتے بلکہ موجب ایج جزیل اور ثواب کا عانة میں اور مشارق الانوار میں جوف ف حدیث سے جانے ہے بعد منع کیا ہے بعد منفق موجانے اس بات سے کہ میر خالف

انوارامام اعظم المنطم مرسل كوقيول كرتے ميں اور قياس كواسكے مقالے ميں جائز تبيس ركھتے تو انسوس ہے ان نوگوں پر كر ہو جود مشاہدے ان امورات کے دراس احتیاط بلغ کے ان لوگول کواسحاب رائے تارکرتے میں اور س ٹرہب کے مسائل کواپنے زعم باطل کے موافق خلاف حدیث اور آیات کے بچھتے اوران کے تا جوں کو کہ سوادِ اعظم میں واخل ہیں گراہ اور خاطی کہتے ہیں بیش مشہور ہے کہ اُن اللہ اللہ اللہ سے الے ای مند پر خاک پڑتی ہے ' جن لوگول کو اللہ تق لی نے تو رہ ایت دیا ہے وہ الوكيمي حشرتك الطريقة سندسه بالزندة أتي كاورلعض لوك جومصداق يتبعون مساقشابه منه ابتعاء الفسة كے بيں باغوائے مفعدين شيدكماس عروم وين-

" يويدون ليطفؤا نور الله بافواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون."

دلیل پھٹی ہے ہے کہ بوقت تسمیم کے جب کوئی سئلہ مسائل حنیہ میں سے اس تم کا ذکار دو کہ جس کی کوئی دلیل عديث سيح وضعف إلآيت قرآن سے نہ جواس صورت بيل اگر خاص اس مسكے ميل كارم كرواوراس برعمل ندكروتو تميارا لائل قبول ہوگا اور وہ جوستدر نع بدین یا قراءت میں پیچیا، م کے یا قلتین کے سئلے میں کا م کرتے ہیں تو سب سائل کو ہم نے فضل الی سے اس کتاب میں بتعمیل بیان کیا ہے اور تمام شافع کے ذہب میں ہمی بہت سے اسے مسئلے ہیں جن كى دليل ضعيف اوران ين كلام ب مثلاً جمر بهم النداور حديث شرمونا خون اور بيپ كا اور كهانا اس ذيح كا جس پرالندكانام ندلیا گیا ہوئے قصد آاور کوئی قد ب ابیانہیں کہ سکتے میں اس کے اولہ قوبیہ ہوں سب سم کے سائل ہوتے ہیں ہاں ایسا قول مد بوجوى نف صرت حديث كاوركى وليل ستاس من تمسك شهورواللهاعلم وعمراتم .

جواب ان مطاعن کے جن کوا کثر غیر مقلدین بیان کرتے:

طعن ببلا، ہم لوگ احادیث کے اور یمل کی کرتے ہیں اور تعجب ہے کہ تول ابو حنیفہ کا تو تا بل تبول جناب ر ول الدُّسلي الله عليه وآله وملم كا قابل عمل نه وويع؟

جواب: احاديث يرعمل كرنا توعين جارامطلوب بي مكريدكرجس فحفى كومعرفت عديث كي اورناسخ ومنسوخ كي مووے اور معانی حدیث کے مجمعاموے اور طریقدات نباط جات ہود ہے تواس مخص کوعل بالحدیث جائزے ورجس میں سیا شرط تحقق نہیں اس کوئل کرنا گا ہرا ف ظاحدیت پر دیکھ کے جائز ٹیس لفز برشرے تحریریس بیہ۔

وليسس للعامى الاخذ بظاهر الحديث لجواز كونه مصروفا عن ظاهره اومنسوخابل عليه المرجوع الى الفقهآه لعدم الاهتدآء في حقه الى معرفة صحيح الاحبار وسقيمها وناسخا ومسوخها فاذا عتمدكان تاركا للواجب عليه انتهى.

لین نہیں جائزے مای کو تمسک کرنا ساتھ فاہر حدیث کے بسبب جواز مصروف ہوتے اس کے فاہرے یا منسوخ ہوئے اسکے بلکدلاؤم ہے عامی پر دجوع طرف فقہا کے جہت عدم اجتد ء کے حق بیس اسکے طرف معرفت سی ا ا حدد يث اورسقيم أور ناسخ أورمت و تح يس أكراعما وكرد كاف مرحديث برنو موكا تارك اس جيز كاجودا جب باس بر-

## الوارامام اعظم عصد المداهد الم

ان کا الی الر الت ہوا اور بینا م ان کا قد کم سے ہے تر ندی میں جا یہ دیکھوسائل فرہب حفید کو کھا ہے۔ و هو قول اهل

جواب طاہر اہل الزائے کہنے کا سب رہ مواقعا کہ امام ابوحلیفد صاحب کے وقت میں مدارک اور بار کی اشنوطات ال فتم كي تقي كه بعض الل عصر كي مجمد مين قور ان كاميد تأمل وفكرتبين أننا تفداس وجد يعض لوكول في ان كو الل الرائے كہنا شروع كيا اور بينام وج طعن نبيل ہوسكتا۔

إلَّا اس صورت من كرمسائل ان محصرف رائع اوراختر اع عقل يرمني مون حالا مكدكوكي مسئلة ان كا اس تتم كا شہیں جس کے ساتھ اور مجتبد نے بھی تمسک نہ کہا ہواور کیونکر اہل الرائے بیلوگ ہوں گے عالانکہان کے نز دیک حدیث ضعیف دِمُرسل مقدم تر اوراو لی ترہے قیاس اوراجتیا دے برخلاف شانعی کے وہ صدیث مرسل کو تبول نہیں کرتے تو اگر مس نے از راوتعضب بائس اور وجہ مے کوئی کلمہ خلاف ان کی شان کے کہا تو اس پر اختبار کرنا درصورت ہے کہ وہ مطابق واقع اورنفس الا مرك ند بوئ فهايت جهالت باوركوني البيامخفي جوكمي فن بين كامل موو في بين محذرا كركسي في اس ك كلام ين ردوقدح شاكي مواوراتكي شان من مي تحصند كها موسيهال تك كد حضرت ينخ عبدالقا در جيلاني رحمة القدعنيكوبان ا تقال مثال طریقت اورعالے شریعت کے اولیائے کہاریس سے ہیں اور کسی کوال حق میں ان کی والیت اورعانو درجہ میں كلام تبيل كيكن اين جوزي محدث في ان كي شاك ميس كمياكي كها بها باوراح تبيل عدى ربات ومشر رجات ومنازعات ا صحابہ رضوان المعلیم اجمعین کو مجھنا جا ہے اور اس سے بدلاز منہیں آتا کہ دوسری ج سب کوئر اسکنے لکے مثل مزندی نے المام ابوطنيقه كاشان ميس جوبيان كمياتواب ترندى كربرائي كرناجم كولازم نبيس ياابن جوزى في ازراه خطا كيقوف اعظم ا محمة الله عليه كي شان بين كم اس سيدا بن جوزي كي برائي كرنا درأن برطعن كرنال زمنهيس -

صعن چوتھا: بدجو جارند بب اوگوں نے مقرر کر لئے ہیں اس کا تھم کچھ خدا اور سوں نے نہیں فر مایا ہے جک ان الوكوں نے اپنے دل سے جار مذہب مظہرا كے حق كوال ميں حصر كيا جوقوں ان كے مخاف سے اس كو باطل برايا ليس وليل شرق ال باب من كولَى يالَى تين عالى -

جواب: ركيلين شرع مين جارين ايك ان مين اجماع أمّت بهي اوراطاعت إدراطاعت ال اجماع كي فرض باوراجهاع كياامت كدى علي في ان جارند بيول يراورا تفاق كيااس بات يركد جوان جارون كاف في بوباطل

وما خالف الالمة الاربعة مخالف للاجماع وقدصرح في التحرير ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف الاربعة لا نضباط مذاهبهم وكثيرة اتباعهم "

یعنی جو تھم مخالف ہوان جارا، موں کے قول کے سودہ اجماع کے مخالف ہے اور تصریح کی ہے این البہمام نے تحریر میں کہ تمام علماء کا اجماع ہوا ہے مل ندکرنے پر اس ندجب کے جو مخالف ہیں ان جو راماموں کے اس واسطے کہ ان المامون كافد مب طبط اور آراسته مواب اوران كے متباع كر نيوالے بهت لوگ بيل-

ور انوارامام اعظم عصور المام اعظم ہےاس حدیث کے سونخانف ہمارے نہیں ہے۔اور علی ہذالقیان یہی مرادان قولوں سے اور شیخ عبد کمی محدث دہلوی نے ' شرح سفر السعدة يس كلصاب كمصلحت اورقر اردادعلاء كاآخرز مائے يس تعيين اور محصيص لمهب ب كمضيط اور دبط كا ردین ود نیاای میں ہے پہلے سے مخبر ہے جس کو جاہے اختیار کرے ہوسکتا ہے اور بعد اختیار ایک فرہب کے دوسرے ند بب كى طرف جانا بين جم مؤخن اور تفرق كاعمال اورا حوال بين ند بوكا يس قرار داومتاخرين محتاري بين خرباب كى ججتدك تالى كوليس كرنجنا كالرحديث في ف الني فرجب كي يات - توايي فرجب كوچورد ماور اس حدیث بر ممل کرے ۔ بیطریقه منتقرین کا ہے علم وکواس زمانے میں سوا متابعت جمتروں کے کوئی طریقے تہیں ہے اور عم مجتدكا ورحقيقت علم كماب وسنت ب-

اوركاد مصاحب في العزيز يعنى مولانا شاه عبدا عزيز كاس آيت كي تغيير (١٠٠ اصواب عن معابعة الله ورسوله والى مشابعة الابداء ام عبي كم عامنا بعت خدا اور رسول بيروى ميكم أن عمل راكه يا فتح يدران خود ابران عمل) یا ( بر البیان بیروی کرتے بین بم کردس بر باید ام فاسین باب دادول کو)

(٢) بيل نتبع ما الفيدا عليه ابآء ذا منع ين ال تنليد كريم مركين ال كمق بلي ين محم غدااوررسول على الله عديدوآ لمدوم كي بياور كس طرح مواد ناصاحب منع كرتي بين اس تقليد كوها لأنكده وخود بحي مقلد يقيداورخوداس تفيير ين ولا تبعملو العد انداداً" كتحت فرمات إلى كالوكول بين عبن كالط عت بحكم خدافرض مع جميدين شريبت اورشيوخ طريقت إن كرهم إن كالهمي واجب الانباع بعوام المت يركيونكماسرار شريعت وروقائع طريقت ان كوميَّر بين قرمايا الله تعلمون على الذكوان كنتم لا تعلمون \_

لینی ہو چیالوفیحت والوں ہے اگرتم نہیں جانتے ہو۔

أ اورشه ولى الشصاحب في عقد الجيد يس لكهاب

" جان لوائب شك كرئے ميں ساتھان فما مب او بعد كے مسلحة عظيم دے اوراع راض ميں اس سے يوامشدو ہاورہم بیان کزیں کے اسکونی وجوں سے انتخی-

طعن ووسرا: ركيصوصى مِيدَة كى كتابين جواحاديث كأن بين اوركمابون سے زياده معتبر إن اكثر جاحديثين ش فعيد كيمو فق بين حفيد كي لف تواول اس صورت من عدم الناع فرجب حفيه وكا-

جواب اصحاح بيت كم ماسواا ورجهت ى كما بين عديث كى بين كدجن كومحدثين في بيان كياب مثلاً معاجم طبراني کی موطانهام محمد کی مصنف این ابی شیبری کتابین ، دارتطنی کی تصانیف طحاوی کی تصانیف این حبان ادر م کم ک وغير باا در صحاح سندى شهرت من بهاس بات بركما كثر حديثين ان كتابون كي سيح مين جيسا كدان كاذكرا و يرجم كريك بين اور بدلا زمنبیں کہ جو حدیث ان کما بول میں شدہووے وہ سے شدہووے سینکڑوں حدیثیں ایک ہیں بخاری ومسلم کی شرحہ پر كدان كتابول مين موجود تين \_

طعن تيسرا:حنى لوگ اس جا خالفت حديث كى كرت بين اور قيس اوررائ كوفل دية بين اى واسط نام 408

# ور اتوارامام اعظم همه موسوسه موسوسه موسوسه موسوسه موسوسه

حہ قت ہے اور بہت سے مطاعن جو غیر مقلدین بیان کرتے ہیں ان کا جواب بھی ان جوابات سے نگل آئے گا اور جب مشہور طعنوں کا پیونیال ہوا تو معلوم نہیں کہ جو اور طعن ہیں وہ کیسے ہوئے مسمانوں کولہ زم ہے کہ ان کی باتوں کی طرف خیال ندکریں جس طریقے پر کہ اکا برعابائے امت اور ہزاروں اولیا والڈمجوب خدا کے چلتے رہے اس برچیس -

کیراؤل: اور آیک محراس فرقے کا بہ ہے کہنام اپنا بمقابلہ حفی شافعی کے ' محدی' رکھا ہے اس وجہ ہے کہ ہم لوگ طریقہ رسول الند سلی الندعایہ وسلم کا افقایا رکر نے ہیں۔ اس کی ہیروی کرتے ہیں برخلاف مقلدین کے ان لوگول نے فلاف طریقہ آ مخضرے صلی الندعلیہ وآلہ وسلم ابوضیفہ اور شافعی کا طریقہ افقایار کرایا۔ اور جناب رسول اکرم صلی الندعلیہ وہلم سے قول وقعل کوڑک کیا ہے اور مینیں سمجھتے کہ طریقہ ابوضیفہ یا شافعی کا بھینہ طریقہ رسول الدھلی الندعلیہ وسلم کا ہے کھی اس سے مقال فیشیں اور تسمیدان کا ان نسبتول سے ساتھ بوجہ تقلید ندہب معین سے ہے ور ندتمامی اہل حق محمدی ہیں حاجت

ان کی تحصیص کی کیا ہے۔

کیدوم دوسرے بیک اس زمانے بیل جو معروف کتابیں مشتہراوررواج پاگئی بیل مشل مشکوٰ قشریف و غیرہ کے

ال بیل سے اپنے ندہب کے موافق احادیث نکال کے عوام مقلدین سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیثیں صحیح ان

کتا ہوں میں مخصر ہیں اور تمہارے مسائل صریح مخالف ان احادیت کے ہیں تو تول رسوں اند صلی اللہ علیہ والے کہ جوڑ کے

قول ایو حذیفہ کا اختیار کرتے ہواور نہیں جانے کہ بہت کی کتابیں ایک حدیث کی ہیں کہ انہوں نے خواب میں بھی نہ ورک بھی ہوں گی اور ہزاروں حدیث میں مشرط ہران کتا ہوں ہیں ہور چیں ''۔

#### و و و

مولوی وحیدالزیاں کے اس بیان تقلید پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہراعتراض کا جواب گھرے ہی دستیاب ہے۔الثد تعالیٰ میں ماننے بین کوقبول کرنے اور حق پڑکمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

میرے عزید! فقیرآپ کی خدمت میں درومنداندا در خیرخوائی کے جذبہ کے ۔ تحت ایل بیش کرتا ہے کہ آپ اس دوسری پارٹی کا ہرگز ہرگز ساتھ شددیں۔ شان کی باتیں میں۔ پولگ فروی مسائل چینے کراور شع سازی کر کے چوپڑی چیزی باتیں سنا کر تجھے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں ہے اور جب تو ان کے ساتھ جل پڑے گاتو آبستہ آبستہ اللہ تقدید تلم کی خیری باتیں سنا کر تجھے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں ہے اور جب تو ان کے ساتھ جن بڑے گاتو آبستہ آبستہ آبستہ آبستہ آبستہ آبستہ تو ان کے ساتھ جن بڑی عقیدت کم ہوتی جائے گا اور پھر صیب خداستیا نہا مراجہ کی محبت عین قرق آتا تروع ہوجائے گا اور بھان کرور ہوگیا تو مرتے وقت شیدہ لامین تیرا ایمان آسانی سے چین لے گا (المعیاف ایمان کا رور ہوگیا تو مرتے وقت شیدہ لامین تیرا ایمان آسانی سے چین لے گا (المعیاف ایمان کا رکن بھٹھ ہے اور جب ایمان کرور ہوگیا تو مرتے وقت شیدہ لامین تیرا ایمان آسانی سے چین لے گا اور پھر اہدا آباد ہیشہ بھیشہ دوز نے ہیں جو است کا اور پھر اہدا آباد ہیشہ بھیشہ دوز نے ہیں جو گا در پھر اہدا آباد ہیشہ بھیشہ دوز نے ہیں جو گا در پھر اہدا آباد ہیشہ بھیشہ دوز نے ہیں جو گا کے گا در پھر اہدا آبادہ کی دور تو میں جو کے گا در پھر اہدا آبادہ کی دور تو میں گیا تو نامراد جنہ میں دھکیلا جائے گا اور پھر اہدا آبادہ کی دور کی مسینہ اللّه و نعم الو کیل ۔

فقير بوسعيد محمدا مين غفرامه مكيم رجب الهاء

## انوارامام اعظم اسمام اعظم

عاصل میہ ہے کہ ان امامول کے مقلد مین سوادِ اعظم میں داخل بیں اور سوا داعظم کی متا بعث کو حدیث میں تھم ہے اور اس کا بیان گذراا در نہایت المرادین مرتوم ہے۔

" وفي زماننا هذا آلحصرت صحة التقليد في هذه المذاهب الا ربعة في الحكم المتفق عليه بيسهم وفي الحكم المعتفق فيه ايضاقال المادي في شرح الجامع الصغير ولا يحوز اليوم تقليد غير الإنمة الاربعة في قضآء ولاافتآء

یعنی ہمارے اس زورتے میں مخصر ہوئی ہے تقلیدان چار ندیب میں خواہ شنق ہوخواہ تھم مختف پھران چار کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں اور کہا مناوی نے جامع صغیر کی شرح میں جائز نہیں ہے اس زمانے میں تقلید کر ٹی سوا ان چار اماموں کے مذبق قضائیں مفتو تل میں۔

یعنی کمی کو درست نہیں کہ ان غذا ہب کے سوااور کا تھم کرے ادر مفتی کو درست نہیں کہ برخل قب ان کے فتو کی وہ اور تغییر احمد می ہے۔

قلد وقع الاجماع على أن الاتباع الما يجوز للاربعة فلا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفاً لهم .

یعن بے شک اجماع ہوا ہے اس بات پر کہ اتباع سوائے ان چار فد ہموں کے کسی کا چائز نہیں ہوئیوں جائز ہے اتباع اس مخص کا جو نیا مجتمد مخالف ان کے قطے اوراً می کتاب میں ہے۔

" والأنصاف أن انحصار المذاهب في الأربعة واتباعهم فضل الهلي وقبوله عبدالله تعالى لا مجال فيه للترجيهات والإدلة."

یعنی انصد ف بیر ہے کہ مخصر ہونا نہ ہیوں کا ان جو رمیں اور اتباع ان کی فضل الی ہے اور مغبولیت ہے اس کی۔ مزد کیک الشرق کی کے اور اس باب میں دلیل اور تو جیہہ کو قبل نہیں \_

طعن پانچوال: آنخضرت صلی ابلّه علیه وآله وسم کے دفت میں ہرایک سحانی جیسی حدیث کو پاتے تھاس ہم عمل کرتے تھے جمہتد ہو یا عامی ندیہ کہ کس سحانی معین کی جو جمہتد ہوتا مِر ف اس کی تقلید پر آلتھ کرتے اپنی اپنی مجھ کے موافق عمل میں رہتے تھے تواب زمانے میں بھی موافق اس کے موفق عمل کرنا تواب ہے بچھ ہرج نہیں۔

جواب: آتخضرت صلی اللہ علیہ والہوسم کے عہد مبارک میں یاس زورے میں جوآپ کی وفات کے قریب تھا۔
اکٹر لوگ صحابی موجود نظے کئی حدیث کو جو غیر معتبر ہو تھی بیان نہیں کرتے شے احتمال کذب کا ان کی نسبت ہر گزند تھا۔ اس
واسطے جو تخف کہ کوئی حدیث کی صحیبی یا تابعی مقبوں سے سنتا تھا ہوجا ستہار کے اس پڑس کرتا تی برخور ف اس زوانے کے کہ
بزادوں شم کی حدیثیں اور قبے لوگوں نے جھوٹ ایجاد کر لیے جیں ، رادی حدیث کے سب حتم کے ہونے لگے لڑا می
صورت میں ہر شخص کے کہنے کے موافق عمل کرتا نا جائز ہوا جو لوگ کہ حال اور کیفیت روات اورا حادیث سے والقف تھے۔
وہ لوگوں کو بتا وسیتے تھے۔ اور لوگ ان کی تقلید کرتے تھے تو زیانہ دسول انتہ صلی الشہ عیہ وسلم پر تیاس کرتا ہاس ڈوانے کا

# حضرت وامام الوحنيفه اورأن كااستدلال

از: صحبزاده سيد نصيرالدين نصير كيلا ني ( كولزه شريف)

ب ط ہررائے وقیاں پر بنی حنی طریقہ استدال قرآن وسُنت سے معارض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت سے معارض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت سے سے کہ بیطریقہ خودھی قرآن کے عین مطابق ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جامعیت قرآن کا مضمون بیان ہوا ہے۔ ارشاد پاری ہے۔

لیکن اگراس کے عملی انطباق کوسامنے رکھا جائے تو جزئیت تو الگ رہیں تمام کلیات بھی قرآن علیم میں مفصل مذکورنہیں ہیں،خودنماز ہی کوسامنے رکھیئے ،نماز داکرنے کا کامل طریقہ ،یااس کے ارکان و فرائض کی ادائیگی کا استوب کسی ایک جگہ بھی تشریحاً بیان نہیں کیا گیا۔تو کیا (معا ذائش) قرآن حکیم کامحولہ بارا ادعا خلاف و قعہ سمجھا جے ،نہیں ہر گزنہیں قرآن حکیم نے دواہم باتوں کو بار بارموضوع بخن بناگر انسان کی بیمشکل حل کردی ہے۔

قرآن مجیدیں (قرآن وہنت) کے ساتھ ساتھ جس تیسرے اہم اصوب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، جان میں بڑی آفاقیت اور عالم گیری شان پائی جی ہے، چنا نچدای بنا پرقرآن تھیم میں ، و عقل کا انبی س (۲۹) مرتبہ، مادہ نگر (سوچ بچار) کا فیرہ (۱۸) ہر، فقد (سمجھ بوجھ) کا ہیں (۲۰) ہراور ، دہ تد تر گرے (سوچ بچار) کا چ رمرتبہ استعال ہوا ہے۔ اوراگر مادہ عم کو بھی اس زمرے میں شامل کرلیا جائے تو بہت بڑھ جائی ہے، کیونکہ مادہ علم کے مشتقات کا سامت سواٹھ ہتر (۷۱۸) بار ذکر آیا جائے تو بہت بڑھ جائی۔ ارشاد ہے۔

انوارامام اعظم کمی کی کار میں انداز امام اعظم

اَفَلا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُوانَ اَمْ عَلَى قُلُوْب اَقُفَالُهَاْدِ ٢٠ معداب ٢٠٠ ترجر: توكياه ه قرآن كوسوچة تيس يابعض دلول پرأن كِفْل لِكَ بِيل-مؤرةُ عُل بِيل ہے۔ وَانْدَ لَسَا إِلَيْكَ اللَّهِ مُحرِلْتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ صَانُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون (پ٣١١، اللهُ منه)

میں میں اور اے محبوب ہم تے تمہاری طرف سے بیادگاراً تاری کہتم لوگوں سے بیان کردو جوان کی طرف اُز ااور کہیں وہ دھیان کریں۔ طرف اُنز ااور کہیں وہ دھیان کریں۔

نیز قربایا: وَتِلْکُ اَلاَمْنَالُ نَصْرِ بُهاَ لِلنَّاسِ وَمَائِعُفِلْهَا اِلَّاالْعَالِمُونَ اَب ٢٠ العنكون آبت ٢٣٠ ترجمہ: ''اور بیش لیس ہم لوگوں کے لیے بیان قرباتے ہیں اور انہیں ٹیس بیجھے مگر عم والے '' قرآن تکیم میں اس تواتر اور کثرت کے ساتھ تعقل وَنقر کے ذکر ہے ، مجاطور پر یہ نتیجہ نکا ما جاسکتا ہے کہ قرآن زندگی کے معاملات میں عقل وفکر ہے کام بینے اور قرآن وسنت کے کلیات کی روشنی میں اپنے مسائل کاحل تلاش کرئے پرآ مادہ کرتا ہے۔ بایں ہما آگر عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی انسانی قو توں کونا کے گھاٹ آتارو بی ہے۔

اس لیے اس شمن میں اہم ہدایات دی گئی ہیں کے عقل کوقر آن وحدیث کے تالع رکھو، اوران محکم اصولوں کی روشتی میں قدم اٹھاؤ، جوقر آن وسنت کی شکل میں بن نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے وضع کے گئے میں سورۂ النساء میں اس اصول کا جائع ترین انداز بول ذکر کیا گیا ہے۔

ينايُهَا الله فين المَنُوا الطِيعُوالله وَاطِيعُواالرَّسُول وَاولِي الْآمُرِ مِنْكُمَ فَإِنْ تَسَازَعُنُم فِيُ شَيّ عِفَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (به ه الساء)

ترجمہ: اے ایمان والو اعلم ، نواللہ کا اور عم ما لور سول کا اور ان کا جوتم بیں حکومت والے جیں بھیر اگرتم میں کمی بات کا جھگڑ ااُسٹے تو آسے النداور رسول کے حضور رجوع کرواگر ابتداور قیامت برایمان رکھتے ہوں حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کہ حضور عیائے نے جب جھے یمن کا گورز تعینات کیا تو بوچھا۔ '' تم مس حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کہ حضور عیائے نے جب جھے یمن کا گورز تعینات کیا تو بوچھا۔ '' تم مس کی رُوسے فیصلہ کرو گے ، عرض کیا ، قرآن کی روسے ، فرما بیا ءاگر قرآن میں وہ تھم مذکور نہ ، جو تو؟ عرض کیا سنت کی رُوسے فیصلہ کروں گا ۔ فرما بیا اگر آسے سنت میں بھی نہ با کو تو؟ انہوں نے عرض کیا اس وقت رائے سنت کی رُوسے فیصلہ کروں گا ۔ فرما بیا اگر آسے سنت میں بھی نہ با کو آبانہوں نے عرض کیا اس وقت رائے کے سینے بر باتھ مارا اور فرما یا تمام تعریفیس اس خدا کے لیے فاضل امام کا طریقہ استباط'' رائے وقیاس' پر بنی تھا۔ امام صاحب کے سلک کی لیمی سب بری فصوصیت اور خالفین کے بیہاں یہ اس کا سب سے بڑا عیب ہے، اور یہ وہ اہم وصف ہے۔ تن اسک ابوحنیفہ کا ہمیشہ سے ڈگر کیا جاتا ہے۔ قرق صرف بیہ ہے کہ خالفین اسے قرآن وسنت کے ہلتا تل مسلک ابوحنیفہ کا ہمیشہ سے ذگر کیا جاتا ہے۔ قرق صرف بیہ ہے کہ خالفین اسے قرآن وسنت کے ہلتا تل اپنی من مانی رائے پیش کرنے کے متراوف خیال کرتے ہیں حالا تکدرائے اور قیاس سے بیالفوا قراملک حنی سے قرآن وسنت کے گھر سے ارتباط کا پیند دیتے ہیں۔

مسلک "رائے" کی اجہالی تاریخ : ان دونوں الفاظ میں سے لفظ ان آتا ما الفاظ میں سے لفظ ان آتا ما الفاظ میں سے لفظ ان آتا میں الفاظ میں میں مزید بچھ کہنے سننے کی ضرورت ، تی نہیں رہی ، کیوند آباں کے عالی الفین ( فلوا ہر ) میں سے ابن مزم جیسے لوگ بھی " تیاس عقلی " کا وجود تلیم کر بچھ جیس ، تاہم لفا " اے " میں ہے کہ کھنگا ہے اس لیے شروع میں اس کی وضاحت کروینا ضروری ہے۔

اصطلاح نقیہ میں بائضوص قرنِ اول میں قیاس کے متبادل اِس کے مترادف کے طور اُرائے '' کی اصطلاح بکثر ہے مستعمل تھی۔ متعدد احادیث اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں اس اُذاکر ملا ہے چندا کیے مثالیں حسب ذیل میں۔

سطور بالا بین حضرت معاذبین جبل کے خوالے سے بیروایت منقول ہوئی ہے ال ش حضرت معاذبے قیاس کرنے کے لیے حسب ذیل جملہ ارش دفر مایا تھا۔

اجتھد برای "میں اپنی رائے ہے اجتہاد کرول گا"جب کو ایک صدیث میں حضور علیہ کا یہ ارشاد قال ہوا ہے۔ اورشاد قال ہوا ہے۔

انسی امها اقصی بینکم ہوای فیمالم یڈنؤل علی فیہ جن معاملات کے لیے وحی نازل نہیں ہوتی ان کا فیصلہ میں پی رائے سے کرتا ہول۔ حدیث مذکور کوصاحب مشکوق ٹے بھی باب القصا بحوالہ ابوداؤ دُنقل کیا ہے لیکن ابوداؤر میں اس حدیث سے آگلی حدیث میں حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعیل ہوں بیان فر مالہ۔

ان عمر ابن الخطاب قال وهو على المنبر با يهاالناس ان الراي انداكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيباً لا ان الله كان بُويه وانما منا الظن والنكف.

اے ایمان والوحضور اقدس میلینے کی رائے مبار کہ حقیقت حال کے عین مطابق ہاں لیے کہ اللہ تعالی آپ کوخفائق احوال ہے آگا وفر ما دیتا تھا۔ **ب**ار انوارامام اعظم که میرون به میرون

ہیں جس نے رسول خدا علی کے قاصد کو مرضی رسول علی کے گاتو فیق بخشی ۔اور عالم اسلام کی ہے ا خوش قسمتی تھی کیا نہی اصوبوں کی روشنی میں امام ابوصلیفہ رضی القد تعالیٰ عند نے اپنے مسلک کی بنیا واٹھائی اور استدلال کے اصول وضع کیے۔ اور بیام رشک وشبہ سے بالا تر ہے کہ امام ابوصلیفہ نے اپنے اصول استنہا کا انہی آیا ہے قرآ نیا ورا حادیث نبویہ کی روشن میں مرتب کئے تھے۔

امام ابوحنیف خوداین اصولول کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

انى احد بكتاب الله اذا وجدت فيه فمائم اجده فيه احذت بسنّة رسول الله والاثنار الصحاح عن التى نشت فى ايدى الثقات فاذا لم اجد فى كتاب الله والا بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت بقول اصحابه من شئت وادع قول من شئت ثم لا اخرح من قولهم الى غيرهم فاذا انتهى الامر الى ابراهيم ، والشعبى، والحسن، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، فلما ان اجتهدكما اجتهدو ا مبديد الهذب الانتفاء مصوء العرف العرب الهذب الهذب الهناء مصوء العرب المدرد المدرين ،

ترجمہ: بین سب سے پہلے مسئے کاحل قرآن میں تلاش کروں گا اگر وہاں نہ ملے توسعت رسول عَلَیْکَیْ کی جانب رجوع کرتا ہوں اور سیح وثقہ روایات سے استفادہ کرتا ہوں، اگر جھے نہ کور مسئلہ دوٹوں میں شہ ملے تو اقوالِ صحابہ رضی اللہ تعالی عہم پرخور کرتا ہوں، پھران میں سی ایک قول کو لے لیتا ہوں اور ان کے اقوال سے با ہزئیں جاتا ہیکن جب ٹو بت ابرا جہم (نخبی) شعبی ،حسن، ابن سیرین اور سعید بن المسیب تک پہنچتی ہے تو پھر ان کے مقابعے میں میں خود اجتہد دکرتا ہوں جس طرح انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اجتماد کیا تھا۔"

کھرلوگ امام ابوصنیفہ رحمتہ القد علیہ کی قلب روایت حدیث کی شکایت کرتے ہیں حالہ نکہ ان کے جمع علی علم تھا کہ شصرف حدیث بلکہ اقوالی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وتا بعین تک انہیں از بر شھاور آپ کا طریقہ انہی آ تاروروایات بربیٹی ہوتا تھا اور پھر جس مجلس فقہ میں استنباط مسائل کا کام ہوتا تھا، اس میں آپ کے طریقہ انہیں کروں میں سے بچلی بن سعیدالقط ن ،عبداللہ بن المبارک ، بچلی بن زکر یا، واؤ والطائی میں آپ کے شاکر دول میں سے بچلی بن سعیدالقط ن ،عبداللہ بن المبارک ، بچلی بن زکر یا، واؤ والطائی ، جیسے اعلیٰ پایہ کے گئی محدث موجود تھے۔ پھر حضرت امام صاحب کے اپ شیوخ حدیث بیشار تھے۔ اور انہیں کوفہ کی بری بری بری درسگا ہوں سے حدیث کا بہت بڑا و خیرہ ہاتھ آ یا تھا۔ جبیبا کہ سطور بالا ہیں نہوں

حضرت امام ابوحنیفه کے طرز استدلال کواگرایک جملے میں بیان کرنا جا ہیں تو ہم کہدیجتے ہیں کہ

مطالب سے ہوئے ہے کہ خووسیدعالم عظیم نے وجی علی یا عدم مزوں فرشتہ کی صورت میں شصرف اسے ا بي ذات مقدسه كرس تحدانتسا في شرف بخش بكد قيومت تك اپني المت ميں پيدا ہوئے والے تمام فقياء وجبتدين براس كادرواز وجوازيهي كهول ديا-

دوسرے انفاظ میں بول کہا جاسکتا ہے کہ قرآن وسنت اورآ اور صحابہ رضی اللہ عنما واجماع میں بیش آ مده مسأئل ومعامل ت كاحل دستياب مد بول كي صورت مين "رائع" كااستعال است كي الله الي گوندا تباع سنت بھی ہے۔ گراس سنت برعمل ہرا ہونے سے پہلے جمیل اپنے کریبا نوں میں بھی جما تک لینا ہوگا کہ آیا ہم میں اجتہاد وتفقہ کی استعداد وابلیت اوراس کے اساسی شرائط ولوازم بدرجہ اتم پائے ج تے ہیں یانہیں \_ مبرطال \_

قابلیّت ہوتو دیدا ریمال ایما ہے ورنهاس كوي كالمجررك فيال الجماي

بجد للَّه ديكر ائمه فقه كي نسبت بمعين اينه امام اعظم حضرت ايوعنيفه رحمة الله عليه مين وه تفقه كي جمليه شرائط اوراجتها دکی وه تمام صفات وخصوصیات اینج بورے نقطهٔ عروح و کمال پرنظر آتی ہیں۔

ہے ہے اُن کی ؤین ہے جے پروردگاروے

آیک دوسری روایت حضرت این مسعودرضی الله عندے ایل ند کورہے:

اقض بالكتب والسنة اذاوجه تهما فاذا لم تحد الحكم فيهما اجتهد برأيك. ترجمه! " جب تك قرآن وسنت مين كوئى تكم يا وُتواس كيمطابق فتوى دواور جب تم قرآن وسنت میں کوئی حکم نہ یا وُتوا بنی رائے ہے اجتہا وکرو۔''

محد الخضر مى رحمة الله عليه ال بحث كامحا كمدكرة موع لكهة بين:

صىبەد تابعين عيبهم الرضوان كابير عمول تفاكه جب أثيبن كماب وسنت ميں كوئي نص صريح ندماتى تودہ رائے کی طرف رجوع کرتے ۔جیب کہ اُن کے قباوی سے طاہر ہوتا ہے اوراس دور میں ' مرائے ' کا مدارقر آن وسنت كي عض عدة الورود مس كارشادات مثلًا لا صورولا صوار \_( تدكى عفق ن اللها وَاورنهُ كَ كُونِقْصَالَ ﴾ بنجاوً) فدع صايسويك السي هالا يويسك (شك والعاكام يجهورُ كرايسه كام كروجن بين شك ندمو) وغيره بيبني ہوتے تھے كيكن أس زمانے ميں ' رائے ' سے لئے كوئي اصول مقرر ندتها-آسته آستدال كرونتي من انتهان المنتفان المنتخ لكاركيونكداس ميل بوي وسعت بيدا موجاتي ب-

-----

انوارامام اعطم المحمد المدهدة المدهدة المدهدة المدهدة المدهدة

حصرت عمر رضى الله تعالى عند كے اس ارش دميس لفظ پُر پيد سور ة النساء كى اس آيت كى طرف لطيف اشره کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ارش وہے،

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحَكُّمَ بَيْنُ النَّاسِ بِمَآ آرَاكَ اللَّهُرُبِ ٥ الساء آبت ١٠٠٥ ترجمه: الصحبوب ب شك جم نے تههاري طرف تچي كتاب اتاري كهتم يوگوں بيں فيصله كروجس: طرح تمهيل الله دكها ع

رائے کے متعنق حضور علیہ کے اس ارث داور حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ نقطام نظر كاباجمي ربط يون ہوگا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جن معاملات میں وحی جلی یا فرشتہ کا نزول نہ ہوتو میں اپنی رائے ہے فيصله كرتا مول، يهال آب نے وى جلى يا فرشتہ كے عدم نزول كى صورت ميں، يے نصلے" رائے" سے تعيير فره یا۔ بدرائے صرف وحی کی نقابلی صورت میں رے کہلا سکتی ہے مگراہے وحی حقی یوالہام کے عمل وخل ے فی تصور بھی نہیں کی جاسکتا۔اس سے کہ محومہ بال آیت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ حضور عظیم کا بر فیصدوی الی سے مؤید ہوتا تھا۔ اور پھر بے ما آر کک اللہ کے جملے برغور کرنے سے جوایک وربری حقیقت کھل کرس منے آتی ہے وہ یہ کہ اس جملے کے ذیل میں وحی واب م کی ترم اصاف واقعہ م آجاتی ہیں۔اس يدآب عظالم كالمراس فيلكولها ى تائيدك بنيادى مضرب قطعاً الكنبير سمجه جاسكار بلكه بدونول لازم وملز وم قرار دیئے جائیں گے۔

جولوگ کسی غیرنی کی رائے کو نبی کی رائے کے برابر یااس کا مہیم وشریک قرار دیتے ہیں وہ گمراہی

كراسة يركامزن بين-اس ي كمي غيرني كي دائة مين احمان خطاونسون ب-

جب کہ نبی کی رائے احتمال خطا ہے بلند، مبرا ورمنزہ ہوتی ہے۔ گویا وی جلی یاعد م نزول فرشتہ کی صورت میں حضور علیہ کی رائے پر کسی فقیہہ یا مجتبد کی رائے کو قیاس ہر گزنہیں کیا جاسکتا۔ ثابت ہوا کہ رائے کے متعبق جو پچھ حضور علیہ نے ارشاد فرہ یا وہ بھی برحق ہے اور سید نافاروق اعظم رضی امتد تعالی عندنے میک خاص اشتبرہ کا ازار کرتے ہوئے حضور اقدی اللہ کی رائے مباد کہ کے سلسلے میں اپنے جس مؤ قر نقط نظراوراین جسمهتم بالثان رائے کا اظہار فر مایا وہ بھی اپنی جگہ ایک غیر معمولی صداقت وحقیقت

مندرجه بالاحقائق ہے بینتیجہ ماخوذ ہوا کہ" رائے" کالفظ اپنے اندر کمی قدر پا کیزہ تخلیقی و تحقیقی

الغرض سول (١٦) صفحات بريجيلي موفى اس بحث (ماذا قيل في ابي حنيفه) مل بشارة ممد كباراور ماہرين فقدو قياس كے بيانات زير بحث لائے گئے بيں جن كى بنابرا مام ابو صنيف رضى الله تعالى عند ك طريقِ استدلال كے بيان كے ليے توالك صحيم كتاب بھى ناكا فى ہے، چەجائىكدا يک جيموئے سے ضمون میں اسے بیان کی جاسکے۔ تاہم اس طرز استدلال کے چند تمایاں اور روشن بیبلود اس کی طرف توجہ ولانا مناسب ہوگا۔ اگر تفصیل اور بعض پیلوقلم زو ہوجا کیں تو اس کے لیے مضمون نگار کو پیشگی معذور سمجھا

عائے۔ بہر حال امام ابو حقیقہ کے طرز استدال کے چند نمایاں بہلوحسب ذیل میں۔ ا \_ اجتماعی یا کروہی میاحث: امام ابوطیفہ نے جب اس عظیم الثان کام کا آغاز کیا تو انہوں نے است مسلم کوانتشار خیالات سے بچانے کے لیے اجہائی یا گروہی مباحث کا طریقہ ایجاد کیااور فقبی مسائل پر غور کرنے کے لیے ایک مجسس فقہ تھکیل دی، مشہور مستشرق پروفیسر شاخت

(Schacht) ال موقع يرلكه الم موام اعظم رحمته الله عليه نے جس طریق ہے فقہ کو تدوین کا ارادہ کیا، وہ نہایت وسیع اور دشوار کا م تھا۔اس لیےانہوں نے اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر شخصر کرنائمیں جاہا۔اس غرض ہےانہوں نے اپنے ش گردوں میں سے جالیس نا مورا شخاص کا انتخاب کی اوران کی ایک مجلس بنائی ،الطها وی نے ان میں ہے تیرہ (۱۳۳) کے نام دیئے ہیں۔جن میں امام ابو پوسف ، اور زفر بن الہذیل فیا یاں شخصیتیں تھیں۔ال طرح فقه کا کو یا ایک ادار وعلی تشکیل پذیر ہوگیا۔جس نے امام ابوصنیفد کی سرکردگی میں تمیں برس تک کام کیا ، امام اعظم کی زندگی ہی میں اس مجلس کے ننادی نے حسن قبول حاصل کرایا تھا۔ جیسے جیسے یہ نناوی تیار ا وقد تع اس الصال الماك على الملك على المسلة عالى المسلة عالى المسلمة 
قله يُدعقو والدروالعقيان كے مصنف نے كتاب القيانہ كے حوالے بے كھاہے كه اس طرح تدوين مانے والے مسائل کی مجموعی تعداد بارول کونوے ہزار (۱۲۹۰۰۰) سے پچھاز یادہ تھی۔ (ایساً) اس مجلس اور گروہی مباحث کے ذریعے جس میں نامورا ہل علم شریک ہوتے تھے امام صاحب ایک طرف توفقیہا نہ طرز پر علم ء کی تربیت فرمارے تھے جس نے آگے چل کرفقہ کی تحریک پر آیک نمایاں اثر والداوردوسری جامب اس اجماع مل سے زیر بحث مسے کے ہر پہلویر بوری طرح غور وخوض کرنے اور المستخطر بقد استدلال میں بمد گیری اور آفاقیت کاعضر موجود کرنے کے لیے بری مفید پیش رفت کی صورت ای بنا پر بعد ازال اس کے لئے حدود وشرائط کا تعین کیا گیا، اور پیضروری قرار دیا گیا کدرائے کے لئے قرآن وسنت پر منی کسی اصل کا ہونا ضروری ہے اور یہی وہ تیاس ہے جسے چوتھ ، خذ کے طور پر پہچانا

انبی محمد الخضر می دهمة متدعليات آ كے چل كرحضرت في دوق اعظم، حضرت عبدالتدين عباس صي الله عنهمااور ابراجيم مخنى كو''رائے قياس'' كے تمائندے بيان كيا ہے۔ تاہم أيك قديم مصنف النه تتبيه لد نیوری (متوفی اس فیرست میں این کیا ، امام اوز ای ' سفیان توری ، ما مک بن اس اور خود حصرت امام صاحب اوران کے نامور تل ندہ کو بھی شامل کیا ہے۔ جس سے بیواضح ہوتا ہے کہ ا\_رائے اور قیس در حقیقت ایک ہی امر کا نام ہے۔

٢\_امام ابوعثیفه رحمته الله علیه کے علاوہ بھی صحابہ کرام و تابعین میں بہت سے حضرات رائے و قیاس ے کام لینے میں مشہور تھے۔

مکرامام صاحب رحمتدا ملندعید نے اس همن میں جن تجدیدی امور کا بیڑ ااٹھ بااور دیے و تیاس کو جن قیمتی اصولوں اور تجربات ہے روشناس کیا، اُن کی فہرست بہت طویل ہے، فقدا وراصولِ فقہ پر لکھی جانے ولی تمام تف نیف اس طرنے ستدلال کی عمر گی اور برجنتگی کا منہ بورتا ثبوت ہیں۔ س کا ایک ہلکاسا اندازہ آئمکہ کبارے ان بیانات سے ہوسکتا ہے، جوامام صاحب کے ایک مخاف قطیب بخدادی نے اپنی مضبور كتاب" تارئ بغداد" من كل صفات بريكيلي بوئى بحث من بيش ك من بن جن من سے چنداك

الاستعماريا كال المحصور في المام الوصيفه على المال المحص الماس المحص المال المحصل المال المحصور المحا ٢ \_ أمام ما لك بن إلس: امام الوحتيف رحمة القد عليه كي قوت استداد ل كابيعا لم تفاكروه كسي يه زكوسون كا فابت كرناجا بية لو فابت كريكة تقير

ساعداللد بن مبارك رضى الله تقالى عند: من في ايوضيف يداكونى فقيه نبيل دیکھا۔ پی تول اوم شاقعی ہے بھی مروی ہے۔

مم عبدالله بن مبارك : حب اوك فقد كاطرف سے عاص سور بي تقو بدامام صاحب تے جنہوں نے لوگوں کوایے تفقہ سے جگایا اور فقہ کو خوب واضح کیا۔ آثار اور فقد فی الحدیث کے لیے ایک منیاس سیج پیدائرناوه لازول علمی کارنامه ہے جو ہمیشه امام ابوصنیفہ کے نام نامی ہے منسوب رہے گا۔ انوارامام اعظم

# حضرت امام الوحليف "امام اعظم" كيول؟ الكلام المحكم في تائيد الإما الاعظم

از علامه فتى تحراشرف قادرى مراثريان شريف (مجرات)

سوال: ''امام عظم'' کامعنی ہے''سب سے بڑا پیٹیوا' اور وہ حضورا کرم ﷺ ہیں۔لہذا ابوصیف کو'' ان م عظم'' کہنا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟

التاكل: عبدالرّب (غيرمقلد) ليد- پنجاب

۔ امام اعظم کامعتیٰ : الحمد مللہ! نام نہا داہل حدیث وہا بیوں سے پہلے مفروضے کا ابطال بلکہ استیصال او پر کی چند سطروں میں علی

۲- اصول فقد کا بالی: اور وسس امام شانعی کو بیان کیا جا تا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اس موضوع پرا بی تصنیف الرس لداور کتاب الائما میں بحث کی الیکن مختقین کے زریک امام شافعی اصول فقد کے پہلے با قاعدہ مصنف تو ہو سکتے ہیں بانی شہیں، وہ اس بناء پر کہ ابن ندیم صاحب الفرست کے مط بق

اس موضوع پراولین تصنیف امام ابو بوسف نے مرتب کی تھی ۔ گروہ دستبرد زمانہ کا شکار ہو گئے منے ظاہر ہے کہ سے بھی کر بہتھنے نام ابو منیف '' کے اختیار اصول وقوانین کے مطابق ہی ترتیب دی گئی ہوگی۔ ویسے بھی

ان سی تصنیف آمام الوصیفیة کے اصمیار اصول وقوا مین کے مطابق ہی تر تبیب دی می ہمولی ۔ ویسے بھی

جيبا كيسطور بالا مين تفعيلاً ذكر بهوا امام صرحب على المستحد الماصول وتوانين كي تحت مسائل فقد كا

استنباط کیاا نہی اصولوں کو امام ابو یوسف نے مرتب کیا تھا۔ مگر وہ تصنیف ضا کئے ہوگئے۔ چنانچہ بعدازال جو آت ان من من من فقعہ میں ا

تصانیف اس موضوع پرلکھی گئیں ان کی تماوں ترین خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان میں فقہی اصول

ان فردعات فقید کی روشن میں مرتب ہوئے جوآئم دفعی ہی ہے منقول تھے۔اس نوع کی تصافیف میں

الديوي كي تقديم الدور الجصاص رازي كي كتاب الرصول ،الهز دوي كي كتاب الاصول ،السزهبي كي تمبيد

الفصول،النسفى كى كتاب المناروغيره قابل ذكريب.

لوت: ميمضمون جس قدر ول سكا قارئين كي نذرب\_

**☆☆☆☆** 

غير معى علماء كى تصريحات : يون توب شارعلاءامت في تلف نداب ومسالك سيمتعتق موفي کے بو د چودا ، م ابوحشیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیےا ، م اعظم کا بقب بکشرت اپنی تصنیفات میں ہیں نا وسلیم کیا ہے۔ ا گرصرف ان کثیرالتعداد حوالوں کو سیجا کیا جائے تو بلاشبہ اس موضوع پرایک کتاب ٹیار ہوسکتی ہے۔ اختصار کے پیش نظر ہم یہاں برا، م ابو عنیف رضی اللہ تعالی عند کے مخافقین کی کتابوں سے چند ایک شہاد ٹیس بطور نمون پیش كرتے ہيں۔ اگر سائل كے ور ميں ذراسائي جذب انصاف ہے قو حضرت امام كالقب "امام اعظم" اسليم كيے بغیر ندره سکے گا۔ان میں کیملی شہادت علامہ ذہبی کی ہے اور پا آل سب غیر مقددنام نہادا ملحدیث وہا پیول کے گھر

کی شیاد عیں ہیں۔ علامه ذهبي كي شهاوت: شيخ المحدثين قدوة الحفاظ المامش الدين محد الذهبي الشافعي جوكه المام ا بوصنیفدوسی الله تعالی عندے تعصب کا سلوک کرنے میں مشہور این تحریر قرماتے میں -

ترجمة الامام الاعظم ابي حيفة العمان. ترجمه: بيامام اعظم ابوطيقة تعمان كل سوائح حيات ب-

رماقب الامام ابي حنيفه الذهبي ص ٧ مطبوعه مصر >

فياوى نذيريدى شهادت: نامنهادا المحديثون كي فخ الكل علامة نزير سين د اوى صاحب مر وتحظى تصدیق کرو وفتوی کے ابتدائی سطور میں واشکاف طور بر تکھا ہوا ہے۔

" امام المشارق والمغارب ' الشيخ المفحم ابوحنيفه امام اعظم.

( ق وي نذريه يوس ١٣٥ ه جلد المطبوعة لا مور )

ترجمه:مشرقول ا درمغر بول کے امام عظیم المرتبت بزرگ امام اعظم ابوط یفدر شی املات ال عند۔ فآوي تذبريه كي مزيد شهادتين:

غیرمقلده ما بیول کے مسلمہ بزرگ علامہ نذیر حسین دہلوی صاحب کی اس کتاب " قناوی تذیرین میں جلد ا دل ص ۱۲۹ پر دو با رجاند دوم ص ۱۳۳ پر دو با راور جلد سوم ص ۱۳۱ پرایک بارا مام ابوطنیفه کامیرظیم الشان لقب "ان

🖠 اعظم أواضح طور براكهها مواموجود بي-مولوی محمد بوسف جبل بوری کی شهاوت: یالهاج مولوی حافظ محمد بوسف جبلیوری (صاحب حقیقة الفقد) نام نهادا المحدیثوں کے وہ مابیناز بزرگ عیں جنہوں نے تو مین وسقیص شان امام اعظم میں كذب و دجل وفریب کا کوئی طریقه ہاتھ ہے تیں چنے دیا۔ کو یا اہام ابوطنیفہ کا بغض ان کی کھٹی میں مارتھ۔

الكاوب قاديصدق (برجيمون كمديم بحي كهار كي بات بمي نكل عاتى ب-) كمطابق حضرت موصوف في حضرت امام الوصيف دحمت الله عليد كمناقب كعنوان عدايك باب بالدهاب جس مي

ویہ لکمال ہو چکا اب دوسرے مقروضے کا قلع قمع کرنے کے بیے امام اعظم کے مغوی واصطلاحی معنوں پر گفتگو

تو ''اہام'' کا لغوی معنی ہے بیٹیوا جس کی پیروی کی جائے چنا ٹیچہ علامہ مجدالدین محمد بن میقوب فیروز آ يادي كيهية جين وارمام ما أتم بيمن ركيس اوغيره (القامون الحيط ج ١٩ص ١١ عطيع بيروت) وراعظم كالفظ "عطمته" عالعل المتصفيل كالعيدة بن جمعتى بين سب ير بهت برا توامام اعظم كالغوى معى ہوا۔سب سے بڑا بیشوایا۔ بہت بڑا بیشوا۔ان افوی معنول میں لفظ دا، م عظم ' کا مصد ق علی اما طلاق بلاشبہ سوائے امام الرسل سیرالکل حضرت محر مصفظ علیہ کی ذات والا شان کے ساری مخلوق میں اور کوئی نہیں ہوسکتا۔

ليكن اصطلاح فقبهاء من لفظ امام معنى بين في زيرٌ هاف والأحكر أن مهر فقد مجتديعني يغيبر عليه الصلوق والسلام كى شريعت ين اجتهادى الهيت ركين والماقية "الم ماعظم" كاصطلاحي معن موت سب سے براي بہت بروا نماز پڑھائے والانام "سب سے برایا بہت برواحکران سب سے برایا بہت بروامامرفقہ سب سے برایا بہت

اب جانتا جا سيكها مام الوصيفه كالقب" الم اعظم" أيك خالص اصطفاحي تركيب به تدكه لغوى أس تركيب میں ''ال م' ' کے آخری اصطلاحی معنے لیعنی جمہد مراد ہیں ۔ لیعنی ''المام'' جمعنی '' مجہد'' س مشہور عالم اصطلاح کے مط بن" ا، م اعظم " كمعنى يه بيل " مجتداما مول ميل سب سي برا مجتد بيت بروا مجتد" يهي معلوم مو چكاك مجتهدا مام نبی بارسول نہیں ہوتا بلکہ پیٹمبر کا امتی اور خادم وغدام ہوتا ہے۔لہذا اس مشہور عام صطلاح فقہاء کے مطابق امام اعظیم کالقب امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عند کے سے تو ہر طرح موزوں اور درست ہے۔ گرسید اُمخلق عی الماطلاتی حضرت محمد رسول الله عیافته کی ذات اقدس کے لیے یا لکل غیر موزوں اور نادرست ہے۔ کیونکہ ان معتول کے لخاظ ہے حضورعلیہ السلام کوامام اعظم کہنا گوی آپ کونبوت ورسالت کے مرتبے ہے اتار کرامت کے مجتمدین کے گروہ میں ادکھر اکرنے کے مترادف ہوگا۔ جو کہ آپ کی شان اقدس میں بھینا تنقیص کا موجب ہے۔اب مشلہ بالکل واضح ہے کہ ہم حضرت امام! بوحثیقہ رضی اللہ تعالیٰ عندکوا مام اعظم کہہ کران کوکوئی رسوں اہلہ ا عَلِيْكَ كَ مَعَالِمِ كَ شَخْصِيت قر رئيس دية بكدان كوحفورعليه السلام كضدام كابك كروه آئمه (مجتمدين) كا سردار ایشی اس گرووخدام نبوی میں سب سے بڑاخادم قراردیتے ہیں۔ فاین هذا من ذلک الحمد للہ دو پہر کے سورج كى روشى مين و مالى غيرمقلدمولو يول كامفروض محفل فرضى غابت بوا-جس كاحقيقت سے دور كا بھى واسط ادراگراس خالص اصطلاحی ترکیب کو دمانی اصول کے مطابق جبراً" عام لغوی معنے " وے کہ خواہ مخواہ و معنے " وے کہ خواہ مخواہ دعرت اہام کیلئے ناجا مزفر اردینا ہی ہے تو بات صرف آیک لفظ " امام اعظم" پر ہی ختم نہیں ہوجائے گی بلکہ یہاں ادر بھی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہیں۔ ان سب کا بھی ای فقوے کی آلوار سے سرفلم کرتا ہوگا مشلاً ادر بھی بہت ہی بوت ہی الدا درا کیرکا بغوی معنی ہے سب سے بڑا۔ تو اس مرف اور اکبرکا بغوی معنی ہوا۔ سب سے بڑا بہت ہے ہوئے والدا درا کیرکا بغوی معنی ہوا۔ سب سے بڑا بہت اس مرف اور صرف اللہ تعالی فرما تا ہے۔ کے وکھ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ اس مرف اور صرف اللہ تعالی فرما تا ہے۔

"وَمَنُ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا." (پالانساء آيت: ۸۷) ترجمه اورالله عذياده سكى بات كى-

" وَمَنُ أَصَّدُقُ مِنَ اللَّهِ قِيُّلا (ب ٥ النساء آيت ١٢٢)

ترجمه: اوراللدے زیادہ س کی وت یکی-

البداد بإني اصول مع مطابق حضرت الويكرصديق رضى الله عن العديق البركهذا ناج تز بلكه شرك صريح

چاہیں۔
ساز۔ ' قائد اُعظم' کا کدکالغوی معنی رہبر سرداراوراعظم کامعنیٰ سب ہے بڑا ہے ۔ تو قائد اعظم کاعام لغوی معنی بہوارسب سے بڑا ہے ۔ تو قائد اعظم کاعام لغوی معنی بہوارسب سے بڑا رہبر یا سردار ۔ تو اس معنے کے لحاظ سے بہتک قائد اعظم جناب سرور کا تنات سلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا شان ہو مکتی ہے۔ کیونکہ باجماع مسلمین پوری کا تنات میں آ ب سے بڑا کوئی رہبر ہے نہ کوئی سردار ۔ لہذا نام نہر دا جھد یت و ہا ہوں کے نزویک بانتی پاکستان جناب محد علی جن ح کو قائد اعظم کہنا بھی ہانگل تا جائز وحرام اور شرک فی المر سالہ ہونا چاہے۔

یرین مختل وداخش بباید گریت

اب ہم خصوصی طور پر غیر مقلد و ہا بیوں کے گھر سے اس نوعت کی چندر کیبیں پیش کرتے ہیں جن کو دہ خود

انوارامام اعظم عصم المحمد الم

''لوگوں نے اس مع ملہ میں افراط وتفریط ہے کا م لیا ہے کسی نے تو انتہا کی افراط میں یہاں تک غنو کیا کہ
آ ب کی مدن میں احادیث وضع کرلیں ۔ کسی نے در پروہ یہاں تک تفریط کی کہ بہت ہے گند ہے مسائل وضع
کر کے آ ب کے ذے لگا دیئے۔ اس لیے وہ حالات دری کرناچ ہتا ہوں کہ جوافراط وتفریط سے تحفوظ ہیں۔ اس
کو جناب اوم کی کسرشمان پر جمول نے فرما میں ورنہ میرے فرد کیک تو آ ب اس سے بھی پڑھ کر ہیں جیسیا کہ امام ذہبی
عنے اپنی کتاب تذکر قالحفاظ مطبوعہ دائر قالمعارف ص ا ۱۵ میں نقل فرمایا۔

ابوحنيفة الامام الاعظم فقيه العراق كان اماماً ورعاكماً عاملاً متعبد أكبير الشان قال أبن المبارك افقه الناس وقال الشافعي الباس في الفقه عيال على ابى حنيفة وقال يزيد ابن هارون ماراء يت احداً اورع ولا اعقل من ابى حنيفة.

ترجمہ حضرت ابوحنیفہ (مجہدا ماموں میں سب سے) بڑے امام ہیں عراق کے فقیمہ ہیں۔ آپ امام تھے
پارسا تھے عالم تھے۔ عالل تھے عہددت کرنے والے تھے بڑی شان والے تھے ابن میررک نے کہا (کرآپ)
میڑے فقیمہ تھے لوگوں میں' مام شافعی نے فر میا کہ ہوگ عیال (مختاج) تھے فقہ میں ابوحنیفہ کے کہا بڑید (بن
ہارون) نے نہیں ویکھ میں نے کسی کوڑیا وہ پارسااور عقل وال الم م ابوحنیفہ سے انتخا بلفظہ۔

(حقيقية العقه حصداول ص ١٣٩مطبوعة الأيا)

ویکھیے اب توسائل کے بہت ہی پہندیدہ ہزرگ مولوی جہلی ری صاحب بھی کتنے صاف الفاظ میں حضرت مام کا قلب '' المام اعظم'' اپنی کتاب میں امام ذہبی سے نہ صرف نقل کر رہے ہیں بلک اوپر یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے نزویک تو آب اس سے بھی ہوھ کر ہیں۔

خداراالف ف! ہم امام ابوطیفہ کو امام اعظم کہیں تو یہ و ہاہوں کے اصول ہے رسول اللہ عظیم کے ساتھ مقابلہ ہو گیا تو مونوی جبلیو ری صاحب تو حضرت امام کو امام اعظم سے ہو حکر مان رہے ہیں۔ حال نکہ محترض کا کہنا ہے کہ امام اعظم رسول اللہ علیہ ہیں۔ تو بھراہ م اعظم ہے ہو حکر خدا ہی ہوا۔ اب امام ابو حذیفہ رضی اللہ تو لی عند کو مولوی جبلیو ری غیر مقلد کا امام اعظم سے ہو حکر ماننا ہے گویا خدا کے ساتھ مقابلہ ہوا اور خدا کے ساتھ مقابلہ شرک عظیم ہے۔ تو نینجاً و ہابیت می ب مولوی پوسف جبلیو ری مشرک تھم ہے۔ تو نینجاً و ہابیت می ب مولوی پوسف جا جبلیو ری مشرک تھم ہے۔ اور یا امام ابو حذیف کو امام ابو حضول کا کرشمہ اب سائل کے لیے دوجی رائے ہیں۔ یا تو اپ مولوی پوسف صاحب جبلیو ری کومشرک مان لے اور یا امام ابو حضول کا سے مقابلہ نہیں اسلام ابو حضول کو اس مارات بہتر ہوگا؟

ر انوارامام اعظم کی میں میں میں میں میں میں ہوتات ہوت

وكان صلى الله تعالى عليه وسلم اشجع الباس،

جواس پرمجھی نہ وہ سمجھے تو پھران سے خدا سمجھے۔ عرف کا کا کا سات کا ماریاں

امام ابوحنیقه کو 'امام اعظم' کیول کہاجا تا ہے؟

اب ره گئی ہیں بات کے سید ناامام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عند کو 'امام اعظم' کیوں کہاجا تا ہے؟ تواس کی بہت می

وچوہ ہیں جن ہیں ہے چند سے ہیں۔

ا۔امام ابوطیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بلحاظ طبقاً دیگر مشہور جمعصر بجہدا ماموں ہے بڑے ہیں۔آپ کاسن والا درہ میں اللہ تعالیٰ عنہ بلحاظ طبقاً دیگر مشہور جمعصر بجہدا ماموں ہے بڑے ہیں۔آپ کا شار العمر المقوون علی الاطلاق یعنی قرن اول کا ذما نہ ہے اور آپ کا شار تابعین میں ہوت ہے۔ جب کہ آپ کے جمعصر آئمہ جہندین مثل امام ہے۔ جب کہ آپ کے جمعصر آئمہ جہندین مثل امام مالکہ وار م اور اگر وغیر هارضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک وار م اور اگر وغیر ها نیز آپ کے بعد کے آئمہ مثلاً ان مشافعی وار م احمد بن طبل وغیر هارضی اللہ تعالیٰ عنہم المجمعین میں ہے ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوارام اعظم میں ہے میں ہے تب کوارام اعظم میں ہے ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوارام اعظم میں ہے۔ میں ہے تب کوارام اعظم میں ہے میں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوارام اعظم میں ہے۔ میں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوارام اعظم میں ہے۔ میں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوارام اعظم میں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوارام اعظم میں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اس کے آپ کوارام اعظم میں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہیں ہے۔ اس کے آپ کوارام اعظم میں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اس کے آپ کوارام اعظم میں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہوئے کی سے کہ میں ہوئے کی شرف حاصل نہیں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہوئے کی سے کا سے کہ میں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہوئے کی سے کا سے کر سے کہ میں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہوئے کا شرف حاصل نہیں ہوئے کا سے کر سے کا سے کر 
ب يرود و المام شهاب الدين احمد بن حجر المكى شيخ الاسلام حافظ ابو الفضل شهاب الدين احمد بن حجر "العسقلاني شارح صحيح البخارى كفاون كأنان المعروف" ابن حجر" العسقلاني شارح صحيح البخارى كفاون كأنان المعروف " ابن حجر " العسقلاني شارح صحيح البخارى كفاون كأنان المعروف " ابن حجر " العسقلاني شارح صحيح البخارى كفاون كالمام المعروف " ابن حجر " العسقلاني شارح صحيح البخارى كفاون كالمام المعروف " ابن حجر " العسقلاني شارح صحيح البخارى كفاون كالمام المام ا

وفي فناوى شيخ الاسلام ابن حجر 'العسقلاني' انه ادرك حماعةً من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولدم بها سنة تمانين فهو من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لاحدٍ مِن آئمة انواراهام اعظم اسم موسوسوس و موسوسوسوسو

اليديزرگوں كے ليے استعمال كرتے بيں۔مثلاً۔

(۱) دہائی اہلحدیثوں کی مشہور کتاب'' فناوئ نذیر یہ شائع کردہ اہلحدیث اکادی لہ ہور کے سرورق پر مشہور غیر مقلّد عالم جناب میاں محمد نذیر حسین دہلوی کے نام کے ساتھ آیک بہت پڑا لفنب لکھا ہوا ہے بیٹی شیخ الکل ۔ عال ہی میں نام نہادا ہلحدیث وہا بیوں کی بیک ٹی کتاب'' فناوی برکاتی'' گوجرٹو الدے جیجب کرآئی ہے۔ اس کے سرورق پر بھی اس کے مصنف مولوگ ابوالبرکات اسمد غیر مقلّد کے نام کے ساتھ جو القاب کھے گئے ہیں ان میں شیخ الکل کا لقب سر فہرست ہے۔ فہورہ کتاب فناوی برکاتید کے سیس ۲ وس ۲۱ و فیرہ ستعدد مقا، میں بیسی شیخ الکل کا لقب مشہور غیر مقلد و ہی مولوی یہ فظ محمد گونہ حملوی صاحب کے نام کے ساتھ بھی مکھا ہوا ہے۔

اب اس لقب کے معنوں پرغور سیجے '' شیخ کامتی ہے ہزرگ استاذ پیرومرشد اورگل کامعی ہے۔' سے 'تو شیخ الکل کامعنی ہوا۔ سب کا ہزرگ استاذ یا بیڑ اور بیا طاہر ہے کہ ان معنوں میں بیالقب'' شیخ الکل' صرف اورصرف امام الرسل سیدالکل جناب جمدر سول اللہ علیقے می کی ذات اقدس کے لیے درست ہوسکتا ہے۔ بہذا وہابیوں کا اپنے مولو یوں کوشنخ الکل کہنا معاذ اللہ شان نہوی کا مقابلہ کرنا اور شوک فی الوسالة ہوا۔

(ب) وہابیوں کی ای کتاب " نتا وی برکا تیڈ کے س ۵۸ وغیرہ دیگر متعدد مقابت پر اہلیحدیث غیر مقلد مولوی حافظ محمد گوندھلوی صاحب کے نام کے ساتھ مفتی اعظم کلھا ہے۔ حالا لکہ مفتی اعظم کا معنی ہے سب ہے برامفتی (نتو کی دینے والا) جس طریحے ہے " امام اعظم پر وہائی اعتراض کیا کرتے ہیں اس طرح ہے اس پر بھی اعتراض ہوسکتا ہے۔ کہ "مفتی اعظم" (سب سے بڑا نتو کی دینے والا) علی اله حلاق تو خود اللہ تعالی وحدہ لا اشریک ہے چنانچے تر آن مجید ہیں فرما تا ہے۔

قُلِ اللَّهُ يُفْتِينُكُمُ فِينِهِنَّ (بِ ٥ النسآء آيت ١٢٤)

ترجمه بقم فرمادوك امتدعهمين ان كافتوى ويتاب-

بہذا انہی اصول فضول کے مطابق وہانی اہلحدیث اینے مولو یوں کوسفتی اعظم کہدکرمہ و اند شدا تعالی سے ساتھ برابر شرک کے مرتکب ہورہے ہیں۔

یمی مضمون مشہور المجدیث غیر مقلد عالم مولینا شحد داؤ دغر ٹوک نے عافظ این کثیر کی کتاب "البدایت، والنهایته" کے حوالے منظر کیا اور نصرف اس کی تاکید کی بلکہ اے اور مصاحب کا بلندمر شیسلیم کرتے ہوئے ویل سے طور پر ذکر کیا۔ ویکھو مقالہت مولینا محد داؤدغر ٹوک مطبوعہ مکتبہ نذر بیدا ہورص ۲۵

رى كى ئەسىمىسى بىلىدىكى ى بىلىدىكى ى بىلىدىكىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى بىلىدىكى

من لم ينظر في كتب ابي حيفة لم يتبحر في الفقه (اخبار ابي حنيفة واصحابه ص ١٨ من لم ينظر في كتب ابي حيفة لم يتبحر في الفقه (اخبار ابي حنيفة واصحابه ص ١٨ من لم ينبو و ت)

طبع بیوروس) رجما چخص امام ابوحنیف کی کتابول کا مطالعہ نہ کرے وہ علم فقہ وشرائع میں بیسح نہیں ہوسکتا۔'' امام میمری کے شاکر وعلامہ خطیب بغدادی اپنی سند متصل کے ساتھ والم شافعی کا بیقول نقل کرتے ہیں۔ ''من اراد ان یعوف الفقه فلیلزم اباحیفة واصحابه فان الساس کلهم عیال علیه فی الفقه (تاریخ بغدادی ۱۳ میں ۱۱۱)

تر جمہ: جو محض فقد وشرائع میں مہارت حاصل کرنا جا ہے تواہے جا ہے کدا مام ابوحنیفداوران کے شاگردوں، کولا زم پکڑیے کیونکہ لوگ سب کے سب فقہ میں ان کے تاج میں ۔''

ر میں ہو رہ ہے۔ اوراہ مم محدث محمش الدین الذھی اپنی سندشھل کے ساتھ اور بوسف رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاوفر مایا۔

اجتمعت عند ابس حنيفة في يوم مطمين في نفسى من اصحابه منهم داؤد الطائي و القاسم بن معن وعا فيه بن يزيد وحفص بن غياث ووكيع ابن الجراح ومالك بن مغول وزفر فاقبل علينا بوجهه وقال انتم مساو قلبي وجلاء حزني واسرجت لكم الفقه والجمعته وقد تركت الناس يطعون اعقابكم ويلتمسون الفاظكم (مناقب الامام ابي حيفه ص اطبع

سلامی ترجمہ: ہم ایام ابوطنیفہ کے چندشاگر دجن ہیں داؤد طائی تقاسم بن معن (این مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براج رہیں ہیں داؤر طائی تقاسم بن علیات کر جے ابن الجراح (ایام شافعی کے استاد) مالک بن مغول اور زفر رضی اللہ

الاصصار المعاصرين له كالا وزاعي با شام والحمادين بالبصرة والتورى بالكوفة ومالك. باالمدينة والليث بن سعد بمصر (انتهي)

ترجمہ: ﷺ الاسلام حدفظ ابن مجر (عسقلانی) کے فقاوئی میں ہے کہ امام ابوطیفہ نے صحابہ کرام کی آیک ہماعت کو پایا جو کی حدمت آپ کی پیدائش کے بعد و ہال موجود ستھے۔ لہذا آپ طبقہ تا بعین میں شامل ہیں جب کہ میشنیات آپ کے معاصر مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے آئمہ شس سے کسی کے لیے مثلاً اوڑا گی سکے لیے جوشام میں متھا ور تھا دین سلمہ وحما دین زید کے لیے جو بھرہ میں شے اور کوفہ میں سفیان ٹورگ اور ہدینہ شریف میں مالک اور مصر میں لیٹ بن سعد کے سے خابت نہیں ہوسکتی۔

۲-۱۰ م ابوعنیفہ رضی اللہ تعالی عند ہی وہ جہتد امام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جموعہ قرآن وسٹ کی روش ہیں شری اجتہاد کے ہمہ گیراصول وقواعد وضع کیے۔ ہر باب سے متعبق دشوار و پیچیدہ سائل کوعل اور غیر منصوص مسائل کو گئت اب المطھار ہ سے کا منصوص مسائل کو گئت اب المطھار ہ سے لکر منصوص مسائل کو گئت اب المطھار ہ سے لکر کتناب المحبوات تک فقی ابواب کی موجودہ ترتیب کے مطابق کتب اور ابواب پر با قاعدہ تحریری طور پر مرتب و مدون کر کے ان کو آسان اور ہمیشہ کے لیے محقوظ کرویا پھر بعد کے تمام آئر کہ جمہتدین وفقہاء مصنفین اور ما ملک مدون کر کے ان کو آسان اور ہمیشہ کے لیے محقوظ کرویا پھر بعد کے تمام آئر کہ جمہتدین وفقہاء مصنفین اور ما مالک سفیان توری امام شائعی اور میں سوال کے جواب ہیں اپنی تصفیف سے بین ای ترتیب کو اپنایا۔ چنانچہ علامہ جدا ب الدین سیوطی شافعی کا کلام نو ویں سوال کے جواب ہیں اپنی تصفیف سے بین ای ترتیب کو اپنایا۔ چنانچہ علامہ جدا ب الدین سیوطی شافعی کا کلام نو ویں سوال کے جواب ہیں گزر دیکا ہے اور امام احدین تجرا کمی الشافعی شافعی المد بہ بونے کے باوجود امام اعظم کی اس اور بیت کے باوجود امام اعتمار ان جو سے رقم فرائمی الشافعی شافعی المد بہ بونے کے باوجود امام اعظم کی اس اور بین بین جرا کمی الشافعی شافعی المد بہ بونے کے باوجود امام اعظم کی اس اور بین بین جرا کمی الشافعی شافعی المد بہ بونے کے باوجود امام اعتمار ان جو بین جو ان کو ترب ہوں تے ہوئے کے باوجود امام اعتمار ان جو بین جو ان کا میں اعتبر افتی کر تے ہوئے تو میں جو تے کے باوجود امام اعتمار کا تھا تھا کہ کو ان بین میں اعتبر افتی کر ان کو ترب اور کمیں کے دو ترب بین جو ترب کی کران کی کران کر کی اس اور ہیں۔

الله اول من دون علم الفقه ورتبه ابواباً وكتباً علم نحوماً هو عليه اليوم وتبعد مالك في موطنه ومن قبله انما كانوا يعتمدون على حفظهم (الخيرات الحسان ص ٣٨ مطبوعه مصر)

ترجمہ: امام ابوحدیفہ ای پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے علم فقہ کو مدون کیا اور اسے ابواب و کتب (فقہیہ) کی موجودہ ترجیب پر مرتب کیا اور آب ہی کی ترتیب کی اور ما لک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسپیم مؤ طامیں پیروی کی اور نہ آب سے پہلے تو علی محض اپنے حفظ پر اعتماد کرتے تھے۔

خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ حصرت عبداللہ بن داؤد الخریبی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

"يجب على اهل الاسلام ان يدعوا الله لابي حنيقة في صلاتهم قال وذكو حفظه

ترجمہ ایک روز اوم ابوحقیقہ رضی القد تعالیٰ عنہ غیبفہ ابرجعفر مضور کے باس تشریف لے گئے اس وقت مصرت عیسی بن موسی بھی وہاں موجود تھے۔ وہ منصور سے کہنے گئے میر (ابوحفیفہ) آئے دنیا کے بڑے عالم ہیں۔ تو منصور نے امام صاحب ہے کہا اے نعمان ۔ آپ نے کس ہے کم حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کے منصور نے امام صاحب عمر کا مصرت عمر کا مصرت عمر کا مصرت عمر کا مصرت عمر اللہ بن مسعود کے شاگر دول سے حضرت عمر کا مصرت عبداللہ بن مسعود کے شاگر دول سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگر دول سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تا گئے میں اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی نہیں تھا۔ منصور نے کہا کہ آپ نے اپنے لیے تعالیٰ عنہا کوئی نہیں تھا۔ منصور نے کہا کہ آپ نے اپنے لیے دیا ہے 
۔ روز ہوں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول' تمام لوگ فقد میں امام ابوطنیفہ کے عیال (محتاج) میں ۔ چیچے گزر چکا ہے اور امام محمد شمس اللہ بین امذھبی ابن عیاس کے واسطے سے امام ابو بکر المروز ک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ۔

سمعت ابا عبدالله احمد بن حبل يقول لم يصح عند نا ان ابا حنفية رحمه الله قال القرآن مخلوق فقلت الحمد لنه يا اباعبدالله هو من العلم بمنزلة فقال سبحان النه هو من العلم بمنزلة فقال سبحان النه هو من العلم والورع والزهد وايثار الدار الاخرة بمحل لا يدركه فيه احد. (مناقب الامام ابى حنيفة ص ٢٥ مصر)

ترجمہ: "میں نے ابوعبداللہ امام احدین طنبل بنی اللہ تعالی عنہ سے سنا فرم نے سنے کہ ہورے نزویک میں مرجمہ: "میں نے ابوعبداللہ امام احدین طنبل بنی اللہ تعالی عنہ سے سنا فرم نے سنے کہ ہورے نزویک میں ہوا مقام میں کہ المحدللہ ابوعبداللہ ان کا توعلم میں ہوا مقام میں کہ المحدللہ ابوعبداللہ ان کا توعلم میں ہوا مقام سے تو آئے فرمانے کے سندوہ ابوعنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ توعلم وتقوی زیداوردار آ خرت کے اختیار کرنے میں اس مقام پرفائز ہیں کہ جہاں کسی اور کی رس کی نہیں ہوگئی۔ "

حافظ الوبكر احمد بن عی خطیب بغدادی اپن سند كے ساتھ مفرت محمد بن بشیر سے روایت كرتے ہیں وہ كہتے ہو؟ میں میں كہ میں اللہ تق الورى رضى اللہ تق لی عند كے پاس آیا كرتا تھا تو وہ مجھ سے ابو چھتے كد كہاں سے آئے ہو؟ میں كہتا كہا ما ابو حقیفے رضى اللہ تقالى عند كے بہال سے ميئن كروه فرماتے -

لقد جئت من عند افقه اهل الارض (١٦ريُ بغدادج ١٣٥٠ معدم معرورمر)

تر جمہ تم ایسے مخص کے پاس ہے آئے ہوجوروئے زمین پرسب سے زیادہ نقیہہ ہے۔ یہی حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نیز امام محدث حافظ منس المدین محمد الذھی امام محدث وفقیہہ سفیان بن تعالیٰ عنہم مضا کیے بارش والے دن میں امام ابوحثیفہ کے پاس جمع شخط امام صاحب نے اپناچیرہ ہماری طرف متوجہ کیا اور فرہ میا کہتم لوگ میرے دل کے سرور اور راڑ دان اور میرے ٹم کو غلط کرتے والے ہو۔ میں نے فقہ کو تہمارے لیے ہمواروآ سمان کر کے اس کی ہاگ دوڑتمہارے ہاتھوں میں دے دی ہے ابسارے وگ تہمارے نقش پاکی اتباع اور تمہاری ہاتوں کی جبتح کیا کریں گے۔

سا کال عقل و فرہانت کفتہی بصیرت اجتہادی قوت اور علمی وعلی نفنیلت کے امتہارے امام ابوحنیفہ درخی اللہ تعالی عند کا پایدا ہے تمام ہوحنیفہ درخی اللہ تعالی عند کا پایدا ہے تمام ہو معصروں اور بعد کے آئرے نہایت بلند نفا۔ بلکہ سے توب ہے کہ آپ اپنی ان خدادا دصلہ حیتوں اور علمی وعلی خوبیوں کی وجہ ہے علوم شرعیہ بیٹر پوری امت کے مقتداء دبیشوا ہیں لہذاؤیں وجہ سے خدادا دصلہ حیتوں اور علمی وعلی خوبیوں کی وجہ سے علوم شرعیہ بیٹر کو امام اعظم کہا جاتا ہے چنانچہ امام ابوعبداللہ حسین بن علی الصیم کی اپنی سندِ متصل کے ساتھ حصرت عبداللہ بین میارک رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

كت عبد مالك بن انس فدخل عليه رجل فرفعه ثم قال اتدرون من هذا حين خوج؟ قال الاوعرفته انا فقال هذا ابوحنيفة العراقي لوقال هذه لاسطوانه من ذهب الخرجت كما قال لقند وفق له الفقه حتى ما عليه فيه كبير مرنة قال و دحل عليه الثورى فاجلسه دون الموضع الذي اجلس فيه ابا حنيفة (اخيار ابي حنيفة واصحابه ص ٥٣ مطبوعه بيروت)

ترجمہ: عیں امام ، مک بن انس رضی اللہ تعالی عدے پاس تھا کہ استے میں ان کے پاس ایک شخص آبا۔
آب اس سے ادب واحر ام سے پیش آئے گھر جب وہ شخص چلا گیا توش گردوں سے پوچھا کہ کیا تم جائے ہویہ
کون شریف لہ نے سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں گرمیں (عبداللہ بن مبارک) نے ان کو پہچان ایر پینا نچہا، م
ما مک نے فرمایو کہ بیعواق کے ابوضیفہ تھے۔ (ان کے ملمی پایداورز وراستدل لی کا بیدا لم ہے کہ )اگر کہدریں کہ یہ
ستون سونے کا ہے تو وہ ویسا بی نکل آئے جیسا کہ انہوں نے کہا ہو۔ ان کومہارت فقہ کی وہ تو فیق دی گئی ہے کہ
اب ان براس کے مسائل کوئل کرنا کوئی ڈیادہ دشوارٹیس ہے۔عبدائید بن مبارک کہتے ہیں کہ پھر حضرت سفیان
توری آپ کے باس آئے تو ان کوار م ابوضیفہ کے مرتبہ کی جگہ پر بٹھایا۔

اورخطیب بغدادی علامه احمد بن علی بن ثابت اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت رہیج بن یونس ہے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے فر مایا۔

دخل ابوحنيفة يوماً على المنصور وعده عيسى بن موسى فقال للمصور هذا عالم الدنيا اليوم فقال له يانعمان عمن الخذت العلم قال عن اصحاب عمر عن عمر و عن اصحاب على عن على وعن اصحاب عبدالله عن عبدالله وما كان في وقت بن عباس على

انوارامام اعظم المحمد ا

تر جمہ: قراءت میرے زو کیے حمزہ کی قراءت اور فقدام ابو حذیفہ کی نقہ ہے۔ میمی امام کیجی ابن معین اپنے استاذ کرامی امام المحدثین اوم کیجی بن سعیدالقطان ہے روایت کرتے ہیں کہ بے فرمایا۔

لاتكذب الله ماسمعنا احسن من داء ي ابي حنيفة وقد احذنا باكثر اقواله.

(تارخُ بغدادج ١٣٥٥ من ١٣٥٥ عمر منا قب الا بام الي حنيفة النشي ١٩٥٥ ممر)

ترجمه: يم خداكا نام كرجيوث نه بوليس كئ بم ثراه م البوطيفة رشى الله تعالى عند بي زياده بهتر رجمه: يم خداكا نام كرجيوث نه بوليس كئ بم ثراه م البوطيفة رشى الله تعالى عند بي زياده بهتر رجمة وي دارك كربيس من أور بم ثران كم اكثر فقيم اقوال اختيار كركي بيس المام أقعى رضى الله تعد كاستا وكرا مى المام وكيع قرمات تصد

(تاریخ بغدادج ۱۳۵ مطبوعه مقر) (تاریخ بغدادج ۱۳۵ مطبوعه مقر)

نیزامام محدین حسن جو کدامام شافعی کے شیوخ میں ہے ہیں فرماتے ہیں۔ "کان ابو حدیفة و احد زمانه ترجمہ المام ابوضیفہ یکمائے روز گارتھے۔"

(اخاراب حديد السيم ي من الطبع بيروت)

الم خدث شیخ الاسلام يزيد بن بارون جوكدامام احد بن غيس كشيوخ بس سے إلى قرمات بيل-"كان أبوحسيفة ....احفظ اهل زمانه سمعت كل من ادر كته من اهل زمانه يقول انه ماراى افقه مله" (اخبارالي صنية واصحالي معمري من اسم طبح بيروت)

تر چہہ: امام ابوطنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے ڈمانے کے سب سے بڑے حدیث کے عافظ تھے آپ کے معاصر علاء میں سے جس جس گویں نے پایا ہے ہی کہتے سنا کہ اس نے آپ سے بڑا کو کی نقیبہ مندویکھا۔ معاصر علاء میں سے جس جس گویں نے پایا ہے بھی کہتے سنا کہ اس نے آپ سے بڑا کو کی نقیبہ مندویکھا۔ امام شافعی اور امام احمد بن خلیل کے استاؤ گرامی مصرت امام ابو نوسف لیفقوب بن ابرا ہیم القاضی فرہ تے

"كان ابو حنيقة خلف من مضي وما خلف والله علم 'وجه الارض مثله'

(منبردالب صنيد بلصيمري من ٢٠١٠) ترجمه ذا بوطنيفه رضي الله تعالى عنداسلاف كرام كي جانشين منظراد رشم بخدا انهوں نے اپنے بعدروئے زمين پرائيمشل كوئى نہ چيوڑ ا امام محدث على بن عاصم كہتے ہيں- اشوارامام اعظم عصمه محمد محمد محمد المعالم اعظم

عینیرض الله تعالی عنهم بروایت کرتے میں که آپ فرمایا کرتے تھے کد

هامقلت عيني مثل ابي حيفة (تاريخ بغد درج ١٩٥٥ ماهب الاعام ابي حيفية الذهبي ص ١٩مظبويرمسر)

ترجمه: ميري آ تكه نے (علم فضل ميس) ابو حليف رضي الله تعال عنه كامثل نبير ويكھا۔

امام محدث وفقیہ ابوعبداللہ حسین بن علی الصیمر ی ان کے شاگر دھ فظ ابو بکر خطیب بغد. وی اورامام محدث حافظ تنس الدین الذھبی نے امام محدث وفقیہ حضرت عبداللہ بن مبا یک کابی تو ل فقل کیا۔

ان كان الاثر قد عوف واحتيح الى الواي فرأى مالك، وسفيان والى حنيفة وابو حميفة اللاثة" (اخبار ابى حنيفه واصحابه ص ٤٤ طبع بيروت و تاريخ بغداد ص ٣٣٣ ج ١٣ طبع مصر)

ترجمہ اگر صدیث معلوم ہواوراجتہادی رائے کی ضرورت ہوتو بیرائے اوم ، لک سفیان توری اور امام ابوصنیفہ کی لینی جا ہے اوراہ م ابوصنیفہ کی نظر عقل و ذہانت کے اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر اور دقیق ترہے۔ اور فقہ میں سب سے زیادہ گہری ہے۔ اور وہ ان نیٹول میں زیادہ فقیہ ہیں۔''

ا ، م محدث وفقیمہ ابوعبداللہ حسین بن علی الصُیمر می اپنی سند کے ساتھ تصرین علی ہے روایت کرتے ہیں کہ ا ا ، م امحد ثین '' شعبہ' کو جب امام ابوعنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملی توافسوی ہے انسالیا ہو وان الیہ راجعون آیت پڑھی اور پھر فرمانے گئے۔

لقد طفئي عن اهل الكوفة ضوء نورِ العلم اما انهم لا يرون مئله ابدأ

(اخبارابي حيفة ص ا عظيم بيروت)

ترجمہ : بشک اہلِ کوفیہ نے نویم کی روشی بھائی۔ س بواب لوگ ابوطیف کی مشکر بھی نے دیکھیں گئے '' امام محدث حافظ مشمل امدین الذھبی امام بخاری کے استاذ گرامی امام فقیمہ دمحدث امام کی بن ابراہیم کا بے قول نقل کرتے ہیں کہ

كان ابوحنيفة اعلم اهل زمانه,

(هناقب الاهم الى حيصة الذهبي سي المسلم الى حيصة الذهبي من المسلم مسترفر مد تبقر يب وتهذر ب الكمال من المهروب ا ترجمه أمام الوحشيف وشي المندلتالي عندا بين زمائي كسب سي بين مراح عالم بهوئي . ان م المجرح والتعديل يجل بن محين جوامام بخارى كشيوخ بين سي مين قرن ترجم بين . المقواء قاعندى قواء قاحمة قاو العقه فقه ابى حنيفة (اخبار في منيفة والحابين ١٨٠من بعدادس ١٢٨ع جد١١)

# انوارامام اعظم

ج نے ہیں۔ بیسب یک زبان ہوکرتمام ہمعصراور بعد کے علیءاعد موآئمہ کرام پرامام اعظم ابوطنیفہ رضی املاقعی لی جانے ہی عنہ کی علمی وملی عقلی ذکری فقعی اوراجتها دی برتری کا ڈی کے کی پڑوٹ براعلان فرہ رہے ہیں۔ کیوان رج ل عمم کی ا ویشن شہاوتوں کے بعد بھی کسی مسلمان کواہام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 'امام اعظم'' ہونے میں شک روسکتا

مزیدگھریشہادتیں:

اب ہم اس سکلے پر بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں غیر مقلد اہلی حدیث وہا ہوں کے دو بڑے مقدر اب ہم اس سکلے پر بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں غیر مقلد سائل آگر مندرجہ بال آئم سلف کے ارش دات سے بھی عالموں کی مزید گواہیاں بیش کرتے ہیں تا کہ غیر مقلد سائل آگر مندرجہ بال آئم سلف کے ارش دات سے بھی مطمئن نہ ہوا ہوتو کم از کم اپنے بزرگوں کی شہادتیں حق من کر تو ضرور ہی اس کا دل تو ریفین سے منور ہوجانا

> <u>ہے۔</u> والشرالھادی۔ رہین

نواب صديق حسن خان کي گواهي:

ر المن المستند و المستند

منهم الامام جعفر الصادق وابوحتيفة النعمان بن ثابت الامام الاعظم وهالك والا وزعى والشورى وابن جريح ومحمد بن ادريس الشافعي وغيرهم وهذه الطبقات الثلاثة هي الشمشهود لهابا النعيرعلي لسان نبيا صلى الله عليه وسلم وهم الصدر الاول والسمف الصالح والمحنج بهم في كل باب (مقالات داؤد عرنوى ص ٥٦ مطبوعه مكتبه نذيريه

۔ روں ترجمہ: ان (طبقہ ثالثہ کے آئمہ کہار) میں ہے آیا ہے جعفر صادق امام اعظم ابوحنیفہ لعمان بن ثابت اہام ما مک امام اوزاعی امام توری ابن جرح 'اور امام محمد بن اور لیس شافعی وغیرهم جین (رضی اللہ تعالی عنہم) اور ہمارے نبی کریم آیا تھے کی زبان مبارک کی گواہی کے مطابق مہی تین طبقے خیرو برکت کے ہیں۔ نیزیمی اسل سے صدر اول اور سلف صالحین جیں جو ہر باب جیس شداور حجت کا درجہ رکھتے جیں۔

ابراہیم میرسیالکوٹی کی گواہی:

مولوی محمد ابراہیم سالکوٹی ہماری جماعت (اہمحدث) کے مشہور مقتدر علماء میں سے بیٹھے انہوں نے اپنی مولوی محمد ابراہیم سالکوٹی ہماری جماعت (اہمحدث) کے مشہور مقتدر علماء میں سے بیٹھے انہوں نے اپنی کتاب '' تاریخ المجمدیث' میں امام ابو علیفہ کی مدح و توصیف اور ایکے خلاف ارجاء (فرقہ مرجہ سے ہونا) وغیرہ الزایات کے دفعیہ میں ۲۹×۲۳/۸ سائز کے ۸صفحات وقف کیے۔ پھرکسی جگدان کا ذکر امام انتظم کے نام سے

# 

لووزن عقل ابی حدیقة لبنصف عقل اهل الارض لرجع بهم ( اخبار ابی حدیقة و اصحابه للصمیری ص ۳۹ طبع مصو) و اصحابه للصمیری ص ۳۶ طبع مصو) ترجمہ: اگردوئ زین کآ دھ لوگول کی عقل سے اسم ابوطیقہ کی عقل آپ کی عقل کا پلہ ایس کا بار سے گا۔''

ثیزیمی امام علی بن عاصم فرماتے ہیں۔

" لوورن علم ابى حنفية بعلم اهل زمانه لرجع عليهم" (احبار ابى حنفية ص ٩) مناقب الامام ابوحنيفه للذعبي ص ٩-)

ترجمہ: اگر امام الوطنیفہ کاعلم ان کے تمام الی زمانہ کے مجموع علم سے تولا جائے تو یہ بنا آپ کاعلم ان سب کے علم سے برا ہوگا۔

اورامام محدث نضر بن شميل فرماتے ہيں۔

"كان الناس نياماً عن الفقه حتى ايقظهم ابو حنيفة بما فتقه وبيه ولحصر.

(تاريخ بغدادص ٢٠٠٥)

ترجمہ: لوگ علم فقد ( کی باریکیوں) نے عافل شے۔ یہاں تک کہ ابوطیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی فقہی موشاً فیول عقدہ کشر نگر تے وسطے میں نے لوگوں کو چونکا دیا۔

اورام مفقيهه ومحدث حافظ محدين ميمون فرمات بين

لم يكن فيي زمن ابني حسيفة اعلم ولا اورع ولا ازهد ولا اعرف ولا افقه منه تاالله ماسرني بسماعي منه ماة الف ديباو. (الخيرات الحسان ص ٣٢ مطبوعه مصر)

ترجم امام ابوطنیفہ رضی اللہ تع لی عند کے زمانے میں ان سے بڑے عالم متعی 'زاہد عارف اور فقیہ کوئی ند تھا۔ان کا درس فقہ وحدیث سننے کی بجائے مجھے ایک لا کھ سونے کی اشر فیاں بھی ستیں تو میں رامنی ند ہوتا۔

الغرض امام ، لک امام شعبہ ان ما بو بوسف انقاضی ان م سفیان توری ان م سفیان بن عینیہ ان م عبداللہ بن المبرک ان م شاقعی امام احد بن عبین ان م اللہ برک ان م شاقعی امام احد بن عنبیل امام و کیج اعیسی بن موک امام بحک بن سعیدالقطان ۔ امام یکی بن معین ان م کمی بن ابراہیم امام محد بن میمون رضی اللہ تق ی عنبم الجمعین ایر بیم امام محد بن میمون رضی اللہ تق ی عنبم الجمعین ایر بیم اللہ تق ی عنبم الجمعین ایر سف صافعین میں سے بیں سب المجد بن میر اللہ بین جوسب کے سب اسلام کے صدر اور ان ابناع تا بعین اور سف صافعین میں سے بیں سب اسلام کے صدر اور ان کی جذاب در سف صافعین میں سے بیں سب اسلام کے اس کا نام اسلام کے مراوب و اور اسلام کے دان کا نام اسلام کے مراوب و اور آم سے جھک اسلام کے بین سب اسلام کے بین سب اسلام کے بین سب اسلام کے دان کا نام اسلام کے بین سب کے بین س

## فقه منفی کی عامی مقبولیت

از اصاحبز اده سيد محمدزين أمعابدين راشدي

یروفیسر ابوزهره مصری رقیطرازین، مشرق مین آزاداسلامی حکومین (۱) سلاجشه (۲) آل یکومید ایراعظم افریقته مین (۳) طرابلس (۳) تیوس (۵) الجزائر (۲) آندلس (۷) جزیره سلی سلطان صلاح الدین ابولی هافعی نے قاہرہ (مصر) میں احناف کے لیے ''مدرسه میبونید' قائم کرایا اس کا بیتجہ بید نگا که مصری عوام میں حقی فد بہب نے فروغ پایا۔ (۸) مصر (۹) شام میں حفی فد بہب عوام میں مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ مشرقی مما لک میں (۱۰) عواق (۱۱) خراسان (۱۲) سیستان (۱۲) ماوراء آتھر (ماوراء البھر سے مراوروں کی آزاد مسلمان ریاستیں اُز بھتان ، ترکمانستان ، تا جکستان (بخ، بخارا، سمرقد، تاشقند و غیرہ بیں۔ از بکت ن ، بیمان اورا فائستان کی سرحدوں کی شاہراہ پر ہے جہاں ان شیوں مما لک کے دراست آگر ایس ملے ہیں۔) میں احناف کی ہوئی آکٹریت تھی۔

روس کی اسلامی ریاستوں میں (۱۴) آرمینا (۱۵) آ ذربائیجان (۱۷) تیریز (۱۷) رے
(۱۸) اعواز کے رہائش پذیر بھی حنی ندہب ہیں (۱۹) ایران میں پہلے احناف کی بڑی اکثریت تھی (۲۰)
ہندوستان (۲۱) باکستان میں بھی حنی ندہب کا سکہ جاری ہے (۲۲) چین میں چالیس ملین سے زائد
مسلمان سکونت پذیر ہیں ، ان میں اکثریت حنی ندہب کے ہیروکار کی ہے (حیات حضرت اوم ابوحنیفہ
باب حنی ندہب کی اشاعت عام مطبوع انڈیا ، یہ کتاب ہے ہیروکار کی ہے (حیات

مورخ ابن خلدون رقبطرار بین، امام ابوطنیفه رضی الله تعالی عنه کے مقلدین آئ عراق میند (بندوستان، پاکستان) چین، ماوراء انظر عبلادمجم میں کثرت سے سیلے ہوئے بین در مقد اب الله در الاسلام الماری حقی شرب کوکل طور پر ''سلطنت عثامیہ'' کے تمام صوبوں میں ندصرف عوامی زندگ بلک سرکاری نظام عدل میں متند مجموعه توانمین کی هیشت عاصل ہوگئی کھی۔ (شارزان نیک بلایا آن سلام ۱۰۱۷) فظام عدل میں متند مجموعه توانمین کی هیشت عاصل ہوگئی کھی۔ (شارزان نیک بلایا آن سلام ۱۰۱۷)

جومما لک سلطنت حتائیہ کے زیر حکومت رہے ہیں جیسا کہ مصر (۲۳)سوریا (شام) (۲۳) لبنان اُن کا ندہب بھی محکمہ عدل وقضاء میں حقی چلا آرہا ہے حکومت تیوس کا ندہب بھی مجاوات میں کہا ہے۔ ترکی اور اس کے زیر اثر مما لک مثلاً شم اور (۲۵) البانیہ کے باشندوں کا ندہب بھی عبادات میں کہی ہے اور مسلمانان (۲۲) بلقان و (۲۷) تفقار بھی مسائل عبادات میں اسی ندہب کے مقلد ہیں اس کرتے ہیں کسی جگہ سیدنا اوم ابوطنیفہ کہہ کر ادب واحترام سے ذکر کرتے ہیں۔ اور اس ساری بحث کوآخر ہیں مولوی محمد ابرائیم اس فقرہ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ خلاصة المكلام بیر کہ تیم کی شخصیت المی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بناء پر حضرتِ امام ابوطنیفہ جیسے بزرگ امام کے حق میں برگوئی کریں۔ جن کو حافظ ذہبی جیسے ان افاحدالو جال "امام اعظم" کے معزز نقب سے یا دکرتے ہیں۔ (مقالات واؤد غر نوی صد ۵۵) مولوی واؤد غر نوی کی گوائی :

غیرمقلدین کے نہایت بی مقدراور محرم عالم مولوی تحدداؤ دغور ٹوی خود تحریفرہاتے ہیں۔

' حضرت الا عام الاعظم' (مقالات مولوی تحدواؤ دغور توی ش ۵۵ شاکع کردہ مکتبہ نذیر یہ لا ہور)

نام نها وا جامع یہ غیرمقلد و پایوں کے سلمہ ہزرگول کی یہ تین شہادتیں ہیں جو کہ ہم نے امام ایوضیفہ رضی سند تعالیٰ عنہ کے معزز لقب' ام ماعظم' کے ثبوت میں چش کی ہیں جب کہ تبل ازیں ای سوال کے جواب کے آغاز میں اس سند پر چھ شہ د تیں ان کے ' فقاوی نذیر یہ' سے ادرا کیک روشن شہوت مولوی محمد یوسف جبل پوری کی سال مسئلے پر چھ شہ د تیں ان کے ' فقاوی نذیر یہ' سے ادرا کیک روشن شہوت مولوی محمد یوسف جبل پوری کی سکتاب ' حقیقة الفقه' میں جیش کرآئے ہیں۔ و تلک عشرة کاملة ہماری وعاہے کہ مولائے تعالیٰ انہیں منصرف سائل بلکہ تمام مرعیّا ان الی حدیث غیر مقددین کے لیے چشم بھیرت بنائے آئیں۔
و معا ذالک علی اللہ المعذین ،

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# ياك و ہند ميں سن حنفي اولياء الله

از مولانالیس اختر مصابی (دیلی ) رصاحبز اوه سیدزین العابدین راشدی بندوستان کی اسلامی تاریخ کے مطاحہ ہے اس حقیقت کا سراغ ملیا ہے کہ حضرت رافع وحضرت الله وح

اور عمر قاسم تاریخ فرشند میں رقم طراز میں سم بیس میں امیر معاویہ نے زیاد بن ابیکو بصرافران اور سم اور میں اس م سیستان کا حاکم مقرر کیا۔ اور اس سال زیاد کے حکم سے عبدالرحمن بن رہید نے کابل نتح کیا اور اہل کا اُراحقہ و مجوث اسلام کیا۔

کا بل کی فتح کے پیچھ ہی عرصہ بعد ایک نامور عرب امیر مہلب بن الی صفرہ ''مرو'' کے رائے عابل و رائل آئے اور ہتدوستان پینچ کرانہوں نے جہاد کیا اور دس بابارہ ہزار کنیز وغلام اسیر کیے ان میں پھولاً انہوادر اسیم منطقہ میں میں کا قرار کر سے مسلمان ہو گئے۔ (ترجہ ہادی فرشتہ ملدول ہیں۔ ۸)

نوجوان سپدسالار محد بن قاسم في ۹۳ بير ميل (سنده) كا تاريخي قلعه فتح كيا اور گهائي ويل مرت كے بعد بانچويں صدى جرى بير سلطان محمود غرنوي اور سيدسالار سعود غازى دغير ہمائے ميدائيون جوكار بائے تمايان انجام ديكان كى ايك ستقل الگ تاريخ ہے۔ طرح (۲۸) افغانستان و (۲۹) ترکستان اور مسل نان پیک و جند و چین میں بھی یہی ند جب عالب ہے اور اس مذہب کے بیرو کار دوسرے ملکول میں بھی مکثرت پائے جاتے ہیں۔ جو روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا دونتہائی ہیں۔ (فلفہ ٹریست اسلام صفح ۴۸۸ مطبوع مصر)

حنفی کمتیب فکر وسطِ ایشیء اور ہندوستان (پاک و ہند (۳۰) (پنگلہ دلیش) میں عالب و فاکق ہے۔ (ٹارٹران اُنگلو بیڈیا آف اسلام س ۱۳)

بعض احمق الزام لگاتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے عہدہ قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) پر مامور ہوکر جروتحدید سے قد ہب شفی کورواج ویا = اس الزام کا پروفیسر نور بخش تو کلی علیہ الرحمتہ جواب دیتے ہوئے رقبطراز ہیں۔

چندسال قبل ایک عرب محقق نے ائمہ اربعہ کے بیرو کاروں کے اعداد وشار جمع کئے تھے۔اس میں حنفی کی تعداد ۳ اس میں احتیار کی تعداد ۳ اس ۱۲ میں معین کے تھے۔اس میں حنفی کی تعداد ۳ اس ۱۲ میں اور در مالکی کی تعداد ۳ کروڑادر منبلی کی تعداد میں مطبوعہ ۱۹۶۱ء) کروڑادر منبلی کی تعداد میں میں ہے۔ (مراڈ مقتم میں ۵ میں مطبوعہ ۱۹۶۱ء)

ز مانه برعبد، برصدی میں کرے گاافذ فیوض جس سے جہاں میں و و ہستی مدیقہ ، ا ما م اعظم ا بوحنیفہ

(وخود بهوانخ اوم المسلمين فرام يخطبوعال فكات)

انواراهام اعظم عصور المحدد كاروان عشق وعرفان كي رہنمائي كا شرف هاصل كيا اورسواد إعظيم اللب سنت و جماعت كوصراط منتقيم برگا مزن ركھا ان کی ایک اجمالی فہرست چھال طرح ہے۔

ي بح العلوم حضرت علامه عبد العلى فرقى محل (ولا دت ١٢٣٨ هـ وفي ت ١٢٣٥هـ) 🖈 امام العارفين مصرت سيد تحدرا شدرو مضرهني ١٣٢٣ م المع حطرت شره محمد اجمل الدار بادي (ولادت ١٦٠٠هم وفات ١٢٣١ ) جير حضرت شاه انوارالحق فر تلي محيي (ولدرية ١٢٧ اهدفات ٢٣٣١ه) 🌣 حضرت ِشاه عبدالعزيز محدث د جوي ( ولادت ٩ ١١٥ه و قات ١٢٣٩ هـ ) جلية حضرستيه مولانا نملام عني د بلوي ( ولا رت ۱۵۸ اه و فات ۱۲۴۰ه ) المرسيمولانا ابوسعيدمجد دي رام يوري (ولا دت ١٩٩٧ه دفأت ١٣٣٧ه) 🛠 حضرت شاه ابوانحس فرر مجهواروی (وله وت ۱۹۱۱ ه و فات ۱۲۷۵ هـ) المرسيمولاناشاه احمر معيدمجدوى رام يورى (دارس ١١٢ احدفات ١٢٧ه) المناه معفرت علامه ففل حق شبير خيراً بادي (ولادت ١٦١ه وقات ١٢١ه) 🛠 حضرتٍ علامه عبدالحليم فرنگي محيي ( ول ديه ٢٠٩ اله وفات ١٢٨٥ هـ ) الم مفرت علامه فضل رسول بدايوني (ولا دت ٢١٣ اه د فات ١٢٨٩ هـ)

الله تعفرت على مسيداً ل رسول مار جروى (ولددت ٢٠٩١ه وفات ٢٩٩١ه ) وغيرتهم رضوان الله تعالى

اور چود ہوی صدی ہجری جس میں مختف ایمان شکن اور گمراہ کن تحریکاوں تنظیموں اور جماعتوں نے جنم لے کرصد یوں کے متوارث عقائد ونظریات کوتہدہ بال کرنا تشروع کیااورعظمت تو حیدہ ناموں رس ات پر جملے کیے ان الله المحتود المعالم المعالية المعالم المعناء المعالم المعناء المعالم المحتاج المعالم المرسف كاكاروان فكروخيال المين الملاف كرام كي روحاني قيادت ورجنماني مين الي منزل مقصود كي طرف رواب دوال ہے۔ حضرت مولا ناعبدالحيّ فرقي تحلي (ولادت٢٦٣ه/وقات ١٣٠٨هـ) حضرت مفتى ارشاد حسين رام بورگ ( ولا دت ۲۲۸ احد و ق ت ۱۲۱۱ هـ ) حضرت مولاً نافضل الرحن تنتج مراد آبادی ( ولا دب ۲۰۸ احد و فات ۱۳۱۳ هـ ) حفرت مولا ناغلام وتشكير قصوري لاجوري (وقات ١٣١٥ه)

حضرت مولا ناعبدالقاور بدايوني (ولاوت ١٣٥١ هوفات ١٣١٩ ه) خطرت مولا نابدايت الله رام يوري (وفات ٢ ١٣٢ هـ) جعرت مولانا خيراندين وبوى (ولادت اعداء وفات ٢ ٢٣٠ هـ/ ١٩٠٨ء) حطرت مولانا احد رضا فاضل بربلوي (ولا دت ٢ ١٢٥ هـ وقات ١٣٨٠ هـ ١٩٢١م) حضرت شاه ابوالخير فاروتي و بلوي ( ولا دت ٢٢٢ه اله وفيت الهمه الدي حضرت شاه على تسين اشر في ورادت ٢٢١ ه وفات ١٣٥٥ه ) حضرت شاه مهر على

یبال اختصار کے ساتھ ہم ان احناف غوی قدسیہ کے اسائے گرامی درج کررہے ہیں جنبول نے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اوراس کے یا کیڑوا خلاق کوتمی شکل میں پیش کر کے اورائے خون جگز سے اسلام کی آبیاری كرك دفة رفة يورے خطب مندكوسر ميزوشاداب بنا ۋالا۔ (جوكدمارے كے سارے احناف تھے۔) المن حضرت داتا كني بخش على جوري (ولادت ٥٠٠ هر ٩٠٠١ ء وفات ٢٦٥ مر ٢١٥٠١ ء) المرات معرب خواجه مين الدين چتى اجميرى (دادت ٥٣٥ه ١١٥٢م وقات ١٣٣٠ مر ١٣٣١م) مرية حفرت مير عبد الله شره عازى وفات إ<u>ا الماسة</u> 🖈 حضرت خواجه شاه صدرالدین سید محدا حمد ککیاری سنده ( و فات و ۲ مهر) ـ المعربين بروالدين ذكر ياملتاني (ولاوت ٢٦٥ هـ/٠٥ ماءوقات ٢٦٦ هـ/١٦١ء) 🛠 حضرت خواجه قريدالدين تنج شكر ( ولا د ٢٠٥٥ هـ/ ٩٤ او وفات ٢١٣ هـ/ ١٣٦٥ ء ) المرت حافظ سيدمحه عنان سيوهاني تعل شبهاز قلندر ( وفات و ١٥٠) المرات فواجه قطب المدين يختياركاكي (ولادت ٥٨١هـ ١٨٥ ما ١٠١٥ ما ١٣٣٧ه/١٢٣١) المرست مخدوم علاء الدين صابر كليرى (ولادت ٩٣ ٥ ١٩٦٨ء وقات ١٩١٠ ٢٩١٠) 🖈 حفرت محبوب البي خواجد نظام العرين ادلياء (ولادت ١٣٣٨/ ١٣٣٨، وفات ٢٣٥٤) المحترت شرف الدين احد مجي منيري (وبادت ٢١١ هدوفات ٨٨٠ء) 🖈 امير كبير سيدعلى حمداني ( ولادت ١٨ ٢ هـ و فات ٢ ٨ ٢ هـ ) ٣٠٤ حضرت مخدوم جها تكيرا شرف سمنا في (وله وت ٥٠ ١ هدوفات ٨٠٨هـ) المرحضرت شيخ سيم چشتي (ولادت ٨٨٨هه/ ٩ ١٨٧ء وفات ٩٤٩هـ/ ١٥٤١ء ) حصرت مخدوم جمانیال جما گشت (ولادت ۷۰۵ / ۲۰۰۸ او فات ۷۸۵ مارس و م الله معزت سيدعبدالله شروجيلا في مكلي (١٠١٠) المن معرت محدوم بلال باغبال (وووي) 🖈 حفرت مخدوم نوح سرور صد لقي سپروردي (هاله ۹۹۸ چه) المراح والمراع المراح معدث والوى (ورادت ٩٥٨ مرا١٥٥ ووقات ١٠٥٠ مرام ١٩٥١) 🛠 حضرت مجدوالف تانى شخ احمر مندى (ولادت ١٤٩١ هـ/١٣٣ ١٥ وفات ٣٨٠ م. ١٩٢٥ ء) 🛠 حضرت شاه و کی القد محدث دیلوی ( وله وت ۱۱۳ احدوق ت ۲ شداه در) . 🛠 حضرت سيدشاه عبدالطيف بحثر كي (١٢٥) 🖒 🖈 حضرت بخدوم مجمدها شم تُعلوي (٣٧ ڪااهه ) وغيرهم رضوان اللّٰديِّد لي يعهم الجمعين ان اسحاب علم وصل وارباب زمدو تقوى كے بعد تير جويں صدى ججرى ميں جن علاءومش محنح كرام نے

از: جوبدِلت شخ حسين جلي مرظنه (استانبول)

مترجم جسين على نقشندي (وا مور)

ا، م صاحب کا سب سے عظیم کارنا مہرس نے انہیں لاز وال عظمت عطا کی بیتھ کے خلافت را شدہ کے بعد اسلام کے قانونی نظام میں جوخلا بیدا ہو چکا تھا وہ حیران کن تھا۔

ایک طرف اسلامی حدود سند هتک تبییلی بونی تقی تو دوسری طرف اتبیین تک تھیں اور بیبیوں تو موں کے رسوم درواج اُن میں آئے ہے تھے۔ اندرونِ ملک مالیات کے مسائل، تنجارت، زراعت بصنعت وحرفت، شادی و بیاہ کے مسائل دستوری ، دیوائی ، فوجداری ، تواعد و شوابط روز بروز ما شخ آرے تھے۔ بیرو ن از ملک اتوام عالم سے بھی اس عظیم اسلامی سلعنت کے تعاقات تھان میں جنگ سے سفارتی شوابط ، تجارتی لین وین ، بحری ، بری ، اسفار ، سشم وغیرہ سے مسائل در پیش مے مسلمان چونکہ اپنا ایک مستقل نظر سید بیات اور بنیا دی قانون رکھتے جیل اس لیے ناممن تھا کہ دوہ اپنے نظام قانون کے تحت ان بے شارمسائل کوش کرائی میں اور حالت بیتی کہ کوئی مسلمہ آئی اوارہ ایسانہ قاجس میں مسلمانوں سے معتمدالی علم اورفقیہ بیٹے کران کامنتد کی چیش کرتے۔

ليا يه م

ا ما م صاحب کے مد وند قوا تین الم صاحب کی کمال درجہ کی دانائی، دور اندیش، مسلمانوں کے اجماعی مزاج ہے واقفیت، ونت اور صالات پر گیری نظر کے نتائج نسف صدی کے اندر ہی برآند

ہو گئے۔اورایک فجی اور مخلصانہ کوشش ہے وہ خلام ہو گیا جوخلافت راشدہ کے بعد پیدا ہو چکا تھا۔

آئی فی والی ہر بڑی اسلامی سلطنت خواہ عباسیہ ہو، یا عثمانیہ ہو یا ہندوستان کے اندرمغل حکومت سب نے امام ابوصنیفہ کے بدونہ توا نمین کو اپنی سلطنت میں رائج کیا۔ اس مجلس وضع قانون کے شرکاء امام صاحب کے اسپنے شاگر دہی تھے جن کو امام صاحب نے باقاعدہ قانونی مسائل پرسوچنے علمی طرز پر تحقیقات کرنے اور ولائل سے نتائج اخذ کرنے کی خصوصی تربیت دی تھی۔ یہاراکیس مجلس مختلف علوم کے خصوصی ما ہر تھے مثلاً اگرا کی حدیث و تنائج اخذ کرنے کی خصوصی تربیت دی تھی۔ یہاراکیس مجلس مختلف علوم کے خصوصی ما ہر تھے مثلاً اگرا کی حدیث و تنافیر کا خاص ما ہر ہے تو دو مراصی بہ کے فناوئ اور نشاق کے فضائر کا وسیق عالم تفا۔ ای طرح و گیر گفت اوب تاریخ

انوارامام اعظم

گولزوی (ولادت ۱۲۵۲ه/۱۸۵۲ءوفات ۱۳۵۱ه/۱۹۳۱) فقیدانظم خوابی ترقاسم المثوری (۱۳۱۰ه ورگاه مشوری شریف) مشوری شریف)

مفّق اعظم مولا نا محدصا حبداد فان جمالی ۱۹۷۵ م الم حضرت خواجه فعام صدیق شہداد کوئی \_\_ الم حضرت علامہ فتی عبدالغفور ها ایونی ۱۹۷۵ م الم حضرت علامہ عبدالکریم درس ۱۳۳۳ م الم حضرت علامہ عبدالکریم درس ۱۳۳۳ م الم حضرت علامہ ابوافیض غلام عمر جنونی دغیرہ مرضوان اللہ تعالی علیم الجمعین \_ اولین کے تکفیف فی فلو بھیم الائیمّان و ایّد هم برووے فینکہ (ب۸۱ مجادل آیت ۲۲) اولین کے تکفیف فی فلو بھیم الائیمّان و ایّد هم برووے فینکہ (ب۸۱ مجادل آیت ۲۲)

انوارامام اعظم المحمد ا

کوڑے لگائے گئے آپ ہے ہوش ہو گئے آپ نے ذرای ہوش سنجال تو آپ فوراً تحدہ میں گریڑے۔اورعام محدہ میں آپ اپنے مالک حقیق سے جالے۔

انالله والتا إليه راجعون

امام این اور این الشافعی رحمته الله عدید نے امام اعظم کی بے صرفعر ایف کی آپ نے قر مایا کہ جب بھی جھے کو کی سند در پیش ہوا میں نے فورا آپ کی قبر پر جاکرا رکعت نما ڈیفس اوا کی۔ اور الله تعالیٰ نے میری حاجت پوری فر سند رپیش ہوا میں نے فورا آپ کی قبر کی قر سند کے جد میں آپ کے فر مائی آپ کی فبر کا فی عرصہ تک بغیر کی تو میں کے رہی بالاخر ۱۹۵۹ جبری میں سلطنت عثانیہ کے عہد میں آپ کے در مائی آپ کی تو میں ہوئی۔

روصد ق اورات من اورات المستخد المنظم اور شروح بركاني كتب كلهى بين اوران كي تصديق برجهي كل كتب لكهي الما كتب كلهي المنظم 
بوں اس میں اس میں اس میں است کی میں است کی میں اس میں اس کا سرکاری ندیب تھا۔ اور آئ بھی عالمی عثاقیہ عبد کے اندر فقد حنیہ وور در از تک بھیلا۔ اور بیفقنداس وقت کا سرکاری ندیب تھا۔ اور آئ بھی عالمی اسلام کے اندر نصف سے زیادہ مسلمان حضرات اس ندیب حنفی کے بیروکار ہیں ، ۔

القد تعالى نے فرہ یا۔

الْمُشُرِكِينَ . رب ١٠ الاسام آيت ١٢١) الْمُشُرِكِينَ . رب ١٠ الاسام آيت ١٢١)

ترجمہ تم فرماؤے شک جھے میرے رب نے سیدھی داود کھائی۔ ٹھیک دین ابرائیم کی ملت جوہر باطل سے جدا تھے اور شرک ندیتھے۔

آ باس آ بہت مبارکہ کوغورے سیجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مضبوط دین دین ابراہیم ہی ہے ادراس بارے میں دوکمی کوشر کیک لانے والا ہی تہجھتے تھے۔

ہوں میں اور سے میں جناب رسول اللہ علیہ نے قرمایا تھا کہ میری امت کے اندراکی ایسانسان پیدا ہوگا جن کا چروروز حشر کومنور ہوگا ان کی کنیت ابوطنیفہ ہوگی اور جن کا نام تعمان بن ٹابت ہوگا۔اور آپ کوالبوطنیفہ کہا جائے گا۔وہ اللہ کے دین اور میری سنت کو آ کے چائے گا۔ میری امت میں سے ہرصدی میں اولیاء پیدا ہوا

انوارامام اعظم المهدوري والمام اعظم

وسيرقياس ورائ قانون ومغازي كيعوم بي ورجدا ختاص كے حال تھے۔

اس مجلس کے اندر ۲۳ اراکین سے ان میں ۲۸ قاضی جونے کے لائق تھے۔ ۲ مفتی ۱۲ لیے جومفق اور قاضی تیار کر سکتے تھے۔ (انسی ۲۴ مر۱۲۳)

اس مجس کا طریقه کاربیتھا کہ ایک مسئد پیش ہوتا ، ضدا اور خدا کے رسوں کی تعلیمات ایمان واخلاص کو مدنظر رکھ کراپئی مکسل ملاحیت کا اظہار کمال احتیاط ہے۔ کرتے ، سنتے حتی کہ بعض اوقات ایک مسئلہ پر بہت زیادہ وقت لگ جاتا۔ آخر میں جب ایک دو کے متفقہ طور پر دائے قرار پائی جاتی تو قاضی اول ابو بوسف کتب اُصول میں تحریر مراحیے دائی جاتی ہوں۔ "

صاحب نناوئ براریه کابین ہے کہ تمام شکر دول کھول کر بحث کرتے امام صاحب توجہ ہے ہررکن کی تقریر سنتے آخریس نیں ایساسکوت ہوتا جیسے کہان کے تقریر سنتے آخریس نیں ایساسکوت ہوتا جیسے کہان کے سواکوئی موجود ہی شہوآ زادی رائے کا بی عالم تھا کہ بعض اوقات فیصلہ امام صاحب کی رائے کے خلاف ہوتا۔ اور درج ہوتا اورا کم مسائل پر فناوئ امام صاحب کے شاگر دوں کے تول پردیا جاتا۔

اور آئ بھی دیاجا تا ہے بہی نقد حنفیہ ہے جا ہرہے کہ فقہ حنفیہ ، مصاحب کی ذاتی معلومات وفقادیٰ کا نام خبیں ہکددین حنیف کے تواعد وضوابط کا نام ہے۔ عبد اللہ بن مبارک کا بیان ہے کدا کیک مرتبہ بنین دان تک مسلسل ایک مسئلہ پر بحث ہوئی اس کے تیسرے دن شام کو جب اللہ اکبر کی آ واز از ان کے وقت بلند ہو کی تو بتا چر کہ بحث ختم اور فیصلہ و گیا ہے۔ (ائی بلد م ۲۰۵)

ائ مجس کے جمعہ خراجات امام ابوطنیفہ خود برد شت کیا کرتے تھے۔صحب قل مُدعقو والتیان نے لکھا اُ کے کہاں جب کہاں جل معران کے الکھا اُ کہ محمد خراجات امام ابوطنیفہ کا دوطنا کے کہاں مجلس بیں جو مجموعہ مرتب کیا گیا تھا وہ انتہائی شخیم اور عظیم تھے۔ اور اس بیل الکھ ۹۰ ہزار مسائل مدوطنا شخصہ شد دنیا کی تم م کتب تو انتین اس کی نظیم پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

مست اسعامیہ آپ کے احسان کوفراموش نہیں کرسکتی۔ جس وقت آپ نے بریدائن امرے مشورہ کے اپنے جازت کی اور آپ مکہ کرمہ تشریف لے گئے تو آپ وہاں پانچ یو چھ برس دے وہاں ہے آپ کو بید ہدایت کی کے جازت کی اور آپ مکہ کرمہ تشریف لے گئے تو آپ وہاں پانچ یو چھ برس دے وہاں ہے آپ کو بید ہدایت کی کہا تھی واپسی پر بھی آئی حکومت تھی واپسی پر بھی آپ کو کوات بنوع ہاس کی حکومت تھی واپسی پر بھی آپ کو کرات کی عدالت عظمی کے قاضی القطاف قائے عہدہ کی ٹیش کش قبول کرنے کو کہا گیا۔ گرآپ نے انگار کرویا کی عدالت عظمی کے قاضی القطاف قائے بچیوراً وارالقطاف قائیں جا کر بیٹھے۔ اور ایک مقدمہ بیش جوا۔

جس کا او پر ذکر کیا گی ہے اور ای بناء پر آپ نے چند گھنٹول کے بعد استعمٰی وے دیا آپ کو قید خانہ میں ڈالا گیا اور آخری وقت ۱۵۰ اجری (۸۳۸ء) میں آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا۔ آپ روز ہے تھے آپ کوسو

مروان کا خوتخوار گورز "وین بمبیره" مارے غصه کے جنبم کی طرح بحراک ریافتا۔ فقید اعظم امام ابوصلیف رض الله عندنے حکومت کے پیش کروہ ''عہدہ قضا'' کی قبولیت ہے انکار کر کے وقت کے قاہرہ جا پر حکمران کی آتش غیظ وغضب کو موادی تھی اور طیش میں آ کرسر دریا فتسمیں کھا کھ کراعل ن کررہا تھا:

"اگراس خدمت کواس نے قبول ندکیا تو میں اس کے مر پرکوڑے مارکرر ہول گا۔" (مناقب موفق ص۲۲) سننے والے دہشت ہے کانپ رہے تھے!امیر نے تشم کھالی ہے!ب پیرظالم وہ سب کچھ کر گزرے گاجس کا اعلان كرد بإب إلا ابن مبير وكي اس بولناك تتم كي خبر جب امام كويه يخيالي كئي تو لوگ خيال كرتے تتے كداس و بهشت ما ك خبر ے ام پر رعشہ طاری ہوجائے گا۔ گرخلاف تو قع یہ بات و کمچے کر لوگوں کی حیرت کی انتہا شدر ہی کہ ام صاحب بڑے اطمينان يفر مارب تف:

"دویایس اس کے مار لینے کویٹ آخرے کے اسمی گرزوں کی مارے آسان خیال کرتا ہوں۔" اس کے بعد (رب تعالی کی شان جروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے )ام صاحب نے بھی (باطل کے مقابلہ میں ) تشم کھائی اور بالکل اس انداز ہے تشم کھائی جس طرح" ابن ہمیرہ" اپنی گورٹری کے گھمنڈ میں تشم کھاچکا تھا 'چنانچہ امام والت جودين كنشر برشار تضايين مولايرنازكرت بوي فرمار بشف

خدا کی شم خواه مجھے این بمیر و انقل بی کیوں شہردے مگرید کام ہر گز شرکرونگا۔''

امام كرسامين و أخرت تهي وه اين نور بصيرت ، قرت كي أني كرزون كي جبك و كمير ب تف كرم بعلاوه این ہمیر ہ کے تازیا ٹول کی کیا برواہ کرتے!

امام کی اس جوافی متم کی خبر جب این مبر و کو پہنچ کی گئی تو مارے غصے کے اس کا چبرہ تمتمانے لگا کی و تاب کھا تے ہوئے رعد کی طرح کر جا

"اباس كادرجدا تنابلند موكيا ب كدميرى تتم كامقابلدده افي قتم كرتاب-"

ابنِ ہمیرہ کا دماغ تو آسان پر تھا مارے غرور کے وہ زمین پر بیر ندر کھنا تھا کیونکہ وہ اپنے آتا مروان کے بعد ا اینے آ کیوکرو ارض پر بسنے والے تمام انسانوں سے بلندر سمجھٹا تھا۔ امام کافتم جب اس کے فرعونی تکبر کے بے وزن ستون گرانے لگی تؤوہ اپٹی جیوٹی بلندی کو قائم رکھنے کے لئے امام کے نورانی وجود کی خویصورت عمارت کو ڈھانے پر آمادہ ہو گیا لیکن قدرت مسکرار ہی تھی اوہ اس تخص ہے پنجد کئی کرنے چلا تھاجس کی یاد کا قیامت تک کہ لئے کروڑ ہا کروڑ

انوارامام اعظم عصر المنام اعظم المناهم 
کریں گے اور ان میں سے ہرصدی کے اندر ایک مجد دبھی ہوا کرے گا۔ اِن میں سے ابوعنیفے زیادہ درجوں کا ما لك بهوگا و بكھئے كتاب\_" بدايت موضوعات العلوم"

أس كتاب كے اندريكى درج ب كميرى امت ميں سے ايك ايباانسان بيدا ہوگا جس كانام ابوصنیفہ ہوگا۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک خوبصورت سانشان ہوگا۔اللہ تعالی ان کوچن لے گا اور تحدیدا سلام ان کے ہاتھ ہے کروائے گا،۔

آپ کے بارے میں جناب علی المرتضے رضی اللہ تعالی عندنے بھی فر مایا تھا۔

آؤمين تم كوايك انسان ك متعلق بناؤر جن كانام ابوطيفه باوراده كوفه ميس بيدا مول كان كادل الله تعالی کے نورے روش ہوگا۔

اور وہ علم الحکمت دین کے بے پناہ عالم ہو نگے۔ امام شافعی نے فر مایا آپ تو آپ آپ کے بچے بھی علم فقہ کے ماہر ہیں اور وہ بھی آپ کے پیروکار ہیں۔آپ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ کے روضہ کی ہرروز زیارت کرتا ہوں اور ارکعت تماز اوا کر کے سی بھی مشکل کے لیے وہاں اسٹدتعالی سے مدو یا نگا ہوں۔

(The Sunny path Turky)

\*\*\*

انوارامام اعظم

نے آ یکور ہاکروہا۔

اس کے بعد آپ منصور عہاتی کے زمانہ میں پھرای بات پر مستول ہوئے منصور نے قضاء کا منصب پیش کیا آپ نے انکار کردیااور فرمایا -

" مجھ میں عبد و قضا کی بجا آوری کی صلاحیت تبیس ۔" (مناقب موفق جاص ۱۷) اس کھر ہے جواب پر منصور کیٹرک اٹھا اور ان میں پر غلط بیانی کا الزام نگا کیمہ "تم جھوٹ ہولتے ہوا" (مناقب موفق ج۲ص ۱۷)

بیٹن کرامام صاحب بھی کب چو کئے والے تھے مشہورے کہ جواب دینے میں امام صاحب کا جواب ندھا المبتدا امام صاحب نے اپنی خدا واقع انت کا فوراً مظ ہرکرتے ہوئے جوائی الزام لگایا کہ:

منصور تو امام صاحب کے پہلے ہی جواب ہے بھر چکا تھا' اس جواب الجواب سے تو اسکی عقامندی کی رسوائی اور ڈبنی شکست کا علان ہور ہاتھ لہذا شتعل ہو کر بولا: "منصور تم کھا بیضا ہے کہ اب تو شہیں تضاء کا عہدہ قبول کرنا ہی اور ڈبنی شکست کا علان ہور ہاتھ لہذا شعور الدیشر بن الولیدالکندی)

بڑے گا۔"
(تاریخ بغدا ڈبحوالہ بشر بن الولیدالکندی)

بھرمطلق انعنان حکمران کے مند پر مجبور نا توان امام نے جوائی قتم کھاتے ہوفر مایا : کہ خدا کی قتم میں بید (عہدہ) گز قبول نہیں کروں گا۔''

والله! شوكت اسلام كى كيا تيور بين؟ غيرت ايمانى كاكيها مظاهره باحريت بهند فطرت كى بيجراءت مندى وكي كراوگ جيران تيما آخر برسر دربارامام كى بيجسارت و كيم منصور كماجب رقيق في فاموش شدم الكيا خصيب بولا:
د ابوطنيف ايدكيا كررب هو؟ اميرالمومنين كاهم كے مقابلے بين شم كھارہ ہو!"

لیکن ابو حذیفہ، اب ابو حذیفہ کب رہے تھے وہ تو محبوبہ خیرال نام بنتے جارہے تھے۔ چنا نچے ای طمطراق کے ساتھ رہے کو جسٹر کتے ہوئے ایک اور کچوکا لگایا: ''امیرالمؤمشین توا پی تشم کا کقارہ اوا کرنے میں مجھ سے زیادہ قادر ہیں۔''

رہی وہر سے ہوئے ہیں۔ اور برہ ہو چکا تھا اس کے بعد وہی ہواجس کا خطرہ بہت پہلے ہے لائن ہو چکا تھا۔ غضہ سے پہنکارتے ہوئے پہلے تو منصور نے اقتدار کے نشے ہیں امام صاحب کوخوب برا بھلا کہا۔ جب اس سے دل کی بجڑاس بورے طور پر ندنگی تو کوڑا طلب کیا اور امام صاحب نے ٹھیف ونز ارجہم پراپنے معنبوط ہاتھوں سے کوڑے برسائے لگا اور امام صاحب نے ٹھیف ونز ارجہم پراپنے معنبوط ہاتھوں سے کوڑے برسائے لگا اور وہ بھی مقد س تن اور وہ بھی ممارت کا اور وہ بھی ممارت کا مصاحب نے اللہ کی رسی اس مصنوطی سے تھائی تھی کہ اف تک شدکی امام جیسی مقد س تن اور وہ بھی ممر کی کیا کہ ان فیصل میں جب اس کی خالمان فیصل سے کاس حصنہ میں جب اس کی خالمان فیصل سے کاس حصنہ میں جب اس کی خالمان فیصل سے کیا تھا میں جب کے اس حصنہ میں جب اس کی خالمان فیصل سے کاس حصنہ میں جب اس کی خالمان فیصل سے کاس حصنہ میں جب اس کی خالمان فیصل سے کاس حصنہ میں جب اس کی خالمان فیصل سے کاس حصنہ میں جب اس کی خالمان فیصل سے کاس حصنہ میں جب اس کی خالمان فیصل سے کیا تھا تھی میں جب اس کی خالمان فیصل سے کیا تھی میں جب کی تھی کیا تھی تھی مقد سے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا گیا کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کی خالمان فیصل سے کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کی کیا کہ کی کی کی کی کی کی ک

انوارامام اعظم المحديد المناهد 
انسانوں کے تلوب میں جاگزیں ہونا مقدر ہو چکا تھا۔!

ہجرحال این مبیر ہ کے منڈوشنے والے بندار پرییالی چوٹ تھی کہ وہ تعملا اُٹھاا ور چیخ کرتھم دیا کہ: ''امام کوفوز احاضر کیا جائے''

سپاہی دوڑے بھوڑی ہی دیر بعدا، مصاحب ''ابن ہمیر ہ'' کے رُو بروکھڑے تھے ۔۔۔۔اَوروہ ان کے متد پرتتم کھ کھا کر کہدر ہاتھا کہ ۔

''اگراس نے حکومت کی خدمت قبول شد کی تواس کے سر پراس وفت تک کوڑے برسائے چائیں گے جب تک کہ س کا دم ندنگل جائے۔''

ابن ہمیرہ جہتم کے عفریت کی طرح شعبے اُگل رہا تھا مگرامام صبر وشکر کے '' بحوالکا اُل'' ہے ہوئے منے ان کے پائے اس کے استقلال میں ذرای لرزش بھی پیدا نہ ہوئی۔ .

جب این ہمیر ہ نے اپنے وقتی اختیارات کی وسعقول کوا مام صاحب کی موت تک پہنچ و یا توا، مصاحب نے بھی لیٹ کرابن ہمیر ہ کے اقتد ار کے شنہ پراپئی راست گوئی کی ایس ضرب گائی کہ ابن ہمیر ہ بلبل اٹھا کچنا نچے امام نے شان بے نیاز کی ہے قرم یا ۔

"مرناصرف ایک بارے"

بن مبیرہ کو محملا اس ہے قبل کا ہے کواس قتم کے سنگین جواب کا تجربہ ہوا تھ ۔ ۔ آ ہے ہے باہر ہوکر چیخ بڑا: "جووانہ اجلواز (تازیا شہیدست جلاً و) فوراً" حبلواز" دوڑ پڑے۔

الشخص كيمر پرمسل بين كوڙے مارے جائيں افرعون صفت ابن بمير ونے تھم ديا'۔

اہ م کا سر کھلا ہوا تھ اور ۔۔۔ ایک ۔۔۔۔ دو۔۔۔۔ بین ، ۔۔۔ کوڑے تھے جو پے در پے اس مقدس سر پر پڑر ہے تھے۔ جس میں صرف ایک اللہ کی بڑائی سا گئی تھی اور کسی بھی فرعون وقت کی بڑائی کے لئے کوئی عنجائش باقی نہ رہی تھی۔ ۔۔! کوڑے کھ تے رہے اور خاموش کھڑے رہے آخر کاریہ تاریخی جلے امام صاحب کی ڈبانِ حق ترجمان پر تھی کرنے۔ لگ

'' یا در کھ! (ابنِ ہمیر ہ)، یک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بھی کھڑا کیا جائے گا اور تیرے سامنے جس قدر آج یں ذکیل کیا جار ہاہوں اس سے کہیں زیادہ ذکت کے ستھ تو خدا کے در ہار میں بیش کیا جائے گا۔''

اتن بهيره اتو يحصدهمكاتا إعلى الأكه بين "لا الدالا الله محدرسول الله" بره عنه والا مول "

آ پکوفید خانہ میں محبوں کیا گیا۔ رات کوخواب میں ابن ہمیر ہ کوحضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی قدیارہ مولی ۔ مولی ۔اسکوفر مایا کیا تو اللہ تق کی ہے نہیں ڈرتا۔ تو میری است کے ایسے خص کو مارتا ہے جھڑ کتا ہے جو بے گناہ ہے ہیں اس

448

انوارامام اعظم

سوچنے کی بات ہے کیا مصب قضا سے انکاراپیاجرم تھاجس کی سزائل ہوتی 'اورقمل بھی ایسے درد ناک طریقے پر؟ جیسے ہی بیڈ جرعام ہوئی سارا بغداد گھرے باہرتکل آیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ایک بغداد ہی کیا جکہ ساراع کم اسلام رونے لگاچنا ٹیجہ ابورجاء الہروئی کا بیان ہے کہ۔

''ا نے زیادہ آ دمیول کومیں نے رو تے بھی تہیں ویکھا'' (مناقب موفق ج۲ص۲۷۶) امام احمد بن عنبل جوخو دراو استفامت کے کوہ گراں تنظ جب بھی امام ابو عنیفہ کے ان شدا کد کا تذکرہ فرماتے تو

270

رہ پر ہے۔ خیر اامام اعظم اس فانی دنیا کوچھوڑ گئے کیکن دنیا ہے رخصت ہوتے دفت کو نین کی سب سے بڑی دولت اسپتے گھر چھوڑ گئے لیعنی ان کی ذاتی ملکہت ہے۔

ر بورست پایالوگوں نے امام ابوصنیفہ کے گھر میں پچھ موائے قرآن پاک کے ایک نسخہ کے '(موافق ج ۲ ص ۱۸۱) آپ نے ستر سال کی عمر میں و قات پائی۔ آپ کوھن بن عمارہ قاضی بغداد نے غسل دیا اور عبداللہ بن واقد الہر وی پائی ڈالتے رہے۔

بی و مد بروں پر ق و سے ہے۔ حضرت میں تم رہ آپ کونہلاتے جاتے اور کہتے جاتے واللہ تم سب سے بڑے فقیہ بڑے عابد کروے ترابد میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو ماہیں کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبے کوئینی س

(جوابرابهیان ترجمه خیرات الحسان)

نماز جناز ہیں پہلی مرتبہ بچاس ہزارا فراد نے شرکت کی کیکن لوگوں کی آمد کا سلسہ جاری رہائتی کہ چھمرتبہ نماز جناز ہ پر سے مرتبہ نماز ہناز ہ پڑھی رہنے اور مشاد معلیہ آپ کے فرزند نے پڑھی ۔ خلیفہ منصور نے تہر پر کھوے ہو کرنماز جناز ہ پڑھی ۔ (امام ابوطیفہ ابوز ہر ہ م ۹۷)

سر مار بیان میں اس کے بیاد میں اس کے خام رہے اس کی تماز جنازہ پڑھتے رہے جس سے ظاہر ہے مورخ خطیب کہتے ہیں کہ وفن کے بعد بھی جی ون تک لوگ ان کی تماز جنازہ پڑھتے رہے جس سے ظاہر ہے کہ خواص وعوام بیں آپ کی کتفی مقبولیت تھی۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

انوارامام اعظم المساهد 
تبوت ويدر باتفاا وراكى برتم طبيعت كاصاف صاف اعدن كرر بانفا

اس کے بعدد کیمنے والوں نے مشرق ومغرب کے امام کومنصور کے دربارے اس حال میں لگلتے ویکھا کہ پیشت مبارک ننگی تھیا ' مبدل پر شوار کئی تھیا کہ پیشت مبارک ننگی تھیا' مبدل پر خوالہ مبارک ننگی تھیا' مبدل پر خوالہ مبارک ننگی تھیا ہے۔ حضرت بربان اللہ بن مرغینانی موفق )

ہائے علم کی ریقو مین اور جید عالم بریہ تشدد!اے دنیا تھے برتف ہے بیسب پھیدد کھتے ہوئے اے آسان! تو ٹوٹ کیوں نہ پڑا؟اے زین الو بھٹ کیوں نہ گئی؟ کیکن چٹم گردوں نے ابھی تو بہت کچھ دیکھنا تھ۔اس حال میں منصور نے امام کوجیل بھیج دیسے کے بعد جیکر (Jailer) کو پیستم دیا کہ

"المام بريختى كى جائے اور خوب تلك كيا جائے" (مناقب موفق ص ١١١)

چنانچہ:ا، م کے کھانے پینے پڑگی کی گناور قیدو بند میں تنی اختیار کی گئی۔ (موفق ج میں ۱۷۳)

قرائسو چنے کی بات ہے کہ وہ کوئی عادی مجرم 'چورڈ اکو غنڈ ہے تو نہ تنے امام صدحب کی زندگی ہوں زندگی اور پیر طبیق کر سے کہ وہ کوئی اور پیر طبیق کر سے بھی ایک دو نہیں رنگا تاریمی تعمیر کوڑے امام کے خیف ونزارجہم پر برسائے گئے اور پھر سم ہالائے ستم یہ قیدو بندگی صعوبتیں اور کھانے چنے کی ذیبیں بھی کوڑے امام کے خیف ونزارجہم پر برسائے گئے اور پھر ستم ہالائے ستم یہ قیدو بندگی صعوبتیں اور کھانے کہ خیف کو خاتمہ حتی کہ تعدور کا نواز کا کہ خاتمہ میں اگر زہر نہی دیا گیا ہوتا تو ان تختیوں ہی سے امام کی زندگی کا خاتمہ ہوجانا بھنی معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں منصور کے مسلمل تشدد سے بیزار ہوکرامام صاحب آ خریل ڈوکر پے رب کے حضور 'جمہت زیادہ دعاکر نے لگئے' (موقف ج ۲ سے ۱۵۲۰)

العلام علوم كل المارية بول عيد

ابوجعفر منصور نے متعدد بار آپ کوجیل سے نگلوا کر لا بچے اور تہدید کے ذریعہ سمجھانا جا ہا گر ہرد فعدنا کا م ہوکر دوبارہ جیل جیجے دیا گیا کئی عرصہ کوڑوں سے بیٹا جاتا رہااور بالآخرز ہر کا پیالہ دیسے دیا گیا۔ (ابن خلکان ٔ تارخ الخلفاء)

منصور نے آپ کوستو پینے کا حکم دیا۔ آپ نے انکار کیا اس نے جرا آپ کو پائے آپ اٹھ کھڑ نے ہو ہے منصور نے بو چھا کہال چلے ہو؟ فرمایا اپنے دوست کی طرف لیٹن موت کی طرف کیونک آپ محصول کرلیا تھا کہ جھے زہر پائے یا گیا ہے۔

ایک روایت کے مطابق جب آپ کوز ہر کا بیالہ دیا گیا تو آپ نے فر میاش اپنی تقل میں کیسے مدد کرسکتا ہوں ا چنانچی آپ کوسٹا کرز بروی مندمین زہرا نڈیل دیا گیا۔ (مقدمہ بدایہ مولا ناعبدالحی کھٹوی)

جس وقت زہرجم میں سرایت کر گیا تو آپ تجدے میں چے گئے اوراس حالت میں انتقال فرمایا (اناللہ واناالیہ )

### 

ووسر اون : المحد لله ووسرے دن پھرعشاء کی نماز ہم نے جا مع الد مام الاعظم میں اوا کی نماز سے فارخ ہور خطیب صاحب (عبر الله ووسرے دن پھرعشاء کی نماز ہم نے جا مع الد مام الاعظم میں اوا کی نماز سے اور خطیب صاحب نے جو کر خطیب صاحب نے دربارِ عالیہ پر حاضری وئ ہمارے ایک شریک سفر محتر م اولیس صاحب نے چا در چیش کی خطیب صاحب نے سیر حمی منگوا کر اپنے احباب کی وساطت ہے جا لی مبارکہ کے اوپر چا ور چڑھا دی پھر ف تحی خوانی اور دعا ہوئی اس اشاء میں مزید چند عرب نو جوان ہجی آگئے ۔ خطیب صاحب نے خود ہی نعت خوائی کی دیگر عرب ماتھی ان کی اشاء میں مزید چند عرب نو جوان ہجی آگئے ۔ خطیب صاحب نے خود ہی نعت خوائی کی دیگر عرب ماتھی ان کی معاونت کررہ ہے تھے اور بعض اشعار میں ہم بھی ساتھ شامل ہو گئے ۔ نعت خوائی کی دیگر عرب ساتھی ان کی معاونت کررہ ہوا۔ خلوت شانہ میں امام طریقت و معرفت اور مجسم تقوی کی وطہارت سے کی کی بارگاہ میں فرانی نے ایک ساں بائد ہو دیا۔ دلوں کے زنگ انرے اور آنوؤں کی شکل میں گناہ بہدر ہے تھے ۔ ذکر کے بعد در دو سوز اور اسی وقت انگیز کیفیت میں دعا ہوئی اور جب روضہ میں رکہ ہے باہر نکلے تو خود کو بہت بلکا بھلکا محسول کی معار ہو ان معالی سے سرشار تھا کہ اللہ تعالی حضرت ایام اعظم رضی اللہ تعالی عشہ کے صدقے ہمارے اور دل اس احساس ہے سرشار تھا کہ اللہ تعالی حضرت ایام اعظم رضی اللہ تعالی عشہ کے صدقے ہمارے اور دل اسی احساس ہے سرشار تھا کہ اللہ تعالی حضرت ایام اعظم رضی اللہ تعالی عشہ کے صدقے ہمارے حالی پر کرم فر مائے اور انشاء اللہ تعالی

ہداں را به نیکا به بخشد کریم آخر محبت کارنگ اور'' جمال ہم نشیل' کی جمی تو کوئی تا ثیر ہوتی ہے۔ '' یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر کت سے ان کا ہم نشیں محردم سعادت نہیں رہ سکتا۔'' (از سفر المبت )

# حاضر ہوامیں امام اعظم کی لحدیر

ازاموا ناص جزادہ محب الدوری بھیر پوری بخدادیم بالدوری بھیر پوری بھیر پوری بھیر پوری بھیر پوری بھیر پوری دات عشاء کی نمازاوا کر کے لوگ مجد سے نکل رہے ہے کہ ہم آستانہ عاید امام اعظم میں داخل ہوئے سب سے بہلے نماز کے لیے مجد کارخ کیا ۔ مجد میں خاصی روفی تھی بچھوگوگ منتیں اور و تر ادا کرنے میں معروف تھے ہم نے اپنی جماعت کروائی ۔ مجد نہایت وسیع و عریض اور و بدہ زیب ہے ۔ منقش دیواریس فویصورت اور دینہ قالین اور رفگارنگ بلبوں اور قمقوں سے مزین جھاڑ فانوس ، غرض رنگ ونور کا ایک حسین منظر نگا ہیں خیرہ کے دیتا تھا۔ مجد کے کئی گوشے ہیں اور ہر گوشہ نہایت آ راستہ و پیراستہ ہے خصوصاً محراب و منبر توحس منظر فراکت اور کاری گری کے شاہ کارنمونے ہیں ۔ منبر کی اکیس سے ھیال ہیں ۔ جن کے سرے بہت خوب صورت کرنا کت اور کاری گری کے شاہ کارنمونے ہیں ۔ منبر کی اکیس سے میارا منظر اور بھی دل کش دکھائی دیتا ہے ۔ مبود کمل گنبد ہے ۔ جس میں مرکزی بلب لنگ رہے ہیں جس سے یہ سارا منظر اور بھی دل کش دکھائی دیتا ہے ۔ مبود کمل اگریک شخیت ہیں۔ اس مبارک مجد میں اس سے پہلے کی حاصر پول اگر کنڈ یشنڈ ہے اور اس میں ہزاروں افراد نماز او اگر سکتے ہیں۔ اس مبارک مجد میں اس سے پہلے کی حاصر پول میں اور اب کے بھی کئی نمازیں ادا کرنے کا موقع میسر آ بیا اور ہر دفعہ ایک ٹی لڈت اور دوحانی کیفیت محسوں کی یقینا میں اور الب کے بھی کئی نمازیں ادا کرنے کا موقع میسر آ بیا اور ہر دفعہ ایک ٹی لڈت اور دوحانی کیفیت میسر آ بیا م اعظم قدس میں موالعز پر کے قرب وروحانیت کی تا شیر ہے۔

قطائے حاجات: یہی وہ مزارمبارک ہے جو تضائے حاجات کے لیے جمرب ہے جہانچے خطیب بغدادی شافعی اپنی سند کے ساتھ امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں 'کہ' میں امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے روز اندآ پ کے مزار مبارک پر حاضری ویتا ہوں اور میر امعمول ہے کہ جب کوئی حاجت در پیش ہوتی ہے تو آپ کی قبر انور پر حاضر ہوکر دور کعت نفل ادا کرکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتا ہوں تو فور اُمشکل حل ہوجاتی ہے۔ ك أشاف بسا تكاركيا اوراس ب ذر كم اورآ دى ف أشالى

فرما کرانسان کوکا تئات کامحترم قرار دیا ہے۔

فقہاء کرام کا اٹفاق ہے کہ اسلامی احکام کا محور صرف پانچ امور ہیں انسان کا نفس، دین ، مال ہنسل، اوراس کی عقل چونکہ انسان کی حیات اوراس کی بقاء کا مداریہ پانچ چیزیں ہیں اس لیے ان پانچ امور کے مصالح اور مفاسد کا حصول اور رفع ہی مقاصد اجکام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا فقہاء کرام نے اسلامی احکام کے انہی مقاصد اور مصالح کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اجتہاد کے ذریعہ انہوں نے انسانی عظمت و کرامت کا شحفظ فر مایا ہے اسی بنیاد پر انہوں نے انسانی اعضاء و اجزاء کا تبذل و استعمال اور ان کی خرید و فروخت کو ممنوع اور باطل قرار دیا کیونکہ انسان کی طرح اس کے اجزاء بھی شرعاً عرم و محترم ہیں۔

الله تعالی نے حلق لیکم ما فی الارض جمیعاً افرماکر جس طرح کرامت انسانی کوباتی الله تعالی نے حلق الله تعالی نے و لا تُسلُقُو ایسائی لی الله کی الله کی انسانی کرامت کوخودا نسان سے بھی محفوظ فرمادیا ہے۔ اس لیے کوئی کثابوا انسانی جزیاعضو بھی کسی انسان کے لیے استعمال کرنا انسان سے بھی محفوظ فرمادیا ہے اور اللہ تعالی کے امان میں نقب زنی ہے اور شرعاً اس کے تعمل کی پامالی ہے لہذا آ کھے جیسیا معزز عضو تو در کنا دانسان کے کئے ہوئے بال اور ناخن تک کو بھی استعمال میں فقہاء کرام نے فرار دیا ہے ، انسانی احترام کے بیش نظر کئے ہوئے بال اور ناخنول کو نقہاء کرام نے وفن کرئے کا تھی فرمایا ہے۔

انسانی قدروں کے تحفظ میں فقہاء کرام نے سہری باب قائم فرمائے کیکن امام ابو صنیفہ رضی اللہ تھی گئے دے انسانی احترام کو ہی اپنے اجتہاد کی بنیاد قرار دیا ہے انہوں نے تمام اجتہادی مسائل میں خواہ ان کا تعلق انسانی احترام کو پیش فطری امور سے ، ان سب میں انہوں نے انسانی احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے منظر دموقف اختیار فرمایا بلکہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عند نے اصول فقہ کی تعریف میں ہی انسانی نفس کے مفاد اور ضرر کی معرفت کو شائل فرمایا ہے ۔ انہوں نے اصول فقہ کی تعریف بول فرمائی ہے "
معد فقہ النفس عالمها و ماعلیها "بعنی انسان کے لیے مفید اور معزام ورکو پہیا ہے کا نام اصول فقہ ہے ایس حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام انسانیت کے بارے میں مثالیس پیش کی جاتی سے اس

عرف وتعامل الناس: اى ليدام اعظم ني انسان كول وفعل كوايك حد تك قانونا

# ا مام اعظم رضی اللہ عنہ کی احتر ام انسانیت کے ممن میں خد مات

از:عدامه مفتی عبدالقیوم بزار دی صاحب (لا ہور)

اسلامی احکام ونظام کی غرض وغایت ہی احترام انسانیت ہے کیونکہ تمام شرگی احکام کا مدارانسان کا نفع ونقصان ہے۔ انسان کے لیے ہم صلحت شرعاً مطلوب اوراس کے لیے مظرت شرعاً ممبوع قرار دگ گئی ہے اس لیے کا گنات کی ہرمفید چیز انسان کے لیے مبارج ہے اور ہرمضر چیز اس کے لیے محذور ، گویا کا کنات کا وجود صرف انسان کے لیے ہے اور تمام مخلوق اس کے تابع اور ظاہر ہے کہ متبوع ہمیشہ تابع کے کا کنات کا وجود صرف انسان کے لیے ہے اور تمام مخلوق اس کے تابع اور ظاہر ہے کہ متبوع ہمیشہ تابع سے انسان کو واضح فر مایا گیا ہے۔ حالتی کا کنات کے ارشاد ' محملی انگل کے مافی الارض جمیعا '' میں انگل حقیقت کوواضح فر مایا گیا ہے۔

انسان کوکرامت وشرافت کی بناپری مکلف عباوت قرارویا گیا ہے۔ کیونکہ انسان کواللہ تعالیٰ نے فیقی طور پر حافل کا کنات کا مجموعہ ایک جہاں ہے اور یہ جسمانی طور پر جماوات سے لے کر حیوانات کی مخلوق کا جامع ہے اور روحانی طور پر مجروات کا شخص ہے جب پوری کا کنات کا فلاصہ بیانسان اللہ تعالیٰ کی معرفت سے سرشار ہوکر مر ہیجو د ہوگا تو گویا پوری کا گنات اپنے فالق و مالک کی مطبع و فر ما نبر دار قرار پائے گی اور بول انسان کے ایک سجدہ کے ساتھ تمام مخلوق اپنے فالق و مالک کے ساتھ جدہ ریز ہوگی نے فرض سے کہا کہ طرف کا گنات میں نظرف کے لیے فالق نے انسان کو تاریخ خلافت سے نواز کر مکرم فر مایا تو دوسری طرف مخلوق نے اپنی مملوکیت کے اظہار میں اپنا قائمہ بنا کر انسان کو محترم قرار

ولقد كرمنا بني آدم وحملنا هم في البرو البحر ورزفاهم من الطيبت وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (به الهي اسرائيل آيت ٤٠)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے اولا دِآ دم کوعزت دی اوران کوشکی اورتری میں سوار کیا اوران کوستھری چیزیں روزی دیں اوران کواپٹی بہت مخلوق سے افضل کیا۔

تُمَرِينَ فَرَمَا كَرَاللَّهُ ثَمَا لَى فَي أَنْسَانَى كُرَامِت كُوواضِح فَرَمَا يا تَوْدُومِرِي طُرِفُ 'انا عرضنا الا مانة على السموت والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ".

(پ۲۲، العراب، آیت ۲۲)

ترجمہ: بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسانوں اورزمین اور بہاڑوں برنو أنہول نے ال

کیونکہ ان کو مالک کی طرف سے استحقاق عتق حاصل ہو چکا ہے جس کواب مالک کالعدم نہیں كرسكتا۔ اور يوں بني اگر وصيت ك ذريعيه متعدد غلامول كو مجموعي آزادى كاحق ماتا ہوتو آپ كے موقف ميں وہ سب آزاد قراردیئے جائیں گے۔ اگر چدان سب کی قیمت وصیت کرنے والے کے ترکہ کے ثلث سے زائد ہوئیکن زائد ہونے کی صورت میں ہرایک غلام کواپنے حصہ کی زائد رقم ورٹا کوادا کرنی ہوگی۔ چونکہ طبعی طور برانسان البیخ حقوق کی پائمالی کو برداشت نہیں کرتا اوراس کوعزت نفس کے من فی جانتا ہے اس لیے تحفظ ا حقوق ہے متعلق امام اعظم رضی اللہ تع الی عند کے بیمنفر د فصلے انسانی احتر ام کی اعلی پاسداری ہے۔

ملكيت مين تصر ف: الى ملكيت مين تصرف كي آزادي بهي حفى فقد كي خصوصيت بمثلا جب کوئی از کاسن بلوغ میں کامل ہوجانے کے باوجودفضول خرجی سے باز نہیں آتا تواس صورت میں امام اعظم رضی الله تعالی عند کے نزدیک قاضی کو یا ختیار نہیں کدوہ اس از کے کواینے مال کے تصرف سے محروم و مجور قرار دے۔اس طرح آپ نے وبوالیہ مقروض تخص کو بھی اپنی ملیت میں تصرف کرنے سے محروم کرنے کا اختیار قاضی کوئیں دیا۔ چونکہ اپنی ملکت میں تصرف کی آزادی میں غیر کی مداخلت فطری طور پر انسانی حمیت کے لیے چینج قرار دی جاتی ہے اس لیے انسانی وقار اور اس کی غیرت کا تحفظ فرماتے ہوئے امام ابوضیفے رضی اللہ تعالی عندنے تصرف کی آزادی کواحتر ام انسانیت کے لیے لازی قرار دیا ہے۔

فلرى أزادى: امام اعظم رحمة القدعلية حريت فكرك زبردست حامى تضان كاموقف تهاك صاهب فکرانسان کا آزادر مناضروری ہے تا کہ وہ سے صوح وفکر میں آزاد منش رہ سکے اس لیے آپ نے سرکاری ملازمت کوممنوع قرار دیا۔ بلکہ آپ کی رائے ہیں اس کوخلیفہ یا حاکم کا مدید یا وظیفہ بھی قبول نہیں ، كرنا جا بية اكدوه كلمة ت كمية ميس بي باك ره سك-

آپ کا بیموقف بھی صاحب فکر انسان کی عظمت واحترام کا محافظ ہے۔ کیونکہ سرکاری ملازمت انیانی سوچ اورفکر کومحروم کردیتی ہے اور انسان کو دہنی غلامی میں مبتلہ کردیتی ہے۔جو کہ ایک کامل انسان کے مقام واحر ام کے منانی ہے۔

احترام انسانيت دستور ہے: امام الائم، رضى الله تعالى عنه نے احترام انسانيت كودستور

## انوارامام اعظم عدده مدهده مدهده مدهده مدهده مدهده مدهده مدهده مدهده

تحفظ دیتے ہوئے عرف اور تعامل الناس کو بھی اُحکام کی بنیاد قرار دیا تا کہ انسانی احرّ ام کے پیش نظر اس کے وضع کردہ امورکومہل ہونے سے بچایا جاسکے یہی وجہ ہے کہ حنفی اصولوں کے تحت حلال وحرام میں ترمیم ہے بیچتے ہوئے حتی الدم کان عامۃ الناس کے معاملات کو درست قرار دیا گیا ہے بلکہ ان امور میں اس وقت تك عوام كى موافقت كى جائے گى ، جب تك ان كى ممانعت بركونى شرعى دليل محقق ئەجو\_

عرف وتعامل کے اعتبار سے جہاں احناف کے ہاں بہت سے معاشرتی مسائل حل ہوتے ہیں وہاں اس سے انسانی قدروں کے احرّام کا بھی اِظہار ہوتا ہے، کیونکہ اس سے انسان من حیث الانسان مسهمان ہویا کافر، عالم ہویا جاہل کے قول وقعل کوا یک طرح ہے قانون ادرمجموعی طور پرانسانی معاشرہ کو ایک طرح ہے مقنن کا درجہ حاصل ہوجا تاہے۔

محصی آ رادی : امام اعظم رحمته الله علیہ نے احر ام انسانیت کی بنا پر تحقی آزادی کو انتہائی اہمیت دی ہے اور انہوں نے ہر پہلوشخصی آزادی کا تحفظ فر مایا ہے اور کسی طاقت کی مداخلت کی بجائے، آپ شخصیت سازی میں اخلاقی احساسات کواجا گر کرنے کے قائل تھے تا کہ قانونی جبر کی بنا پر ان فی

ولا بیت تعس: انسان کے اگرام واحتر ام کے طور پرامام اعظم رحتہ اللہ علیہ نے ولائت نفس کی ب مثال پاسداری قرمائی اس لیےان کے ہاں عد قلدہ بالغائر کی کواپنا تکاح کرنے کا خود اختیار ہے۔اور ای طرح آپ نے شادی شدہ لونڈی کے آزاد ہونے پراس کو وسیع اختیار دیا ہے کہ وہ غلامی کے دور میں ما لک کے کیے ہوئے نکاح کوسٹے کرسکتی ہے خواہ اس کا خاوند ج ہو یا عبد ہو

چونکدمعیار و لایت حاصل ہونے کے بعد انسان فطری طور پراینے ذاتی معاملات میں دوسرے کی مداخلت کو ہتک نفس قرار دیتا ہے اس لیے ضروری ہے کداحتر ام نفس کے طور پراس کی ولائت کوشکیم کیا

شحفط حقوق فی نفس: حنفی نقه میں تحفظ حقوق کا مسّله نمهایت اہم ہے ،اس بناء پرجنفی قانون میں فقه قضاعلی الغائب کونا جائز قرار دیا گیا ہے تا کہ غیر حاضر تخص کے حقوق کو پامال ہونے سے محفوظ کیا جاسکے۔اس طرح حقوق زوجیت کا تحفظ فرماتے ہوئے آپ نے نکاح کے لیے بنیادی مقاصد کے حصول کے امکان تک سمی حاکم یا قاضی کوحقوق زوجیت میں مداخلت کی اجازت نہیں دی حتی کہ آپ نے

اجتهاد کے لغوی معنی: شقت برداشت کرنااورکوشش کرنا ہے۔ اجتها و کے شرعی معنی : پوری دیانت ہے فروعی شرعی احکام کوادائے شرعیہ سے متعبط کرنے میں اپنی

انتها أي على توت كوصرف كرنا\_ (الأون رنوبي عداص ١٥٥)

اولك مسرعيد عام طور برادك شرعيدكا اطلاق اصول شرع بربوتا ہے جو جار ہيں قرآك ، حديث ، اجماع اور قیاس گراجتہاوی بحث میں ادائے شرعیہ ہے مرادوہ دلائل ہیں جن پر نذکورہ چاروں شرعی اصول مشتمل ہیں جو زندگی بلکہ نظام عالم کے تمام مسائل پر منطبق ہوتے ہیں۔اور جن کو بھتدا حکام کے جزئیات کے مقابلہ میں تفعیلی

طور پرقائم کرتا ہے۔ (اجل ال علام المام احدرضا خان بریلوی) ضرورت ولائل: چونکه برسلمان این روزمره کے سائل بی شرعی احکام کام کلف ہے جس کا دارو مداراس کے علم پر ہے جبکہ شرعاً وہی علم معتبر ہے جو کم از کم ایسی شرعی دلیل سے حاصل ہوجس سے اس کی طبعیت مطمئن ہوجائے لیتی جس دلیل مے طن غالب حاصل ہوور شد۔

ام تقولون على الله مالا تعلمون.

ترجمه. كياالله تعالى برافتراءكرتے موحالاً نكتهبيں علم تبيس-

اور قل الله اذن لكم ام على الله تفترون-

ترجمه: فرماد وكيا الله تعالى في تمهين حكم ديا بي ما الله يرافتراء باند عنه بهو، كاارتكاب لازم آئ گا-

اس كيشرع مين كونى اليى بات مقبول نبين جوشرع دليل برمتى ند و ( تاون رسوين المرام المرام

ضرورت اجتها و: بيامر بالكل ظاهر بك كدنظام عالم بين برسلمان زندگى بوعلى تحقيقات بين مصروف نہیں روسکٹا ورنہ نظام عالم معطل ہوکررہ جائے گااس لیے شرع نے تقسیم کارکرتے ہوئے عامۃ اسلمین کو زندگی کا نظام چلانے اور نظام عالم کے بقاءوتر قی میں مصروف رہنے کا تھم دیا کہ مسلمان ایک ایسا گروہ تیار کریں جوجد ید بیش آمدہ مسائل میں ان کے لیے ملی تحقیقات میں مصروف رہ کر مال احکام حاصل کر سے عوام الناس

ك پينائيء ارشاد باري تعالى م وَمَا كَانَ الْمُؤِّمِنُونَ لِيَنْفِرُو اكْآفَّةُ فَلَوْ لَا نَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُو افِي اللِّيْنِ وَلِيْنَلِدُرُو اقَوْمُهُمْ إِذَارَجَعُو اللَّهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ ﴿ ١٠، النواه آب ١٣٢)

قراردیتے ہوئے اہم فیطے فرمائے 7 ہ گورت کے مہر کے مسئلہ میں آپ کا خصوصی موقف بیہے کہ اس کا مېرشرى حق ہے جس ميں کسي انسان کو بلکه ځو دعورت کو بھي مداخلت کا اختيار نبيس نهذا کسي ولي يا خو دعورت کو بیاختیار نہیں کہ وہ بغیر مہریا شرق مقدارے کم یا مہر میں ، ل کے بغیر کی اور شرط پر نکاح کرسکے کیونکہ ان فی جزیا حصہ سے انتفاع یا اس کا استعال احترام انسانیت سے منافی ہے۔ اور کرامت انسانی اید وستور ہے جس کی خلاف ورزی جو تزنبیں۔اگر چیخود خالق و مالک نے نکاح کی صورت میں انسانی جزو ہے انتفاع کی اجازت بعض ضروری مقاصد کے سے دی ہے جو کہ ایک استثنائی صورت ہے جس کو ایک مقررہ مالی معاوضه كے ساتھ مختص كرديا كيا ب- لهذابيات نى صورت ائى خصوصيات كے بغير محقق ند ہوگ ورنداحترام اف نیت کے دستوری خلاف ورزی لازم آئے گی۔اس قاعدہ کی بناء پرآپ نے چوری میں قطع ید کو بھی گرال قدرماں کی چوری سے مشروط کیا ہے۔ ورنہ معمولی مال کی چوری پرقطع پدانسانی احترام کے منافی ہے۔

كرامت انساني كودستور قرار ديت بوع آب نے جہاديس گھوڑے كى شركت برغتيمت ميں ے گھوڑے کے لیے مجاہد کے مقابلے دوگنا حصہ کی مخالفت فرماتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے مقابلہ میں حیوان کوئسی بھی صورت میں اعز ازنہیں دیا جاسکتا کیونکہ اس سے انسانی احترام واکرام کا دستور

یادر ہے کداحتر ام انسانیت کے شمن میں امام اعظم ابوصنیفدر حتد اللہ علید کی اجتہادی خدمات میں سے چند جزئیات بطور شمونہ پیش کی گئی ہیں ورندائمنداسلاف کی متفقہ رائے ہے کہ احترام انسانیت ہی الوحنيفه كي فقدي\_

ا معبدالوماب شعرانی شافعی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ عوام الناس کوامام ابو صنیفہ کے وجود پراللہ تعالی کاشکر گر ارہونا جا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے احترام کی وسیع گنجائش پیدا کی ہے۔ اسى طرح ديگرموضوعات رتفصيلى كفتگو سے امام اعظم كى احترام انسانيت سے متعلق خدمات كو پیش کیا جاسکتاہے مگراختصار کوظ فاطرہے۔

وصلى الله تعالى على حبيبه محمدواله وصعبه اجمعين

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

ترجمہ: اورمسلی نوں سے بیتو ہوئیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو کیوں نہ ہو کہ ایکے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکے کہ دین کی مجھ حاصل کریں اور واپس آ کراپنی قو م کوڈر سنا کیں اس امید پر کہ وہ بجیں۔

مرسلمان خواہ عالم ہو یا غیرہ کم جمہترہ ہو یا غیر جبتر ہرائیک اپنے اپ مسائل میں شرعی دلیل سے اخذ کردہ علم کے مط بق میں مشخول ہے اپنے روز مرہ کے علم کے مط بق میں مشخول ہے اپنے روز مرہ کے مسائل میں ہر جزوی تھم کے مقابعہ میں دلائل کے جزیات قائم کرسکتا ہے مگر عامة المسلمین جو نظام حیات کے دوسرے شعبول میں مصروف میں وہ کیے اپنے ہر مسکد کے لیے تفصیلی دلائل قائم کرسکتے ہیں ۔ ان کے لیے تو یہ توکیف مالا بطاق ہوگی ۔ (اجلی الا عدام ص کے ) اب دوصورتوں میں سے ایک له زمی طور پر اختیار کرنی ہوگی یا تو عامة المسلمین کو بھی پر بند کردیا جائے کہ وہ بھی نظام حیات کو مطل کردیں اور دن رات اپنے مسائل کے بیے دلائل شرعیہ تلاش کریں تا کہ شرگی احکام کے مقاف ہو گئیں ۔ پر بھر عامة المسلمین کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو کہ بیالوگ شرعیہ تا کہ شرعیہ کا ماری بقاء وتر تی کا باعث بینیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اد آر شرعیہ کے ماخوذ احکام شرعیہ کے یا بند بھی رہیں۔

چنانچ قرآن پاک نے دوہری صورت کی طرف راہنمائی قربائی اور فر، یا کہ ایک جاص گروہ ہی علمی معلق متحقق ت کے ذریعے روز مرہ کے مسائل معلوم کرے ورع مۃ الناس کو بتائے اور کوام ضرورت کے وقت اس گروہ کی طرف متوجہ ہوں اوران سے سوال کریں جو وہ بتا تیں وہی ان کے لیے شرکی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرکی دلیل کی دوشمیں جیں ایک تفصیلی دوسری اجمالی عوام الناس کو اینے روز مرہ کے مسائل کے بیے کلیہ کے طور شرکی دلیل کی دوشمیں جیں ایک تفصیلی دوسری اجمالی عوام الناس کو اینے روز مرہ کے مسائل کے بیے کلیہ کے طور پر ایک اجمالی دلیل عوام کردی گئے ہے جو اپنی نوعتیت کے لی فاسے کائی بھی ہے اور آسان بھی ف اسٹ او ا اہل اللہ کو ان کستم لا تعلیمون ۔ (اہل ذکر سے دریافت کر وجوتم نہیں ج نے) جسسے معلوم ہوا کہ معاشرہ میں اللہ ذکر کا ہونا ضروری ہے ، جو عوام کے بیان کے تمام مسائل میں شرکی دلیل مہیا کریں اور چوتکہ ہر مسلمان اللہ ذکر کا ہونا ضروری ہے ، جو عوام کے بیان کے تمام مسائل میں شرکی دلیل مہیا کریں اور چوتکہ ہر مسلمان بھی تشرکی دلیل مہیا کریں اور چوتکہ ہر مسلمان بھی تب مسلمان تمام شعب سے زندگی میں شرکی احکام کا مکلف ہے جس کے لیے اسے شرکی دلیل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے اسے شرکی دلیل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے قرآن بریاک نے تھی فر ہوں کے سے ان کے تھام مسائل میں شرکی دلیل میں شرکی دلیل کی ضرورت ہوگی جس کے لیے قرآن بریاک نے تھی فر ہی تی ہو تھی اس کے لیے قرآن بریاک نے تھی فر ہی تو تھی فر ہی نے ہو تھی ہوں کی سے تھی فر آن بریاک نے تھی فر ہی تو تھی فر آن بیا کے نے تھی فر ہی تھی فر آن بیاک نے تھی فر آن کی ہوں شرکی کے لیے قرآن بریاک کے تھی فر آن کیا کی کو تھی فر آن کی ایک کے تھی فر آن کی کے تھی فر آن کی ایکان کی کو تھی کی کی گئی ہے ۔

وَلَا تَـ قُولُو المِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَلِبِ هِذَا حَلالٌ وَهِذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواعَلَى اللهِ الكذِبَ إِنَّ الَّذِيُّنَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ. (ب٣) المعراقة ١١١)

قسو جمعہ: اور نہ کہوا سے جو تمہاری زبائیں جموٹ بیان کرتی ہیں بیرطال ہے اور میر رام ہے کہ اللہ پر جموٹ با ندھو ۔ بے شک جواللہ پر جموٹ ہو ندھتے ہیں ان کا بھلانہ ہوگا۔

التوارامام اعظم

لبنداائل ذکر ایسے حضرات ہوں جوخود تمام احکام کے جزئیات کے مقابلہ میں دلائل کو جزئیہ کے طور پر
جانتے ہوں یعنی احکام تفصیلیہ کے مقابلہ میں دلائل تفصیلہ ہے آگاہ ہوں انہی تفصیلی دلائل کے جانے دالے کو
جہتد کہا جاتا ہے ۔ جس طرح عوام الذی شرعی اجمالی ولیل ف اسٹ لمو ااہل الدیکو سے اخذ کردہ علم کے مطابق
احکام شرعیہ کے مکلف بیں ای طرح اہل ذکر بھی احکام شرعیہ تفصیلہ کے لیے اولہ تفصیلیہ کو قائم کرنے کے
احکام شرعیہ کے مکلف بیں ای طرح اہل ذکر کی تقلید ضروری ہے درنہ وہ سائل نے قرار یا کمیں گے جبکہ الن کے
مکلف بیں اور جس طرح عام مسلمانوں کو اہل ذکر کی تقلید ضروری ہے درنہ وہ سائل نے قرار یا کمیں گے جبکہ الن کے
اہل ذکر مسئول ہیں۔ (تادی شرید بن ۱۴س)

مرا تنب اہلیّت : امّت مسلمہ سے جن دوطبقوں کا ذکر ضرورت اجتہاد کے شمن میں ہوا وہ اسلامی معاشرہ کے دوایسے طبقے ہیں جن میں سے علی طور پر ایک انتہائی بلند ہے اور دوسرا انتہائی پست اس لیے دونوں سے متعلق احکام ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہیں یعنی جمہد مطلق یا مجتبد ٹی الشرع اور دوسرا عامتہ المسلمین مگر ان دونوں طبقوں کے درمین متعددا یسے طبقات میں جن میں بے بعض مقلد ہونے کے باوجود مجتبد کہواتے ہیں ان دونوں طبقوں کے درمین متعددا یسے طبقات میں جن میں بے بعض مقلد ہونے کے باوجود مجتبد کہواتے ہیں اور بعض عالم اور فقید ہوئے کے باوجود مقلد کہلاتے ہیں۔ (الوافقات جمہر 1800) میں اور فقید ہوئے کے باوجود مقلد کہلاتے ہیں۔ (الوافقات جمہر 1800)

اس کی وجہ ہے کہ ملی تحقیقات میں مصروف ہونے کے با وجود ہر آیک جمہتر مطلق تہیں بن سکتا ذکا وت طبع، شوق ، محنت ، وقت اور وسائل وغیرہ عوارض کی بناء رفعم وادراک میں تفاوت ہوتا ہے۔ طاہر کی اسباب کے تفاوت کی طرح باطنی کیفیات میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ (الوافقات من ۱۹۶۰) پھر مجہتد میں جوعوائل کا رفر ما ہوتے ہیں وہ عام طور پر وہبی ہوتے ہیں اس لئے اجتہاد کے میدان میں

یں پیرٹ ہوں ہیں جواگر چدا شنباط کے قواعد وضع کر سکتے ہیں گروہ کی دوسر سے امام کے قواعد کو ہی اپنا کرتمام مسائل اوران کے دلائل کا شخر ان کرتم ہیں۔ پیدھشرات مجتبد منتسب کہلاتے ہیں کیونکہ اجتبادی قوت کا کمال ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو دوسر سے امام کے قواعد سے منسوب کرلیا ہے جبکہ (۳) بعض کو بیقواعد ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو دوسر سے امام کے قواعد سے منسوب کرلیا ہے جبکہ (۳) بعض کو بیقواعد وضع کر دہ قواعد کے پابندرہ کر اجتبادی عمل وضع کر دہ قواعد کے پابندرہ کر اجتبادی عمل

انوارامام اعظم محمد محمد انوارامام اعظم

مقلدین کے مراتب: (۱) عوام الناس جو ہر مرحلہ میں سائل ومستفید ہی ہو سکتے ہیں (۲) اصحابِ فناویٰ (۳) اصحابِ متون آخیری دونوں مرہبے اگر چہ خالص مقلد ہیں مگرعوام الناس کے لیے مفید ہوتے ہیں ادران کے لیے جمہتدین کی ترجمانی کرتے ہیں۔

مجہ تراور مقلد کی شرعی حیثیت : عوام الناس یعنی مقلدین جس طرح احکام شرعید برعمل کے دلائل شرعیہ کے حصول کی توعیت کاعلم اور دوسرا کے دلائل شرعیہ کے حصول کی توعیت کاعلم اور دوسرا مرحلہ بالفعل دلائل کاعلم پہلے مرحلے کے لیے قرآن نے ان کی رہنمائی کردی ہے ف اسٹ لوااهل اللہ تحو ان سینت ہو لا تعلمون جس کی بنا پران لوگوں کوا حکام کی جزئیات کے لیے اہلی ذکر کی طرف رجوع کرنے کو کہا گیا ہے اس مرحلہ میں عوام کے لیے روکیل اجمالی ہے جس صرف دلائل تفصیلیہ کے حصول کی توعیت عاصل ہوئی مگر ہر جزوی تھم کے لیے ان کو دیل حاصل کرنا باتی ہے اور وہ مجتمدین کا وہ تول ہوگا جو وہ عوام کے سوال کے جواب کے طور پر چیش کریں گیاں مرحلہ کے لیے قرآن نے یول رہنم ٹی فرمائی۔

أَطِينُعُو اللَّهُ وَ أَطِيعُو الرَّسُولَ وَأُولِي أَلاَّ مُومِتُكُمْ ربه ٥٠ السناء آيت ٥٩ ترجمه بحكم ما نوالله كاا ورحكم ما نورسول كا اورا نكاجؤتم بين حكومت والے بين -

اس آيت ميں اولى الا مرسے مراوج تبدين كرام بيں - (تنبير بيرس ١٥٥٥ - ١١١م فرالدين رازى)

اس طرح ان کے جزوی علم کی دلیل تولی مجتبد قرار پائے گا۔ (الو کا عثر ۱۹۷۳) مابدا حال ابر ہم بن مون شاہی)

اس لیے عوام الناس اگر مقلد ہیں تو ایک دلیل کی بنا پر جو تطعی بھی ہے اور شرعی بھی اور اگروہ اپنی زندگی میں
احکام شرعیہ کے عامل ہیں تو بھی وہ اپنے حق میں ولائل شرعیہ کی بناء پر عامل ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے
مرحلے کے لیے دلیل اجمالی ہے اور لیطور قاعدہ کلیہ ہے اور دوسرے مرحلہ میں احکام کی تفصیلات کے مطابق و دائل
مرحلے کے لیے دلیل اجمالی ہی حضرات بھی اپنے دائرہ کار میں دومرحلوں سے گزرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہی کہ بھی تقصیلی ہیں اس طرح مجتبد میں حضرات بھی اپنے دائرہ کار میں دومرحلوں سے گزرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہی کہ احکام میں قوان کو اجتبا دکا مگلف احکام میں جوان کو اجتبا دکا مگلف قرار و ہے کہ ان پر اجتبادی عمل کولا زم کرد ہے اس بارے میں قرآن کریم نے راہنمائی دی ہے۔

قُلْ يَسْتَوِى الَّدِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ. (پ٣٠-الرمرَ ١٥٠٠ تر حَمْدَ ١٥٠٠ ترمرَ ١٥٠٠ تر حَمْد بنم قرما وَكَيا برابر بين جائة والعاورانجان -ترجمه في في الدِّيْنِ (پالالونة آيت ١٢١) ترجمه وين كي مجمع حاصل كرين - و انوارامام اعظم المحمد 
کرتے ہیں۔ان حضر آوت کو مجتبد فی المدذ ہب کہاجا تا ہے۔ کیونکہ قد رت ندہونے کی بناء پر انہوں نے کسی اہام کے اصول وقواعد کو اپنایا اور اس اہام کے اقوال واسخر اجات کو ولائل ہے مضبوط کیا اور (س) بعض نے ان مسائل کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کے احکام کو ہیں کردیا جنہیں امام نے منصوص نہیں کیا ان حضرات کو مجتبد فی المسائل کہا جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں بعض مسئل ہیں اجتہادی خدمات سرانجام دی ہیں۔(۵) اور ان میں سے بعض اگر چہ قواعد وضع نہیں کرسکتے یا تمام احکام کے لیے والک قائم نہیں کرسکتے مگر کسی امام کے قواعد کے مطابق اس کے مجمل اور مہم اقوال کرسکتے یا تمام احکام کے لیے والک قائم نہیں کرسکتے ہیں ان کو اصحاب تخریخ کی کہاجا تا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے امام کے قواعد کو بروے کار لاکراس کے اقوال کو واضح کیا ہے (۲) اور ایک وہ طبقہ ہے جو آپنے امام کے قواعد کی روشنی میں اس کے اقوال کی تخریخ کا کام کرتا ہے مثلاً ایک مسئلہ من وجہ ایک قاعدہ کے تحت ایک تھم کو جا ہتا ہے جبکہ من وجہ دوسرے قاعدہ کے تحت ایک تھم کو جا ہتا ہے جبکہ من وجہ دوسرے قاعدہ کے تحت ایک تھم کو جا ہتا ہے جبکہ من وجہ دوسرے قاعدہ کے تحت دوسرے تھم کو چا ہت ہے تو ایک صورت ہیں ترجیح یا تصیتی کی ضرورت ہو تی ہو ان حضرات کو اصحب ترجیح کہا جا تا ہے۔

اور نقهاء میں بعض لوگ وہ بھی ہیں جنہول نے مذکورہ بالا مدارج میں حاصل شدہ کام کی تدوین اور تر تیب کا کام کیا ہے ان کواصحاب متون کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اجتہادی کام کیا ہے ان کی صورت میں پیش کیا۔

اورآخر میں فقہاء کا وہ طبقہ ہے جو معاشرے میں بیش آ مدہ مسائل کو مدونہ کتب کے جزئیات سے طل کرتا ہے ان کواصحاب فنا وی کہا جا تا ہے کیونکہ انہوں نے مدقر نہ کتب کے مطابق فنا وی جاری کیے اور پیش آ مدہ جزئیات کو کتب میں نہ کورہ جزئیات پر قیاس کیا۔ (منیالملتی ص۲۱ اے، ازمولا تامبرالادل جو نیوری دداکتار ۱۵۵ سے اے تر مہان عام یون شای

فقباء کے آخری دو طبقے محض مقلد ہوتے ہیں مگر عوام کی نظر میں مسئول قرار پاتے ہیں کیکن پہلے چوطبقات میں اول کے «سواباتی امور میں اپنے امام کی نسبت س کل اور مقلد قرار پائیں گے جن امور میں انہوں نے امام سے استفادہ کیا۔ان امور میں مجتبد اور اہلِ ذکر قرار پائیں گے جن کوائبوں نے خود اپنی استعداد ہے تیار کیا۔ لہذا میلوگ من وجہ مجتبد اور من وجہ مقلد اور سائل قرار پائے ۔ رہادہ العدام الفقیعة میں ۱۱۱ اور هرہ مصری

ندکورہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اہلیت کے ی ظ سے امت مسلمہ جارحصوں میں منقسم ہے مجتبد مطلق مجتبد مقید مقلد مستفید اور مقلد مفید۔

مجتہد مین کے طبقات: (۱) مجہد مطلق یا مجہد فی الشرع (۲) مجہد منتسب (۳) مجہد فی الشرع (۲) مجہد فی المدنب (۳) مجہد فی المسائل (۵) مجہد صاحب تخ تح (۲) مجہد صاحب ترجیح آخری جا رمجہد مقید کی اقسام میں ۔ (یم استی مرسم شای)

کوا سے مسائل کی نوعیت کیا ہے اوران کے الے کس ورجہ کے اجتباد کی ضرورت ہے۔ سامرسلم ہے کہ آئ تک ایسا کوئی مسلم بیدانہیں جوااورنہ ہی پیدا ہونامکن ہے جوآتمدار بعد کے وضع کردہ اصوں وقواعدے خارج ہو کیونکہ آئمہار بعد کے قواعدایے جامع میں جن کے تحت قیامت تک پیدا ہونے والے ممكنت واخل ميں۔ ( تارن المد جس المقيب ص ٨٠) بلكه صرف تنها امام البوحة يقدرضي الله تعالى عنه كے وضع كروه اصول و ا قواعد محتعلق بدوی بنی برحقیقت ہے کہ ان کے قواعدا ایسے جامع ہیں جومکنات پر حاوی ہیں اور آئے تک کم از

م كوئى اليامسكله پيشنبين كياج سكنا جوآپ كے وضع كردہ تو اعدواصولِ استعباط ہے خارج قرار ديا گيا ہو۔ لیکن تنز لاہم آئمہ اربعہ کے مجموعی قواعد کی بنیاد پراستفسار کرتے ہیں۔ کداگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہوتو و و کوئی مثال پیش کرے ہاں و چھس جو تو اعدواصول آئمہے بے خبر ہوتو وہ اپنی بے خبری کی بنا پر شکوک وشبہات كا مظاہرة كرسكتا ہے۔ مگر اہل علم و دانش اس بات ہے اچھى طرح آگاہ بيں كدامام احد بن عليمالرحمد كے متعلق بياختلاف موجود ہے كدوہ مجتبد مطلق يعنى مجتبد في الشرع كے منصب برفائز بيں يائبيں۔ (مفضی المفتى، تاريخ المذابب الفقيه ص ٣٢٣) اوراس اختلاف كى وجديبى م كرآب كوضع كرده قواعدآب ے سابق آئمہ الل شرکے وضع کردہ اصول سے خارج نہیں۔ بلکدآپ کے اکثر اصول آئمہ سابقین میں ہے گئ سي امام كے اصول مصرورمطابق ميں۔ توجب امام احد بن طنبل رحمت الله عليه كے زمانے تيسرى صدى جرى تك اصول وقواعدا جتهاديدكي وسعت اورجامعيت كابيعالم بحكه امام احمد بن منبل كوان سے خارج مسى قاعدہ کی تنجائش نہیں ملی تو آج کون ہے جواحد بن طبل کی طرح دس لا کھا حادیث کے متون وا سناد کا حافظ ہوگا جو مددوی کرے گا کر آن وحدیث کا فلال کلیہ یا جزئیان آئمار بعد کے قواعدے خارج ہے جب بیام مسلم قرار پایا کہ آئمدار بعد کے اصول وقو اعدقر آن وحدیث کے کلیات وجزئیات کوحاوی میں تو ہ نٹا پڑے گا کداب جدید قواعدِ اجتبادیک ضرورت باقی نہیں رہی۔ خے مجتبد کوتو ایسے جدید قواعد وضع کرنے ہوں گے جوآئمس بقین سے قواعد کے مغائر ہوں اور پھران قواعد کی روشنی میں اشتباط کر ہے اور کسی دوسرے کے وضع کر دو تو اعد و اصول کی تقلید ندکرے کیونکہ کسی دوسرے کی تقلید کرنے والا مجہدمطلق کے عظیم عنب سے متصف نہیں ہوسکتا۔ شریعے تو اس حقیقت کا نام ہے جو قرآن وحدیث مے متفرع ہوجس کے اصول وضع ہو چکے میں اور کسی نئے قاعدہ کی کوئی

انوارامام اعظم المساوري والمام اعظم

وَالَّذِيْنَ حَاهَدُو الْمِيْنَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُلُنَا (٢٠ استندة تد١٠)

ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسُتُ بِطُولَهُ مِنْهُمُ (بداسة، تعت ١٨٢)

ترجمه توضروراً ن مے اُس کی حقیقت جان لیتے بیجو بعد میں کا وش کرتے ہیں۔

ان آیات میں احکام تفصیلیہ کے لیے دوائل حاصل کرنے کے لیے اجتہا داشتباط اور مجاہدہ برواشت کرنے کا علم دیا گیا ہے جس کی بناء پریمل واجب قرار پایا مگر بیند کورہ آیاتِ دلائل کا جمالی بیان ہے جب کیا حکام کے جزئيات كے مقابلہ ميں تفصيلي دائل قائم كرنا باقى ہاور يفصيلي عمل سے حاصل جول محيجس كى طرف مكورہ آبات میں ہے آخری آیت میں مجہدین کے لیفصیلی دائل کی طرف رہنمائی کردی اب جس طرح مجہدا ہے اجتها ويعمل ميس مصروف مين تو دلاكل قطعيدكى بناير (اجلى الاعلام سعارم احمر مشاخان بريلوى)

اسی طرح وہ احکام تفصیلہ کے لیے تفصیلی دلائل وضع کرتے ہیں تو دلیل کی بنا پڑغرض مید کنہ ہرمسلمان ایے دائر ہ کارمیں احکام شرعیہ برعمل پیرا ہے تو صرف شرعی دلائل کی روشنی میں حاصل شدہ علم کی بنا پراورکوئی مسلمان بھی بغير دليل محص تقليدي بنايرهمل كانصورنبين كرسكتاا ورجو كجوجهي كرتابوه على درجه البصيوت كرتاب خواهب مسمان مجميّة يهون يا مقلد ( أوي رضوي ٣٨٣ جلدا تاريخ المداهب العقبه الموعد)

اس تقریرے اس شبہ کا بھی ازالہ ہوگیا کہ شرع میں تقلید کی مذمت کی گئی ہے تو پھر کیونکر آئمہ کی تقلید کو ضروری قرار دیا جا تا ہے۔ کیونکہ شریعت میں جس تقلید کی ندمت ہے وہ جا ہلانہ تقلید تھی جوکسی دلیل رہنی نہتھی بلکہ احبارور بہان کے من گھڑت حلال وحرام کوحل ل وحرام قرار دیا جاتا جب کداحبار ور بہان کے پاس حلال وحرام کہنے کی کوئی دلیل نتھی اور نہ بی عوام کے پاس ان کی بیروی کولا زم قر اردینے کی کوئی دلیل تھی۔

(تروی شریف ص ۲۰۱۰ رج ۱۶ ز ۱۵ م پیشندی مجدین میسی تروی کا

لوگ اپنے آ باءواجداد کی رہم پڑمل پیرا ہوتے جب ان سے پوچھا جاتا کہتم پیمل کیوں کرتے ہوتو جواب میں آباء واجداد کا حوالہ دیا جاتا جب کے شرعی تقلید ایک الیمی دلیل برمنی ہے جوخود قرآن نے عطا کی ہے اور مقلد مسلمان قرآن کی نص قطعی فاسئلو ااهل الذکو برغمل بیراب نه که آیاء وجداد کی رسم پراورنه بی سمی غیرالله کے تھم پروہ اندھی تقلید کا حامل ہے بلکہ ہرمسلمان علی وجہ البھیرت شریعت بیمل بیرا ہے اور وہ اپنے اپے عمل میں اکی کلیے کے تحت جز کیات کا متلاثی ہے۔(این الاعلام م)

اجهتها ووقت :اس میں شک نہیں کہ ہرز مانہ میں بعض ایسے مسائل نے جنم لیاجن کا حکم صراحنا کتب فقہ

454

و انوارامام اعظم المناه ضرورت ہے مفتحکہ خیز ہے گھراسد می تاریخ میں جس مخص نے اجتہا داور آزادی کا فکر دیا وہ این تیمید ہیں وہ چونکہ ایک عظیم جامع شخصیت تھی اورعلوم کے ماہر تھال لیے اپنے اس فکر کے باوجود وہ آخر دم تک امام احمد بن طنبل رحمته القد عليد كے مقلدا ورمنبلى مسلك كے پابندر ہے كيونكدكوئى بھى عالم ہونے كى حيثيت سے بيد وى نہيں كرسكتا كداب قرآن وحديث سے استنباط كے ليے نے قواعد كى ضرورت بے بلكدابن تيميدكا مقصد بھى يہى تھا كركسى

ا، م کا مقلد ہوکراس کے اصول وقو اعد کواپنا کراجتہادی خد مات سرانی م دی جا کیں۔ (الواق = اسم م جم) چنانچاسلامی ادواریس اجتهادمقید کابیسلسلم معطل نہیں رہا۔ آئمدار بعد کے اصول وقو اعدے مقلدین نے ہر دور میں ان قوائد کی روشنی میں اجتہادات سرانجام دیے ہیں۔ چنانچداحناف میں نویں صدی میں امام ابن عام كمال الدين (صاحب فتح القدير) اوروسوي صدى مين امام ابن كمال بإشاشس الدين احد عميار موي صدى بين امام ابن جيم مصرى اورانكے بھائى امام ابن تجيم (صاحب بحرالرائق) اور امام محمد صلفى وغيرهم بار بوين صدی میں شاہ ولی الله (ہندوستان) تیرهویں صدی میں امام طحطا وی مصری اور امام ابن عابدین شامی اور چودهویں صدی میں امام احمد رضا بریلوی (ہندوستان) پیسب حضرات اجتہادی خدوت سرانجام دیتے رہے

آخرالذكرامام احدرضا بريلوى كاتوبيعالم بكرآب كواكر چه بچپس علوم مين امام قرارديا كيا بي مرآب كو فقدين جوخصوصي خدادا دبصيرت حاصل تقى وه سابقه كئ صديوں ميں دور دور تك نظر نبيں آتى چنانچەنقه اوراصوں فقديس آب كاثما يكارفناوي رضوية سيار ألعطايا النبوية في الفناوى الرضوية "بهاور بياره فيم جلدوں پرمشمل ہے میں آپ نے ان تمام مسائل پر بحث کی ہے جواب تک صدیوں سے الجھے ہوئے تھے اور مابق مصنفین ان مصرف نظر کرتے چلے آرہے تھے یاان کوجوں کا توں بی نقل کرتے چے آتے تھے آپ نے ان مسائل کو پیش کیا اور پھرشرعی قواعد واصول فقہ کی روشنی میں ان پراشکال وارد کیے اور آخر میں ان کاحل پٹن کیا غرضیکدانہوں نے اپن اس عظیم تصنیف میں حنی آئمہ جن میں ہے بعض مجتہد فی المسائل تھے اور بعض اصحاب تنخ تج ياترجيح تصان كي عبارات كوتواعدامام كي روشني ميس واضح كيايان مين تطبيق دى اورساته ساته اصول ندہب حنفی کی تشریحات بھی کرتے چلے گئے۔مقصدیہ ہے کہ فقہی میدان میں ضرورت کے وقت اجتہادی کام

معطل نبیس رما بلکه با قاعده میرکام سرانجام دیاجا تار با-امام ابوحنیفه کے وضع کردہ اجتہا دی اصولوں کی خصوصیت :ام ابوحنیفه رضی الله تعالی عند کے اصول وقواعد کی خصوصیت سے کہ آپ نے ان کی وضع میں وسعت اور جامعیت کو چین نظر رکھا

افوارامام اعظم عصور مداده معدد المام اعظم ضرورت باقی نہیں۔

بال شریعت كسى اور چيز كانام موتويه مارى بحث سے خارج بال نفس الامرحقيقت كے معلوم موجائے کے بعدیہ بات واضح ہوگئی کداب می مجتدمطلق کی ضرورت نہیں اب اگر کسی وقت ضرورت پیش آتی ہے یا آسکق ہے تو صرف اس امر کی کہ جب کوئی الیانیا مسئلہ بیش آئے جس کو مجہتد فی اشرع نے اپنے اصول کے تحت متدونہیں کیا۔ یعنی امام نے اس کے استنباط پرنص وار رئیس کی یا جمہدامام نے اس کو مجمل جھوڑ دیا یامبہم رکھایا ہے نہیں معلوم ہوساکا کہ یکس قاعدہ کے تحت داخل ہوگا۔

جب كدكى وجوه مص مسلم متعدد قواعد كے تحت آسكتا ہے توالى ضرورت كے موقع پراليے مجتبد كى ضرورت ہے جواپنے اوم کے قواعد پر رسوخ رکھتا ہے اور وہ اپنی مب رت کی بنا پر پیش آمدہ نے مسائل کو مجتبدا وم کے کسی اصول کے تحت داخل قراردے کرای کے لیے تھم کا استنباط کرے یا دوسری صورت میں ایسے مجتمد کی ضرورت ہے جواس کوکسی قاعدہ کے تحت قر ارویتے ہوئے تفصیل وہیمین کرے یہ تمیسری صورت میں ایسے مختمد کی ضرورت ہے جواس میں ترجیح کاعمل کر سکے جب کہ بیتمام مکنه ضروریات مجتبد مقید کے افراد مجتبد فی المذہب مجتبد فی المسائل مجتدصا حب تخ تح اور مجتدصا حب ترجيح سرانجام دے سكتے ہيں۔

لہذا اگر ضرورت کسی وقت پیش آ سکتی ہے تو مجہد مقید کے آخری تین افراو میں ہے کوئی فردا ہے بورا کرسکتا مع مد (الوطنية وحيات ترجمه الروامي ١٨٥٠ أر عل مديرة بروم مرك)

چنانچة تاریخ اسلام میں تبسری صدی جحری کی ابتداء ہے لے کرآئ پندر ہویں صدی جحری کی ابتداء تک مسى مرحد پر مجتهد مطعق كى ضرورت كالبيش ندآ نااس امركى واضح دليل بيكداب بھى اجتها ومطلق كى كوئى ضرورت نہیں۔ کیونکہ تیسری صدی کے اوائل بلکداس کے بعد تک کا وہ زمانہ ہے جب کہ اسلامی ریاست کا وائرہ مختلف براعظموں تک بھیل رہا تھاا وریخ ملک اور ٹی تو میں اور طرح طرح کے رسم ور واج اور ضرور ہیات'شریعت کور و ت الکردیتے رہے مگران ادوار میں کسی مرصد پر میں وال بیدانہیں ہوا کہ اب استنباط احکام شرع کے لیے نے قواعد کی ضرورت ہے ہال اندریں حالات جو بھی اجتہادی ضرورت پیش آئی تو آئمہار بعہ کے مقلدین میں ہے مجتبد حضرات نے اپنے امام کے تواعد واستنباط کی روشنی میں اس ضرورت کاحل تلاش کرلیا۔

آئ كا دورتو وه دورب جواية سباق مين صديول كے تجربات اور فقهاء آئمه كرام كے وسيع ذخائراين وامن میں لیے ہوئے ہے اور فقوحات کا سلسلدرک جانے کی وجہ سے اب صرف وہی ملک اور قومیں ہیں جو صدیوں سے شریعت کی حلقہ جوش ہیں۔ پھر آج میہ وعویٰ کرنا کہ اسمام کو اجتہاد فی الشرع اور جہد مطلق کی

تا كدا يك مسلمان جس حيثيت من بھي ہوجس ضرورت ميں بھي بتاا ہوا ورزندگي كے سي بھي پبلو ميں اس كور بنما أن کی ضرورت ہواس کو حنی اصول کی روشی میں بدر ہم کی حاصل جوجائے چنانچیدآ پ نے اصول فقد کا مفہوم ووسرے آئمہ کرام کے پیش کردہ مفاہیم کی نسبت زیادہ وسیج پیش فرمایا۔ دیگر آئمہ نے صرف احکام فرعیہ بٹرعیہ کو ى اصول فقد كى تعريف مين شامل كيا جب كدارم صاحب نے معرفة النفس مالمها و ماعليها براصول فقد كي بنیادر کھی ہے اس لیے ویگر آئمہ کے اصول اسان کے ظاہری افعال اور ان کے احکام کومحیط ہیں جب کہ امام صاحب کے اصول انسان کے نفسیاتی امور واحوال کوچھی شامل ہیں۔ (ترضی ۱۸۱۸ مهمبیراللہ بن سعود)

الى طرح ديكر آئمه في احكام مي صرف يا في اموركوش الكيام جب كداه م كالعريف كرمطايق اس. کے اقتمام زیادہ ہوجائے ہیں۔مثلاً دیگر آئمہ کے نز دیک اباحتِ شرعیہ کے حکم کوشلیم نہیں کیا گیا جب کہ امام ابوصیفہ کی تعربیف کے مطابق اہاحت اصلیہ اور اباحت شرعیہ کا فرق واضح بکیا گیا ہے اس طرح دیگر آئمہ کے نزدیک فرض اور داجب میں فرق نہیں گرامام صاحب نے اس میں فرق کو واضح کرکے واجب کوعلیحدہ حکم قرار دیا

ای طرح امام صاحب کی تعریف اعتقادی امورکوشامل ہے جب کددیگر آئمک تعریف سے بدخارج

اس طرح ویگرة ئمکے اصولول كاتعلق عام طور پرعبادات ومعاملات اور منا كات وغيره سے ہے جب كه الم صاحب کے اصولوں کا تعلق فدکورہ امور کی طرح سیاست مدینہ اور احکام سلطانیہ بلکہ اس سے بڑھ کر بین القوامي امورے بھي ہے۔ (ابوضفه ديد خلاصابر حرد ساد)

یمی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں حکومت خواہ کسی بھی مسلک ہے متعلق ربی ہومگراحکام سلطانیہ اور سیای اموریس براسلامی حکومت نے فقد فی بی کواپنایا ہے۔

اس کے علاوہ معاشر تی زندگی میں رسم ورواج ضرورت اور حاجت ٔ عام انسانوں کی سہولت اور اجٹماعیت کو فقه حنی میں خصوصی اہمیت حاصل ہے بلکہ میاموراصول وقواعد میں شامل ہیں چنانچیداسخسان کی بنیا دانہی امور پر ہےای لیے عرف اور تعامل الناس کو بھی احکام کی بنیا دقر اردیا گیا ہے اور ہرمسممان کے قول وقعل کو قانو ناایک حد تك تحفظ ويا كياب بي - ( فأوى رضوبية الم همه، وم أستى ص١٥، ١٥، الله الهب العلبية م ١١٠)

حنفی اصول کے تحت حلال وحرام میں ترمیم سے بچتے ہوئے باتی احکام میں حتی الامکان عوام کی موافقت سہولت اوران کی اجتماعیت کور جی دی جائے گی۔ (ایناج میدو)

468

بلكه عامته السلمين كم معاملات كواس وقت تك درست قرار ديا جائے گا جب تك ممانعت بركوئي شرى ويبل محقق شهو- ( ناسيس انظر ش-١ مام كرفي )

اس خصوصیت کی بنا پر آئم اسلاف کی متفقدرائے ہے کہ عوام کے لیے رفق وشفقت ہی ابوصیف کی فقہ

امام شعرانی شافعی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ عوام الناس کوامام ابو عنیقہ کے وجود پر اللہ تعالی کاشکر ا کر اربونا جا ہے کیونکدانہوں نے مسلمانوں کے لیے وسیع مخائش بیداکی ہے۔(المیران ۱۹۲۱)

ا مام ابوح نیفدر صی الله تعالی عند کے ہاں اجتہا دی اصولوں میں عوام کی ضرورت اوران کے تعامل کو پیش فظر ر کھنے کا انداز واس بات ہے بھی لگا یا جاسکتا ہے کہ آپ نے مختلف اطراف ہے تعلق رکھنے والے اپنے تل ندو کی بوی تعداد کواین مجلس میں حاضری کا پابند کررکھاتھا تا کہ مختلف عدقوں کے عرف اقعمل سے آگاہی ہوسکے جب کہا مام صاحب خود بھی ایک تا جرک حیثیت سے مختلف ملکوں اور علاقوں کا دورہ کرتے رہے اور وہاں کے عرف اور تعامل الناس كے ماہر تھے اس مجلس میں قواعد كے تحت جب استخراج اور استنباط كے ليے بحث ہوتى توامام صاحب معامل الناس كى بناير جب كو كى استحساني فيصله فرمات تو تلافحه و كى بحث ختم جوجاتى \_ (١٥٠ كالهذاب المقيدس ١٣٨)

حفی اصولوں میں عوام الناس کے لیے آسانی اور وسعت: حفی اصولوں کی بنیاد بی اس امر پر ہے کہ عوام کوشدت اور تنگی ہے بچایا جائے اور ان کے لیے آسانی کی مخبائش پیدا کی جائے چنا نجے۔ شرعی احکام میں فرض وحرام بددوا بیے علم جیں جن پر پابندی کے لیے شدت اور یختی ہے۔ مثلاً فرض کا انکار كفراور اس کاٹرک موجب فسق ہے۔اس طرح حرام کوجائز قرار دینا کفراوراس کامل موجب فسق ہےاب آگر فرض وحرام كا دائره وسيع موتوعوام كے ليحرج اورتكى كا دائر ه وسيع موگا۔ جب كه الله تعالى كوعوام كے ليے يسر پنداورعسر نالسند

يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيْدُ بِكُم الْعُسْرَ. (پالاترا، المرارة يده ١٠٠٠)

ترجمه اللهم برأساني عايتا ہے اورتم پردشواري نبيس عابتا۔

ای لیے امام ابوحنیفه علیه الرحمہ نے فرض اورحرام کی تعریفات میں سخت قیودرگا کران کا دائر ہ اور تعداد کم سے كم كرنے كي كوشش فرمائي ہے جنانچة پ كے نزو كيك فرض وحرام كا اثبات الي نص سے ہوگا جو ثبوت اور ولالت وونوں طرح تطعی ہوا درا گرکوئی نص اس معیار پر نہ ہو مثلاً قطعی الثبوت ہو گرفطعی الدلالية نہ ہويا اس کے برعکس ہوئيا شبوت اور دل لت دونوں میں قطعی نہ ہونوالی نصوص نے فرض یا حرام خابت نہ ہوسکے گا۔ (رداکتاری ۱۳) جب کہ دیگر آئمہ کرام کے زویک فرض اور حرام کے لیے سے خت شرا سط نہیں ہیں۔جس کے متیج میں دیگر

انوارامام اعظم عصور المساهدة المساهدة المساهدة مذیر مکاتب اورام دلد کی بیج کوبھی امام صاحب نے اس لیے نا جائز قرار دیا ہے کدوہ ان کو مالک کی طرف ے ایک طرح استحقاق آزادی حاصل ہو چکا ہے جس کواب کا تعدم نہیں کیا جاسکتا جب کدد گر آئمہ کرام مذ برکی مع كوجائز قراردية بي جس اسكاستحقاق متاثر بوجاتا بـ (باير ١٥٠٥)

یوں ہی اگر وصیت کے ذریعیہ متعدد غلاموں کو مجموعی آزادی کاحق ملتا ہوتو آپ کے نزد کی وہ سب آزاد ہوجا کیں گے اگر چدان سب کی قیمت وصیت کرنے والے کے کل مال کے ثلث سے زائد ہو ثلث سے براہ ، جانے ک صورت میں ہرایک اپنے حصد کی زائدرقم ورثاء کو اوا کرے گا گر دیگر بعض آئم کرام قرعداندازی کے ذر بعید بعض کو آزاداور بعض کومحروم قرار دینے کا اختیار ورٹا کو دیتے ہیں جس ہے بعض غلام استحقاق حریت سے

♦ محروم جوجاتے ہیں ۔ (روالی رص امورس) تحقّظ حقوق: حنى نقه مين حقوق كالتحفظ بهي البم مسئله بي خياني حنى ند مب مين قضاء على الغائب كو ناجائز قرارویا گیاہے کیونکہ اس میں غیرحاضر محص کے حقوق پامال ہونے کا خطرہ ہے جب کہ دیگر آئمہ کرام کے نزد کیے قضاعلی الغائب جائز ہے اس طرح حقوق زوجیت میں قاضی یا حاکم کواس وقت تک فنخ نکاح کے لیے مداخلت کا اختیار نہیں جب تک نکاح کے بنیادی مقاصد کی ادائیگی کا امکان باقی ہے مگر بعض دیگر آئمہ کرام بعض وقتی شکایت کی بناء پر بھی قاضی کوفٹ نکاح کا افتیار دیتے ہیں۔ (فخ القدیری اس ۲۹۸)

ملكيت كے تصرف: اپى ملكيت ميں تصرف كى آزادى محى فقد فى كا ايك خصوصيت ہے مثلاً جب کوئی لڑکا اپنے بلوغ میں کامل جوجائے گر اس کے با وجود فضول خرچی سے باز نہیں رہنا دیگر آئمہ کرام کے نز دیک قاضی کو بیاختیار حاصل ہے کہوہ اس فضول خرج لڑکے کواپنے مال میں تصرف سے محروم (مجور) کردے تمرامام ابوصنیفه رضی الله تعالی عنه کے نزویک قاضی کو سیاختیار نہیں کہ وہ بلوغ کامل کے بعد کسی مخص کواپنے مال میں تصرف سے محروم کردیے آگر چہ قاضی کواس صورت میں دیگر تادیبی کارروائی کا اختیار ہے مگر کسی عاقل بالغ ا محق تصرف وتم تبين كيا جاسكنا - (خ القدياس ١٠٠٥)

اس طرح وایوالید کی صورت میں مقروض مے متعلق بھی دیگر آئمہ کی یہی رائے ہے کہ قاضی اس کواپنی ملکیت میں تصرف سے محروم کرسکتا ہے مگرامام اعظم کے نزدیک دیوالید مقروض کو بھی اپنی ملکیت میں تصرف سے محروم ك في اختيارة اضى وليس باكرچه بهال بهى قاضى كوديكر كارروائى كى اجازت ب-ح يبت فلر: امام اعظم رحمته الله عليه اليي رائي من حريت فكركية بردست حامي تحيان كامؤ قف بيتفا

## 

آ ئمہ کے ہاں فرائفن ومحرمات کی تعدا دزیادہ ہوگی نگرامام ابوحنیفہ کے ہاں ہرشعبہ زندگی میں عام طور پر فرائض و محرمات کی تغداد کم ہوگ جس سےعوام الناس کو سہولت اور آسانی حاصل ہوگی اور نصوص کے ثبوت یا والات میں شبد کا فائدہ عوام اور مکافعین کو حاصل ہوا اور پول ان کے لیے کفراور فسق کے مواقع اور ذرائع کم ہوگئے اس طرح آ ب ك وضع كروه ديمراصولون كابنظر غائر جائزه لياج يئة ان بن محى عوام يرشفقت كايبلونمايال نظرا عاكا مثلاً فرض کی اوا میکی کے اصول میں آپ کے نزویک جو سہولت اور آسانی ہے وہ دیگر آئمہ کرام کے ہان نہیں ہے کیونکہ حنفی اصول کے تحت ، موربہ کے اطلاق کو لمحوظ رکھتے ہوئے اس پڑمل کر لینا فرض کی ادائیگی کے لیے کا فی ہے مثلا نماز میں رکوع با محدہ کوادا کرنے میں رکوع کے لیے مند کے بل جھک جانا اور مجدہ کے لیے زمین پر بیشانی کا نگادینا کانی ہے کیونکہ قرآن میں رکوع اور مجدہ کا ذکر مطلق ہے اور اس میں کسی مزید قید کا ذکر نہیں ہے لبذا وَارْكَعُوا اوروَاسْ جُدُوا كواواكر نے كے ليے ركوع اور عبدہ كم عنى كامطنقا تحقيل فرض اواكر نے كے ليے كافى ہے۔اس سے زائدمثل طمانیت یا عندال یاسی اور کیفیت کا ذکر نہیں ہے لہذا سجدہ اور رکوع کی اوا لیگی میں بیوا کد ا مور فرض نہ ہوں گے بوں امام ابوحنیقہ کے بال فرض کی ادائیگی میں سہولت اور آسانی ہوگی کیونکہ اطلاق میں وسعت ہے جب تھید میں عُسر اور تھی ہے حالا نکدو میگر آئمہ کے ہاں رکوع اور مجدہ کے فرض کوادا کرنے کے لیے طمانیت کی زائد کیفیت فرض ہے جس سے مكلف كوركوع يا تجده كرنے ميں دشواري كاسامنا كرنا موگا۔

( بحرالرا أن م ۲۹۰ مورد ۱۱ مامائن مجيم دين الدين معري) ا مام الوحنيفه اور محصى آ زادى: امام صاحب كاجتهادى قواعد مِن شخص آزادى كوانتها كي اجميت حاصل نہے آپ نے ہر پہلو میں تخص آزادی کا تحفظ فر مایا ہے اور کی طاقت کی مداخلت کی بجائے آپ شخصیت سازی میں اخد فرباحساست کواجا گر کرنے کے قائل تھے تا کہ قالونی جبر کی بناپر بغض وعناد کی فضاپیدانہ ہوسکے۔ ولا ببت مس : ولايت نفس كو تحفظ ويت موئ آپ في حره عا قله بالغدار كى كويدا فتي ردي كدوه الخا ثكاح خودكر على سيئجب كدباقى تمام آئم مرام "لانسكاح الابولسي "ك تحت كى قرين مردولى كے بغيراس كو تکاح کا اختیار تبیس دینے امام صاحب کے زویک ولی کی یہ پابندی نابالغ مجنونهٔ اورلونڈی کے لیے مختص ہے۔ ( لفح القدريس ٢٦٠ ج ٢ إيام بن بهام كال الدين مجر بن مبدالواحد)

اس طرح شدی شدہ لونڈی کے آزاد ہونے پرامام اعظم نے اسے وسیج اختیار دیا ہے کہ غلامی کے دور میں ، لک کے کیے ہوئے نکاح کودہ تسخ کر سکتی ہے خواہ اس کا خاوند حرب و یاعبد ہو۔ جب کد دیگر آئمہ کرام اس کو میہ ا فتا رصرف غاوند کے عبد ہونے کی صورت میں دیتے ہیں۔ مگر خادند کے حربونے کی صورت میں وہ بیا فتار زنیل

نا اہل کے لیے منوع قرار دیاجا تاہے۔ (ہاری القاب القید سام) اجتباد مطلق اوراجتباو فی الشرع ممکن ہے اس کی شرائط ممکن الحصول ہیں مگر شرائط کے حصول کے بغیر ا جہزا دممکن نہیں۔اس حقیقت کے باوجود بعض لوگ غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں عالہ نکہان کوشوق ہوتو وہ شرا كط كے حصول كى كوشش كريں ندكه شرا كط كوكا تعدم قراروي \_ (نارة البدام الفتيه من ١١٠)

الماجتها ومطلق كى شرا كط: شرائط وه خارجى امور ہوتے ہیں جوكس شے سے مقدم ہوكراس كے وجود کے لیے موقوف علیہ بنتے ہیں اور اس شے کا وجودان امور کے بغیر حق نہیں ہوسکنا یگر بیضروری نہیں کہ ان امور کے وجود سے اس شے کا وجود بھی مختفق جوجائے۔ بلکہ اس شے کے وجود کے لیے سی اور علت کا پایا جاتا ضروري بولك (داردالعالف ماميس ١٤٠٥ ما ١٠٩٠ يوري الدالهد)

شرعی اجتها و چونک قرآن وحدیث نے استنباط کے ملک کا نام ہاس کیے بیفہوم جن امور پرموقوف ہوگا وہ اس اجتبار کے لیے شرائط قرار یا تیں گے۔

چونکداتنباط احکام قرآن وحدیث کے الفاظ ومعانی سے متعتق ہے اور میامرواضح ہے کدلفظ بغیر معنی اور معنى بغير لفظ معتبر نهيس اس ليے لفظ بحيثيت دال على المعنى اور معنى بحيثيت مدلول لفظ معتبر موتا ہے۔ جب كيم معنى بر لفظ كى دادات وضع كيے بغير ممكن نہيں اس ليے لفظ كى بحث ميں لفظ موضوع معتبر ہوگا۔لبذايبال لفظ وضع دلانت اورمعتی کی بحث مقدم موگی \_ (الديقة النديج اجم ٢٩٨ مدانن البس)

اور پھرلفظ کی وضع یعنوی عرفی 'اصطلاحی اورشرگ معلوم کرنے کے بعد ہروضع کے کا ظ سے لفظ کی اقسام پھر ان میں سے ہرتم کی دالت کے لحاظ سے اقسام اس کے بعد دلالت کی تینوں قسموں کے اعتبار سے معنی کا مرحلہ عے گا تواب معنی کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ لفظ موضوع کی جود لالت معنی پر ہور ہی ہے اس میں ظہور ہے تو کس ورجه كااورا كرخفا بي توكس ورجه كاب-

اس لیے معنی کے لیاظ سے ظہور وخفا کی اقسام معلوم کرنا ہوں گی اس کے بعد لفظ موضوع وال علی امعنی سے

كها ميك عالم كوآ زادى فكر كأحامل مونا جا ہے اور اسے اپنی سوج میں آ زادمنش ہونا چے ہيۓ اس ليے آپ كامؤ قف بیتھا کہ عالم کو چاہیے کہ وہ حکومت کی ملازمت ہے آ زادر ہے بلکہاس کوخیفہ وقت بااس کے کسی ماتحت ہے کو کی مدید یا وظیفه وغیره قبول نہیں کرنا چاہیے تا کدوہ اپنی سوچ وفکر میں آ زادرہ سکے اور کلم حق کہنے میں بے باک رہ سکے چنانچہ آپ نے اپنی زندگی میں حکومت کی طرف سے متعدد پیشکشوں کو محکرا دیا اور اپنی فکری آزادی کے مخفظ میں بن تك قريان كردى \_ (تاري الد بالقير م ١٨٨١ ١٥٩١)

ندکورہ بالا وہ مسائل ہیں جن کو تیرعویں اور چود ہویں صدی ہیجری میں اقوام عالم نے اہمیت دی ہے جب کہ المام اليوصنيفد في تيره سويرس قبل اي ال كي البميت كوواضح فرادي تقااى طرح سب في ان مكندمسائل كے ليے بھي ضا لطے وضع فرماد يئے جن كا دجودا ك كے زماند بلكه بحد تك يمى نبيس تفاتا كمستقبل ميں بيدا ہونے والے مسائل كو ان ضوابط کے تحت حل کرلیا ہے بے چنانچے فرضی جزئیات کی بنیاد پر اصول وضع کرنے کے بارے میں جب امام صاحب سے سوال کیا گیا کہ آب ایسا کول کرتے ہیں حال نکدایسے مسائل کا کوئی وجود بی نہیں ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہم ابتلاء اور تکلیف کے وقوع سے قبل ہی اس کاحل پیش کردینا جو ہتے ہیں۔ (ابو صعدر حید میں۔ ۱) فقد حفى كى اس وسعت كے پین نظريد وعوى منى برحقيقت ب كد قيد مت تك پيدا بونے والے مسائل كاعل ا فقد حنى من موجود سے - ( تاریخ بندارس ۱۳۸ ج۱۱ - امام مانظ بو برام ارس فطيب البعد ادى )

ا \_ غلط مهمى كا از الد: اس مضمون مين ضرورت اجتها د كے شمن ميں سه بات ثابت كي تي ہے كـ معاشره کواجتی دی عمل کی ضرورت ہے اور پھر بعدیس بیٹابت کی گیا ہے کہ ضرورت کے مطابق اجتہاد کا سلسلہ جاری رہا ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالی معاشرتی ضرور بیت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی ایسے باصلاحیت لوگوں کو پیدا فرو تارہے گااس ممن میں بیر بات ثابت کی گئی ہے کداجتهاد فی الشرع بااجتهاد مطبق کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ کیونکداجتباد مطبق کامعنی اوراس کا کاممتعین ہاس معنی کے ناخے سے اب بیکام لغوہوگا کیونکہ غیرضروری اوراهو بالاخو لغو قرارياتاہے۔

مراجتها ومطلق کے متعلق آج تک سی نے یہ بات نہیں کہی کدید ممتنع ہے اور ممکن ہی نہیں رہ اور ندہی اس ك ليكونى اليي شرائط ركى كى بين اورندى فقتها كرام في بين كى بين جومسافوق السشويت مون اوران كا حصول انسان کے لیے محال ہو یا انسان کی وسعت سے خارج ہواس میں شک نہیں کہ تربیعت میں احکام اور مفہومات کے لیے شرا لکا رکھی محقی ہیں ای طرح شریعت اسلامیہ میں اجتہ د کے ہر مرتبہ کے سے شرا لکا موجود

472

انوارامام اعظم المراجع 
میں سے ہر شم کتی فنون پر مشتمل ہے حالا تک ابھی تک قرآن وحدیث کے الفہ ظامورمد نی وصیفہ تک ہی رسائی ممکن ہوئی ہے۔ (افضل الرحمی مواضل پر بلوی الموافقات ۲۵ میں ۱۳۳۳)

ہوں ہوں اگر قرآن و حدیث کے مرادی معانی کافہم مقصود ہوتو پھرشری احکام کا استنباط کرنے کے لیے قرآن و حدیث ہے متعلق علوم میں ملکہ اور مہارت حاصل کرنالاتری ہوگا (برار) آتی جس ۲۱۵)

کیونکہ قرآن وحدیث کے متعلق خصوصی احکام ہیں جن کے مطابق قرآن وحدیث کی تفسیر وتشری اوراس
کے بیان میں کوئی شخص ذاتی رائے ہے کوئی بات نہیں کرسکا ''من قبال فی القرآن بعیر علم فلیتبوأ من السار '' دوسری روایت میں بغیر علم کی بجائے بسرایہ کالفاظ ہیں ایک روایت میں فرمایہ گیا''من قبال فی القرآن بو أیه فاصاب فقد اخطاء '' یعن قرآن پاک میں رائے زنی ہے کام لینے والے کے لیے یہ وعیدیں القرآن بو أیه فاصاب فقد اخطاء '' یعن قرآن پاک میں رائے زنی ہے کام لینے والے کے لیے یہ وعیدیں فرمائی گئیں ہیں جی کہ بغیر علم اور بغیر ولیل شرع کے اپنی رائے اور قیم سے کوئی بات درست کہدی جائے تو وہ بھی فرمائی گئیں ہیں جی کہ بغیر علم اور بغیر ولیل شرع کے اپنی رائے اور قیم سے کوئی بات درست کہدی جائے تو وہ بھی فارسی جرم ہوگا۔ (ترینی دابوراند)

ای طرح حدیث میں بھی متعدد مراحل طے کرنے ہوں گے کیونکہ حدیث کی صحت اور قبولیت معلوم کرنے ای طرح حدیث کی صحت اور قبولیت معلوم کرنے کے لیے راویوں سے متعلق فن نقذر جال جس میں ہرراوی کی سوائح اور اس کا صدق حفظ و صبط اور اس کی ثقابت معلوم کرنا ہوگی تا کہ معلوم ہو سکے کہ صفات رواۃ کے کھاظ سے مید حدیث کس مرتبہ میں ہے اور وصل وانقطاع کے معلوم کرنا ہوگی تا کہ معلوم ہو سکے کہ صفات رواۃ کے کھاظ سے مید دیث کس مرتبہ میں ہے اور وصل وانقطاع کے لئے تا کہ معلوم ہو سکے کہ صفات رواۃ کے کھاظ سے مید دیث کس مرتبہ میں ہے اور وصل وانقطاع کے لئے تا کہ معلوم کرنا ہوگی تا کہ معلوم کرنا ہوگی تا کہ معلوم ہو سکے کہ صفات رواۃ ہے کھاظ سے مید دیث کس مرتبہ میں ہو سکے کہ صفات میں ہو سکے کہ صفات ہو تا کہ معلوم کرنا ہوگی تا کہ معلوم ہو سکے کہ صفات ہو تا کہ معلوم کرنا ہوگی تا کہ کو تا کہ معلوم کرنا ہوگی تا کہ کو تا کہ کو تنا کے کہ کو تا 
اس کے بعد تمام کتب احادیث یا ذخیر ہ حدیث میں ہے معلوم کرنا ہوگا کہ اس حدیث کے راویوں کی تعداد
کتنی ہے تا کہ تعداد در دایت کے لحاظ ہے اس کوتوائز یا شہرت اور غرابت میں ہے کس درجہ بیس شار کیا جائے تا کہ
حجیت کے لحاظ ہے اس سے ماخوذ تھم کی نوعیت معلوم ہو سکے ۔ (ایناً)

جب كەتبىرا مرحلەنهايت دقيق بے كەاگر حديث ميں كوئى دجوه ولل قادحه بول توغور فكر سے ان كومعلوم

كري\_\_(مقدمابنالسفاح

استعال کے لحاظ سے بیمعلوم کرنا ہوگا کہ اس لفظ کو حقیق اور وصفی معنی پاکسی اور معنی میں استعال کیا گیا ہے اور پھر ہر صورت میں بید دیکھنا ہے کہ بیلفظ کی معنی میں معروف اور متعین ہو چکا ہے یا نہیں؟ اور ساتھ ہی بیمجی و یکھنا ہوگا کہ اگر میدلفظ مجازی معنی میں استعمال کی گیا ہے تو کس مناسبت سے ان من سبات اور علد قات وغیرہ کو معلوم کرنا اور پھر قریندگی بنا پر اس میں سے کسی ایک کو متعین کرنا ہوگا تا کہ معلوم ہو سکے کہ یماں برزگ کوئی قشم ہے۔ اور پھر قریندگی بنا پر اس میں سے کسی ایک کو متعین کرنا ہوگا تا کہ معلوم ہو سکے کہ یماں برزگ کوئی قشم ہے۔

ان تمام مراحل کے بعد آخر میں مراد کو سیجھنے کا مرحله آتا ہے کہ مخاطب مراد کا فہم لفظ سے حاصل کرتا ہے یا معنی سے اگر لفظ سے حاصل کرنا جا ہتا ہے تو اس مراد کو حاصل کرنا جا ہتا ہے۔

جس کے لیے متکلم نے کلام کیا ہے یا کسی اور مراد کو چا ہتا ہے اورا گرمعنی سے قہم مراد چا ہتا تو لغوی معنیٰ سے یا
اصطلاحی معنی سے اپنی مراد کو حاصل کرنا چ ہتا ہے غرض کہ لفظ وضع دلالت استدہال اور قہم مراد تک لفظی ابحاث سے
گزرنا پڑے گا جب کہ ان ابحاث کی تعداد سینکٹر وں تک پہنچتی ہے ان ابحاث پر منکہ حاصل کرنے کے بعد قرآن و
صدیث کی طرف رجوع کا مرحلہ آتا ہے کیونکہ فہ کورہ ابحث کا تعلق تو لفظ سے تھ خواہ وہ کسی بھی زبان کا ہو۔
قرآن وحدیث چونکہ عربی زبان بیس ہیں اس لیے عربی زبان کی خصوصیت کا علم بھی ایک مرحلہ ہے کیونکہ عربی
زبان کی قصاحت و بلاغت نے اسے خصوصی مقام دیا ہے جو کہ دوسری کسی زبان کو حاصل نہیں ہے دوسری تمام
زبان کی قصاحت و بلاغت نے اسے خصوصی مقام دیا ہے جو کہ دوسری کسی زبان کو حاصل نہیں ہے دوسری تمام
زبان کی قصاحت و بلاغت نے اسے خصوصی مقام دیا ہے جو کہ دوسری کسی زبان کو حاصل نہیں ہے دوسری تمام
زبان کی قصاحت و بلاغت نے اسے خصوصی مقام دیا ہے جو کہ دوسری کسی زبان کو حاصل نہیں ہے دوسری تمام
زبان کی قصاحت و بلاغت نے اسے خصوصی مقام دیا ہے جو کہ دوسری کسی زبان کو حاصل نہیں ہے دوسری تمام

پیر کلام رسول اللہ علیہ لین حدیث شریف جس کی خصوصیت تمام عربی زبان سے بردھ کر ہیں ای لیے خود آنخضرت علیہ نے اوقیت جو امع الکلم "فرہ یا حدیث شریف جیسی جامع کلام کاا حاط کرنے کے خود آنخضرت علیہ نے اوقیت جو امع الکلم "فرہ یا حدیث شریف جیسی جامع کلام کاا حاط کرنے کے لیے عمر بی فصاحت و بلاغت کی انتہائی حدول کو چھونا ضرور کی ہے قرآن تو اللہ تعالی کا کلام ہے جس کے جواب میں بلی عرب کے حمیدان ہیں تمام بلغاء عرب کو افغائد آئو آب سور کے قور اور دے جی ہیں اس لیے قرآن پاک جیسے تمام فنون اپنی ہے بی کا اعتراف کرتے ہوئے کیا م اللہ کو حدا بی ذھروسی استعداد کی ضرورت ہے جس سے اس کو کلام کو بیجھنے کے لیے علم بلاغت کی آخری حدوں کے ماوراء ایک خصوصی استعداد کی ضرورت ہے جس سے اس کو سمجھا ج ناممکن ہے۔ (احدید قدیم ۲۰۱۸)

اس بحث کا مقصد یہ بات واضح کرنا ہے کہ قرآن وحدیث کے الفاظ اور معانی کے فہم کے سے تمام عوم عربیدا ورعلوم بلاغت میں ملکہ حاصل کرنا ازبس ضروری ہے جب کہ ان علوم کے اصولی اقسام کم از کم چھے ہیں۔ جن

## انوارامام اعظم عصور من من المنافع المن

دوسروں تک پہنچادی۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کو حدیث یاد ہوتی ہے گراس کی فقاہت کاعلم نہیں رکھتے جب کہ دوسروں کوان سے زیادہ لیافت ہوتی ہے۔ (ترین)

علوم قرآن وسنت کے علاوہ اجماع واختلہ فٹ کے مواضع اور اصول و تواعد قیاس کاعلم فقید انتفس مسیح العقیدہ اور اخلاص نیت بھی شرا لکا ہیں ۔ (بحار اُق ص۱۳۶۹)

اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذکورہ یا لاعلمی شرا لطا کو بچرا کر لینے کے بعد بھی مجمبد مطلق بن جانا ضروری نہیں بلکہ ملکہ اجتہا و کے لیے بچھ باطنی امورا یسے بھی ہیں جو مجتہد کی اہلیت کے لیے معاون ہوتے ہیں۔

( نابل الدوهب الفقير س ١٠٩)

انہی یاطنی کیفیات سے حصول سے لیے فقہا کرام نے مجتبد کے لیے خصی شرائط کے تحت فرہ یا کہوہ عاقل و یا لیے اور عاقل و یا کہ وہ عاقل میں اللہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہوئے کی ساتھ ساتھ ہوئے کی کا پابند ہوا در ہوئے کی آلائش سے پاک اور مقاصد شرعیۂ مصالح اسلامیہ کے قبہ کا ملکہ رکھتا ہوا درعوام الناس کے عرف ومحاورات کو بھتا ہوان امورے اللہ تعالی شرح صدر فرما تا ہے جس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ (اموافات سامان میں)

تاہم شرائطاکا فقدان ہے توان کو غیر ضروری قرار دینے کا بھی کوئی جواز نہیں اور نہ ہی ان کو کا لعدم قرار دینے کی بھی کوئی جواز نہیں اور نہ ہی ان کو کا لعدم قرار دینے کی ضرورت ہے اس وقت شوتی اجتہاد کی ضرورت نہیں بلکہ مسائل کے حل کی ضرورت ہے جب کے حل کے لیے تواعد اور مواد موجود ہے امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے وضع کر دہ قواعد واصول کی وسعت سے فائدہ اٹھایا جائے آپ نے ضرورت محرورت محصول اور انہنائی ملی نساد کے رفع کرنے کو لا پخل مسئلہ آپ نے ضرورت کے حصول اور انہنائی ملی نساد کے رفع کرنے کو لا پخل مسئلہ کے حال کے بنیاد قرار دیا ہے لہذا معاشرتی ضرورت کے تحت ان چھاصول میں سے کسی کو استعمال کر ناامام ابوحنیفہ کا فتی اجتہا دقرار یا ہے گئے۔ بشر ظیکہ دہ مسئلہ آپ کے دوسر بے تواعد کے تحت کسی طرح حل نہ ہوتا ہو۔

( جلي السلام ص٩)

دور ما ضرکے شائقین اجتہا دکوغلط نہی ہے جس کی بناپر وہ اجتہا دکومعمولی اور آسان بیجھتے ہوئے اجتہا دمطلق کا واویلا کررہے ہیں اور اس کی ضرورت پرزور دے رہے ہیں۔

میرے خیال میں ایک غلط بھی تو یہ ہو عتی ہے کہ ان حضرات کو مجہتد مطلق کے مفہوم ہے آگا ہی نہیں جس کا جواب او پر بحث میں آچکا ہے ان کی دوسری غلط بھی عالباً ہیہ ہے کہ وہ قیاس کواجتها دمطلق قرار دیتے ہیں گریہ غلط فہمی نہیں ہوئی جائے ہے کہ وہ تیاس کواجتها دمطلق قرار دیتے ہیں گریہ غلط فہمی نہیں ہوئی جائے کے ونکہ اگراجتها در ہے ہیں معنی ہیں تو پھر سیاجتها دختی مفتیان کرام کا روز مرہ کا معمول ہے اور زورو شورے جاری ہے جس کی بنیا دیر مفتیان کرام روز مرہ کے مسائل کاحل چیش کردہ ہے ہیں۔

عربیدا درعلوم قرآشیمیں مہارت اور اس کے بعد فن حدیث اور اس کے معارف پر ملکہ حاصل کر لینے پر کوئی شخص مجہد قراریائے۔

امام بخاری علیہ الرحمہ جنہوں نے اس مرتبہ تک کم ل عصل کرنیا اور بیہاں تک عوم حاصل کر لیے گہا ہے ۔ اندراج تباد کی قوت محسوں فرہ نے لگے حتی کہ فقہاء محدثین میں سے بعض نے ان کو مجتبہ بھی ، نا مگر بخاری شریف میں ان کے استعدلالات کو پیش نظر رکھا جائے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ابھی اجتباد کی منزل مہیں آگے ہے۔

(النعقل الموتكي ص ١٩١١مام احمد رضاخان بريلوي)

اس كيه الم سفيان بن عينيه جوامام شافع اورامام احمد كه استاداورامام بخارى كدادااستاد تظيم محدث فقيه اورتابعي بين في ما الماحديث مصلة الالفقهاء "جس كي تشريح علامه ابن الحاج على في مدخل مين يون فر مائي -

"يريد ان غير هم قديحمل الشئي على ظاهره وله تاويل من حديث غيره او دليل يخفى عليه بما لا يقوم به الا من استبحرو تفقه"

( یعنی امام سفیان کا مقصد یہ ہے کہ غیر مجہد کو بھی طا ہر حدیث ہے جو معنی سمجھ آ کے ای کو لے لیتا ہے حالانکہ دوسر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہال مراد پجھاور ہے یا یہاں کوئی دلیل ہے جس پر وہ محدث مطلع نہیں جب کدان امور پرصرف مجہد ہی کوقد رت ہوسکتی ہے )

یکی وجہ ہے کہ امام اعمش نے اہم ابو حقیقہ سے متعدد مسائل پو چھے جن کو آپ نے حل کر دیا تو امام اعمش نے قرمایا یہ چھے جن کو آپ نے حاصل کے؟ آپ نے خواب دیا ان احادیث سے جو میں نے آپ سے سی جو امادیث میں نے آپ کے سے خوا حادیث میں نے آپ کو ایک سودن میں سنائی جیں دہ آپ نے مجھے ایک سماعت میں بیان کردیں۔

اور پهرفر مايا يا معشر الفقهاء انتم الاطبأ و نحن الصيادلة (المدخل ص ١٢٢ ج١) يعني بهم محدثين صرف عطار بين اورائ كروه فقها! آپ طبيب بين \_

معلوم ہوا کہ عوم عربیۂ علوم بلاغت علوم قرآ شیداور فن حدیث ومعارف حدیث کے حصول کے باوجود اجتہاد فی الشرع کامقام حاصل ہونا ضروری نہیں اس حقیقت کوخود حضور پُر نور علیہ نے بیان فرمایا۔

نضر الله عبداً سمع مقالتی فحفظها و وعاها و اد اها فرب حامل فقه الی من هو افقه منه الله عبداً سمع مقالتی اور تحکیم الله تعالی استعالی اس بنده کوم سبز وشاداب رکھ جس نے میری حدیث س کریادی اور محفوظ کی اور تحکیم تحکیک

# امام بخارى شافعى مقلد تق

از ـ علامه بروفيسرنور بخش تو کلي عليه الرحمته ( عزلف بيرت دسول عربي عظيفه )

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

امابعد! فقيرتو كلى ناظرين كى خدمت بين عرض كرتا ہے كدائ ذماند يُدفتن بين فرقول كى كثرت ہے اور ہرفرق يہي دعوى كرتا ہے كہ ہم حق پر جين باقى سب گراہ بين لهذا اگر سوال كيا جائے كدان بين ہے ابل سنت و جماعت كون بين؟ تو جواب ہوگا كہ مقلد ين اسمدار بعد رحم ہم اللہ تعالىٰ غير مقلد ين اس جواب سے بہت بينى وتا ب كھاتے بين كيونكہ وہ تقليد ائمد عظام بالحضوص تقليد سيدنا ابوطيفة نعمان بن عابت رضى الله تعالىٰ عندكو بہت يُر ساففاظ ہے يادكرتے بين اوراما مصاحب كو يُرا بھلا كہتے دہتے بين أيدوك بڑے نادان بين كدائ طرح كى اور برزگ بي نيكيال امام صاحب كے نامر الممال بين ورج كى اور برزگ بين أيام صاحب كى طرح كى اور برزگ بين بين كہ جن كے نامر الممال بين وصال كے بعد بھى نيكيوں كا اضافہ ہوت اور المام صاحب كى طرح كى اور برزگ بين امام صاحب كى طرح كى اور برزگ بين كار اور خوال كا اضافہ ہوت اور المام صاحب كى طرح كى اور برزگ بين كار اور خوال كے اور برزگ بين المام صاحب كى طرح كى اور فرزگ كى اور برزگ بين امام صاحب كى عامر المام كے بعد بھى نيكيوں كا اضافہ ہوت ہون كى امر المام بين اور فرزگ كى اور فرزگ كى اور فرزگ كى اور فرزگ كى المام بين كى مقاد بين كے عبد القادر جيلانى اور شرخ اكر اور منصور طاح وغيرہ كے بين مقاد كى اور تو بين كى من بالى مين دريدہ وقتى كرنے كئے بين اور بھى الن بين بين بالى موج بين بين بين بين بوت تو بين كون مقاد يا غير مقالدہ و نے بين دريدہ وقتى كرنے كئے بين اور بھى الن مقول بين بين مقدون مام بخارى كى مقاد يا غير مقالدہ و نے كين دريج كى بحث درج كى جاتى ہے بہذا الن بين مقاد مين مقدون ہوتے بين كہ وہ شافعى نہ سے بكہ جم ہد ستقل ہے لہذا الن بين مقدون ہيں خصوص امام بخارى كى مقدد يا غير مقلدہ و نے كى بحث درج كى جاتى ہے ب

والله هوالمستعان وعليه التكلان

پھے عرصہ ہوا کہ اخبار اہلی فقد امر تسریل بعض علائے احتاف نے امام بخاری اور انکی 'صحیح'' پر مضایان لکھے جوابیک کتاب کی شکل مرتب ہوکر'' السجس ح علی المبخاری'' کے نام ہموسوم ہوئے' اس کے جواب میں مولوی عاجی محمد ابوالقاسم بناری نے ''عل مشکلات بخاری'' شائع کی'لبذ ا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بحث کے متعلق جو پھے مولوی ڈاکٹر سید عمر کریم عظیم آبادی کی طرف سے اول الذکر میں اور بناری کی طرف سے مؤخر الذکر کتاب میں فدکور ہے اے نقل کردول' اس نقل میں بغرض اختصار

محکر میدواضح ہوتا جا ہیے کہ قیاس اور اجتہاد مطلق دوخنگف چیزیں ہیں کیونکہ قیاس میں غیر منصوص امر کا تھم معلوم کرنے کے لیے اس کی علت مؤثرہ تلاش کی جاتی ہے تنا کہ کی منصوص امر کی علت کے ساتھ اس کا اشتراک خابت کرے منصوص تھم کواس غیر منصوص ہیں منتقل کیا جائے جب کہ اجتہد دیس اس کے برعس معاملہ ہوتا ہے وہ میں کہ کسی ایسے امر کی علت تلاش کی جائے جس کا تھم منصوص ہو مگر اس کی علت معلوم نہ ہو کیونکہ جب تک اس منصوص امر کی علت نہ ہواس وقت تک کسی دوسرے امر کا اشتر اک معلوم نہیں ہوسکتا۔ اور نہ ہی اس منصوص تھم کو منتقل کہیا جا ساتھ اس کے جم بہتراس منصوص الحکم میں تھم کی علت تلاش کرتا ہے تا کہ اس تھم میں کسی دوسرے امر کو اشتر اک معلوم نہیں ہوسکتا۔ اور نہ ہی اس منصوص تھم کی علت تلاش کرتا ہے تا کہ اس تھم میں کسی دوسرے امر کو اشتر اک علت کی بناء پرشریک کیا جائے۔ تی س میں جو تمل ہوتا ہے اس کواصول اصطلاح میں تی ترقیج ہیں قیاس کو اس کے مقبید ہو تمل کرتا ہے اس کو نقیج المناط کہا جاتا ہے وضیکہ جم تہ کو کمل میں بہتر اس کے مقبید ہیں تا ہے جس کے مقبید ہیں قیاس کو اس المابی ہوتا ہے جس کے مقبید ہیں قیاس کو علی میں المابی ہوتا ہے جس کے مقبید ہیں تا ہے جس کے مقبید ہیں قیاس کو علی میں المابی تا ہے جب کہ قیاس کا تمل میں المابی ہوتا ہے۔ (الموافظ ہے جس کے مقبید ہیں کا میں ہوتا ہے جس کے مقبید ہیں تا ہے جس کے مقبید ہیں گائی غیر جم تہ ترقی کرسکتا ہے۔ (الموافظ ہے جس کے مقبید ہیں کا تمل میں لا یاجا تا ہے جب کہ قیاس کا تمل میں لا یاجا تا ہے جب کہ قیاس کا تمل میں لا یاجا تا ہے جب کہ قیاس کا تمل میں لا یاجا تا ہے جب کہ قیاس کو تک میں کو ترس کے مقبید ہوگی کرسکتا ہے۔ (الموافظ ہے جس کے جس کہ قیاس کو تا ہے کہ کیا جائے کے تو س کا تمل میں کو تا ہے کہ کو تا ہے کہ کیا جائے کیا جائے کے تا ہو کہ کی کی کو تا ہے کہ کو تا ہو کہ کو تا ہے کہ کو تا ہو کہ کو تا ہے کہ کو تا ہو کر تا ہے اس کو تا ہو کہ کو تا ہو کی تا ہو کہ کو تا ہو

اس کے باوجود آگر غلط نہی باتی ہوتو بھراس کا مطلب واضح ہے کہ بیلوگ معاشرتی مسائل کاعل نہیں جیا ہے لیک منع شرہ میں فساد وافتر اق جا ہے ہیں کیونکہ نفسانی خواہشات کا بے لگام غلبہ معاشرہ کو نتاہ کر دیتا ہے اس لیے صابید دور کے مفکر اور فقیہ علامہ ابوز ہرہ مھری نے اجتہادی ضرورت کے داعی ہونے کے باوجود مذکورہ بال شرا ملاکو متفق علیہ طور پرلازی قرار دیا ہے۔

والله اعلم بالصواب وما توفيقي الا بالله العظيم

\*\*\*

الوارامام اعظم

سے اس کی تصریح این تیمید نے بھی فرمائی ہے کہ امام بخاری فقد کے امام اور اہلِ اجتہادہ سے تھے۔

اس جب امام بخاری کا مجتہد ہونا ٹابت ہے تو بید بہی ہے کہ جبتہ مقلد نہیں ہوتالہذا امام بخاری امام
شافعی کے مقلد ہر گزنہیں ہو سکتے جس کی مفصل بحث میں نے اپنے رسالہ السویہ القیم ص العرجون
القدیم ص اا تا ہما میں کی ہے۔ پس امام بخاری کے جبتہد مذہونے کے ثیوت کے لیے جودو طریقے آپ
نے افقیار کیے تھے۔ (ا) کسی متند شخص کے قول سے ٹابت کرنا کہ بیٹا بت ندہو سکا بلکہ بخلاف اس کے ان کا مجتبد ہونا ٹابت ہوگیا۔ (عل مشکلات بخاری حصد اول ص ۱۲۸ تا ۲۹)

بہر ہو ہا تا ہت ہو تا ہے ہو تا ہے۔ اس مسلوں کی بیدائش میں اور وصال ۵۸ ہے ھیں ہے شیخ الاسلام تاج الدین بکی ان کے حال میں لکھتے ہیں:۔

کان اماما جلیلا حافظاللمذهب محر ایتدفق بالعلم (طبقات الشافیعة الکبری جزء ثالث ص ۱۳۲) یعن ابوعاصم العبادی امام جیل اور ند ب کے حافظ اور سمندر نظے کیام بہارے تھے انتخا امام بخاری رحمت الله علیہ کا وصال ۱۳۵۲ ھیں ہے ابغور سیجئے کہ جو ہز رگ امام بخاری کے تقریباً سو انتخا امام بخاری کے تقریباً سو کر سے بعد بیرا ہوا اور خودشافعی کہ مذہب شافعی کا حافظ تھا وہ اپنی کتاب طبقات جو اسی بارے بیل ہے کہ فقیاء وحدثین میں ہے کون کون سے شافعی المذہب گزرے بیں امام بخاری کو زمرہ شافعیہ بیس شار کر دہا ہے بھر اس کے بعد اس ہزرگ کی تائید بر تائید ہورہی ہے ایسے بزرگ کے قول کو بناری جودھویں صدی ہے بھر اس کے بعد اس ہزرگ کی تائید بر تائید ہورہی ہے ایسے بزرگ کے قول کو بناری جودھویں صدی میں بلاسند شاذ بتار ہا ہے اور تائید کندگان کو میں ناقل غلط خیال کر دہا ہے العجب شم العجب! امام سکی امام بخاری کے ترجمہ میں تجربے الم سکی امام بخاری کے ترجمہ میں تحرب ! امام سکی امام بخاری کے ترجمہ میں تحرب الم سکی امام بخاری کے ترجمہ میں تو میں سے بخاری کے ترجمہ میں تو میں سے بخاری کے ترجمہ میں تو میں انقل غلط خیال کر دہا ہے العجب شم العجب! امام سکی امام بخاری کے ترفیر ماتے ہیں۔

ذكر ابوعاصم العبادى ابا عبدالله في كتاب الطبقات وقال سمع من الزعفراني والبي ثورو الكرابيسي (قلت) وتفقه على الحميدي وكلهم من اصحاب الشافعي (طبقات الشافعية جزء ثاني ص

ترجہ ابوعاصم العبادی نے ابوعبداللہ (اہام بخاری) کواپن کتاب طبقت شافعیہ میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا مام بخاری نے زعفرانی اور ابوثور اور کرابیس سے ساع کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے امام حمیدی سے فقت بھی اور یہ سب امام شافعی کے شاگر دوں میں سے ہیں۔ انتین غور سیجے یہاں امام بھی ک طرح امام ابوعاصم کی تائید کررہ ہیں؟ گویافر مارہے ہیں کہ امام بخاری واقعی زمرة شافعیہ میں ہیں کیونکہ انہوں نے فقد امام حمیدی (متوفی ماہ شوال 191ھ) سے بڑھی ہے اور امام زعفرانی اور ابوثور اور کر اہمیں اور مسیدی سب شافعی ندہب اور امام شافعی کے شاگر دہیں۔ امام بکی دوسری حکد امام بخاری کے است دول کا

سیدصاحب کے مضمون کو قال العظیم آبدی سے اور اس کے جواب کو قال البناری سے شروع کیا جاتا ہے اور جواب الجواب اقول سے مزین ہوتا ہے۔

قىال العظیم آبادى: اس زماندى بى بخارى پرستول نے جہاں كتاب بخارى كا درجة آن شريف سے بڑھاد يا وہاں امام بخارى كو مجتبد مطلق بھى بنادي ہے حالا نكہ بيہ پكے اور متعصب شافعى المذ جب تھاور اس كا شوت دو طريقہ ہے ہوسكتا ہے ایک كسى متنت خص كے قول سے اس كو ثابت كرنا كر دوسرا بيام دھلانا كدان بيں اجتبادى قوت مطلق تنقى اور اليى حاست بيں ان كوسوائے مقىد ہونے كوئى چارة كارند تھا امرا ول كا ثبوت بيہ كرقسطلانى شرح بخارى مطبوعہ مرجلدا سى اس بيں ہے۔قال الناج السبكى دكرہ العينى يعنى البخارى ابو عاصم فى طبقات اصحابنا الشافعية.

ترجمہ: کہا تاج الدین بکی نے کہ ابوعاصم نے بخاری کوشافیعوں کے زمرہ (کلاس) میں ذکر کیا ہے۔ '' پس قول' ندکورہ بالہ سے جس میں قسطلانی نے تاج الدین بکی کے اور تاج الدین بکی نے ابوعاصم کے '' پس قول کوفقل کیا ہے۔ بیام بخوری پاییشوت کو بھٹے گیا کہام مبخاری شافعی المذہب مضاور چونکہ بیتینوں (ام تسطوائی' تاج الدین بکی ابوعاصم) اکا برمحد تئین اور آئمہ دین سے بیس اسی واسطے ان سب کا قول امام تسطوائی' تاج الدین بکی ابوعاصم) اکا برمحد تئین اور آئمہ دین سے بیس اسی واسطے ان سب کا قول سرمری تظریف بیس و یکھا جا سکتا اور بیقول اس وقت اور بھی زیادہ قابل قبول کے ہوجا تا ہے جب بیدد کھا جا تا ہے کہ بیتینوں اشخاص فدکورہ بالا بھی شافعی المذہب تھے۔ (الجرح عبی المحاری جدد اول صفحہ میں جا تا ہے کہ بیتینوں اشخاص فدکورہ بالا بھی شافعی المذہب تھے۔ (الجرح عبی المحاری جدد اول صفحہ میں قبل المبنار مسی: اس قول میں صرف ابوعاصم شاذہ اور آپ کا اس قین شخصوں کا ذہب بھینا (قبل میں اور ایک کا تو بالدی المرب کی سے کھنا (ایک برب کا در الدی کا اس قبل المرب کی سے کھنا (ایک برب کی سے کھنا (ایک برب کو برب کا اس کی کھنا کو بالدی المرب کی سے کھنا (ایک برب کا در بالدی کی سے کھنا (ایک برب کو برب کیا کہ برب کو 
قال البنار مسى: اس ول يس صرف ابوعالم شاذ ہے اورا ہے ااس مین حصوں کا تدہب جھنال قد طلانی 'تاج الدین ہی 'ابوعاصم) غلط ہے کیونکہ قسطلائی وہی صرف ناقل ہیں اور بیا مربدیہی ہے کہ نقل امراس بات کو مستلزم نہیں کہ ناقل کے نزدیک مجمی وہ تیجے ہو کیا آپ نے نہیں سنا ؟ نقل کفر نباشد کہا تھی وہ تیجے ہو کیا آپ نے نہیں سنا؟ نقل کفر نباشد کہا تھی وہ تیج ہو کیا آپ نے نہیں سنا؟ نقل کفر نباشد کہا تھی وہ سے مستقل ہیں ور نہ لازم آئے گا کہ خبلی وشافعی آبیک میں شافعیوں میں شار کردیا ہے جالا نکہ وہ خود صاحب مذہب مستقل ہیں ور نہ لازم آئے گا کہ خبلی وشافعی آبیک میں جو سکتے 'امام بخاری بھی نہیں ہو سکتے ابوعاصم نے مستقل ہیں جالوں کے بیاری بھی نہیں ہو سکتے ابوعاصم نے مستقل ہیں جالوں کے بیاری بھی نہیں ہو سکتے ابوعاصم نے مستقل ہیں جالوں کی بنا پر ایسا کہا ہے ور نہ امام بخاری مجتمد مستقل مضرف ہیں کہ حکومی الفوا کہ الدراری میں لکھتے ہیں کہ۔

کان مجتهد امطلقا و اختاره السخاوی قال و المیل بکونه مجتهد امطلقا صرح به تقی الدین بن تیمیة فقال انه امام فی الفقه من اهل الاجتهاد انتهی (الفواند الدراری) به تقی المام بنی ری مجتزم مطلق شے اور اس کو بخاری نے اختیار کیا اور ترجیح ویا ہے کرامام خاوی مجتزم مطلق

انوارامام اعظم عصم المساحد المسام اعظم

وه مجتهد مستقل صاحب أربب مين چنانچة اج سبكى كالفاظ يدمين كد-

هو الامام الجليل ابو عبدالله الشيباني المروزي ثم البغدادي صاحب المذهب (طبقات جزاول ص ۱۹۹)

امام تاج سبل ام مخارى كودوسر عطبقه على ذكركيا بيجس كأنسبت يول فرمات مين السطبقة الثانية فيمن توفى بعد المائتين ممن لم يصحب الشافعي وانما اقتفى اثره واكتفى بمن استطلع خبره واصطفى طريقه الذي اطلع في دياجي الشكوك قمره.

(طبقات جزءاول ص ۲۸۵)

ترجمہ، دوسرا طبقہ ان لوگوں کے ذکر میں ہے جن کی وفات مصصیحے بعد ہوئی اور امام شافعی کی صحبت ان کومیسر نہیں ہوئی اور جنہوں نے صرف امام شافعی کے طریق کا اتباع کیا اور کفایت کی انہی شخصوں پر جنہوں نے امام شافعی کا حال دیکھا اور اختیار کمیاا، م شافعی کا طریقہ جس کا جاند شکوک کی تاریکیوں میں ظاہر ہوا۔انتھیٰ ۔۔

لبس امام بخاري كامقلد شافعي مونا ثابت موكيا-

بناری نے امام بخاری کومجہزمتقل ثابت کرنے کے لئے علامہ اسمعیل محلونی حنی کا قول نقل کیا ہے گر اس سے بناری کا مدعا ٹابت نہیں ہوتا کیوں جہتم مطلق دوشم کا ہوتا ہے ٔ ایک مستقل دوسرے منتسب' چنانچیشاه ولی الله رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

واعلم ان المجتهد المطلق من حمع خمسة من العلوم .... ثم اعلم ان هذا المجتهد قد يكون مستقلا وفد يكون منتسبا الى المستقل والمستقل من امتاز عن ساثر المجتهدين بشلاث خصال كما ترى في الشافعي احدها ان يتصرف في الاصول والقنواعد التي يستنبط مهاالفقه . وثانيها ان يجمع الاحاديث والاثار فيحصل احكامها ويتسه لما خذالفقه منها ويجمع مختلفها ويرجح بعضها عبي بعض ويعين بعض محتملها وذالك قريب من ثلثي علم الشافعي في مانري والله اعلم ....وثالثها ان يفرع التفاريع التي تردعليه مما لم يسبق بالحواب فيه من القرون المشهود لها بالحيروبالجملة فيكون كثير التصر فات في هذه الخصال فاتقاعلي اقرانه سابقا في حلية رهانه مبرزا في ميدانه وخصلة رابعة تتلوها وهي أن ينزل له القبول من السماء فيقبل الي علمه جماعان من العلماء من المفسرين والمحدثين

انوارامام اعظم ذكر كرت موئ لكت بي-

و (سمع) بمكة عن الحميدي وعليه تنفقه عن الشافعي (طبقات بزء ثاني ص٣) يعي امام بخاری نے مکہ مشرفہ میں امام حمیدی سے سائے حدیث کیا اور انہی سے فقد شافعی پڑھی ہے اور امام حميدي كرجمه مين جروى عن الشافعي و تفقه به (طبقات جزء ول ٢٦٣٥) يعني، محمدي نے امام شافعی سے حدیث روایت کی اورانہی ہے فقہ پڑھی انتہا کیں طاہر ہے کہ امام بخاری فقہ شافعیہ میں امام حمیدی کے شاگرد میں اور اور محمیدی اوم شافعی کے شاگرد میں غرض امام تاج سکی شافعی (متونی ا کے سے ابوعاصم کی تا ئید مدل طور پر کردی اورعلامة قسطلانی شافعی (متوفی ۱۳۳۰ھ سے امام یکی کے قول کونقل کر کے برقر اررکھا لہذا میہ تائید پر تائید ہوگئ ش فعیہ کے علاوہ حنفیہ کر ، م بھی اہم سخاری کوشافعی المذہب جانتے ہیں چنانچے علامداز میں حق نے جوآ تھویں صدی جری میں ہوئے ہیں اپنی كتاب "مدينة العلوم" من من من ري كوزمرة شافعيه مين شاركيا ب-اورنواب صديق حسن خال بهويال ف مينة العلوم كي عبارت كويول قل كيا ب- فلنذ كر بعد ذلك نبذا من المة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين جائز الشرفين وهولاء صفان احدهما من تشرف بصحة الامام الشافعي والاخبرمن تلاهم من الائمة اماالاول فمنهم احمد خالد الخلال ابوجعفر البغدادي . . واما الصنف الثاني فمنهم محمد بن ادريس ابو حاتم الرازي و محمد بن اسمعيل البخارى و محمد بن على الحكيم الترمذي الخ (ابحد العلوم ص ١١١)

ترجمہ۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے بعد ( یعنی آئمہ حنفیہ کے بعد ) آئمہ شافعیڈ کا کچھ ذکر کریں ٹاکھ ہاری کتاب دوطرف کی کامل اور دوشرف کی جامع بن جائے۔ اور " تمیش فعید دوشم کے ہیں ایک تووہ جنہیں امام شافعی کی صحبت کا شرف حاصل ہے اور دوسرے وہ آئمہ جوان کے بعد آئے پہلی مسم میں ہے احمد خالد الخلال ابوجعقر بغدا دی ہیں اور دوسری قتم میں ہے محمد بن ادر لیں ابوحاتم رازی اور محمد بن اسمعیل بخاري اور محمد بن على حكيم تر مذى بين انتهى \_

بناری کا قول کہ امام تاج سکی نے طبقات میں امام حمد بن صنبل کوبھی شافعیوں میں شار کر دیا ہے ورست تبین بناری نے شاید طبقات کودیکھ تبیں ورندالیان لکھتا۔ تاج بکی نے امام حمر بن طبل کوطبقه اولے مِن ثَاركيا ب اوران كالفاظ بير إلى المطبقة الاولى في الدين جالسوا الشافعني (طبقات جزء اول ص ١٨٦) يعني بهلاطبقدان لوگول كـ ذكريس هي جنبون في امام شافعي كـ ساته مجالست كي البي چونکہ اما محمد بن حتیل امام شاقعی کے شاگر دہیں لہذا طبقہ اولی میں ان کا ذکر کیا گیا مگر ساتھ ہی ہتلا دیا ہے کہ مستقل مصومن قبال به فعليه البيان ابن زيادشافع يمنى علامه سيوطى (متوفى ١١١٠ م) كقول (كه ابن جربر کے سوااجتہا دستقل کے درجہ کو کوئی نہیں پہنچا) کی تر دید کرتے ہوئے اپنے فتاوی میں یوں لکھتے

كىلامــه يـقتضى ان ابن جرير لا يعد شافعيا وهو مردود فقد قال الرافعي في اول كتماب المزكوة من الشرح تفردابن جرير لايعد وجهافي مذهبنا وان كان معددود افي طبقات اصحاب الشافعي قال النووي في التهذيب ذكره أبو عاصم العبادي في الفقهاء الشافعية وقال هو من افراد علمائنا واخذ فقه الشافعي على الربيع المرادي والمحسن النزعفراني انتهى ومعنى انتسابه الى الشافعي انه جرى على طريقة في الاجتهاد واستبقراء الادلة وترتيب بعضها على بعض ووافق اجتهاده اجتهاده واذا خالف احيانا لم يبال بالمخالفة ولم يخرج عن طريقة الا في مساتل وذلك لا يقدح في دخوله في مذهب الشافعي و من هذالقبيل محمد بن اسمعيل البخاري فانه معدود في طبقات الشافعية وممن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي وقال أنه تفقه بالحميدي والحميدي تفقه بالشافعي واستدل شيخنا العلامة على ادخال البخاري في الشافعية بذكره في طبقا تهم وكلام النووي الذي ذكرنا ه شاهدله .

انوارامام اعظم عدهده ودهده ودهده ودهده ودهده ودهده ودهده ودهده

ترجمہ اسپوطی کا کلام اس بات کا مقتضی ہے کہ ابن جربرطبری کوشافعی شارنہ کیا جائے۔اوراس کا پیکام مسلم نہیں کیونکدرانعی نے شروع کتاب الزکوة کی شرح میں کہا ہے کہ تنہا ابن جریر کا قول ندہب میں کوئی صورت نبیس تی جاتی اگر چدو وخوداصحاب شافعی کے طبقات میں شار کیا جاتا ہے اور نووی نے تہذیب میں ذکر کیا ہے کہ ابد عاصم عباوی نے ابن جرمر کوفقہائے شافعیہ میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ بیٹھ ہمارے ا علائے بگانہ میں سے ہے اس نے شاقعی کی فقہ رہیج مرادی اورحسن زعفرانی سے سیلیمی ٹووی کا کلام ختم ہوا' اوراس کے منسوب بشاقعی ہونے کے سیمعنی میں کہ اجتہاداور ولیلوں کی مذاش کرنے اور بعض کو بعض پر مرتب کرنے میں امام شافعی کے طریق پر چلا اوراس کا اجتہا دامام کے اجتہاد سے موافق پڑا اورا گر کہیں مخالف ہوا تو مخالفت کی پرواہ تہیں کی اورا مام کے طریقہ سے بجز چند مسائل کے خارج نہیں ہوا اور بیامر اس كے شافعي فرمب ميں داخل رہنے كاخلل انداز نہيں اور حمد بن استعيل بخارى بھي اس جنس كے ہيں كدوه طبقات شا فعیہ میں گئے جاتے ہیں اور جن لوگول نے ان کوطبقات شا فعیہ میں وکر کیا ہے ان میں سے سینے تاج الدین بکی ہے کداس نے کہ ہے کہ بی ری نے نقد حمیدی سے سیھی اور حمیدی نے شاقع سے فقہ سیھی

 انوار امام اعظم المحمد الم والاصوليين وحفاظ كتب الفقه ويمضى على ذالك القول والاقبال قرون متداولة حتبي يـد خـل ذالك في صـميـم القلوب والمحتهد المطلق المنتسب هو المقتدي المسلم له في الخصلة الاولى الحارى مجراه في الخصلة الثانية والمجتهد في المسدهب هوالدى سلم من الاولى والثانية وجرى مجراه في التفريع على منهاج

ترجمه: اورجا نناحیا ہے کہ مجتبد مطلق وہ ہے جو یا تج علموں کا عادی ہو..... پھر بیمعلوم کر و کہ پیمجتد بھی متعقل ہوتا ہے اور مجھی منسوب بہ متعقل اور مجتبد مستقل وہ ہے کہ باقی مجتبدوں سے تین باتوں میں انتیاز ر کھتا ہو جیسے سیہ بات امام شاقعی میں ظاہر دیکھتے ہو۔اوں میر کہ ان اصول اور قو اعد میں جن سے فقد کا استناط ہوتا ہے تصرف کرے .... دوسری بات مجتمد مستقل کی میہ کہ احادیث اور آثار کو جع کرے اوران کے احکام کوبہم پہنچادے اوران میں سے ماختر فقہ پر واقف ہواوران میں سے مختیف کی تطبیق کرے اور بعض کو بعض پر ٹرجیج دے اور بعض احمال ت کو معین کرے اور یہ بات ہم رے خیال میں عهم ا، م شافعی کے دو تہائی کقریب ہے۔والٹداعلم۔

تيسري بات مجتهد متعل كي ميه به كه جومسائل اس يرايع پيش مور جس كا جواب بهانبين مواليعني تینوں قرنوں میں جن کے بہتر ہونے کی شہوت ہو چک ہان مسائل کی تفریعات کا لے یعنی جواب دے ۔ حاصل مید کدان نتیوں باتوں میں اس کا بہت ساتھرف ہواوراس میں اینے ہمسروں پرفوقیت اور میدان مسابقت میں گوئے سبقت رکھتا ہواوراس معرکہ میں سب سے بڑھا ہوا ہو'اور تین ہوتوں کے بعد ایک چوتی بات ان سے لگی ہوئی میرے کداس کے لئے مقبول ہونا آسان سے اترے کداس کے علم کی طرف علمائے مفسرین اور محدثین اور ارباب اصول اور کتب فقہ کے حافظ گروہ کے گروہ جھک پڑیں اور اس مقبولیت اورعلاء کے متوجہ ہونے میرز مانہائے دراز گزر جائیں یہاں تک کہ بیقبول دلوں کی تہد میں کھس جائے اور مجہدمطلق منتسب وہ بیروی کرنے والا ہے کہ مجہدمشقل کی اول بات کو مانتا ہے اور دوسری بات میں اس کی روش اختیار کرتا ہے۔ اور مجتهد فی المذہب وہ ہے جو مجتهد مستقل کی پہلی اور دوسری بات مانتاہے اورتيسرى بات من يعنى تفريع مسائل مين اس كى حيال چلتا ہے انتها-

(انصاف مع ترجمهاردو بنام كشاف مطبوعه مجتبائي د بلي المتام كأنيز ويجموعقدالجيد مع ترجمه اردو صه ۱)۔اب دیکھنا ہے کہ علامہ عجلو تی نے جوامام بخاری کومجہز مطلق لکھائے اس سےان کی مراد کولسی قسم ہے؟ میں بڑے زور سے کہنا ہوں کہ علامہ عجلونی پاکسی اور کی پیہ ہرگز مرادنہیں کہ امام بخاری مجتهد مطلق

عبدالله بعنى خاندان بعض كے مولاليني امام بخارى مؤلف جامع فيح أنتمل -اس سے ظاہر ہے کہ امام بخاری کی شہرت محض فن حدیث میں ہے۔ امام یا قوت جموی (متوفی ٢٢٢ه) بخاراك مال من السع بين وينسب الى بخارا خلق كثير من اثمة المسلمين في فنون شتى منهم أمام أهل الحديث أبو عبدالله محمد بن اسمعيل (مجم البلدال بلدال بلدال صد٨٥) ليعنى بخاراكي طرف بهت سے لوگ منسوب بين جو مختلف فنون ميس مسلمانوں كے امام بين ان میں سے اہلِ حدیث کے امام ابوعبداللہ محدین استعیل ہیں آئتی فی نظر براختصار میں دیگر حوالہ جات کو بیہاں تقل نہیں كرتا۔ان ميں سے بالخصوص يقيخ الاسلام تاج الدين بكى كا قول نہايت وزن ركھتا ہے آپ شافعي میں۔ آپ کے والد مجمهر مطلق سے آپ فو و بھی مجمهر مطلق ہیں۔ چنانچے علامہ جوال الدین سیوطی آپ کے حال مين تر رفر ماتي بين كتب مرة ورقة الى نائب الشام يقول فيها وانا اليوم مجتهد الدنيا على الاطلاق لا يقدرا حدير دعلى هذه الكلمة وهو مقبول فيما قال عن نفسه ر حسن المحاضره في اخبار مصر والقاهره جزء اول صه ١٥٠) ـ

ترجمه: قاضى القصدة شيخ الاسلام تاج سبى نے ايك دفعه حاسم شام كورة حديكھا جس ميں ميقول درج تھا كهيس آج دنيا كامجتهد مطلق مول كوكي تخص ميرے اس قول كى تر دينہيں كرسكتا اوران كا قول اپنى نسبت مقبول ہے انتخل ۔ جب ایب سے کہ جس کوعلامہ سیوطی بلکہ ونیا مجتبد مطلق تشکیم کرتی ہے۔ اپنی ایک تصنیف میں جوعلاء وفقنہ کے شافعیہ پرحاوی ہے۔ امام بخاری کومجتبد مطلق نہیں لکھتا حالانکہ دیگرائمہ شافعیہ کے نام كية كي جواس رشبه كے لائق بيں ان كے مجتمد مونے كى تصريح فرمادينا ہے تواس يَشْخ كے قول كے رائح بلکسیج ہونے میں شک نہیں ہوسکتا' پھروہ شیخ اپنے اس قول میں منفر دہھی نہیں' بلکہ کثرت ہے دیگر امکہ اس كتا سيركرر بين ج بها البيت ادرى بما فيه ولى وا ولى مى شناسد يهال بيام محى قابلِ غور ہے کہ امام تر مذی نے جوامام بخاری کے شاگر و میں اپنی جامع میں جہال فقتہاء کے مذاہب بیان کئے میں وہاں کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا۔ مال حدیثوں کے متعلق امام بخاری کا جا بجاذ کر ہے پس

اور ہمارے استاد علامہ نے سخاری کے شافعیوں میں داخل کرئے پر بیر ججت پکڑی ہے کہ تاج الدین نے ان کوطبقات شافعید میں ذکر کیا ہے اور نووی کا کلام جوہم نے ذکر کیااس امر کا شاہد ہے آئتی ۔

(الصاف مع ترجمه دووكش ف ١٦٢ ٢٢)

خلاصه ۽ کلام پير که اگر ہم امام بخاري کو مجتهد مطلق منتسب الی الشافعی تشکيم کرليں تب بھی وہ زمرہ شافعیہ سے خارج نہیں ہوسکتے مرامام بخاری کے لئے ایسا مجتبد ہونا کسی خاص امتیاز کی وجہنیں ہوسکتا كيونك مذهب شافعي مين ايسے بهت سے جمہند ہوئے ہيں - چن نجيشاه ولى القدر حمد القد لکھتے ہيں و احسا مذهب الشافعي فاكثر المذاهب مجتهدا مطلقا لين عارول نربول سن سندمب شاقع میں زیادہ مجہد مطلق پیدا ہوئے ہیں۔ (انعاف مع ترجماددوسد)

بطور مثال چندنام مع حوالددرج كئے جاتے ہيں:

ا امام ابن المنذر اكان اما ما مجتهد ا (طبقات الشافعة الكبرى للناح السكى اجز على صدام) ٢\_امام الن رُريم : اهام الائمة ابوبكر السلمي النيشابوري المجتهد المطنق. (طبقات عانی صد۱۱۱)

سرامام ابن جري الطير ك الامام الجليل المجتهد المطلق (طبقات تانى صه١١٥) ٣ ابوالقاسم ابن الي يعلى الدبوى: كان قطباني الاجتهاد (طبقات مالع صه) ٥ \_ ابوالقَّ فقى الدين بن وقيق العير: شيخ الاسلام الحافظ الزاهد الورع الناسك المجتهد المطلق. (طقات مادل صر)

٢ عام على بن عبدالكاني السباد الاستاذ الاستاذ بن واحد المحتهدين. (طبقات مادى مساما) بيسب مجتبد منتسب يتف أن مين كوئي بهي مستقل نه تفاجنا تجيعلامه سيوطى في شرح التنبيه مين لكها ب ولا اعلم احدا ابلغ هذه الرتبة من الاصحاب الا باجعفرابن الجرير الطبري فانه کان شافعیانم استقل یعن میں کی کواسحاب شافتی سے نہیں جانتا کیاجتہا وستقل کے درجے کو پہنچا ہو بجز ابوجعفراین جربرطبری کے کہ وہ شافعی تھا پھر مذہب میں مستقل ہوگیا (انصاف مع ترجمہ اردوصہ ۲۷) مراین زیاد نے ثابت کیا ہے کداین جریجی مجتدنہ تھا جیسا کا ویرگذرا۔

بيانِ بالاسے معلوم ہو گيا كه امام بخاري مجتهد مطلق مستقل نه تھے بلكہ مجتبد مطلق منتسب الي الشافعي تقے تگریہاں میجھی جتمادیناضروری ہے کہان کے مجتبد منتسب الی الشافعی ہونے پر بھی علی ئے کرام کا اتفاق نہیں ۔ پینخ الد سلام تاج سبکی نے اپنے طبقات میں تصریح فر مادی ہے کہ فلاں بزرگ مجہ تبدم طلق تھا جیسا کہ انوارامام اعظم

شایان بین که ایسے دریده دبن کاتر کی برتر کی جواب دیں بلکہ ہمیں جا ہے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم سے خلق عظیم کواپنا اسوء حسنہ بنانے میں کوشش کریں۔

اب جناب مولانا مولوی عبدالندصاحب حنی خانقای بہاری کے مضمون کا کچھ حصدقاں البہاری کے عنوان سے درج کیا جاتا ہے اور بدستور سابق اس کا جواب اور جواب الجواب فدکور ہوتا ہے۔

عنوان سے درج کیا جاتا ہے اور بدستور سابق اس کا جواب اور جواب الجواب فدکور ہوتا ہے۔

قال البہا رمی: ناظرین! شحنہ کے کیم جول ٹی کے پرچہ میں ایک اعظم گڈھی مضمون نگار کی تحریر

بعنوان ' امام بخاری اور امام ابوحنیفہ کا مقابلہ' ویکھی جس میں لائق مضمون نگار نے جھوٹ موٹ این جہتد

امام بخاری کوفلک الافلاک پر پہنچانے میں حتی الوسع اپنے واٹستہ کوئی وقیقدا ٹھائمیں رکھ اس کے اپنے فرضی

جہتد مرحوم کے مقابلہ میں امام عالی مقام حضرت سید نا ابوحنیفہ کی تحقیر تنقیص میں کوئی کسر ہاتی نہ رکھی۔

(الجرح على الخارى حصد اول صد ١٨)

ثال البينارسى: دنيا ميس اصلى مجتبد صرف ايك امام بخبارى ہى ہوئے ہيں جو واقعی اس قابل ہيں كه
ان كارت فلك الدفلاك سے بھى بالا ہو، ان كے علاوہ باقی اور نام كے جمتبد ضرور سے، امام بخارى كا مجتبد
ہوناا يك ايبابد يمي مسكلہ ہے كماس كے لئے دليل كی ضرورت ہی نہيں: آفتاب آمددليلي آفتاب (طر مشكلات بندرى حصد دوم وسوم مسه)

ا قول: بناری او پرلکھ چکا ہے کہ اجتہا دکا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تا قیامت بندنہ ہوگا جس کا مطلب سے تھا کہ انتمہ اربعہ کی طرح اور بھی مجتہد ہوتے رہیں گے مگر یہاں یہ بتایا کہ دنیا میں اصلی مجتہد صرف امام بخاری ہیں، باتی سب برائے نام مجتہد ہیں، ایسے پراگندہ کلام کا کیا اعتبار ہے؟

بحاران بین مقب بروسے و اس بات کوتمام اسلامی د نیا جانتی ہے کہ امام بخاری ایک مقلد شافعی طریقے کے سے اور اجتهاد تھے اور ان کے مقلد ہونے کی وجیر خاص میہ ہوئی کہ اپنے دانستہ تو بیچارے تمام عمر منصب فقاہت اور اجتهاد کے لئے خدا کے آگے رویے اور شوروفغاں مجاتے رہے گرمشیت تو بہی تھی کہ وہ محض مقد بنے رہیں ، تب مقلد کے سوام جمہتر ہوتے تو کس طرح ہوتے ؟ (الجرعی ابخاری صدع)

قال البنارسى: امام بخارى كومقلد كهنااييا بى ہے جيسے سپيد كوسياہ اور دن كورات كهنا ، تعجب ہے كه جو شخص اپنى كتاب ميں امام شافعى كى جا بجا تر ديد كرے وہ بھى ان كامقلد كہا جو دے ۔ امر واقعى بيہ كدامام بخارى ہر كر مقلد نہ تھے بلكہ خود مجم تہد تھے ، اس كى بحث ميں بہت ہے رس كل ميں كر چكا مول ۔ بخارى ہر كر مقلد نہ تھے بلكہ خود مجم تہد تھے ، اس كى بحث ميں بہت سے رس كل ميں كر چكا مول ۔

(عل مشكلت بخاري الصدودم الموم صدام)

اقول: بنارى دوسرى جگه يول مكهت بنارى كاكثر مسائل ا، مشافعى ك كتر مسائل ا، مشافعى ك كت بيل

و انوارامام اعظم

ٹابت ہوا کہ امام بخاری کا مجتہد منتسب ہونا بھی قول مرجوح وضعیف بلکہ نادرست ہے لہٰذا امام بخاری کے مقلد شفعی ادرش فعی المدنہ ہب ہونے میں کسی طرح کا شک ندر ہا۔

قال البنارسي:

الام بخارى كامقلدنه بونا:

اه م پرتیسرااعتراض "که مقدد شافعی سے" ایب لچر ہے جیسے روز روش کوشب سے تعبیر کرنا جوالی گھویڈی والے کا کام ہے اس لئے کہ جب امام کا مجہد ہونا ثابت ہے اور خود حفید کے اقوال ہے " تو وہ مقلد کیونکر ہوسکتے ہیں اس لئے کہ مجہد مقلد ٹیمیں ہوتا الکہ اجتہ واقعلید میں تنی وتضاوہ ہے اور عقل بھی اس کو تسلیم ہیں کر سکتی کہ اتنا ہرا ایا کمال شخص امام الد نیا اپنے سے یئے درجہ (امام شافعی) کا مقلد ہو لا یقول بسلیم ہیں کر سکتی کہ اتنا ہرا ایا کمال شخص امام الد نیا اپنے سے یئے درجہ (امام شافعی) کا مقلد ہو لا یقول بسلیم ہیں کر سکتی کہ اتنا ہرا ایا کہ الشخص امام الد نیا اپنے لئی الامحال مقد ہوں گے۔" یہ اس کرتی پر اور کائک کا شکہ ہوگیا لہذا امام بخاری مجہد مستقل نہیں ہو سکتے لیں لامحال مقد ہوں گے۔" یہ اس کرتی پر اور کائک کا شکہ فوات کا ارتموت شرح مسلم الثبوت میں ہر سے ذوروں سے اس کی تر دید کی ہے اور ایسے خیال کو ابو الہوی فوات کا ارتموت شرح مسلم الثبوت میں ہر سے ذوروں سے اس کی تر دید کی ہے اور ایسے خیال کو ابو الہوی فوات کا ارتموت شرح مسلم الثبوت میں ہر سے ذوروں سے اس کی تر دید کی ہے اور ایسے خیال کو ابو الہوی سے تجیر کیا ہے ولی فصل مقام اخر من شاء فیر اوج البھ ۔ حاصل سے کہ دروازہ واجہاد کا کھلا ہوا ہے اور تا قیامت ہند نہ ہوگا اور امام بنی رک کا مقدد نہ ہونا ہمکہ مجہد مستقل ہون اظہر من اشتر من الامس ہی من الامس ہے و ہدا ہو المقصود و والمراد و المطلوب رس شکات بناری، حد دل مدی

اقول: الم بخاری کو بحض متاخرین نے مجہد منتسب لکھا ہے مگران کا یہ قول مرجوح وضعف بلکہ بادرست ہے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کو مجہد منتسب بھی تسمیم کرلیں تب بھی وہ مقلدین بنادی اوراس شافعی اور زمرہ شافعیہ بیان ہو چکا ہے۔ الم بخاری کو مجہد منتقل کہن تمام و نیا میں بناری اوراس شافعی اور زمرہ شافعیہ سے فارج نہیں ہو سکتے ۔ امام بخاری کو جہد منتقل کہن تمام و نیا میں بناری اوراس کے باروں کی گھڑت ہے اور بیاس کی ناوانی کا نتیجہ ہے۔ اس بیچارے نے پد نفظ تو شئے سنائے لکھو ہے کہ جہد مقلد نہیں ہوتا بلکہ اجتہ و قصید میں تن فی وقف و ہے اجتہ و کا درواز ہ ائمہءار بعد پر بند ہوگیا''۔ مگروہ بیا نہیں سمجھا کہ کس شنم کا مجتهد مقدم نہیں ہوتا ، جس اجتہاد کا ؟ اس واسطے وہ امام بخاری کے مجتهد مستقل نہیں احتہاد کا درواز ہ اگرائمہ اربعہ پر بند ہوگیا تو کس شنم کے اجتہاد کا ؟ اس واسطے وہ امام بخاری کے مجتهد مستقل ہوئے میں اور ہوں گوراس خیال میں ہونے کو اظہر من اشتمس بتار ماہے اور امام شافعی کو امام بخاری سے پنچ درجہ میں لکھ رہا ہے اور اس خیال میں ہوئے کہ انمہء اربعہ کی طرح سینکٹو وں ہزاروں اور بھی مجتهد مستقل ہوئے میں اور ہوں گا ۔ وایا ناوان اگر مشلوۃ شریف یا بخاری شریف کے اردو تر جہہ خوان کو مجتهد مستقل ہوئے میں اور ہوں گا رووں اور جہہ خوان کو مجتهد مستقل کہ درے تو کیا تیجب ہے؟ بہرے ل ہمیں مشکوۃ تمریف یا بخاری شریف کے اردو تر جہہ خوان کو مجتهد مستقل کہ درے تو کیا تیجب ہے؟ بہرے ل ہمیں مشکوۃ تمریف یا بخاری شریف کے اردو تر جہہ خوان کو مجتهد مستقل کہ درے تو کیا تیجب ہے؟ بہرے ل ہمیں

انوارامام اعظم عصوره المناه ال

جریر اور محمد بن خزیمہ اور محمد بن منذر جمار ہے اصحابِ ش فعیہ میں ہے ہیں اور وہ اجتہادِ مطلق کے درجہ کو پینچے كئے تھے اور ان كے مجتمد مطلق ہونے نے ان كوامام شافعى كے اليے اصحاب كے زمرہ سے خارج نہ كيا جو اصول شافعی تخریج مسائل کرتے اور مذہب شافعی پر چیتے تھے خواہ ان کا اجتہد دامام شاقعی کے اجتہاد ہے فوقیت لے گیا ، بلکہان جاروں کے بعد ہمارے بعض خالص اصحاب شا فعیہ مشلاً ابومکی وغیرہ نے دعویٰ کیا كه بهارى رائے امام اعظم (شافعى )كى رائے سے موافق نكلى اس لئے ہم نے امام شافعى كا اتباع كيا اور ا مام شافعی کی طرف منسوب ہوئے نہ ہے کہ ہم مقلد ہیں، پس ان حیاروں کی نسبت تمہارا کیا گمان ہے جواگر چہ بہت سے مسلوں میں امام اعظم (شافعی) کی رائے سے نکل گئے ہیں گراغلب سے کل میں امام شافعی کی رائے سے نہیں نکلے ،اسے خوب سمجھ لے اور جان لے کہ میہ جا رول زمرۂ شافعیہ میں گئے جاتے ہیں اور اکثر مسائل میں امام شافعی کے اصول پر تخریج مسائل کرنے والے اور طرایق شافعی کے صاف کرنے والے اور فد بہب شافعی پر چلنے والے ہیں انتہا۔

اس عبارت ہے روز روش کی طرح ظاہر ہو گیا کہ اہم بخاری مجتبد مطلق منتسب بھی نہ تھے ور نہ علامہ سکی بچائے چاروں کے بانچوں کھتے دوسرے سے کہ اگر وہ مجتبد مطلق منتسب ہوتے تب بھی مقلد بن شافعی میں شار ہوتے خواہ بعض مسائل میں امام شافعی کے خلاف کرتے لہٰڈاا مام بخاری پرعدم تقلید شافعی کا

الزام نهايت غلط وبإطل وافتراء ہے-

بناری نے اگراس بحث میں کئی رسالے لکھے تو کیا ہوا، فقیر، ہمچیدان بے بضاعت کے میہ چنداوراق بفضلہ تعالی ان سب کا جواب سمجھئے۔اگر بناری یااس کا کوئی ہم مشرب ایڑھی چوٹی کا زورلگائے کیمسی طرح امام بخاری کومجہتد مستقل ٹابت کرے تو وہ ہرگز ایبانہ کرسکے گا۔ بناری توابی غلط نہی کے سبب ایک امام بخاری کے لئے اتنا تڑپ رہا ہے۔ آؤ ہم آپ کو بستان الحدثین کی سیر کرائیں ، وہاں بھی آپ ویکھیں گے کہ کیسے بڑے بڑے ائم نے تقلید کاعزت افز اہارا پنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔

ا- امام الوواؤوسليمان بن اشعت بجنتاني صاحب السنن (متوفى ١٧٥٥ه) مردم را در فدمهب اوا ختلا ف است بعضے گویند که شافعی بودوبعضے گویند تنبکی۔

(بستان المحدثين مصنفه مولاناشاه عبدالعزيز و بلوي صد١٠٨)

٢\_امام ابوعبدالرحمٰن احد بن شعيب نسائى ، صاحب اسنن (متوفع ٣٠٥ه) اوش فعى المذهب بود چنانچيمناسك او برال دلالت دارو\_ (بستان صدالا)

٣- امام عبدالله بن مبارك امير المؤسنين في الحديث (متوفى الماجير) دراول ازشا كردانِ امام

انوارامام اعظم کیکن وہ شافعی کےمقلد شہیں بلکہ بعض جگہ شافعی کا صریح خلاف کیا ہے۔ان پرالزام تقلید شافعی کا نہایت غلط و باطل وا فتراء ہے جس کومیں اپنے کی رسالوں میں مقصل لکھ چکا ہوں'۔

( عل مشکلات بخار کی حصد دوم دسوم صدیم۱۲)

بناری کی ہر دوعبارت سے پایا جاتا ہے کداس کے نز دیک امام بخاری کا بعض مسائل ہیں اوم شافعی کے خد ف کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ امام بخاری مجہر مستقل تھے نہ مقلدِ شافعی ،اس کے جواب میں گزارش ہے کہ دنیا میں کسی نے امام بخاری کومجہتد مطلق مستقل نہیں کہاا در نہ وہ ہیں ، ہال بعض متاخرین نے ان کو مجتبد مطلق لیمنی منتسب الے الشافعی بڑیا ہے مگر بہ تول مرجوح وضعیف بلکہ نا درست ہے بخاری شریف کے تراجم ابواب کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اجتہا دمنتسب میں کوشش کی مگروہ سعی نامشکوروغیرمقبول ثابت ہوئی حتی کہ امام ترندی نے اپنی جامع میں مداہبِ فقہاء کوبیان کرتے ہوئے تہیں اپنے استاد ، م بخاری کا نام تک تہیں سا۔ ہل احادیث کے متعلق ان کا بہت جگہ ذکر کیا ہے۔اگر ہم اہ م بخاری کو مجتبد مطلق منتسب الی الشافعی تشدیم بھی کرلیں تو بھی وہ مقلدین شافعی کے زمرہ ہے خارج نہیں ہو سکتے جیسا کہ پہلے آچکا ہے اوران کے بعض مسائل میں خذف شافعی کرنا ان کوزمرۂ شافعیہ ہے تهیں نکال سکتا، چنہ نچیشنخ ارسلام مجنهدِ مطلق تاج الدین بکی امام ابن المنذ رکے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

قال شيخنا الذهبي كان على تهاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهد الا يبقلد احدا ( قلت) المحمدوالاربعة محمد بن نضر و محمد بن جريروابن خزيمة وابن المنذر من اصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتها د المطلق وايخرجهم ذالك عن كونهم من اصحاب الشافعي المخرجين على االصو المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجهتهاد هم اجتهاده صل قداد عي من بعد هم من اصحا. الخلص كالشيخ ابي على وغيره انه وافق راء يهم راي الاامام الاعظم فتبعوه ونسبوا اليه الانهم مقلدون فما ظمك بهولاه الاربعة فانهم وان خرحوا عن راي الا مام الاعظم في كثير من المسائل فلم يحرجوا في الاغلب فاعرف ذلك واعلم انهم في احزاب الشافعية معدودون وعلى اصوله في الاغلب مخرجون وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون

(طبقات الشافعية الكبري جزء ثابي صه ٢٦١)

ترجمہ: ہمارے بینخ ذہبی نے کہا کہ ابن المنذ رکو حدیث واختلاف میں عایت ورجے کی معرفت حاصل تھی اور وہ مجتہد تھے، کسی کی تقلید نہ کرتے تھے، میں کہتا ہوں کہ چے روں مجریعنی محمر بن نفراورمحمد بن انوارامام اعظم عصم المساهدي 
، بغوی کی شرح النه، ان میں سے بخاری نے آگر چەمنسوب بشافعی اور بہت می فقد میں ان کے موافق ہے گھر بھی بہت منی باتوں میں ان کا خلاف کیا ہے اور ای وجہ سے جن مسائل میں وہ علیجد ہ ہوئے ہیں وہ مسائل امام شافعی کے مذہب سے شار ہیں ہوتے اور ابودا ؤواور تر مذی دونوں مجتبد ہیں اور منسوب امام احمد اوراطق کی طرف اوراسی طرح جمارے خیال میں ابن ماجه اور داری میں ۔ واللہ اعلم ۔ اور مسلم اور ابوعباس اصم جس نے مسند شافعی اور کتاب ام کوجع کیا ہے اور وہ لوگ (لیعنی اما م نسائی ، امام دار قطنی ، امام بیہ بیتی ،امام بغوی )جن کا ذکر ہم نے بعد مسند شافعی کے کیا ہے۔وہ لوگ محض ﷺ (۱) ند ہپ شافعی کے سقلد ہیں اورائ پرجے ہوئے ہیں۔'(انصاف معترجمدار دوکشاف صد ۸۰،۷۹)

ا ) مولوی میراحسن نا نوتوی نے محم مقرووق کمذ ہبالتافعی بتاصلون دوند کا ترجمہ یول کیائے "و واتوگ ند ہب شافعی سے علیحد و

میں جوان کے اصول کے سواد دسمرے اصول رکھتے جین میٹر جمدورست شقاس لئے بیں نے اسے برقر ارٹیس رکھا) کھ

لپس شاه صاحب کے زور کیک امام سلم اور ابوعیاس اصم اور امام نسائی اور امام واقطنی اور امام بیریتی اور اما م بغوی محض مقلد مین شافعی میں جوکسی تشم کے اجتہاد کا منصب نہیں رکھتے اور امام بخاری شافعی ابوداؤڈ وتر مذى اورابن ماجه ودارى صلى مين جواجتها دمنتسب كا درجه ركھتے ميں -

نا خطرين: آپ كودريو بوگى ، أيك مجهة دمطلق كافيصله بهى سنة جائے وهي هذه:

امام بخاري (طبقات الشافعية الكبريُ ، جزء ثاني صدا)، امام ابو داؤدسليمان بن اشعث تجسنا ني (طبقت تاني ٨٨) عافظ ابوسعيد داري (طبقات ثاني ٥٣) امام ابوعبدالرحمن نساكي (طبقات ثاني ص٨٣) امام دارتطنی (طبقات ثانی ص ۱۳۰) مام بیمتی (طبقات ٔ ثالث ۳) امام کی السنه بغوی (طبقات را بع ۲۱۳) بیسب محض مقلدین شافعی ہیں جن کا فن حدیث میں بڑا پا ہیہے ۔ تو کئی ابس اب مضمون کوختم کر انصاف پندطبيعوں كے ليے اتنائ كافى ہے۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على حير خلقه سيدنا محمدواله

برا ہوحسد كا: امام بخاري نے اپنى كتاب ميں آئمه متبوعين مجتهدين ميں صرف امام مالك سے روایت زیادہ کی بین این این شخ امام احد بن حنبل سے بھی صرف ووروایات کی بین۔امام شافعی سے کوئی روایت تہیں کی حالانکہ وہ بخاری کے شیخ التینج ہیں۔ان کے بعض اقوال کو قال بعض الناس کہہ کر بیان کیا۔

امام الائمه سراج الامة سيد الفقهاء والمجتهدين فقيه الملة امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت تابعي المتوفى (مام ) بهي ام بخاري كيشخ الثيوخ بير مران سي بهي كوئي

انواراهام اعظم المساهد أعظم ابوحتيف بودندوطريق تفقه ازايثال مي آموختند و چول الام اعظم د فات يا فتنه درمدينه منوره نز دحضرت ا ما ما ماك تفقه نمودند پس اجتها دایشال گویا بهیئت مجموعه هر دوطر کی است ولهذا ایشال راحنفیه حنفی شارند و الكيه ورطبقات خود عن تكارند (بستان ٥٨)

٧- امام دارقطتی ، صاحب استن (متوفی ١٨٥٥ هـ) تام ونسب اولى بن عمر بن احمد بن مبدى بن مسعودین دیناربن عبداینداست وکنیت اوابوانحسن در مذہب شافعی ست (بستان ص ۱۹۸۷)

۵ \_ امام ابو بكر بيه چق (متو في ۵۸ مهره) امام الحرمين درحق او گفته است كه جيج شافعي درع لم نيست مگر الم شافع رابرو \_ منت واحدان است الا ابوبكر بيهي كدمت واحمان أوبرشافعي است زمرا كدور تصانيف خودنفرت فدجب اونموده (بستان ٥٠٠)

٢ \_ اوم الوجيد حسين بن محمد بغوي صاحب شرح السند (متوفي ١٦٥ه ) جامع اسبت در سفن وهريك را بكمال رسانيده محدث بنظيرومفتر بعد بل است وفقيه ثافعي صاحب فقياست (بستان صدا۵) مولا ٹاش وعبدالعزیز صاحب کے بستان کی آئی ہی سیر کافی ہے آئو ہم تہمیں ان کے والدش ہولی اللہ محدث دہلوی کی انصاف فی بیان سبب الاختلاف بے۔

كالشاف بحي دكهادي به وجواهدا:

فمن مادة مذهبه كتاب الموطاو هووان كان متقد ما على الشافعي فان الشافعي بنى عليه مذهبه وصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب ابي داود والترمذي وابن ماجة والدارميي ثم مسند الشافعي وسنن النسائي وسنن الدار قطني وسنن البيهقي وشرح السنته للبغوى. اما البخاري فانه و ان كان منتسبا الى الشافعي موافقاله في كثير من الفقه فقد خالفه ايصاً في كثير ولذالك لايعد ما تفرد به من مذهب الشافعي واصا ابو داؤد والتر صدى فهما مجتهد أن منتسبان الى احمد واسحق وكذلك ابن مأجة والدارمي فيما نرى والله اعلم واما مسلم وابو العباس الاصم جامع مسئد الشافعي والامه والذين ذكرناهم بعده فهم منفردون لمذهب الشافعي يتاصلون

ترجمہ: کیکن امام شافعی کے منصب کی اصل کتاب موطا ہے اگر چہوہ شافعی سے پہلے کی ہے لیکن شافعی نے اس پراپنے مذہب کی بناڈ الی اور نیز ان کے مذہب کی اصل کتا ہیں یہ ہیں سے بخاری اور سے مسلم ا در ابو دا ؤ داورتر ندی اور ابن باجه اور داری ، پیمرمسندش قعی اورسنن نسائی اورسنن دار قطنی اورسنن بیبیق اور

امام بخاری کا مذہب تو ان کے تلمیذ خاص امام تر مذی نے دوسرے مذاجب کے ساتھ و کر بی نہیں کیا اوردوسرے کمیذامام ملم نے بعض شرائط پر تحت الله ظ میں تقید بھی کی ہے۔ (ماینفعُ الناس فی شوح

قال بعض الناس) ود جیسی کرنی و سبی بھرنی'' کے مصداق بخاری نے اپنے استادوں کے استادوں کا احترام نہیں کیا تو

خودان کے شاگردوں نے بھی دہ ہی طرزِ عمل اپنایا۔ (راشدی) الله تعالی ہروقت بزرگوں کے احترام وادب میں رکھے اور ہربے ادبی وبدگمانی وزبان درازی سے بچائے اور محبت کی دولت سے مالا مال فر مائے آ مین-

公公公公公

انوارامام اعظم المحمد المام العظم المحمد المام العظم

روایت نہیں لی۔ائے اقوال بھی'' قال بعض الناس'' کے عنوان ہی کے قل کیے ہیں ۔اور صرف لقل ہی نہیں کیے بلکہانکو مدف طعن وتنقید بھی بنایا۔فقہ نفی کےخلاف ناروامسلسل حملے کیے۔امام اعظم کےاقواں و مسائل فقیہ پرمتعددالزامات واعتراضات اور تقیدات ومنا قضات عائد کیے ہیں۔ پیچے اور برخلوص تقید کوئی برى چیز نہیں بلکہ ایک مفیدعلمی اور مقبول طریقہ ہے۔ مگر جارحانہ تنقید اور متعصبا ندنوک جھونک سراسر غیھ

امام بخاری کا تنقیدی رنگ دوسراہے صیح بخاری کی کتاب'' الجیل'' میں امام بخاری نے حنفیہ کے خلاف بہت زورصرف کیا ہے اور ایک ہی اعتراض کو بار بار دہرایا ہے حالا مکہ خود ہمارے بہال بھی امام ابو بوسف نے " " كتاب الخراج" ميں تصريح كردى ہے كه زكواة وصد قات واجبه كوسا قط كرتے كے ليے" حیلہ'' کرناکس صورت ہے بھی جائز نہیں۔

امام بخاری کی کتابوں سے توابیامعلوم ہوتا ہے کہ ان کوفقہ حنی سے صرف سنی سنائی معرفت حاصل تھی جوصفت نفس نبین بن تھی ۔اور بہت کم چیز یں سیج طور پر پینجی تھیں ۔امام بخاری سیج میں تو پچھ کف<sup>ب</sup> اسان اور رعايت ومسامحت كرتے ہيںليكن دوسرى كتابول مثلاً '' رسالہ قراءۃ خلف الامام'' اور'' رسالہ رفع اليدين'' میں خوب تیز نسانی کرتے ہیں۔امام اعظم اورآپ کےاصحاب کواہلِ علم کا درجہ دینے کو بھی تیار نہیں حالانکیہ امام اعظم کے تل مذہ مثلاً ابنِ مبارک وغیرہ کی انتہائی تعریق ونو صیف کی ہے اس برہمی و تیزی کی وجدامام اعظم کے مسلک سے ناوا قفیت ٔ نامکمل معرفت ٔ بدگمانی 'غلطہٰی اور پچھر جنش وکشید کی معلوم ہوتی ہے۔

نیزامام بخاری کے پینج حمیدی امام اعظم ہے کہیدہ خاطراور بدظن تھے۔اس کے اثرات سےان کے شاگرد بخاری بھی متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔اور شاید اہلِ نمیشا پور و بخار اسے جوامام بخاری کو روحانی وجسمانی تکالیف پہنچیں اورابتل ت پیش آئے ان کامعنوی سبب یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی علمی محسنین اور شخ الثيوخ (استادوں كے استاد) كى شان اقدى ميں احتياط ہے كام نہيں ليا جوخودا كى شان كے بھى مناسب نه تفاحق تعالى بهم سے اور أن سے مسامحت كا معاملہ فرمائے \_ آيين

محدث بمیرا بوب سختیانی تابعی کے سامنے جب کو اُن شخص امام اعظم کا ذکر کسی برائی ہے کرتا تو فرمایا کرتے تھے۔لوگ جاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نور (ابوطنیفہ) کو پھونکوں ہے بجھادین گراللہ تعالی اس ے انکار کرتا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے مذاہب کودیکھا ہے جنہوں نے امام ابوضیفہ برتفید کی ہے کہوہ ندا ہب و نیاسے نا پید ہو گئے میں اور امام ابوحنیفہ کا مذہب ترقی پرہاور قیامت تک باقی رہے گا۔ (عقود الجواهر المنيفه للشيخ السيد مرتضى الزبيدي)

امام اعظم اورامام احمد رضا

از:مولاناخس الدین مشہد ی صاحب (استادرار الطی نوٹ ماطم، نائک، معاری) زمانہ تجرنے زمانہ تجر میں بہت تجسس کیا و کیکن ملا نہ تم سا امام کوئی امام اعظم ابوحنیفہ

ابتذاء آفرینش سے سنتِ الهیٰ جاری ہے کہ جب بھی اس خاکدان کیتی پر کفروشرک کی گفتگھور گھٹا چھائی، الحادہ بدون کو گفتگھور گھٹا چھائی، الحادہ بدون کو معوث فرمایا جنہوں نے کفرو شرک کی وجمیاں اڑا دیں اور الحادہ بدین کی جگہ کلمہ تو حید بلند فرمایا کہ ظلمت کدہ عالم کو بقد نور بنادیا۔

ان مقد ساور برگزیدہ ہستیوں بیں انبیاء ورسل علیم السلام کی باعظمت ذوات والا صفت مر فہرست ہیں جو بتقاضائے ضرورت مطلح رسالت و نبوت پر طلوع ہو کر تیرہ و تاریک فضا بیں اثوار بھیرتی رہیں باب نبوت کے مقفل ہوجائے کے بعد فقہ اسلامی کا پبلا دور ظہور نبوت سے لے کر سامت ہے جہ م عہد رسالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ اس عہد مبارکہ بیس حضور علی ہے کہ ذات گرامی منبع احکام شرع ہونے کی حیثیت سے صحاب کے درمیان موجود تھی اس لیے اپنی شخصی زندگی میں جب بھی آئیں کوئی نیا مسکد در پیش ہوتا فوراً حضور علی ہے دریا فت کر لیتے۔ اجتہاد کی صرورت نہیں پیش آتی تھی۔

فقداسلہ ٹی کا دوسرادور کہار صحابہ کا عہد مبار کہ ہے جو ماھے کے بعد سے شروع ہوکر ہم ھے پرختم ہوجا تا ہے اسے فقہ صحابہ کا دور کہتے ہیں۔

فقداسلامی کا تیسرادور صغار صحابه و کبار تا ابعین کا ہے یدور اسم میے کے بعد سے شروع ہو کر دوسری صدی ججری کی ابتداء تک چھنے کر ختم ہوجاتا ہے یہی وہ مبارک دور ہے جب کہ اسلامی اقتدار کا سورج خط نصف النہار پر چمک رہاتھا۔

فقد اسلامی کا چوتھا دورد دسرگ صدی ہجری کی ابتداء سے شروع ہوکر چوتھی صدی ہجری کے تقریباً نصف تک پہنچ کرتمام ہوجا تا ہے۔اس دور کے مشاہیر فقہاء امام اعظم ابوطنیفہ، امام مالک بن انس، امام احمد بن طبل وسفیان بن سعید توری رضوان اللہ تعالی عیبہم اجمعین ہیں۔

اماموں اور فقیہوں کے سروار، سراج امت مصطفوی امام اعظم البوصنیفه کے عظیم فقهی مقام ہے

انواراهام اعظم کون محر ہوسکتا ہے۔

یں روز ہوئے۔ آپ کی علمیت کو جملہ ماہرین علوم وفنون لیعنی علمائے امت وسادات ملت نے سرا اہا اور آپ کے تاج فضیلت کی گواہی وی مثلاً امام شافعی نے فرمایا۔

الناس كلهم عيال ابي حنيفة في الفقه تمام لوك فقد من المام اعظم رضى الله تعالى عندك

ا عمال ہیں۔

عام الحفاظ علامه طال الدين سيوطى رحمت التدعلية فرمايا ممن معاقب ابى حنيفة اللتى انفرد بها انه اول دون علم الشريعة ورتبه الواباثم بتعه مالك بن انس فى ترتيب الموطاء ولم يسبق ابا حنيفة (بيص المحينة فى معاقب الامم ابى حنيفة)

یعنی امام ابوطنیفہ کے خصوصی مناقب میں سے جن میں وہ منفرو ہیں ایک ریم ہی ہے کہ آپ پہلے مخص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا اور اسے (ابواب) پر ترتیب دیا پھرامام مالک ابن انس نے مؤطا کی ترتیب میں انہیں کی پیروی کی اس میدان میں ابوطنیفہ سے سبقت لے جانے والکوئی نہیں۔
تمام فقہاء و جبہدین کے باوشاہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ رحت اللہ علیہ کے بارے میں ان مرابید روزگار ہستیوں کے بڑاروں میں سے چند بیانات پیش کیے جوآج آسان علم کے شمس وقمر ہیں ان میں مفسر بحدث ، فقیہ ، جرح وقعد میں کے امام اور عارف کامل وغیر بھم سب شامل ہیں ،ای جامعیت کے میں مفسر بحدث ، فقیہ ، جرح وقعد میں کے امام اور عارف کامل وغیر بھم سب شامل ہیں ،ای جامعیت کے میں مفسر بحدث ، فقیہ ، جرح وقعد میں کے امام اور عارف کامل وغیر بھم سب شامل ہیں ،ای جامعیت کے میں مفسر بحدث بیش نظر سب ان کے مداح ہیں آپ کے زمانے سے لیکر آج تک امت محمد سے کا کشر مفسر محدث مشکلم آپ ہی کے خوشہ چیں ہیں ۔ اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑے حضرات و بگر آئر مشر محدث مشکلم آپ ہی کے خوشہ چیں ہیں ۔ اور مقلد ہیں اور بہت تھوڑے حضرات و بگر آئر مقدر شدیا۔

ام آپ ہی کے حوشہ ین ہیں اور معلو ہیں اور معلو ہیں اور بہت ور سے معلق معلق ایک مفسر یا محدث میں ایک مفسر یا محدث میں مدلل وضاحت محض اس وجہ سے کی ہے تا کہ واضح مہو کہ فقید کاعلمی مقام محض ایک مفسر یا محدث

ہے کہیں بلند ہوتا ہے۔

سے بین بعد ہونا ہے۔ یہی امام اعظم ابوضیفہ کے مجملہ روحانی تل فدہ میں سے امام احمد رضا اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کی ذات والاصفات ہے۔ جنہوں نے پوری زندگی مسلک حنی کے اجا گر کرتے میں صرف کی حنفیت کواہیے مضبوط دلائل سے مزین کیا جس کے سامنے اغیار انگشت بدندال ہیں۔

ہم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی علمیت نیز علمائے متقد مین ومتاخرین کی تصانیف پرآپ کا عبوراور زبردست استدلال کی بلکی ہی جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے بیبات روز روش کی طرح سامنے آجائے گی کہ اعلی حضرت نے خداداد توت کے ذریعہ کیسے امام اعظم الوضیفہ کے مسلک کی الوارامام اعظم

سب سے پہلے اس حدیث عبداللہ بن مسعود کا نشان دیا پھرای باب مصافحہ کے برابر دوسرا باب الاخذ بالیدین وضع کیا اس میں بھی وہی حدیث ابنِ مسعود روایت کی فرماتے ہیں کہ حضور علیقی کا دونوں باتھوں میں ہاتھ لینامصافحہ نہ ہوتا تو اس حدیث کو باب المصافحہ ہے کیا تعلق ہوتا۔

ہا موں میں ہا طلق میں مدہ دونوں ہاتھ ہے مصافحہ کر تاحضور پرنور علی ہے۔ صبحے بخاری کی اس تحریر پردونوں ہاتھ ہے مصافحہ کر تاحضور پرنور علی ہے۔ ہاں اگر مشکرین حضرات جس طرح انکہ فقہاء کوئیس مانتے امام بخاری کی نسبت کہد میں کہوہ مدیث غلط بچھتے ہیں ہم ٹھیک سبھتے ہیں تب وہ جانیس ان کا کام جائے۔

ای طرح آئمہ جہدین ہے جھی تصافح بکفی البدین ٹابت ہے جیا کہ بخاری۔ شریف میں صافح حماد بن زید ابن مبارک بید یموجود ہے، (امام جمادین زید امام اجل عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں ہے مصافحہ کیا)

تارنخ الم بخارى مين بعن اسماعيل بن ابراهيم قال رأيت حماد بى زيد وجاء ه ابن المسارك جائه ابن مباركه يمكة فصافحه بكلتايديه موجود بكون حاد وبى حاد وبى حاد بين عيدالرمن بن مبدى فرايا كرتے تنے ائمة الناس فى زمانهم اربعة سفين بالكوفة و مالك بالحجاز و الا و زاعى باالشام حماد بن زيد بالبصرة.

ربت سیں بارک میں ہے۔ اور وہی عبداللہ بن مبارک ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جہال عبداللہ بن مبارک کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتِ اللی اتر تی ہے۔

اعلیٰ حصرت فرمائے بیں ایسے دوجلیل امام سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت کردیا جب کہ اعلیٰ حصرت فرمائے بیں ایسے دوجلیل امام سے دونوں ہاتھ کا مصافحہ ثابت مری بیں سے عندالم مخالفین ممانعت کا ثبوت کہیں سے بیں ہے اس کے باوجود بھی اگر مخالفین اثبات مدی بیں سے کہیں کہا گر تصافحہ کی کتب بیں ضرور حدیثیں کہیں کہا گر تصافح بکفی الیدین جائز ہوتا تو آئمہار بعہ خصوصاً امام اعظم کی کتب بیں ضرور حدیثیں

میں کہتا ہوں کہ اگر آئمہ اربعہ خصوصاً امام اعظم کی کتب میں حدیثیں موجود ندہوں تو اس سے سے کہاں لازم آئا تاہے کہ ان کے مذہب پر واقعی میں حدیث ہی نہیں ہے۔

ہاں مار ہوتے ہیں۔ بہت کے ساتھ محدثین کا حدیث بیان نہ کرنااس بات کو استاز مہیں ہے کہ محدیث بیان نہ کرنااس بات کو استاز مہیں ہیں ہے کہ محدیث ہاک کے مختلف مستاز مہیں ہے کہ کمی حدیث ہاک کے مختلف مطالب ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ سیجھ مطلب ذہمن میں ہوں بقیہ مطالب کا خطرہ خواب میں بھی نہ

انوارامام اعظم علم المرابع الم

تروت واشاعت فروكي

اب لیجے آپ کے سامنے ایک استفتاء حاضر ہے ولائل کی روشنی میں اعلی حضرت کے فقتی مقام اور خدمت حفیت کامشاہدہ کریں۔

استنفتاء یکی فرماتے میں علائے دین اس مسلمیں کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ جائز ہے یا نہیں اور آج کل جوغیر مقلدلوگ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ جائز اور دونوں ہاتھ سے مصافحہ کو ناجائز اور خلاف احادیث جانے ہیں ان کا میدعول صبح ہے یا غلط؟

اعلی حضرت امام احدرضا خان فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے جس وقت آپ کی عمر شریف چوبیس سال کی تقی تحسین فی کون چوبیس سال کی تقی تحسین فی کون المتصافع به کفی المیدین کے تعمق آیک رساله 'صفائح الملجبین فی کون المتصافع به کفی المیدین ''کے نام سے تحریر فر ماکر غیر مقددول کے پر نچے اڑا دوئے اور ایس مسکت جواب عنایت فرمایا کہ چشم فلک نے اس مسکے کا ایسا جامع جواب ندد یکھا ہوگا اور خفی مسلک کواس طور پر اجا گرکیا کہ حقیت رہتی دئیا تک ناز کرے گی۔

آپ نے اولا کلام رہائی احادیث رسول کلام عرب کے ڈرلیدائ ہات کومنوایا ہے کہ واحد بول
کرشنید مراد ہوتا ہے پھراقول و باللّه التوفیق فرما کر ارش وقرمایا بفرض غلط ہی مان لیجئے کہ لفظ ''الید''
کامفہوم مخالف نفی یدین ہوتا ہے تاہم حدیث انس ''افیا حذہ اسیدہ ویصافحہ قال نعم" محل استناد
محکرین نہ ہوگی کیونکہ اس میں مفہوم مخالف کی گئج کش ہے ہی نہیں اس لیے کہ حضور کے کمات شریفہ
میں لفظ '' یک خہیں بلکہ فقط ''لغم'' کہہ کر جواب ارش دفرمایا اس کلام سے اس کی نسبت نفی تکالنا محض
میں لفظ '' یک خبیں بلکہ فقط ' دنیم کے کہ کر جواب ارش دفرمایا اس کلام سے اس کی نسبت نفی تکالنا محض
میں نہوا تی ہوورنہ بالا جماع نفی حاعد الفہوم نہ ہوگی۔
میں نہوا تی ہوورنہ بالا جماع نفی حاعد الفہوم نہ ہوگی۔

ثم اقول که کرارشاد فرمایاییاس وفت ہوگا جب که حدیث مذکور کو قابلِ استناد مانیں ورندا گر نقذو تنقیح پرآ ہے تو وہ ہرگزشچے نہ حسن بلکہ ضعیف ومنکر ہے اس کامدار حظلہ بن عبداللہ سدوی پر ہے،و ہے۔و ضعیف عندالم محدثین

اس کے بعد اقول و باللہ المتوفیق فرما کر سے بخاری و مسلم کا حوالہ دیا اور عبد اللہ بن مسعود کی روایت علم مندی رسول اللہ و کفی بین کفیة الشهد الحدیث پیش کی اور قرمایا کہ امام المحد ثین امام بخاری نے اپنی جامع سے کی کتاب الاستیذان میں مصافح کی جوباب وضع کیا اس میں المحد ثین امام بخاری نے اپنی جامع سے کی کتاب الاستیذان میں مصافح کی جوباب وضع کیا اس میں

انوارامام اعظم المحمد المرامام اعظم

فتم ہے اللہ ذو والجلال کی اور پچ کہتا ہوں کہ ان فتو دل کو اگر ابوصنیفہ نعمان دیکھے لیتے تو یقیناً ان کی آئکھوں کوٹھنڈک پہنچتی اوران کے مؤلف کواپنے شاگر دوں میں شامل کر لیتے۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری عمر کیوں نہ مسلک حقیت کوروشن اور واضح کرنے میں گزاریں جب کہ دوسرے حضرات جوعلوم عقلیہ و تقلیہ کے فارغین ہیں عموماً اور عاد تا افقاء کے فرائف سے نا آشنا ہوتے ہیں لیکن آپ نے اپنے والد بزرگ وار حضرت مولا نافقی علی خان صاحب علیہ الرحمہ سے علوم عقلیہ و تقلیہ کی تخصیل کی اور چودہ سال کی مختصری عمر میں مسندا فحا پر روثق افر و زہوئے اور سب سے پہلا مسئلہ رضاعت تحریر قرمایا جو بالکل صحیح اور درست تھا۔

ذبن میں مسئل فقہ کا استحضاراس قدرتھا کہ سائل عرض کرنا اور آپ برجت محقق اور مدلل جواب باصواب عنایت فرما کراس کی فقاہت کا انہول باصواب عنایت فرما کراس کی فقاہت کا انہول ذخیرہ اور بے مثال گئینے فرا وی رضو میں ہے جس کا ہم ہم مسئلہ آپ کے جانشین امام اعظم البوحنیف ہونے پرشام اتم ہے ایک بحرفہ خار ہے جو گھا تھیں مارر ہا ہے فتاوی رضوبہ کا بنظر عائز مطالعہ کرنے کے بعد دوسری کتب فقہ ہے متون وشروح کے مطالعہ کی چندال ضرورت نہیں رہ جاتی ہے اور مسلک حقیت آفتاب نیمروز کی طرح روشن ومنور ہوجا تاہے۔

وہی آیک مسئلہ جوقر اُت خلف امام کا ہے جس کی آٹر میں امام اعظم کے زمانے ہی میں آپ کے افزار نے کیا ہے کہ ڈالہ اور نا مناسب تبرا بازیاں کیس۔ آیک مرتبدای مسئلہ پر مناظرہ ہونے والا تھا امام اعظم نے فرمایا اے میرے مخالفین سٹوآپ کے مناظر کی فتح آپ سب کی فتح اور مناظر کی شکست تم سب کی شکست ہوگی سموں نے شلیم کیا۔

آپ نے فرمایا بس بھی ہات تو نمازیں ہوتی ہے کہ امام کو جب سب کا امام تسلیم کرلیا گیا تو امام ک قرات جملہ مقتدیوں کی قرات ہوگی امام کا سورہ فاتحہ یا کسی سورہ قرآ نہیکا پڑھنا سارے مقتدیوں کا پڑھنا ہوگا۔ فوراً مخالفین بول پڑے آپ میدان مناظرہ میں اپنے فدیجب کوقر آن واحادیث رسول سلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصحابہ کرام رضوان اللہ تعلی عیم اجمعین کے اعمال واقعال سے تابت کرنے آئے تھے۔ میدان میں آتے ہی آپ نے قیاس سے کام چاریا آپ صرف قیاس کے امام بیں آپ سے ہرفتوئی میں قیاس وعقل کا دخل ہے قیاس ہی میں آپ کو ملکہ حاصل ہے۔

يدمسكاة قرأت خلف الإمام جب جانشين امام اعظم كسامنية ما تو وه بهدا كيول خاموش ريخ

گذر ہے اوراس کا باب مستقل طور پر نہ وضع کر ہے۔ اے منکرین تم کیا؟ بہتیرے ذی علم وہم کی کی حقیقت ۔ بہت سے اکا ہرین اجلہ محدیث یہ بہاں آئ کر زانوں فیک دیتے ہیں اور فقہائے کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر حفظ حدیث فہم حدیث کو مستلزم ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسم کے ارشاد رب حامل فقہ المی من ہو افقہ منہ و رب حامل فقہ لیس بفقیہ ۔ کے کیام عنی تھے (بہتیرے حاملان فقہ الی من ہو افقہ منہ و رب حامل فقہ لیس بفقیہ ۔ کے کیام عنی تھے (بہتیرے حاملان فقہ ان کے پاس فقہ لے جاتے ہیں جوان سے زیادہ اس کی سمجھ رکھتے ہیں اور بہتیرے وہ ہیں کہ فقہ کے حال وحفظ وراوی ہیں گرخوداس کی سمجھ نہیں رکھتے )۔

فرامحدث المستحدث المستحد علم وضل اوران كى عظمت دبرترى كاتصور يجيئ جوخود حفرت سيرنا السيخ السيرة عنى السيرة الم السيرة السيرة عنى السيرة الم السيرة الم السيرة السيرة السيرة الم السيرة السيرة السيرة الحسان ميل فرمات بيل الم المين الم المين سيري مسائل بو يته بهار المام المين من سيالة المحسلة الم

حسبك ماحدثتك به في مائة يوم تحدثني به في ساعة واحدة ماعلمت انك تعمل بهذه الاحاديث يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل اخذت بطاالطرفين.

بس سیجے جوحدیثیں میں نے سو(۱۰۰) دن میں آپ کوسنا ئیں آپ گھڑی بھر میں مجھے سنادیتے یں ۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان حدیثوں میں یول عمل کرتے ہیں۔اے فقہ والوا تم طبیب ہواور ہم محدث لوگ عطار اوراے ابو حنیفہ اتم نے فقہ وحدیث دونوں کنارے حاصل کئے۔

دلائل کی روشی میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ امام احمد رضائے مسلک حفیت کو کس طرح ہے اجاگر کیا اور کیسے کیسے ولائل ہے اس مسلک کو مزین کیا ہے یہی سب خدمات حفق میں جن کو دیکھ کر حافظ کتب الحرم سیدا ساعیل ضیل نے برجتہ کہا تھ

"ولَـلُّـه اقـول لـوراهـا ابو حنيفة النعمان لاقرت عيناه ولحعل مولفها من جملته الاصحاب " اتوارامام اعظم عصور المساهدي المساهد المساهدي المساهد المساهدي المساهد المساهد المساهد المساهد المساهدي المساهدي المساهدي المساهد

اذا صليتم فاقيمو اصفوفكم ثم يومكم احدكم فاذا كبر فكبرو افاذا قراء

۔ جبتم نماز پڑھوٹو صفول کوسیدھی کرو پھرتم میں کوئی امامت کرے جب امام تکبیر کیے تو تم بھی تکبیر کہواور جب قرأت کرے تو خاموش رہو۔

٢\_سيدناامام الاحة كاشف الغمد امام اعظهم الوحنيف رضى الله تعالى عندروايت فرمات بيل-

حدثنا ابو الحسن موسى ان ابى عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال من صلى خلف الامام فان قراة

' نی کریم علی ارشاد فرماتے ہیں جوامام کے بیٹھے نماز پڑھے توامام کی قرأت مقتدی کے لئے فرأت ہے۔''

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

''فقیر کہتا ہے کہ بیحدیث سجیح اس کے دجال سب صحاح سنہ کے رجال ہیں۔''

البوحنيفة رضى الله تعالى عنه ايضاً عن حماد عن ابراهيم ان عبدالله بن مسعود لم يقراء خلف الامام لافي ركعتين الاولين ولا في غيرهما.

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اہام کے پیچھے قرأت نہیں قرمائی نہ پہلی والی دور کعتوں میں نہان دور کعتوں کے علاوہ میں۔

اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ کی بیرصدیث عبداللہ بن مسعود سے مردی ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود جومونین کے مرجع ومرکز تھے۔ سفر وحضر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمر کا بی کی سعادت سے مشرف ہوتے رہے۔

نیز بارگاہ نبوت میں انہیں بلا اذن جانے کی اجازت حاصل تھی۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے راہ وروش سرور انبیا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جال ڈھال ابن مسعود کی ملتی پائی کسی کی نبیس پائی۔ حدیث میں خود حضورا کرم عظیمی ارشاد فرماتے ہیں۔

رضیت الامتنی مارضی بھا ابن ام عبدو کوهت الامتی ماکوہ لھا ابن ام عبد بیں اپن ام عبد بیں اپن ام عبد بین این امت کے لئے اس چیز کو پہند کرتا ہول جس کو ابن ام عبد پہند کرتے ہیں اور نا پہند مجھتا ہوں جس کو

جب كمن ومسافا وى امام اعظم كوروش كرناى ان كامشغله تقار جانشين امام اعظم في جب ابوطيفه كے درائل و برا بين كامشهده كيا تو فوراً ايك مشقل رساله ""اجسلسي الامه على ان الفتوى مطلقًا على الامه الم على ان الفتوى مطلقًا على الامه الم على أن الفتوى مطلقًا على الامه الم على أن الفتوى مطلقًا على الامه الم الم المنظم الم المنظم الم المنظم الم المنظم المن

فنادی رضویہ جلدسوم ص ۸۸ پر استفتاء موجود ہے مختصراً آپ کے سائمنے پیش کررہا ہوں تا کہ اعلیٰ حضرت کے مث غل وخد مات سامنے آجا کیں۔

استفتاء قرأت خلف الامام كمتعلق بوار

اعلی حضرت نے اپنے قلم کوٹر کت دی تو مجھی اس کا جواب قول رسول سے دیا ہے جھی اقوال واعمال صحابہ سے حنفی مذہب کوروثن و تابنا ک کیا اور اقوں فر ، کر مزید چار چاند لگا دیئے اس کے بعد آپ تمسکات شرفعیہ کے ماخذ کا تذکر وفر ماتے ہیں۔

الجواب: مَدْ مِب حَفَيت "ورمسّلة قرأت مقتدى" عدم اباحت وكرامت تحريمه مرى نمازول ميس التجواب: مَدْ مِب حَفيت الله تعالى عليه كل المعنى ضعيف ہے۔

كما بسط المحقق على الإطلاق فقيه النفس كمال الملته والدين محمد رحمته الله عليه كما قاله في المختار كن جاراند بين المرائد بي عام عليه كما قاله في المختار بن جاراند بين - المام احمد رضا آ كي بيل كرفر مات بين -

کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی قرأت مقتری کومف دنمازکہتی ہے اور حضرت شیخ المصحقق شاہ عبدالحق محدث و ہوی ہے ارشا دفر مایا کہ ان تمام تھر بچات کے باوجود محض ایک روایت مجروحه و مرجوحه سے سری نمازوں میں قرات خلف الامام کا جوازخواہ استحباب قرأت ہی ان کا فد جب تھرانا اور فقد خفی میں اس کا وجود سمجھنا محض باطل و وہم باطل ہے۔ ہمارے عماء مجہد مین بالا تفاق عدم جواز کے قائل ہیں ۔ اور یہی جمہور صحابہ و تابعین کا فد جب ہے جتی کہ صاحب ہدا بیامام الملت والد مین مرغینا فی رحمة اللہ تعالی علیہ اجماع صحابہ کے مدعی ہیں۔ ان تمام دلائل و براہین و اقوال ائمہ سے مزین و مرضع کرتے کے باجود آپ فرماتے ہیں کہ اس باب میں وارد شدہ احادیث و آثار بے حد ہے اور ہیں بہاں بخوف طوالت مخص ہیں۔ احتی ہیں اس میں سیدنا ابوموئ سے مروی ہے آتا عبولیہ فرماتے ہیں:

تبرابازیال کرنے سے باز آؤ۔

میصرف میرای دعوی تنہیں ہے بلکہ جرح وتعدیل کے امام یحنی ابن سعید القطان رحمة التد تعالی علیہ بہت ہیلے ہی اس بات کی شہا دت دے کر رحلت فر ما چکے تاریخ طحطا وی میں ان کا فرمود ہموجود ہے۔انے والله ولا علم هذه الائمة بها جاء عن الله وعن رسوله "بيشك غدا كاتم امام ابوطيف رضى الله تعالیٰ عنداس امت میں اور اس کے رسول ہے جو پچھے وار دہوااس کے (قرآن وحدیث کے ) سب

ہے بڑے عالم ہیں۔ میرے اعلی حضرت کا محققات انداز کہ ایک ایک مسلمظہرامام اعظم ہونے کی شہادت دے رہا ہے مس کل کود مکی کراغیارے لئے مجال دم زون نہیں رہ جاتی ۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت کی حنفی خدیات اور مسلک حفیت کی تروج واشاعت جس کے لئے اپنی پوری زندگی وقف فرمادی تھی۔

طبقات فقهاء ميں سے ايك طبقه "مجتهدين في المسائل" باس كى تمام ترخصوصيات آپ كے اندر بدرجداتم موجود ہیں۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں بے شارایسے مسکل بھی پیدا ہوئے جن براہام اعظم کی کوئی روایت موجود نتھی ۔آپ نے اصول وفروع میں امام اعظم کے اصول وقواعد کی پیروی کے ساتھ ساتھەان تمام مسائل كانتخراج فرمایا-فتاوى رضوبىكى بارەجلدول میںاس كى مکثرت مثالیس موجود ہیں۔

☆. ☆ ☆

انوارامام اعظم

ابن ام عبدنا پیند کریں۔

گویا کہان کی رائے خود حضور والا کی رائے اقدس ہے اور معلوم ہے کہ جب ابن مسعود رضی املا تعالى عندامام كے بیجھے فاتحہ وغیرہ بچھ ندیڑھتے تو پھر قرأت خلف الامام كاقول كيے كوكى كرسكتا ہے الحاصل کہہ کر۔ آخر میں آپ ارشاد فرمائے ہیں کدان احادیث صیحہ ومعتبرہ سے مذہب صنیف بحد للہ ثابت ہو گیا۔ اب صرف شافیعہ کے تمسکات رہ گئے جن کے ددکواس طرح قلم بندفر ماتے ہیں۔ التسكات ش فيعد مين عمده ترين دلائل جنهين الكار مدار مدب كهاج تا ب حديث: 

جس کے چند جوابات دیے گئے ہیں جس میں آپ کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ بیر حدیث نہ تمہارے لئے مفیدنہ جارے لئے مصر ہم خود ہی مانتے ہیں کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نقس رکوع و جود سے تمام نہیں ہوتی ندامام کی نہ عوام کی میگر مقتدی کے حق میں خودرسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے "قراة الامام له قراة" فرمايا ہے۔

ارش درسول صلی الله تعالی علیه وسلم کے خلاف کوئی قول کرنا تنازع ومناقشہ کا بیش خیمه ہوتا ہے۔ محض "الاصلوة الابفاتحة الكتاب" كيش نظرية ولكرناك جب تكمقترى خودنه يرشاس كى نماز بے فاتحد بے گی اور فاسدر ہے گی خلاف ارشاد والا ہے۔ ایسے ہی ان کے اور کیجھ متدل علیہ ہیں جن كادندان مكن مسكت اورش في جواب مرحمت فرمايا بـ

ہمارا ند ہب مہذب جمدللہ حجت کا فیہ وولائل وافیہ سے ثابت اور مخالفین کے باس کوئی الیمی ولیل قاطع نہیں کہ اسے معاذ اللہ باطل باصحل کر سکے۔

الحاصل : امام احررضائي فداوا وصلاحيت كيل بوتير امام الاتمة كاشف العمه سیدنا مام اعظم کے مسلک کو تازگ اور روشی بخشی انہیں کے فتوی پرفتوی دیاان کے مسلک کو تکھاراان کے فقادی کو تحقیق کی کسوٹی پررکھ کر جانچ کیا انہیں کے فقادی کو ترجیج دی۔اس طرح آپ نے خود کواہ م اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ کے زمرے میں داخل ہونے کامستحق قرار دیا اور حنی مسلک کواظہر من اشتس کیا اور اس کے خالفین کوچیننج دیا کداے امام اعظم پر قیاس کی الزام تر اش کرنے وابو اجھن قیاس کے امام کی رٹ لگانے والو!اگرُ خدانے صلاحیت وقابلیت ہے نوازا ہے تو فتویٰ گو گہری نظر سے مطالعہ کرؤ اوراگر اس سے بیسر عاری وخالی ہوتو احمد رضہ جوامام اعظم کا ایک روحانی شاگر دیے اس کی تحقیق وقد قیق کود کی کرامام اعظم میر

### فقه في كاارتقاء

از بروفینر ڈاکٹر جلال امدین احرثوری کراچی

برصغیر( پاک و مهند) میں سلاطین تیمور بیری آ مدے پہلے سلاطین تنجی اور لودھی کے اووار سلطنت میں بھی برصغیر کے مسلمان عوام اور حکومت وقت کا سرکاری ند بہب فقہ حقی ہی تھا۔

جب یہاں مغیبہ سلطنت کی بنیا دظہیرالدین بابر کے ہاتھوں سے پڑی اس وقت ہے آج تک برصفیر میں مسلم نول کا فقتی فدہب حنفی ہی ہے۔ البتہ ہندوستان کے بعض سواحی علاقوں میں آج بھی شافعی الرز جب مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد موجود ہے عہد مغلیہ میں دورا کبری سیاسی اعتبار سے جتنا تا بناك دوركها جاسكتا ہے اتنا بى مذہبى اعتب رہے انحاط پذیر دور بھى كہا جاسكتا ہے كيكن علماءا حناف اس دور میں بھی فعال نظر آتے ہیں کیکن جہا گیر ک اوراس کے بعد شاہ جہاں دور میں دہلی علماءاحنا ف کا ایک عظیم فقهی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔اس دور کے عمائے احتاف میں خاص طور سے حضرت مجدد الق ثانی سر ہندی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مساعی جلیلہ فقد حنفیہ کے علاوہ احیائے عدیث مصطفویہ عیاقت اوراس کے فروغ واش عت میں نا قابل فراموش ہیں ۔ان کے علہ وہ ملاعبدائکیم سیالکوٹی ' علامہ دوراں سعد الله خال مولا نا عبدالسلام وغيرهم فن تفسير وفقه مين مدطولي ركھتے تھے۔ آخر الذكر مولا نا تولشكرش ہي کے جنیل انقدر منصب پر فائز نتھ علاوہ ازیں ملاعوض وجیہ منطامہ بیقوب لا ہوری بھی پگانہ روز گار حضرات تصعلامه يعقوب لا موري وبي صاحب ايمان وأضاف بزرگ مين جنهوں في شهشاه وقت اور نگ زيب عالمگیر کے اصرار کے باوجود شاہزادہ دارکشکوہ کے محضرالی دیر دستخط کرنے مصصاف اٹکارکردیا تھا۔غرض کیہ بيتمام حضرات فقدحنفنيه كى تروتنج واشاعت مين جمه وفت مصروف ومشغول ربا كرتے تھے۔

شاہ جہاں کے بعداورنگ زیب عالمگیر کے عہد پرنظر ڈالئے تو تمام ہندوستان میں فقہ خفی کوخوب یھو لنے پھلنے کا موقع ملاراس دور میں مولا نا نظ م الدین مطلحوی کی قیادت وسرکردگی میں علاءاحناف کی ایک منتخب ٹیم نے فقہ حنفیہ کا ایک شاہ کا رمجموعہ مدون کیا جو بعد میں ( فتا وی ہندیہ ) یعنی فتاوی المگیریہ کے نام ہے موسوم ومشہور ہوا لیمیکن قارئین کرام کے ذہنوں سے اس مفالصے کو دور کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ہندمیں صرف فیاوی عالمگیر بیکوہی اولیت کاشرف حاصل نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیاج تا ہے۔

میں صوبہ بہار کے سیدسالار تتارخال (یا تا تارخال) کی ہمت افزائی ہے اس دور کے ایک مشہور عالم اور فقیهد حضرت عله مه علاؤالدین نے فرآوی حنفیہ کا ایک صخیم مجموعہ (جو جا رجلدوں پرمشمل ہے ) مدون فرمایا اورتنارخال کے نام سے اس کومعنون کیا بیوبی فناوی تنارخانیہ ہے جو مابعد کے فقہا کے لئے مفتی بہمجموعد ہا ہے۔آپ فقد حنفیہ یا فتاوی حنفید کی کوئی کتاب ایسی موجو ذہیں یا ئیں گے جوعہد فیروزی کے بعد مدون ما مرتب بهو كي مواوراس مين فقاوي تتآرغانيها حواله موجود ندمو(١)

یہاں مزید ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ فقادی مندید کی تدوین ایک مجلس فقہاء (اکیڈی) کے زیر گرانی ہوئی جس کے سربرا ، علامہ نظام الدین بربان بوری(متوفی ۱۱۰۹ھ) ہیں اور ایک انداز ہے مطابق اس مجلس میں تقریباً چالیس سے زائد علماء کرام ومفتیان عظام اس کی تدوین وتر تبیب میں مشغول ومصروف تھے۔جب که تنارخاندیصرف ایک عالم کی مساعدی کا متیجہ ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے بعض تلاندہ یا رفقاء سے بھی اس سلسلے میں اعانت حاصل کی ہو۔ کیکن الی باواتوق صراحت کسی تاریخی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ صاحب نزھۃ الخواطر نے کسی قیای اندازے برایک رائے قائم کی ہے جوان کی اپنی رائے ہے جب کہ فقاوی ہند بیکی تدوین میں فقہائے ونت كااشتراك عمل تها بإل بيضرور ہے كەفقادى تقارغانى يوعوام ميں وەشېرت حاصل نەبھوسكى جو فآوی ہند بیکو حاصل ہوئی حکومت وقت کی مالی اعانت ہے گئی سال کی شابندروز کا وشوں سے فقہ حقیہ کی تمام كتب " ظاهر الرواية و نوادر "اوردوسرى مستندكتابول سے مسائل كى تخ تا ورجز ئيات پر بحث وجرح کے بعدم کل فقیمہ کی تیویت کے ساتھ راج اقوال کی بنیاد برمرتب کیا گیا۔ فادی ہند سے کی جامعیت کے باعث اس کا شہرہ صرف ہندتک محدوثہیں رہا بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں اس کو قدرو منزلت كي نظر عدد يكها كيااورة ج بهي اس فقاوي كواس طرح معتبراور متندهم جها جا تا بيع بلاداسلاميد میں فقہ فقی کا شاید ہی کوئی ایسا دارالافتاء ہو جہال تخریج مسکل میں اس سے استفادہ نہ کیا جاتا ہو۔ سلطان عالمكير اورنگ زيب كے بعد ملك ميں طوائف الملوكى نے جگه لے لى اور فرز تدان اورنگ زيب سلطان اورنگ زیب کی مطابق تقشیم مملکت ریکسی طرح راضی نه بوئے اور ایک ووسرے کا خون بہان ہی پیتد کیا عہدِ عالمگیری کی تاریخ پھرد ہرائی گئی اورشنرادے نے بہت جلداس بار محرال سے سبدوشی حاصل کرلی جو عالمگیر نے ان نا توال کندھوں پررکھودیا تھا۔ بہت جلد حکومت عالمگیر کی حدود سیٹنا

امام حسن بن زیاد ان حیارول حضرات میں امام ابو بوسف اور امام محمد دنیائے قصہ میں "صحبین" کے معززلقب ہے یاد کیے جاتے ہیں۔ (۴)

ان ہی جاروں آئمہ کے ذریعے حقی فقد دنیا میں پھیلا اور حقی مرجب میں تحقیق ویڈین اور تصنیف وتالیف کالامتنا بی سلسلهان بی حضرات کی مساعی جیله سے مردور میں جاری و ساری رہا فقہ حنقی پر آج مسائل کی جزئیات اور کلیات کے اعتبار سے لڑیچر کا جو گرانقدر اور وسیع خزاند موجود ہے وہ ان ہی چار حضرات محترم کی کاوشوں کا مرہون منت ہے اگر بید حضرات امام اعظم کے اقوال کو منضبط نه كرتے توشا بدفقه حنفية ج اس مقام بلند پر نه موتا - (۵) امام عظم رضي الله تعالى عند كے بيا قوال مسطرح منضبط موع اس كامخضر حال بهي ملاحظة سيجئر

حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عندنے تدوین فقه کا اہم کام الله عشروع کیا۔ (۲) آپ نے اپنے تلہ مُدہ میں سے حالیس حضرات منتخب فر ما کرایک مجلس تفقہ فی الدین قدیم کی اسمجلس میں اما م ابونشف ٔ امام زفز ٔ امام حُمرُ خواجه دا وُ د طالَي مَشِيخ فَضيل بن عياض (رحمته الله عليهم اجمعين ) جيسے مشاہيرو ا کا برشال تنجے۔ان حضرات کے علاوہ '' جواور حضرات تنفے وہ بھی ایسے ارباب فطانت و ذکاوت اور و صاحب فضل و کمال تھے جن کی مسائل دین اوراجتہاد پر بہت گہری نظر تھی۔

ان حاليس حفزات مين تمام حفزات تفييز احاديث وآثار علوم عربية وربغت عربييس یگاندروزگار تھے۔اس مجلس میں مدوین مسائل کا طریقہ میتھا کدایک مسئلہ پیش کیا جاتا اگرمجنس کے تمام افراداس مسئله میں ایک رائے پر منفق ہوتے تو ای وقت معرض تحریر میں لے آتے ورنہ بصورت اختلاف اس برآ زادنہ بحث و تحیص ہوتی ارباب مجلس اپنی اپنی رائے پیش کرتے۔امام صاحب ان تمام آرائے مختلفه کون کر فیصله صاور فرماتے اوراس فیصلہ کو تحریر کرایا جاتا۔ ای طرح واجے تک سیجکس تدوین فقہ قائم رہی اوراس تمیں (۳۰)سال کی مدت میں جرح و حقیق واجتہاد کے بعد فقہ کا ایک عظیم الثان و خیرہ مرتب ہوا۔ امام موفق رحمت الله علية تحرير كرتے ہيں كدامام اعظم رضى الله تعالى عند في ١٨٣ بزار مسئلے املا كرائي جن بين التمين بزار عبادات مين اور پيٽناليس بزار معاملات مين بين-

حضرت امام أعظم ابوحنيفه رضى اللد تعالى عند كي جليل القدر تلاغه ومين امام محمدامام ابوبوسف رحمته الله عليهم نے مسائل فقہی کی الیمی توضیح اور تشریح کی کدامام صاحب کے اصل مجموعہ کی پھر ضرورت باقی نہ رہی کدان توضیحات وتشریحات کی اصل امام صاحب کے اقوال اور فیصلے ہی تو تھے اس طرح اصل ماخذ

شروع ہوگئ اور جو ٹول مسکھوں اور را جپوتوں نے مسل نوں پر جومظالم ڈھائے اس کوتاریخ کا ایک عظیم سیوہ باب بی کہا جاسکتا ہے حضرت شہولی اللہ محدث وہوی نے ان مظالم کا ذکر اپنی تصانیف میں تقصیل سے بیان کیاہے۔ (۲)

نوبت یہال تک پینی کدا تھارہویں صدی عیسوی کے وسط کے بعدی دہائی میں سلطانت مغلید کا خاتمه بوگیااوراس کی آخری شع عالم رنگون میں بچھ گئے۔

اس دورِاختلال وفتن میں کے اتنا ہوٹن تھا کہ علوم اسلامیہ کے شماتے ہوئے چراغ میں روغن وُ النَّا اوراس كي لوكو ' اتفاتا' ايسے موقعہ پر حضرت شاہ ولي الله محدث دہلوي اوران كے نا مورفرز نرول نے علوم اسل میدی جوگرال قدر خدمات انجام دیں اسے باآسانی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔حقیقت سے کہ شہ صاحب کی تصدیف اسلامی ہند میں اسادی علوم کے چراغ مردہ کی آخری لوتھی جوایک بار گ تیزی سے بھڑکی اور پھر چراغ مجھ گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ترجمہ قرآن (بزبان فاری) اصول تفسیرو حديث اورمشهور زمانه كتاب "جمية الله البالغة" السليل مين آپ كي قابل وكرتصانيف مين -شاه صاحب کے فرزندول میں شاہ رفیع الدین دہلوی اور شاہ عبدالقادر دہلوی نے بھی قرآن تھیم کے اردور جے کئے آپ کے خاندان کی ایک عظیم ہتی شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی نے تفسیر عزیز ی لکھ کر اليك بزا تاريخي كام كيار چونكه اس وقت وبلي مسمانون كا مركزي مقام تفااس لييمسلم نان بهندايل ضروریات دینی سے متعلقه مسائل شاه عبدالعزیز محدث دہلوی ہی کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور دور دراز مقامات کے رہنے دالے بذر بعد مراسلت استفسار کرتے شاہ صاحب جوابات ویتے اور ارسال کرتے۔ فآوی عزیزیدان ہی فتوؤں کامجموعہہے۔ (۳)

یا در ہے کہ حضرتِ امام اعظم ابوحنیف رضی الله تعالی عند کے جواتوال فقیہد (مسائل دین ومعاملات دنیوی) ہم تک پہنچ ہیں وہ آپ کے تلافرہ گرامی کے ذریعے سے پہنچ ہیں خود امام صاحب قدس سرہ کی تصنف فقد مين أيك رسالة "الحفقه الاكبو" كنام عموسوم بيايك كم ضخامت وجم كارساله اورعدمه ملاعلی قاری حفی (م استاره) نے اس رسالے کی شرح لکھی ہاس کامتن اس شرح کے ساتھ مصر میں طبع ہوا۔حضرت امام اعظم کے تلامذہ میں جارشا گرد ایسے ہیں جن پر فقد حضینازاں ہے اور جن کی ماعی سے فقد حقید کا گرال بہا خزاند آج بھی جارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ بین حضرت امام ابو یوسف ( يعقوب بن ابرا بيم م معلماه) وامام زفر بن مذيل (م ١٥٨ه) و امام محمد بن حسن بن فرقد شيباني اور

-508

انوارامام اعظم المحمد من المحمد المحم

تالیفات بین المختصر القدوری سب سے نمایال ہے جس کی بہت ی شرح آنھی گئی ہیں۔ ای صدی میں شمس الائم محمد بن احمد ابو بکر سرخس نے المہوط کے نام سے کتاب فقد مدون کی امام علی بن محمد بزودی (م علی میں شمس الائم محمد بن احمد ابو بکر کاسائی (م کھھ) مشہور زار سے مناب کا ایورا نام ' بدائع الصنائع فی زمانہ کتاب الشوائع " ہدائع الصنائع کے مختر نام سے مشہور ہے اور مقتی ہے۔ التو تیب الشوائع " ہے یہ بدائع الصنائع کے مختر نام سے مشہور ہے اور مقتی ہے۔

سالویں صدی ہجری سے پہلے ہی تقلید کا قطعی دور شروع ہو چکا تھا اب صرف فقہ کے متون اور ان پر تعلیقات اور ان کی شرح کی تقلید کا قطعی دور شروع ہو چکا تھا اب صرف فقہ کے متون اور ان پر تعلیقات اور شرح کی شرح مرتب ہوئے میں اور مسائل حفیہ پر فقاد کی مرتب ہونے شروع ہوئے۔ اب شرح اور تعلیقات کا ایسا دور شروع ہوا جس نے بہت جلد فقبی خزائے میں فیتی اور معتد بہاضائے کیے اس دور کی مولفات اور شرح میں در بن جس نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور متاخرین فقہا کے نزد کیک بیا تا ہیں معتبر اور متندر ہیں۔ ان محتصر نامون کے نام سے ان مولفہ احمد ہیں محمد فقد ور کی متاخرین فقہاء میں وہ چار کتابیں جو چار متون کے نام سے مشہور ہیں وہ بیاں۔

(۱)۔وقایہ مختصر الهدایه (۲) مختار (۳) البحرین مولفه ابن الساعانی (م ۱۸سیمی)۔ وقایہ ابن الساعانی (م ۱۸سیمی) کینز الدقائق مولفه حافظ علاو الدین نسفی (م ۲۸سیمی) فرکوره بالا چار متون میں دینز الدقائق "مب سے زیادہ مشہور ہے۔ ہدایہ کے بعد کنز الدقائق فقہ حفیہ میں ایک کیاب کی سے جواثی وشرح اس طرح مشہور ہوئے کہ اصل کیا ہی کی شہرت بھی دب گئی۔

انوارامام اعظم المراجد 
اس قدر قابل اعتنائبيس رباجس قدر آپ كے تلانده كى تاليفات \_

فقد خفيه لين كتب ظاهو الرواية يهبيل

السمبسوط 'الجامع الكبير' الجامع الصغير' كتاب السير الكبير' كتاب اليسر المبير الكبير' كتاب اليسر الصغير اورزيادات أن چه كتابول كوعل مه شخ ابوالفضل مروزى في التي تصنيف الكافي مين جمع كيا ہے۔ فقد حفقيہ كے مسائل كى زيادہ ترتخ ترج كتب ظاہر الرواية سے كى جاتى ہے كتب نوادر ميں كتاب امام محركيمانيات (شعيب كيم في في اس كى روايت كى ہے)

کتباب الرقیاة الهارونیات اجر جانیات اور کتباب المخارج فی الحیل ہے کتب نوادر میں حضرت الم ماعظم رضی القدت فی عند کی کتب "الم مجرد الجمی شائل ہے جس کی روایت آپ کے شاگردامام حسن بن زیاونے کی ہے "کتاب الا آثار بھی المام حسن کی تالیف ہے۔

صاحبین اورامام حسن بن زیاد کے بعد فقہ حفیہ کے مدونین وموفین میں علامہ احمد بن مہر المعروف بدتھاف (مالا میں) بھی قابل ذکر ہیں۔آپ کی تالیفات میں کتاب المحیل اور کتاب المسوقف بہت مشہور ہیں۔علامہ تھاف کے بعدامام ابوجعفری طحاوی (م ۲۲۲ھ) ہیں جو کتاب جامع الکبیر فی الشروط کے مولف ہیں' آئمہ فہ کوراور دوسرے فقہ کے حفیہ کے بعدوہ طبقہ پیدا ہوا جو چہتد المبیر فی الشروط کے مولف ہیں' آئمہ فہ کوراور دوسرے فقہ کے حفیہ کے بعدوہ طبقہ پیدا ہوا جو چہتد سمبیر فی الشروط کے مقلد اور موید شے ان اصحاب میں شخ ابوالحن کرخی (م سمبیرے) امام عبداللہ جرجانی (م میں ہے) قابل ذکر ہیں۔

امام عبدالله جرجانی فقد هنفیدی مشهور کتاب "خوانه الاسحمل کے مؤلف ہیں۔ پانچویں صدی ججری کے مشہور مولفین فقد هنفیہ میں احمد بن محمد قد وری ہیں۔(٨) آپ کی مشہور اسلے میں آپ نے صدیا رسائل تج بروے ان کے گرچ آپ کے جمعی کی و نیا بہت وسیع تھی اسلے میں آپ نے صدیا رسائل تج برفرمائے گرچ آپ کے جمعی کی و نیا بہت وسیع تھی تمام علوم معقول اور منقول بشمول ریا ضیات وطبیعات و حاب عد الطبیعات آپ کی طبع وقار کی گرفت میں تھے اور بیتمام رسائل آپ کا معتبائے علم اور غایت تو جہات بھی نہیں رہے۔ ان رسائل کی تصنیف سے آپ کا مقصد مسلمانوں کے عقا کہ کا شخط اور ان کی گلبداشت اور صلالت و گرائی پھیلائے والوں کے دام فریب سے عامہ المسلمین کو ہوشیار رکھنا تھا 'ان میں بعض رسائل اگرچ فتصر میں لیکن اپنی جامعیت اور دل کل و براہین کے نظم کے اعتبار سے اہل علم وفن کے لیے بردی اہمیت کے حامل جامعیت اور دل کل و براہین کے نظم کے اعتبار سے اہل علم وفن کے لیے بردی اہمیت کے حامل جامعیت اور دل کل و براہین کے نظم کے اعتبار سے اہل علم وفن کے لیے بردی اہمیت کے دامل شیل الدولة الملک ''لیکن تفقہ فی الدین میں آپ کی فکر قدم کا شاہکار آپ کا مجموعہ فی اور کا العطا یا المتہ سے مشہور ہے یہ بارہ ختیم جلدوں بر مشتمل ہے اور ان فی الفتاوی الرضویہ ہے جو' فی اوی رضویہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ فیاوی برضویہ کی ہرجلد میں متعدد رسائل بھی موجود میں کہ بحض سوالات کے فیصلی اور مدل جواب کے لیے دو چارصفحات ناکا فی تھا اس لیے موجود میں کہ بحض سوالات کے فیصلی اور مدل جواب کے لیے دو چارصفحات ناکا فی تھا اس لیے موجود میں کہ بحض سوالات کے فیصلی اور مدل جواب کے لیے دو چارصفحات ناکا فی تھا اس لیے جواب میں ایک رسالہ مرتب کرنا پڑا۔ اگر ہرجلد کے ان رسائل کو کھا کرلیا جائے تو موضوع متعلقہ پر' فقہ جواب میں ایک رسالہ مرتب کرنا پڑا۔ اگر ہرجلد کے ان رسائل کو کھا کرلیا جائے تو موضوع متعلقہ پر' فقہ

تیر ہویں اور چود ہویں صدی ہجری میں ار دوزبان میں مسائل فقنہی ہریجھ کتابیں کھیں گئیں کیکن مقصد تالیف کے تحت ان کا انداز بالکل عموی تھا۔ان تالیفات کا مقصد بیتھا کہ عام مسلمانوں کو ان کے دینی احکام سے آگاہ کر دیا جائے اور غلط راستے پر جانے سے ان کوروکا جائے اس سلسلہ میں حضرت مولا ناركن الدين صاحب الورى قدس سره في "ركن الدين" جيسي آسان اوريسيو الفهم كتاب تصنیف کی اس دور میں شرح وقایہ کے اردوتر جمہ بھی ہوئے درب نظ می میں معقورت پر بھر پور توجہ کی ج تی تھی۔ درجہ چہارم میں جا کر کہیں تفسیر وفقہ ہے روشناسی حاصل ہوتی تھی۔ (وہ بھی تفسیر جل بین کی حد تک) اور فقه میں فقہ حفیہ کی مشہور کتاب بدایہ تک طلباء کے ذہنوں کی رسائی ہوسکتی تھی ان مدارس میں فقد کے نصاب میں صرف شرح وقایہ اور ہدایہ ہی متداول تھیں۔ کے ۱۸۵ کی جنگ آزادی کے بعد کے ہوش ر با حادثات نے دلول کاسکون چھین لیا تھااس لیے ان دینی مدارس میں جو کھے دین تعلیم دی جارہی تھی وہ بھی بہت غنیمت تھی اسلامی معہ شرہ منتشر تھ۔ایسے پر آشوب اور تسمیری کے ماحول میں ہند منتشر تھا۔ حنفی مسلمانوں کے لیے روہیل کھنڈ کے صدر مقام بریلی میں اللہ تعالی نے امام اہل سنت فقیهه اعظم مولاناشاه محمداحدرضاخال قادری قدس سره العزیز کوبیدا فرمایا جنهوں نے ہے دینی کی آ ندھیوں میں چراغ ایمان کواپیج تبحرعکمی کے دامن کی اوٹ میں اس طرح فروزاں رکھا کے مسلمانوں کو صلالت وگمراہی ہے بیجایا۔ (۹) اپنی علمی توانا ئیوں ہے جرات مندانہ کام لیتے ہوئے اس صلالت کے سیلاب کے آگے ایک مضبوط بندھ باندھ دیا جو ناداں اور کم علم مسلمانوں کی متاع ایمان اور عظمت رسول اکرم عیفیت کے روح پرور جذبات کواپنی تندرومیں بہالے جانے کے لیے بڑھتا چار آ رہا تھ۔ معاشی بدحالی نے بھی مسلمانویں کی کمرتوڑ دی تھی۔

اس دور انحطاط میں ایک طبقہ نے کفروشرک کی غلاظت کے انبارعشق رسوں کے متوالوں اور عظمت رسول کی شع کے پروانوں پر پھینکا ابنا شعار بنالیا تھا۔ ایسے پر آشوب دور میں اعلی حضرت عظیم البرکت قدس سرہ العزیز نے مسلما نانِ ہندگی رہنمائی کاعزم صحیح فرما یا اور اس راہ پرخطر پر اپنے مضبوط قدم رکھ دیئے اور اللہ تعالی نے ان کی مساعی کو مشکور فرمایا۔ اس یگا نہ روزگار فقیہہ بے عدیل ومحدث قدم رکھ دیئے اور اللہ تعالی نے ان کی مساعی کو مشکور فرمایا۔ اس یگا نہ روزگار فقیہہ بے عدیل ومحدث بنظیر نے اپنی زندگی کے شب وروز اس میں صرف فرماد یے آپ کے تو ویقلم قوت بیان واستدلال نے اعدائے دین کے منہ پھیر دیئے آپ نے زبان و بیان کی تمام تو انائیوں کو اس راہ میں صرف کیا اور عم و تحقیق کے تم مرائل بروے کا درائے آپ کا ہرنفس اس راہ جہاو میں صرف ہوتا تھا۔ آپ کے قدم سے جو تحقیق کے تم مرائل بروے کا درائے آپ کا ہرنفس اس راہ جہاو میں صرف ہوتا تھا۔ آپ کے قدم سے جو

### کیاامام اعظم کے نز دیک'' بزید'' پرلعنت جائز ہے؟

از:الوالرضامولا ناالله بخش تيرصاحب (ت )

اگر چہ آپ کامشہور تول تو تف ہے جے ہن یدی ملال اپناسہار استحصے ہیں لیکن کتب تھرہ کے حوالہ جات ے ثابت ہے کہ امام اعظم بھی ہن ید پرلعنت ہیجنے کے قائل ہیں چنا نچہ

(1) دیوبندی مولوی عبدالرشید تعمانی آنی تماب حادثہ کربلہ کا کہ منظر ۱۳۲۳ میں بحوالہ قناو کی عزیز سے مطبوعہ مجتب کی دیا ہے۔ امام ابو حذیفہ سے بیزید پر لعنت کے بارے میں توقف کی تصریح ثابت نہیں مطبوعہ مجتب کی دبلے میں خودان سے بلکسان سے جو کچھ منقول ہے وہ تعارض روایات کے سبب توقف کا قول ہے۔ بیزید کے بارے میں خودان سے انقریح آگے آرہی ہے کہ اس پر بعن جا کڑے۔

(۲) زہرائشیان والشیہ عن ارتکاب الغیبہ از مولانا عبدالحی فرنگی محلی (ص۲۰طبع ۱۳۹۸ھ شائع کردہ مکتبہ عارفین کراچی ) دبی مکتبہ عارفین کراچی ) یزید پرلعن کے سلسلہ میں امام احمد کی جو رائے ہے (لیعنی یزید پرلعنت سے جواز کے قائل حضرت امام اعظم مجھی یزید پرلعنت کے جواز کے قائل میں۔۔۔

۔ (۳) الاختیارس ۱۳۲ جلد۲ میں ہے۔ اکابر حنفیہ میں امام ابو بکر احمد بن علی بصاص الرازی جنہوں نے ہمیشہ امام ابوحنیفہ کے قول کو دوسروں کے قول پرتر جیح دی نے احکام القرآن میں پزید کو قبین ہی لکھا۔

(۴) خلاصۃ الفتاوے من ۱۹۹۰ جمیمیں حفیوں کے چوٹی کے اہم طاہر بن احمد عبدالرشید بخاری لکھتے ہیں۔ میں نے شخ اہام زاہد توام الدین صفاری سے ساہے۔ وہ اپنے والد بزرگوار نے شل کرتے ہیں کہ بزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ لابائس باللعن علمے یزید

(۵) فآوی برازیه برحاشیه عالمگیری ص ۳۳۳ ج ۳ میں عظیم حنفی محقق ابن براز کروری لکھتے ہیں - برند اوراسی طرح عجاج پرلعت کرنا جائز ہے۔اورا ہام قوام الدین صغاری ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بزید پر لعنت کرنے میں کچھ مضا کتھ نہیں۔ کروری کہتے ہیں اور حق بیہ کہ بزید پراس کے تفری شہرت نیزائس کی گھنا وُنی شرارت کی متوانز خبروں کی بناء پرجس کی تنصیلات معلوم ہیں لعنت ہی کی جائے۔

(۲) عظیم حقی عالم بحرالعلوم علام عبرالعلی فوات الرحموت شرح مسلم الشوت ص ۲۲۳ جلد ۲ میں لکھتے ہیں۔ یزید پلید کے ایمان میں بھی شک ہے جوطرح طرح کی خبیث حرکتیں اس نے کی ہیں سب معروف ہیں ا کے ایمان میں بھی شک ہے جوطرح طرح کی خبیث حرکتیں اس نے کی ہیں سب معروف ہیں ا اتوارامام اعظم

ن وی رضوبیآ خری گرانقدر نقه خفی پر مشمل مجموعه فاوی ہے چود ہویں صدی ہجری کے اوا خرتک ایسا مہتم بالشان کوئی اور فاوی مرتب نہیں ہوا۔

حواثی وحوالا جات

(۱) بعض روایات کے مطابق سلطان غیاث الدین تفق نے فاوی تا تا رخال کی تدوین میں حصر لیا۔ ( نزعة النواطر جارہ مصر ۱۸)

(۲)شاہ ولی اللہ کے ساس مکتوبات مس ۱۲۰

(٣) نزهنة الخواطر' جلداول'ص ٣٥

(٣) امام الوحنيف احوال وآخار أبوز جره مصري

(۵)ایضآص

(٢) سالنا مدمع رف رضائشاره و ١٩٩٠ تراجي ص ١٢٣

(٤) الصح النورى شرح اردو مختصر قدورى مسرجم محد عنيف كنكورى مطبوعدلا بور

(۸)الفِنأص ۱۸

(٩) تذكره علماء بهندا زرختن على من ١٢٠ مطبوعدلا بور

علامہ پرھاروی کے نزدیک بیزید کو کافر کہنے والے اہل سنت کے امام اور برخی علائے دین ہیں۔ان پر علامہ پرھاروی نے کوئی فتو کانہیں لگایا۔

علامہ پرهاروی سے وی وی میں ہیں۔ تر جمہ بقیہ عبارت فاوی عبدالحی ص ۸ج۳) اور بعض پزیدی ناصبی ملاں ) کہتے ہیں کہ قل حسین گناہ کبیرہ ہے کفرنہیں اور است کفار سے ساتھ مخصوص ہے ایسا کہنے والے (بزیدی ملاؤں) کی فطانت پرافسوں ان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ کفر تو دوسری چیز ہے خو درسول کو ایزاد بنا کیا نتیجہ وقمرہ رکھتی ہے فرمان ایز دک ہے۔ اتنا بھی معلوم نہیں کہ کفر تو دوسری چیز ہے خو درسول کو ایزاد بنا کیا نتیجہ وقمرہ رکھتی ہے فرمان ایز دک ہے۔

إِنَّ ٱللَّذِينَ يُو ذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَآعَدَّلَهُمْ عَذَاباً مُهِيًّا (پ

۲۲ الاحزاب آیت ۵۷)

ت رجہ مد: ہے تک جوایڈ ادیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دیااور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کاعذاب تیار کر دکھا ہے۔

( وُوبِ یَک وَ مَنْکُی کا سہارا) یزیدی نامبی ملا سکتے ہیں۔ کدامام غزالی نے یزید پرلعنت کرنے سے منع فرمایا ہے آئیں ( ملاؤں ) کومعلوم ہونا چاہے امام غزالی احیاء العلوم میں ۱۳ جو میں فرماتے ہیں اس زمانہ میں کی فرمایا ہے آئیں ( ملاؤں ) کومعلوم ہونا چاہے امام غزالی احیاء العلوم میں بڑکو و کا فر ہی کیوں نہ ہولعت کرنا اچھا نہیں اس کے بعدوہ فرماتے ہیں اگر کوئی بالفرض شیطان پر محصل معین پر کووہ کا فر ہی کیوں نہ ہولعت کرنا اچھا نہیں شیطان سے بڑھ کرکوئی اور کیا ہوگا۔ تجب ہے کہ امام غزالی کے قول سے وہ لوگ استدلال کررہے ہیں جن کا شب وروز کا مشغلہ ہی مسلمانوں کو بات بات پر کا فرو

مشرک اور بدعتی بنا ناہے۔ امام غز الی تو فر مارہے ہیں کشخص معین پر گودہ کا فری کیوں نہ ہولعث کرنا اچھانہیں۔ اس لیے کہ شاید وہ تو بہ کر لیے اور ایمان لے آئے اور اس طرح ابلیس پر بھی لعنت نہ کرے بلکہ سکوت اس لیے کہ شاید وہ تو بہ کر لیے اور ایمان لے آئے اور اس طرح ابلیس پر بھی لعنت نہ کرے بلکہ سکوت

ا فَتْيَارَكُرَ مِهِ اللَّهُ السَّادِ فَدُوا نَدَى بِهِ -وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّهُ فَهَ إِلَىٰ يَوْمِ اللِّدِيْنَ (بِ١١ الْحِرَّ يَتِ٥٣)

و انوارامام اعظم المراهد و 
(۸) حیات الحیوان ص ۲۲۵ تا برید پرلعنت کرنے کے بارے میں سلف صالحین اوم ایوضیفڈامام الک اورام احمد بن صنبل کے دوقتم کے تول ہیں ایک تصریح کے ساتھ یعنی ہیں کا نام نے کر لعنت کرنا دوسر اتلوس کے ساتھ یعنی بغیر نام لیے اشار ہ جیے اللہ کے قاتلوں اور دشمنوں پرلعنت کرنے کیکن جمارے نزد یک ایک ہی قول ہے بین تصریح ند کہ تو ت

(9) حنفیوں کے چوٹی کے اہام علامہ ملاعلی قاری شرح شفاء ص ۵۵۹ ج میں لکھتے ہیں یزید اور این زیاد اور انہی کی مشنی دوسر لے لوگوں پر لعنت جائز ہے اہام احمد بن صنبل تو یزید کے تفریح قائل ہیں۔

(۱۰) حنی مفسر سید محمود آلوی تغییر روح المعانی ص ۲۲ ص اص ۲۲ میں لکھتے ہیں میر ۔ (حنی امام) کے نزدیک پزیر جیسے تحف معین پر لعنت کرنا جائز اور درست ہے آگر چداس جیسا کوئی فاس بھی متصور نہیں ہوسکتا اور فلام پئی ہے کہاں نے تو بہ نہیں کی۔ اس کی تو بہ کا احتال اس کے ایمان کے احتال ہے بھی کمزور ہے بزید کے ساتھ این زید داہن سعد اور اس کی جہ عت کو بھی لاحق شامل کیا جائے گا۔ پس اللہ تعانی کی لعنت ہوان سب پر اور ان کے گروہ پر اور جو بھی ان کی طرف مائل ہوئی امت تک اور اس وقت تک کہ کوئی اور ان کے اور اس وقت تک کہ کوئی گھی آئے گھا ابوعبد اللہ حسین برآ نسو بہائے۔

(۱۱) فما والى عبدالحي ص ٨ ج ٣ مطبوعه لا بور ميں علامه عبدالحي لكھتے ہيں \_ (موجوده يزيدى و بيدى ديا تھا۔اور نه وه اس سے راضى ديا تھا۔اور نه وه اس سے راضى تھا اور نه وه آپ كے اور آپ كے اہل ميت كول كے بعد فوش ہوا۔ (حقیقت بیسے كه)

(۱۳/۱۲) صنیفوں کے امام تفتازانی شرح عقائد نشی ص کاام طبوعدلا ہور میں فرماتے ہیں اور امام احمد قسطلانی شارح بخاری ارشادالساری شرح بخاری ص ا • اج ۵ میں فرماتے ہیں۔

(ترجمه) اوربعض علاء (اہل سنت) نے یزید پرلعنت کا اطلاق کیا ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے امام حسین کے آل کا کا کا محمد کا اطلاق کیا ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے امام حسین کے آل کا کا کا کا کا محمد دیا اور جس نے آل کا اور جس نے آل کا اور جس نے آل کا اور جس نے اس کی اجازت دی اور جوان (سادات) کے آل پر راضی ہوا اس پرلعنت کرنا جائز ہے اور حق بات یکی ہے کہ میزید کا امام کے آل پر راضی ہونا اور اس پرخوش ہونا اور اہل ہیت رسول میں ہے کہ کی تو بین کرنا تو اتر معنوی کے ساتھ ٹابت ہو چکا ہے لی ہم تبیس تو قف کرتے ہیں اس کی شان میں بلکہ اس کے ایمان میں اللہ کی معنوی کے ساتھ ٹابت ہو چکا ہے لی ہم تبیس تو قف کرتے ہیں اس کی شان میں بلکہ اس کے ایمان میں اللہ کی

تھااور نہ بیل اس کے علم اور رضا ہے ہوا۔ بلکہ بلاشبہ بیسب مجھ ہزید پلید کے علم سے ہوا۔

(۱۵) البدایدوالنهای ۲۲۲ جلد ۸ میں علامهاین کثیر لکھتے ہیں (ترجمہ) یزیدنے حضرت حسین اوران کے اصحاب کو این زیاد کے ڈریلیج قبل کرایا۔ اصل قاتل پزیدہے۔

یرے سرے وروں کے بیال کا بھولانہ بھولوں گا کہ تو نے حسین کوحرم رسول مدینہ عالیہ سے حرم مکہ کی طرف میں ابھی ان باتوں کو بیس بھولانہ بھولوں گا کہ تو نے حسین کوحرم رسول مدینہ عالیہ سے حرم مکہ کی طرف نکالا اوران کی طرف برابر سوار اور بیاد ہے بھیجتا رہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے امام کوعراق کی طرف نکلنے کے لیے بحر ارکر دیا ۔ تم نے میرے باب کی اولاد کوئل کیا ہے اور تمہاری تکوار سے میرا خون نیک رہا ہے ۔ تم میرے برزوں کے قاتل ہواور تو اس پرخوش اور مغرور نہ ہو بلکہ آج تو نے ہم پرغلبہ پالیا۔ ایک دن ہم بھی فتحیاب ہوں عربیز وں کے قاتل ہواور تو اس پرخوش اور مغرور نہ ہو بلکہ آج تو نے ہم پرغلبہ پالیا۔ ایک دن ہم بھی فتحیاب ہوں

ے۔ (۱۷) تاریخ کامل این اشیر ۵۵جلد میں ہے (ترجمہ) این زیادگورٹر کوفدنے کہا۔ جہال تک قبل حسین کا تعلق ہے تو وہ اس لیے تھا کہ بزیدنے مجھے تھم دیا تھا کہ میں ان کوئل کردوں ورندوہ مجھے آل کردیں گے تو میں نے ان سے قبل کوافتیار کیا۔

آس کا انکارتکف و حظا بروه و می مواه و مراج -جب بیا جی طرح سے ثابت ہوگیا کہ تمل امام بزید بلید کے علم سے ہوا اور وہ اس برراضی اور خوش تھا تو ثابت ہوگیا کہ وہی قاتل امام اور رسول اللیک کو اذبت دینے والا ہے -امام غزالی احیاء العلوم میں ص اوس جلد میں این عباس کا خواب نقل کرتے ہیں حضور کو اس واقعہ سے ترجمه: اورب شك قيامت تك تحديد بالعنت بـ

ا ما مغزالی کاسپارالینے والے یزید یوں کو چاہیے کہ وہ کفار اور شیطان کو بھی مستحق لعنت نہ بھی اوران پر بھی معلوم
بھی لعنت نہ کیا کریں۔ آور لعنت والی آیات تلاوت نہ کیا کریں افسوس ان یزیدی نافہی ملاؤں کو اتنا بھی معلوم
بہیں کہ کسی گامستحق لعنت ہونا اور بات ہے اور اس پر لعنت نہ کرنا اور بات ہے امام غزالی کا مقصد یہ ہے کہ
ازروئے حدیث مومن لعنت کرنے والر نہیں ہوتا خواہ کوئی ستحق لعشت ہو مگر موس کی شان ہے کہ وہ اس پر
لعنت نہیں کرتا۔ اس کی ولیل ہے کہ وصف عام سے ساتھ (امام غزالی) ان کے زویک بھی کا فروف سق پر بلکہ
خوارج 'روافض اور ظالم زانی اور سووخور پر لعنت کرنا جائز ہوار یزید بلاشہر فاسق اعتقادی و عملی اور ظالم تھا۔ کہذا

ترجمد بقیدعبارت فی وے عبدالحی ص ٨جلد٣مطبوعدلا مور) مخفی ندر ہے كه يزيد كامعاصى سے قبداور رجوع كا (امام غرالي) كى طرف مع حض احمال بى احمال ب ورنداس بسعادت في اس احت يس جو يجهدكيا ہے وہ کسی نے ندکیا ہوگا۔ا، محسین کے آل کے بعداہل بیت کی اہانت اور مدیند منور لاکے خراب کرنے اور اہل میت کوتل کرنے کے لیے شکر بھیجنا اوراس وقد حرہ میں تین روز کک مسجد نبوی ہے اذان وٹماز رہی اوراس کے بعد اس شکر نے حرم کعبہ یر چڑھائی کی۔اوراس معرکہ میں عین حرم کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوتے یزید پلیداس قتم کے مشاغل میں مصروف تھا کہ مرگیا اور اس جہان کو پاک کرگیا' اس کے بیٹے معاویہ (اصغر) نے برسمنبراس کے برے حالات بیان کیے اور پوشیدہ حالات کواملہ بی خوب جانتا ہے۔ اور بعض علماتے اہلِ سنت اس ربعلی الاعذان تھلم کھلالعت کرنا جائز رکھتے ہیں۔ سلف اور اعلام امت سے امام احمد بن صبل اور ان کی مثل اور بزرگوں نے اس پرلعنت کی ہے ابن جوزی نے جو هظ سنت وشریعت میں بہت ہی زیادہ بخت ہیں اپی كتاب ميس يزيد برلعنت كرناسلف في فقل كيا ب اورعلامة نتازانى في كمل جوش وخروش سے يزيداس ك معاونین اورساتھیوں پرلعنت کی ہے۔ (یزیدی ملاؤں کا فریب) یزیڈی ناصبی ملال بیہ کہتے ہی کہ بیزید تو دمشق میں تھااور حسین کر بلامیں شہید ہوئے بر یدتو کر بلا میں موجود بھی نہتھا' حقیقت بیہے کہ سب کچھ بر ید کے حکم اور رضا سے ہوا اوراس کی پوری پوری ذمدداری اس پر عائد ہوتی ہے قرآن کریم میں اس کی نظیر موجود ہے و کیجھے فرعون نے اپنے ہاتھوں سے بن اسرائیل کا کوئی بچے ذبح نہیں کیا تفار گر اللہ تعالی نے بن اسرائیل کے تمام بچوں کا قاتل اور ذائے اس کوتر اردیا۔ کیونکہ تمام بے اس کے تھم سے ذائے کیے گئے تھے۔ چنانچ فرمایا بدب ابناء کم اے بنی اسرائیل جب کے فرعون تمہارے بچول کو ذیج کرتا تھا قرآن سے ثابت ہوا کہ جس کے محم اور رضا ہے فل ہوااس حکم کو حکما قاتل ہی کہا جائے گالبذابيكها فسط ب كديز بيد حضرت امام عالى مقام كول يراضى ند

(٢٥) اسعان الواغبين ص ١٩ يس علامت محمدين على الصيان فرمات بين \_ (ترجمه) بشك المام احمد بین منبل یزید کے تفر کے قائل میں اور اُن کاعلم اور تقویٰ اس بات کامتقضی ہے کہ انہوں نے کفر کا فتویٰ اس وقت دیا ہوگا۔ جب موجب کفر ہا تیں مزید سے ثابت ہوئی ہوں گی اور کفر کے فتویٰ پر عماء کی ایک جماعت نے أن كى موافقت كى ہے۔ جيسے ابن جوزى وغيره بہت سے علماء نے تو يزيد كانام لے كراس پرلعنت كرنے كوجائز رکھا ہے اور اہام احمد سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن جوزی نے کہ ہے کہ امام قاضی ابویعی نے مستحقین اعنت کے بارے میں آبک کتاب کسی ہے۔ان میں یزید کا نام بھی تعقیوں میں کھاہے۔

(٢٦) ام ربانی مجددالف ثانی محتوبات شریف من ۵ مین لکھتے ہیں یزید بد بخت کی بریختی میں کس كلام ہے جوكام اس (يزيد) بد بخت نے كيے ہيں كوئى كافرفر كى بھى ندكر كا البحض على عالمي سنت جواس كے بعن میں تو قف کرتے ہیں وہ اس سب نہیں کہوہ اس سے راضی ہیں بلکداس رعایت سے کدر جوع وتو با کا احتمال موسکتا ہے (بیاضال اختال ہی ہے حقیقت میں بھینیں) (۲۷) روح المعانی ص ۲۷ پ ۲۲ میں ہے۔ (ترجمہ) یز پدخبیث حضو علی کے رسانت کی تصدیق کرنے والانہیں تھا بے شک اس کا مجموع عمل جواس نے اللہ تعالی اور اولا درسول کے حرم پاک کے رہنے والول کے ساتھ کیا اور اول درسول ایک کے ساتھ ان کی زندگی اور شہادت کے بعد جو کچھ روار کھا اور جو پچھاس سے ذلت آمیزافعال صا در ہوئے ہیں سیزیادہ دمالت کرنے والے ہیں۔ اس کی عدم تصدیق پراس مخص کے عمل سے کہ جس نے قرآن مجید کے اوراق کونجاست میں پھیکا (ایسے کرنے والاكفرے)ميرےزديكاس برلعنت كرناجائزے-

(٢٨) روح المعاني ص اكرج ٢٦ (ترجمه) يزيد عليه السلعنة حضرت على اورآب كيووتول بيثول حسن ومسین رضی الله تعالی عنهم سے بغض رکھتا تھا جیسا کہ معنوی طور پراحادیث متواتر اس بردلالت کرتی ہیں۔ اب تیرے لیے ریکہنا ضروری ہے کہو تعین متافق تھا۔

(٢٩) تفسير مظهري ص ٢١ جيد ٥ قاضي ثناء الله بإنى تي حفى نقشبندى ميس ہے۔ (ترجمه ملخصاً) بزيد اور اس كے ساتھيوں نے كفر كيا۔ آل پيغير كى عداوت ميں كھڑے ہو گئے اور انہوں نے امام حسين كوشهيد كيا۔ اور يزيد

تخت اذیت پینچی ہے اور حضو حلیف کو اذیت پینچانے والا تعنتی ہے امام غزالی کے نزویک بھی پزید متحق لعنت

(٢٠) شرح فقدا كبرص ٨٨ مين مشهور حنفي عالم ملاعلى تفارى فرمات بين اوريية وبعض جابلون في افواوا أا رکھی ہے کہ امام حسین باغی متھ ۔ توبیالل سنت و جماعت کے نزدیک باطل ہے۔ بی خارجیوں کے ہذیانات ا ( بکواس) ہیں۔جو صراط متعقم سے بٹے ہوئے ہیں۔

(۲۱) الصواعق الحر قدص ۲۲۰ میں ہے (ترجمه) امام احدین عنبل کے صاحبزادے حضر ستاج صالح فے اپنے ہاپ سے یزید ہے دوئ رکھنے بیاس پرلعنت کرنے کے ہارے میں پوچھاتو امام احمد بن طبل نے فرمایا۔ بینا! کوئی الله برایمان رکھنے والا ایسامیمی ہوگا جو بزیدہے دوئ رکھے اور بی اس پر کیوں احت نہ کروں۔ جس پراللہ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں اعنت کی ہے میں نے عرض کیا اللہ نے اپنی کتاب میں یزید پر کہاں لعنت کی ہے؟ توفر ایااس آیت میں

فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْنُمُ أَنْ تُفُسِدُوا فِي ٱلارضِ وَتُقَطِّعُوا ٓ أَرْحَامَكُمُ أُولِنكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللهُ فَأَصْمُّهُمْ وَاغْمَى أَبْصَارَهُم رَبِّ ٢٦ عمد آيت ٢٣/٢٢)

توجهه: الوكياتمهارے بيلچن (انداز) نظرآت بين كدا كرشهيں حكومت ملي توزيين بين فساد يھيلاك اوراپنے رشتے کاٹ دویہ ہیں وہ لوگ جن پر انٹد نے لعنت کی اور انہیں جن سے بہرا کر دیا اور ان کی آ تکھیں چھوڑ

پھراہ م احد نے فرمایا بیٹا کیااس قتل حسین سے بردھ کر بھی کوئی فساد ہوسکتا ہے۔

(۲۲) ارشاد مصطف علی به بیال مدینه کودرائے اور براساں کرنے والے پرانٹدنعالی کا غضب اوراس كى لعنت ب\_ملاحظه بوسيح ابن حيان مسواج الممنيوص ١٨٨٥ وفاء الوفاء ص٢٢ ج اجذب القلوب ص٣٣ يد بات شك وشبدس بالاتر م كريزيد بليد في الل مدينه كود رايا براسال كياظم وستم دهائ مسجد نبوى ش گھوڑے بندھوائے میں دن تک مجد ثبوی ہے ا ذان و جماعت رکھی ثابت ہوایز پدملعوں تعین اور لعنتی ہے۔

(۲۳) ماعلی قاری مشہور حنی عالم شرح فقدا کبرس ۸ میں لکھتے ہیں (ترجمہ) یزیدے الی حرکات سرزو ہو کیں جواس کے کفر پر دالات کرتی ہیں۔مثلاً شراب کوحلال کرنااور حضرت امام حسین اور آ پ کے ساتھیوں کے فل کے بعد بیر کہنا کہ میں نے ان سے بدلد الیاہے۔ اسینے برز گول اور سرداروں کے مل کا جوانہوں نے بدر میں كيے تق يا ايى بى اور باتيب اس وجها ماحد بن متبل في يدكى تلفرى ہے۔

-----

(٢٣) الصواعق امحر قدص ٢١٨ يس امام ابن حجر كل تكهية بين \_ (ترجمه مخصاً) سبط ابن الجوزي كايزيد

## حلاله كالحيح مطلب ومعني

از:حطرت علامه سیدمحمودا حدرضوی علیه الرحمه (لا مور) (سندھ ہائی کورٹ کے جج کا قبصلہ اور طلاق ٹلا تدو حلالہ کا حیج مطلب ومعنیٰ )

سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج نے ضلع کے حوالے سے جن الفاظ اور انداز سے فیصلہ دیا ہے۔ وہ ایک جج گی شایان شان نہیں ہے۔اس فیصلہ کو جوا خبارات میں شائع ہوا ہے۔ پڑھتے ہوئے اول محسوس ' ہوتا ہے کہ ملک میں مارشل لاء نافذ ہوگیا ہے اور جیف مارشل لاءاپنی ذاتی پینذاور اینے مخصوص مذہب کو و پورے ملک سے مسلمانوں پر نافذ وجاری کرنا جا ہتا ہے۔انہوں نے مودودی اور پیر کرم شاہ کا بھی حوالہ دیا ہے مگروہ حل لد کی شرط کے ساتھ انکاح کرنے کے متعلق ہے تا ہم آگرانہوں نے اہلسنّت کے موقوف کے خلاف کوئی رائے وی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جمہور مسلمین آئمہ اربعد میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں مودودی اور پیر کرم شاہ کے مقلد نہیں ہیں۔.... رہے ابن تیمیہ۔اوران کے اصحاب کا جہور صحابہ وتا بعین اور آئمہ دین کے موقف کے خلاف رائے رکھنا توبیکوئی اجھنے کی بات نہیں ہے، ا ہر دور میں دوجا را فرادا ہے ہوتے ہیں، جوجمہور سلمین کے خلہ ف رائے رکھتے ہیں،ابنِ تیمیہ بھی ان میں ے ایک ہیں۔ طاہر ہے کہ جج صاحب کوائن تیمید کی رائے کوئل اور جمہورا تمددین کے موقف کوغلط قرار ویے کا کوئی حق نہیں ہے .... بہر حال جے صاحب نے ابن تیمید کے اس موقف کی تائیدوتو ثیق کی ہے كه بيك وقت دى كئين " تين طله قيس" تين تبين ايك قرار پاتى بين ،اور جج صاحب چونكه غير مقلدو ما في معلوم ہوتے ہیں،اس لیے وہ اس تیمیہ کے موقف کی تائید کرد ہے ہیں۔ حالانکدامر واقعہ بیرے کہ ابن تیمیہ کے پاس کی دم دی گئیں'' تین طلاقوں'' کوایک قرار دینے کے لیے صرف تین روایٹیں ہیں۔ اول سیج مسلم کی روایت جوطاؤس کا وہم اور شاذ روایت ہے۔ دوم مسنداحمد کی روایت جومضطرب منکر معلل اورضعیف روایت ہے اورسوم ابوداؤد کی روایت جوجمپول منکراورمتر وک روایت ہے۔ بیہ ہابن تیمید کے پاس دائال کا قابل ذکر سرماہیجس کی بنیاد پروہ تین طلاق کو ایک قرار دیتے ہیں۔اس اجمال کی ا نہایت مخضر توضیح بیہ۔

روايت الوداؤر: ابن تيميداوران كيهم نواء صديث الوداؤد سے السي موقف بردليل لات

نے وین مصطفیٰ کا انکار کرکے کفر کیا۔ یہاں تک کہ اس نے امام حسین کے قل کے وقت کہا کہاں ہیں میرے بررگ کہوہ میرا بدلہ لیٹاد کچھ لیس۔ آل مجمد و بٹی ہاشم ہے اور آخری شعربیہ کہ میں جندب کی اولا دمیں ہیں ہوں گا گرمیں احمد کی اولا دمیں جو پھے انہوں نے کیا 'اس نے شراب کو حلال کیا۔

(۳۰) مکتوبات قاضی ثناء الله کوستی الله و بالبغض فی الله و بالبغض فی الله کاسته سے ایس و مستی العث الله کاسته می الله کاسته میں ہے۔ ( که اس پر است کی جائے )

(۳۱) ارشادِ اعلیٰ حضرت اِحکام ِ شریعت ص ۸۸ ج ۲۔ ہمارے امام (یزید کے بارے میں) سکوت فرماتے ہیں کہ ہم ندمسلمان کہیں ندکافر۔

(۳۲) بہارشر بعت ص ۷۷ جلدا (ہم یزید کو) کافر کہیں ندمسلمان بھی نہیں۔لہذا ثابت ہواایہ شخص منافق ہے۔منافق کافر ہے بھی زیدہ برا ہوتا ہے۔

(سربلوی ہوکر استاملی حضرت ص ۱۱۱ کیزیدکواگر کوئی کا فر کیے تو ہم منع نہیں کریں گے۔ (بربلوی ہوکر کا فرکہنے ہے دو کتے ہو؟)

(دیوبندا) خصوصا'ان کے بیشوا(اسمعیل دہلوی) کا حال مثل پر بیدیلیدعلیہ ماعلیہ ہے۔ اور یوبندا) خصوصا'ان کے بیشوا(اسمعیل دہلوی) کا حال مثل پر بدیلیدعلیہ ماعلیہ ہے۔

یا در ہے امام احدرضا نے ستر وجوہ کفریہ ہے اسمعیل دہلوی کا کافر ہونا ٹابت کیا ہے گر تو بہ شہور ہونے کے بوعث کافر کہنے سے کف لسان فرمایا۔

لبندابر میوی مکتب فکر میں بریدا گر کا فرنہیں تو مسلمان بھی نہیں۔ (بہارشر بیت ص ۷۷ احکام شریعت ص ۸۸ ج ۲) بزید کو مسلمان ثابت کرنے والے خوف طدا کریں۔ خدا بزیدیت سے بچائے اور حمینی بنائے ۔ آئین۔ (مدمائی الحدائق میں نوالی)

بیک وقت دی گئی۔'' تین طواقول'' کوایک قرار دیا جاتا تھا۔ اور حضرت عمر نے حضور اقدی علیہ کے اسلامی حضور اقدی علیہ کے دوسالہ دور کی شریعت کو بدل دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنداور خودا پنے دور خل فت کے دوسالہ دور کی شریعت کو بدل دیا۔

ببرحال جہورفقہاء اسلام نے این تیب کے اس استدلال کے متعدد جواب ذیئے ہیں۔ اول سے کہ قرآن مجید اور بخاری وسلم کی صحیح مفق علیہ حدیث جن کو صحاح کے دیگر موفین نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عویمرنے بیک وقت تین طلاقیں ویں اور حضورا قدس علی نے ان کونافند کردیا۔ نیز متعدد محج احادیث اور بکثرت آثار صحاب واقوال تابعین ے ثابت ہے کدایک مجلس میں دی گئیں تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں چونکہ سلم کی بیروایت قرآن وسنت ادرآ ٹارصحابہ وتابعین کے صریح طور پر خلاف ہے اس لیے میروایت شاذ اور معلل ہے اور استدلال کے قابل نہیں ہے۔ دوم میر کہ اس روایت کے شاؤ، معلل اور مردو ہونے گی ووسری وجہ سے کہ خودحطرت این عباس یافتوی دیتے تھے کہ ایک مجلس میں دی گئی تمین طاقیں نافذ وواقع ہوجاتی ہیں۔اورحضرتِ ابنِ عباس سے پیضور نہیں کیا جاسکتا كدوه ني عليه السلام سے ایک بات روایت كريں اور فتوكى اس كے خلاف ديں۔ انبذابيروایت شاذ ہے اورطاؤس کو حضرت این عباس رضی الله تعالی عندی طرف اس روایت کومنسوب کرنے میں وہم ہوا ہے جیسا کہ علامہ ابن حجرع سقلانی علیہ الرحمہ نے فتح الباری شرح بخاری جوص ٣٦٣ پرتصری فرمائی ہے۔ سوم میکہ طاؤس کی بیان کر دہ اس روایت میں حضور اقدس علیہ کے سی فری ن کا ذکر نہیں ہے۔ وہ تو ایک واقعہ بیان کررہے ہیں۔ جوطاؤس کا وہم ہے۔اس لیے سیروایت صیح شہیں ہے۔ چنانچ مشہور غیرمقلد علمعلامہ شوکانی نے نیل الانظارج ج۸ ص۲۲ میں تقریح کی ہے کہ حضرت ابن عباس کے تمام شاگردوں نے آپ سے " طاوس" کی بیان کردہ روایت کے خل ف روایت کی ہے اور ایمان و ومانت كالجمى سيهى تقاضه بكد مفرت عمر يرعبد رسالت اورعبد صديقي كمعمول عفالفت اورتمام صحابہ پرمداہست کی تہمت لگانے سے یہ بہتر ہے کہ سلم کی اس روایت کو غیر محیح اور مروود قرار دیا جائے۔جس کی معقول وجہ اور نبیاد طاؤس کا وہم ہے۔ چہارم میر کہ جب راوی کاعمل اپنی بیان کردہ حدیث کے خلاف ہو۔ توبیات صدیث کی صحت میں طعن کا موجب ہوتا ہے یاس صدیث کے منسوخ ہونے بااس حدیث میں تاویل ہونے اور اس کے ظاہری معنی مرادنہ ہونے پردلیل ہوتا ہے جیسا کہ علامہ میر ہاروی نے نبراس کے ص۲۳ پر لکھاہے۔

ان وجوہات کی بنا پر جمہور فقہااسلام اولا تو طاؤس کی روایت کوفی تقم کی وجہ ہے قبول ہی نہیں

ہیں کہ حضرت عبد یز بدابور کا نہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ حضور علیہ نے فرمایا رجوع کرلوانہوں نے عرض کی میں نے اسے تین طلاقیں دیں ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا میں جاتا ہول تم رجوع کررو (ابوداؤ دج اص ۲۹۹) کیکن بیدوایت مجھی قابلِ استدلال نہیں ہے۔ اس کی سند' بعض بن رافع'' کے الفاظ ہیں جومجبول ہیں۔ نیز غیر مقلد وہ بیوں کے بادشاہ این حزم نے تصریح کی ہے۔ بیحد میں صحیح مبین ہو کی اولاد میں ہے جس مختص سے بیدوایت ہے اس کا نام نہیں لیا گیا۔ اور مجبول مبین ہے کہ اور ایم کی اولاد میں سے جس مختص سے بیدوایت ہے اس کا نام نہیں لیا گیا۔ اور مجبول مبین ہو کئی۔ رالمحلی ج ۱۰ ص ۱۱۸)

حدیث مسلم : طاؤس بیان کرتے بین که ابوالصہاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ '' آپ کواس بارے میں کیاعلم ہے کہ رسول اللہ عیلیہ کے زمانے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خانہ خلافت میں بیک وقت دی گئی تین طار قوں کوایک قرار دیا جاتا تھے۔ '' حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمانے ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدادت کے ابتدائی دوس اوں میں ، جوشی بیک عنہ کے حدادت کے ابتدائی دوس اوں میں ، جوشی بیک وقت تی وقت تین طلاقت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وقت تین طلاقیں دے دیا اس کوایک طلاق شار کیا جاتا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وقت دی گئی تین طلاقی کو اگر ہم بیک وقت دی گئی تین طلاق سے کہ مہلت تھی تو اگر ہم بیک وقت دی گئی تین طلاق کو کونا فذکر نے کا حکم دیا۔

(مسلم حدیث نمبر ۲۵۷)

ابن تیمید اوران کے موافقین نے مسلم کی اس حدیث سے جواستدلال کیا ہے۔ اس سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعلیق کی مسلم کی اس حدیث سے جواستدلال کیا ہے۔ اس سے تو مشر رسی اللہ علی میں اللہ علی میں مسلم کی نفت کو قبول کرلیا۔ (معاذ اللہ اللہ علی مخالفت کی مخالفت کی ، اور تمام صحابہ نے بھی رسول اللہ علی ہے والے صحابہ کے علہ وہ کوئی صحابی اس اگر میہ بات مان کی جائے تو حضرت ابو بمر کے دور میں دفات پانے والے صحابہ کے علہ وہ کوئی صحابی اس قدیل نہیں رہے گا کہ اس کے دین اور اس کی روایت کو قبول کیا جائے۔ ہمارے دور کے غیر مقلد وہائی مولوی بھی تین طلاق کو شرعاً ایک طلاق قرار دینے کے لیے بڑے فخر کے ساتھ اس حدیث سے استدلال مولوی بھی تین طلاق کو شرعاً ایک طلاق قرار دینے کے لیے بڑے فخر کے ساتھ اس حدیث سے استدلال مولوی بھی تین اور نہیں سوچتے کہ ان کے اس استدل لی باطل سے تو صحابہ کرام کی دیا تھے اور اور عمر اللہ تعالی عندان میں اللہ تعالی عندی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں حضرت ابو بمرضی اللہ تعالی عندی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں حضرت ابو بمرضی اللہ تعالی عندی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں حضرت ابو بمرضی اللہ تعالی عندی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں

ہے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ بیک دفت دی گئی تین طلاقیں داقع دنافذ ند ہوں گی۔ نیز قرآن مجید نے بہت ہے کاموں کو کرنے ہے منع فرمایا ہے۔جس کا بیمطلب ہر گزنہیں ہے کہ اس فعل کو تحرالیا جائے ۔ تو فعل ہی باطل ہوجائے گایا اس کا وجود وعدم برابر ہوجائیں گے۔

قرآن نے زنااور چوری کرنے ہے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص زنایا چوری کرے تواس کے منعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ وہ فعل وقوع پذیر ہی نہیں ہوا۔ ویکھئے اذان جمعہ کے وقت خرید وفروخت کرنامنع ہے غصب کی گئی زمین پر نماز پڑھنا منع ہے ،اس کے باوجودا گراذان جمعہ کے وقت خرید وفروخت کی یا مخصوبہ زمین پر نماز پڑھی تو شرعاً نفس بیج منعقد ہوجائے گی اور نماز فرض مجھی ادا ہوجائے گی۔ تواہی ہی بیک وقت دی گئی تین طراقیں وینا باوجود منوع ہونے کے واقع ہوجائیں گ۔

طلاق بدعت اورطلاق ثلأثه كأحكم

ا۔سیدنا اہام اعظم ابوحثیقہ اور اہام مالک رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک بیک وقت تین طلاق و ینا بدعت و گناہ ہے۔اور حضرت اہام احمد بن صبل علیہ الرحمہ کا ایک قول بیہ ہے کہ حرام ہے دوسرا قول بیہ ہے حرام و گناہ بیس سیدنا اہام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبدالرحمن بن عوف ،امام صعبی اور سیدنا اہام شافعی علیہم الرحمہ کا بینی نظر بیہ ہے کہ ہر چند کہ یک دم تین طلاق و بنامستی نہیں۔ گرحرام و گناہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ عویم عجولانی نے اپنی بیوی سے لعان کیا اور حضور علیہ السلام کے تھم دینے سے و گناہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ عویم عجولانی نے اپنی بیوی سے لعان کیا اور حضور علیہ السلام کے تھم دینے سے بہلے بجضور نبوت عرض کی یارسول اللہ علیہ ابراگر میں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھوں تو میرا اسے زنا کی تہمت لگانا جھوٹ ہوگا۔ چنا نبچہ انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور عویم عجول نی کے یک و میں طلاق دینے پر حضور علیہ کا انکار منقول نہیں۔

۲۔ اور حضرتِ امام احمد بن خبل رضی الله تعالی عند کا دوسرا تول بیہ کہ بیک وقت تین طلاق دینا بدعت وقرام ہے۔ امیر المونین حضرتِ ابن عمر سے این مسعود ، حضرتِ ابن عباس ، دینا بدعت و حرام ہے۔ امیر المونین حضرتِ ابن عمر ، سیدنا امام مالک اور سراج امت سیدنا امام اعظم ابوحنیف درضی الله تعالی عنهم کا بھی ہیں نظریہ ہے۔ (المغنی جلد ک ۱۸۳)

سا یک دم تین طلاق دینے کو حضرت عمر وعلی اور دیگر صحابہ کرام وجمہور آئم ماہلسنت اوران کے لاکھوں مقلدین علاء سلحاء اولیاء کرام اور عام مسلمان ، حرام و بدعت اور گناہ سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کرتے۔ ٹانیا برسپیل تنزل وہ اس کی تاویل کرتے ہیں اور وہ بہہ دور نبوی علیہ وعہد صدیقی میں بوگ تاکید کی نبیت سے بوگ تاکید کی نبیت سے دیے بعد میں حضرت عمر کے دور میں تین طلاق کی نبیت سے دینے بیگہ حضرت عمر فی ان کی نبیات کے مطابق تین طلاق کو تین قرار دے دیا رحضرت عمر رضی اللہ تعدلی عضہ نبوت کے سی معمول کو بدلائمیں بلکہ اس کو نافذ کیا جو حدیث رسول علیہ ہے اللہ تعدلی عضہ نبوت کے سی معمول کو بدلائمیں بلکہ اس کو نافذ کیا جو حدیث رسول علیہ ہے ہے من کا خدیث مصور اگر میں تاکہ ہے عرض کی میں شاہت ہے۔ چنا نجی ترفذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت میں ان میں اور اور کیا یعن "ایک طلاق" (ترفذی) "طلاق البتہ دی ہے۔ حضور علیہ تفصیل بحث آئندہ مضمون میں آر ہی ہے۔

یہاں یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ نبی علیہ السل م کا حضرتِ رکانہ سے طلاق کی تعداد کا دریافت کرنا اور انہوں نے جولفظ'' بتہ'' سے ایک طلاق کی نہت کی ،اس پرفتم لیٹا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مجلس واحد بیں کلمہ واحد سے تین طلاقیں موثر ونا فنہ ہوجاتی ہیں۔ یعنی اگر حضرتِ رکانہ لفظ'' بتہ'' سے تین طلاق کی نہیت کرتے۔ تو پھر تین طلاق ہی نا فذووا قع ہوجاتیں۔

حدیث مستد احمد بنی تیمید اوران کے ہم نوا حدیث مبند احمد ہے بھی اسدل ل کرتے ہیں کہ حضرت رکاند نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ویں تو حضورعلیہ السلام نے انہیں ایک طلاق قرارویا اورانہیں رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ (منداحمد) اولاً تو منداحمد ہیں صحح احادیث کو جمع کرنے کا التزام نہیں کیا گیااس میں ضعیف حسن صحح ہرفتم کی احادیث موجود ہیں۔اس لیے منداحمد کو صحاح ستہ میں شار نہیں کیا جاتا ۔ فانیا بیحدیث صحیح نہیں ہے۔اس کی سند کا ایک راوی این اسحاق مجروح اورد مراراوی داؤواس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ جسیا کہ این جوزی نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ اوردوسراراوی داؤواس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ جسیا کہ این جوزی نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ العمل المستناهیہ ح میں امام جصاص نے اس حدیث کا دمئر '' ہونا بیان کیا ہے۔ (احکام المقرآن خ اص ۱۸۸) ٹیز کتب اساء الرجال میں محد بن اسی ق کوکذاب قرار دیا گیا ہے۔

مغالطہ یا غلط استدلال: این تیمیہ اور ان کے جم نوا قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت اللہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں ایسے طریقہ سے طلاق دینے کی ہدایت کی ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے رجوع کاحق باتی رہے اور بیک وقت تین طلاق دینا قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے تین طلاق دینا قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے تین طلاق کو ایک قرار دیا جائے۔ اس لیے تین طلاق کو ایک قرار دیا جائے۔

مخضر جواب یہ ہے کہ قرآن نے طلاق دینے کا حس طریقہ بیان کیااور قرآن کی کسی آیت

طلاق دے دیں تو وہ تین طلاق ہی واقع ہوں گی۔

کے حضرت سہل بن سعیدرضی القدت کی عندی روایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت عویم نے حضور نہیں کریم سیایت کے سامنے تین طلاقوں اند سیایت کے سامنے تین طلاقوں اند سیایت کی کریم سیایت کے سامنے تین طلاقوں اند کردیا (ابوداؤ دجیداص ۳۰۱) اس حدیث میں اس امری بالکل واضح طور پرتضری ہے کہ حضرت عویم رضی القدتی کی عند نے حضور علیہ السلام کے سامنے ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں اور آپ نے ان عموی رضی القدتی کی عند نے حضور علیہ السلام کے سامنے ایک مجلس میں ایک مجلس میں وی گئیں تین طلاقوں کا تعین طلاقوں کو افذ فرما دیا۔ بی بھی واضح ہوا کہ عہد رسالت میں ایک مجلس میں دی گئیں تین طلاقوں کا ایک ہونا معمول نہ تھا۔ حضور علیہ السلام تین کوتین طلاق ہی قرار دے کرنافذ فرماتے تھے۔

ر بیرا۔ ( ای جدم ۱۰۷۰) حلالہ کیا ہے؟ :اس حدیث سے صرت کے طور پر واضح ہوا کہ بیک وقت دی گئیں تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں اور بیکہ'' مطلقہ ثلاثۂ' کوسابل شوہر سے حلال ہونے کی شرط سیہ وہ عورت کی دوسر شخص سے باقاعدہ ٹکاح صحیح کر ہے۔

دوسرے سے جا فاعدہ نام کی لیے قابل غور وفکر ہے کہ قرآن مجید میں مطلقہ ثلاثہ کے سابق شوم

9 ۔ بیامر ہر خاص وعام کے لیے قابل غور وفکر ہے کہ قرآن مجید میں مطلقہ ثلاثہ کے سابق شوم

کے لیے (حلال) ہونے کے لیے 'فلا تحل لیہ 'کالفظ آیا ہواراس سلسلہ میں اکثر احادیث میں بھو ''کے الفاظ آئے ہیں۔ حضر سے ابن عمر سے مروی ہے ''کے الفاظ آئے ہیں۔ حضر سے ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک خص نے حضور اقد میں عظیم تھے تو چھا کہ اگر میں اپنی ہیوی کو تین طلاقیں وے دوں تو کیا پھی رجو ع کر سکتا ہوں فرمایا نہیں تمہم اری ہیوی تم سے علیمہ وہ وجائے گی اور تین طلاقیں و بینا گناہ ہے۔ بھی رجو ع کر سکتا ہوں فرمایا نہیں تمہم اری ہیوی تم سے علیمہ وہ وجائے گی اور تین طلاقی و قبط ہوجائیں گی۔ مگر یک جمہور الجسنت کا بھی ہے موقف ہے کہ تین دی ہیں تو وہ تین طلاق واقع ہوجائیں گی۔ مگر یک

و انوارامام اعظم

آئمہاں امر پر شفق ہیں کہ بیک وقت تین طلاق دے دیں تو واقع و نا فذہ و جا کیں گے۔ کیونکہ کمی فعل و عمل کا نا جائز اور گن و ہونا اس فعل کی تا ثیر کوئیس رو کتا۔ طلاق کے لفظ میں امتد تھ لی نے زکاح کرتے تو توڑنے کی تاثیر رکھی ہے۔ ازروئے لغت بھی اس لفظ کے معنی نکاح کی گر وکو کھو لنے ، ترک کرنے اور چھوڑ دیے کے بیں۔ طلاق کا تعلق مردوں سے ہے اور عدت کا تعلق عور توں سے ہے۔ (تاج العروس)

۳۱۔ قرآن مجید میں غیر مدخولہ کوطلاق دینے کا (سورہ احزاب آیت ۳۹) میں ذکر ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے جب ہم مسمان عور تول سے نکاح کرو۔ (ٹُم طَلَقُتُمُو هُوَّ ) پھران کومقار بت سے پہلے طلاق دے دو۔ تو ان عور تول پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے طلاق دینے کو عام رکھا ہے۔ خواہ بیک وقت تین طلاق دی جا ئیں یا لگ الگ طلاق دی جائے۔ تو جس فعل کو اند تعالی نے مطبق دی م رکھا ہے اسے توضیح احدیث سے بھی مقید اور خاص نہیں کی جس فعل کو اند تعالی نے مطبق دی م رکھا ہے اسے توضیح احدیث سے بھی مقید اور خاص نہیں کی جس فعل کو اند تعالی نے مطبق دی م رکھا ہے اسے توضیح احدیث سے بھی مقید اور خاص نہیں کی جا سکتا۔ چہ ج بیکہ پچھلوگوں کی غیر معصوم آئر اء اور غیر متند اقواں سے اسے مقید کیا جائے۔

۵۔ اور عقل بھی یہ ہی جا ہتی ہے کہ ایک عاقل بالغ انسان اپنے اختیار ہے (تین) کا عدد استعال کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں (ایک) اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کا غذات رجر میں قیت مکان تین لاکھ لکھی ہواور رجٹر ارکے ہاں رجٹری کے موقع پرخریداریہ کیے کہ بے شک کھا تو تین لاکھ ہے مگر ایک لاکھ دول گا کیونکہ یک دم تین کا افر ارایک ہوتا ہے۔ کیار جٹر ارخریداری یہ بات شلیم کر لے گا؟

۲۔ محمود بن لبید کی روایت کا مضمون ہے ہے کہ بخضور نبوی علیہ ہے اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیری کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں تو حضور علیہ غصہ ہے کھڑے ہوگئے۔ اور فرمایا میرے ہوئے ہوئے اللہ کی کتاب کو کھیل بنایہ جارہا ہے۔ (نسائی ۲۲ ص ۱۸۱) اس صدیث نے واضح ہوا کہ عبد رسالت میں بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ایک نہیں قرار پاتی تھیں۔ اگر تین طلاقوں ہے ایک طلاق مراد لینے کا عبد رسالت میں معمول ہوتا۔ تو حضورا قدس علیہ اس قدرنا راض طلاقوں ہوتا۔ کی وقت دی گئی تین طلاقیں بھی ایک طلاق کے مترادف ہیں تو وہ حکما کیوں ہوتے۔ کیونکہ اگر بیک وقت دی گئی تین طلاقیں بھی ایک طلاق کے مترادف ہیں تو وہ حکما سنت قرار پائیں گی۔ اس پر حضورا قدس عرفیہ نین مطریقہ اختیار نہ کرکے گناہ کا ارتکاب کیا اور بیہ بی کی وجہ صرف ہیں ہے کہ طلاق و سینے والے نے سنت طریقہ اختیار نہ کرکے گناہ کا ارتکاب کیا اور بیہ بی جمہور اہلسنت کا مسلک ہے کہ بیک وقت تین طلاق و بینا برعت اور گناہ ہے لیکن اگر بیک وقت تین

اس لیے ہر مسلمان کو چا ہے کہ اگرا سے طلاق دین ہی بڑجائے تو دویا ایک طلاق رجعی دے۔ تین طلاق ہرگز ندوے کیونکہ اگر کوئی شخص یا عورت قطعی طور پر علیحدگی ہی چا ہتے ہیں تو وہ ایک یا دورجعی طلاق سے پورا کرسکتا ہے وہ اس طرح کر رجعی طلاق دے کر رجوع نہ کرے عدت گزرنے کے بعد طلاق رجعی بائن ہوجائے گی۔ اب شوہرعورت کی اجازت کے بغیر نکاح اس سے نہیں کرسکتا۔ بعد طلاق رجعی بائن ہوجائے گی۔ اب شوہرعورت کی اجازت کے بغیر نکاح اس سے نہیں کرسکتا۔ اورعورت کو ازروئے شرع اجازت بل جاتی ہوئی ہے جس سے جا ہے نکاح کرلے اس صورت میں شوہر بھی مطلقہ عورت کو اپنے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا۔ اس سے جب بھی طور پر تم طلاق دورجی دو۔ تین طلاق کے دم یا علیحدہ عیجدہ تین طہر میں طلاق دے رتعلق توطعی طور پر تم طلاق دورجی دو۔ تین طلاق کے دم یا علیحدہ عیجدہ تین طہر میں طلاق دے رتعلق توطعی طور پر تم میں اس میں اس میں طلاق دے رتعلق توطعی طور پر تم میں طرق دورجی دو۔ تین طلاق کے دم یا علیحدہ عیجدہ تین طہر میں طلاق دے رتعلق توطعی طور پر تم میں اس میں اس میں اس میں طلاق دورجی دو۔ تین طلاق کے دم یا علیحدہ عیجدہ تین طرح میں طلاق کو دورجی دو۔ تین طلاق کے درجی دو۔ تین طلاق کی دورجی دو۔ تین طلاق کی دورجی دو۔ تین طلاق کی دورجی دو۔ تین طلاق کے دورجی دورجی دور تین کی میں طلاق کی دورجی دور

يك دم تين طلاق دين والے كے ليے سزا كاتقرر:

ا۔ علامہ ابنِ قدامہ خبلی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ امیر المؤنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ امیر المؤنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور جب الیے خص کولا بیاجا تا جس نے اپنی بیوی کوئٹین طلاقیں دی ہوں تو اس کو خوب پیٹنے تھے عنہ کے حضور جب الیے خص کولا بیاجا تا جس نے اپنی بیوی کوئٹین طلاقیں دی ہوں تو اس کو خوب پیٹنے تھے ۔ (المغنی جلد کے 170)

را کا جدر است میں اللہ این قدامہ بلی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سرزنش سے طو عور فرمائے۔ علامہ این قدامہ بلی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سرزنش سے طو پر طلاق وینے والے کوخوب مارتے پیٹتے تو تھے گراس نے جو تین طلاق دیں ہیں ان کوایک نہیں قرا

البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل اور حضور اقد سے علیہ کے اس ارشاد کی روشہ میں ایک دم تعلق کے اس ارشاد کی روشہ میں ایک دم تین طلاق دینا حرام و گناہ ہے۔ ایک اسلامی حکومت کے لیے یہ گنجائش لگاتی ہے کہ وہ بلاو کیک دم تین طلاق دینے والے کے لیے تعزیری قانون بنائے۔ تاکہ ظالم کوظم سے رو کئے کے ۔ کیک دم تین طلاق دینے ام و کئے کے اس کوئی صورت تو بدیا ہو۔ گر تعزیری قانون بنانے میں بیشرط ملحوظ خاطر و تو تی چا ہے کہ میک دم تا کوئی صورت تو بدیا ہو۔ گر تعزیری قانون بنانے میں بیشرط ملحوظ خاطر و تو تی چا ہے کہ میک دم تا کہ طلاق نے قرار دیا جائے۔

عبیا کہ عائلی قانون بنانے والول نے بید فعہ گھڑی ہے کہ '' طلا ق نوے دن کے بعد موثر ہو حبیبا کہ عائلی قانون بنانے والول نے بید فعہ گھڑی ہے کہ '' طلاق نوے دن کہا جائے انہی ٹارا جس کا مطلب میہ ہوا کہا گرکوئی کیم دسمبر کو گالی دے اور مخاطب ناراض ہو، تواس سے کہا جائے انہی ٹاراض ہو نہ ہوجائے ۔گالی تو نوے دن کے بعد موثر ہوگی جب نوے دن گڑر جائیں تو پھر آپ ٹاراض ہو بہر حال بیا کہ ایسا ضابطہ ہے جو شرعاً اور عقالاً نہ صرف غلط بلکہ صفحکہ خیز بھی ہے۔ و انوارامام اعظم المساهد المسا

تبن طراق وینے ہے آوی گنبگار ہوگا۔ ہمر حال کہنا ہے ہے کہ ' صول و حرام' جوقر آن و حدیث دین اور اسلام کی ایک اہم اصطلاح ہے اور قرآن میں جو (فلات حل له) اور احادیث میں (لمہ تحل له ای اسلام کی ایک اہم اصطلاح ہے اور قرآن میں جو (فلات حل له) اور احادیث میں (لمہ تحل له ایک انت تحل لی) کے جوالفاظ آئے ہیں۔ اس کے معنی میں ہے۔ اب کیا حوالہ کے لفظ کو بے شرقی کی حمالی ہوئے'' حل الہ کی ای معنی میں ہے۔ اب کیا حوالہ کے لفظ کو بے شرقی و و بے حیائی قرار دینے اور اس کا فمال اڑائے کو کسی مسمان کا ایمان وایقان اجازت ویتا ہے؟ جب قرآن میں فلات کی نہ اور اس کا فمال '' ہونے کے لیے شرط ہے کہ دہ کسی اور شخص سے با ضابط شکاح کی طلقہ کرتا ہے ہیں ہو ہے کہ اور خضور اقد سی میں ہونے کے لیے شرط ہے کہ دہ کسی اور شوہ رو عد وان کے شوہر رف عد کرنا ہے تا کی اور دو وفظ فیم کرنا ہے ہی تھیں ، فر ما یا تم زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ نکلے۔ اس لیے وہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنا ہے ہی تھیں ، فر ما یا تم زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ نکلے۔ اس لیے وہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنا ہے ہی تھیں ، فر ما یا تم خوادر و وجودہ شوہر اپنے سابق خواد دو وجودہ شوہر اپنے سابق خواد دو وجودہ شوہر وجودہ شوہر وخیار حمن و دوجیت کی لذت کونہ یا لو۔ (بخاری)

قرآن نے سابق شوہر کے لیے مطلقہ خلاشہ کوصل ہونے کے لیے حتی شند کے زوجا غیسوہ کی شرط لگائی ہے۔ اور حضورا قدس ﷺ نے واضح اور صرت کے لفظوں میں نکاح کا مطلب و معتی قربت کوقرار دیا ہے جیسا کہ بخاری شریف کی مذکورہ پال صدیث میں اس کاذکر ہے۔
تبین طلاق ہرگز شدوو:

کس نے جبر کیا ہے کہ شوہ سمابق سے نکاح کر و؟: خوا تین پاکستان جودانشور
اوروکیل بھی کہلاتی ہیں۔ نے اخبارات میں جو بیانات شائع کرائے ہیں اول تو زیادہ تربدز بانی الزام
تراشی پر شمتل ہیں گرسب کا مرکزی خیال وہی ہے جو عاصمہ جہاگیر اور سلم لیگ نوازگروپ
سے متعتق خاتون مبناز رفیع کا ہے لیعنی یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ بیوی ہی طلاق کاظلم سے اور صلالہ
کی سز ابھی اسی کو طے۔ مختصر جواب بیہ ہے کہ کورت کو حلالہ کی سزا بھگنتے اور سابق شوہر سے دوبارہ نکاح
کرنے پر چرکس نے کیا ہے؟ نہ قرآن وسنت نے شامحا ہوتا بعین نے نہ آئمہ دیں اور علاء اسلام نے حق
کہ آج کے علاء کرام جنہیں آپ گالیاں دیتی ہیں انہوں نے بھی کی بھی مطلقہ خاتون کو مجبور تہیں کیا کہ
کردینے والے '' طالم شوہر سے دوبارہ رفاقت کی تمنا، خود مطلقہ خاتون ہی کرتی ہے ۔ کوئی اس کو جبور
مہیں کرتا نہ شریعت نہ ملاں جتی کہ گورت اپنے خاوندگی رفاقت کے لیے قرآن کی ہوایت کہ سمی اور
شخص سے نکاح کرو بھر'' شوہر سابق'' کے لیے طال ہوسکتی ہو ۔ کو بھی اپنی مرضی سے جا ہتی اور قبول
شخص سے نکاح کرو بھر'' شوہر سابق'' کے لیے طال ہوسکتی ہو ۔ کو بھی اپنی مرضی سے جا بتی اور قبول
شخص سے نکاح کرو بھر'' شوہر سابق'' کے لیے طال ہوسکتی ہو ۔ کو بھی اپنی مرضی سے جا بتی اور قبول
سے نکاح کرو بھر آئی ضابطہ معاذ اللہ ظلم ہے تو خوا تمین کیوں اسے اختیار کرتی ہیں۔

نوٹ۔اس سلسلے میں فیوض الباری شرح بخاری میں راقم نے حدیث ۲۲۲۹۳ کی شرح میں 19۸۸ میں دوڈ لا مور کی مطبوعہ مکتبہ رضوان ۔ گنج بخش روڈ لا مور کی طرف رجوع فرمائیں۔

\*\*\*\*

انوارامام اعظم كمجم

اگرطلاق نوے دن کے بعد موثر ہوتی ہے جیسا کہ عائلی آرڈنینس کی دفعہ میں مذکور ہے توالیسی اعظل شکن دفعہ میں مذکور ہے توالیسی اعظل شکن دفعہ کو ماننے والے کوچا ہے کہ وہ نکاح کے موثر ہونے کے لیے نوے دن کی قید لگادیں کہ نکاح کے بعد ہر خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نوے دن تک اپنی بیوی کو نہ اپنے گھر لے جائے اور نہ اس کے قریب ہوتا کہ اس نوے دن کے عرصے میں شو ہر کے '' نیک یا بد'' ہونے کا بتا چل جائے۔ اور نکاح سے بل جو اس نے سبز باغ دکھائے ہیں اس کی سیجے پوزیشن اور حقیقت واضح طور پر منکشف بود ہے۔

اب طالہ کے کہنے والے بے غیرت کے الفاظ خود نج صاحب نے اپی طرف سے گھڑے اور حضورا قدس علی گئے گئے کا ناخدا خونی کا بیالم ہواس حضورا قدس علی کے ذات اقدل کی طرف منسوب کردیئے۔ جس نج کی ناخدا خونی کا بیالم ہواس کے فیصلہ کی ویانت اور نقابت کی کیا کیفیت ہوگ ؟ افسول وزارت قانون ایسے فرد کو بھی کری اٹھاف پر بھاد بی ہے جونہ توعم حدیث اور فقہ کی مجھر کھتا ہے اور نہ حدیث رسول کے عربی الفوظ کا صحیح ترجمہ کرنے بھاد بی ہوتی ہے ہوئی نج صاحب کا اپنے فیصلے میں جماعت اسلامی کے بانی مودودی کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے ہوئی تین طلاقوں کو ایک قرار دیتے تصفیل اور جھوٹ ہے۔ صاحب کے متعلق بیتا ثردینا کہ وہ کی دم دی گئی تین طلاقوں کو ایک قرار دیتے تصفیل اور جھوٹ ہے۔ اسلامی کے مادودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب رسالت میں ۱۸۲ موردودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب رسالت میں ۱۸۲ موردودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب رسالت میں ۱۸۲ موردودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب رسالت میں ۱۸۲ موردودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب رسالت میں ۱۸۲ موردودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب رسالت میں ۱۸۲ موردودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب رسالت میں ۱۸۲ موردودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب رسالت میں ۱۸۲ موردودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب رسالت میں ۱۸۲ موردودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب رسالت میں ۱۸۲ میں دوردوں صاحب کا دیکھی کتاب منصب درسالت میں ۱۸۲ موردودی صاحب کا دیکھی کتاب منصب درسالت میں ۱۸۲ میں دوردوں صاحب کا دیکھی کتاب منصب کو اس کتاب منصب کی کتاب منصب کی کتاب میں کتاب میں کتاب کی کتاب منصب کی کتاب منصب کی کتاب منصب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کا کتاب کی کتاب کتاب کی 
### حيلهُ اسقاط کی شرعی حیثیت

فاضل جليل علامه نبيل حضرت شيخ مجمه صالح كمال حنفي كمي رحمته الله عليه (١٣٣٣هـ)

مخدوم المستنت علی محتری خواجه الوالخیر بیر محمد عبداللہ جان صاحب مدظلہ الدی متحرک و بخسس شخصیت بیں علمی کتب کی تلاش آپ کا مشغلہ ہے۔ آپ کی لائبریری ایسے جواہر پاروں ہے بھری ہوئی ہے عقابی تگاہ رکھتے ہیں لہذا علیء کو بھی گمانی کے گوشوں سے نکالنے میں ہڑی مہارت و فط نت رکھتے ہیں۔ زیر نظر کتا بھی بھی ان کے جسس کی ایک مثال ہے۔ اسقاط ایک امر مستحسن ہے اسے بھارے فقہائے کرام نے اپنی کتب میں تفصیل ہے نقل کیا ہے۔ مگراس رسالے میں ہڑے مدلل اور دل نقین انداز سے مصنف نے بیان کیا ہے۔ مسالہ ۱۲ ارتبے الاول ۲۲ اس مل مکرمہ میں لکھ گیا آئ اس کی تحریر پر نوے سال گزر چکے ہیں اس زمائے میں رسالہ ۱۲ ارتبے الاول ۲۲ اس مکرمہ میں لکھ گیا آئ اس کی تحریر پر نوے سال گزر چکے ہیں اس زمائے میں بقول مصنف عرب میں بلا اختلاف اسقاط کیا جاتا تھا۔ احتاف کے علاء کی رسامہ پر نقریظات سے بھی یہ بات واضح ہوگی ہے کہ بیا جاتا تھا۔ احتاف کے اس کے اختلاف نہیں تھا۔ رس لہ افغانت ن میں پہنچا مگر پھر نیاب ہوگیا۔ مصنف علی اور لا ہور سے اسے نایاب ہوگیا۔ مصنف کیا اور لا ہور والا نسخہ ہے جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے رسالہ کے مطالعہ سے پہلے چند خروری گذارشت کا مطابعہ خروری ہے۔

و استفاط کیا ہے؟ '' تفصیلات تو رسالہ میں درج ہیں ہم نے صرف بیرط کرنا ہے کہ ایک مسلمان علی عاجز ہوکر در بار خداوندی میں اپنی بے بی اور بے کسی کے ساتھ حاضر ہے اس کا واسطہ رجمان ورجیم اور سنا روکر یم ہے ہاں کی رحمت مغفرت کے بیے تی روستعد ہے دریائے رحمت کو جوش میں آنے کے لیے کوئی مینا روکر یم ہے ہاں کی رحمت مغفرت کے ایک تی سرکار میں بردی عاجزی ہے بیش کرتے ہیں اور اللہ کریم کی سرکار میں بردی عاجزی ہے بیش کرتے ہیں اور اللہ کریم کی رحمتِ عامدوتا محض نظر کرم ہے مغفرت فرمادی ہے ہیں ارائل ای بنیاد پر ہوتا ہے۔

مماز وروزہ کا صدقہ قرآن وسنت ہے تابت ہاور حیلہ کے لئے بھی قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں ہم تبرکا صرف سیدنا حضرت ابوب علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ محتر مہ کوسو لاٹھیاں مارنے کی قتم کھائی۔ املہ کریم نے سول تھی مارنے سے روک دیا اور تھم بیہ ہوا کہ جو ڈولے کر انہیں، ر ووقتم پوری ہوجائے گی۔ جھاڑو میں سو تکے سے ذائد ہوتے ہیں اس طرح سول تھی ہوجائے گی اور قتم توڑنے سے آپ نے جائیں گے۔ قرآن یاک کے الفاظ یہ ہیں۔

وَحُذْبِيَدِكَ ضِغْنَافَاضُوبٌ بِهِ وَلَاتَحُنَتُ (پ ٢٣ ُص آيت ٢٣)

انوارامام اعظم المساحد 
ترجمہ: اور فرہا یا کہ اپنے ہاتھ بیں ایک جھاڑ و لے کراس سے ماردے اور قتم ندتو ٹر مانظر آر مائیس کیا یہ حیلہ نہیں ہے؟ اگر حیلہ ہے گار میں کیا ہے۔ کی مرف وہ حیلہ شرعاً ممنوع ہے جس سے حرام صدل ہوجائے یا شریعت بیں کوئی تا پہندیدہ بات پہندیدہ بن جائے۔اسقاط کے حیلہ میں زبّو کوئی حلال شے حدل ہوجائے یا شریعت بیں کوئی تا پہندیدہ بات پہندیدہ بن جائے۔اسقاط کے حیلہ میں ذبّو کوئی حلال شے حرام ہوئی ہے اور نہ بی کوئی نا پہندیدہ شرع عمل ہوا ہے بہتو صرف اور صرف امتد کریم کی انہاء رحمتوں کا سہارا لیے کرایک بہر انسان کی جان چھڑانے کے لیے ایک حیلہ کیا گیا جس کا شرعی جواز موجودے۔

سر کار عرش و قارعلیه السلام کا ارشاد گرامی ہے۔

من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته

جواہے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے اللہ کریم اس کی عاجتیں بوری فرما تا ہے۔

ہم نے کوشش کی کہ جمارے ایک مسلمان بھائی ہے اللہ کریم عذاب دور فر مادے ال صدیث پاک کی رو

ے الله كريم جارى بھى مغفرت فرماد نے وياس ذات عالى سے بعيد ميں ہے۔

فقہائے اسلام کی رائے: اگر ہم فقہائے کرام کی آراء قل کرنے لگیں کہ وہ اپنہ یا تو اب اوراسقاط کے بارے میں کی تفصیل ہے اپنی کتب میں لکھ چکے ہیں تو بدرسالہ ایک ضخیم کتاب ٹی ٹید میل ہوجائے گا۔
اصحاب فکر سے التماس ہے کہ ہدا ہے جلداول کتاب الحج سے میں مسل ضرور مداحظہ فر مالیس مجر کی عنوان ''بسیاب الصحیح عن الغیر '' ہے بتا چل جائے گا کہ چاروں امام ایصالیا تو اب پر متنفق ہیں دوسر سے لئل بوری امت اللہ حج عن الغیر '' ہے بتا چل جائے گا کہ چاروں امام ایصالیا تو اب پر متنفق ہیں دوسر سے لئل بوری امت ان کے کا میں فرج ہے آگر دو جارلوگ ہم سے کٹ گئے ہیں تو اسمیں ملت کا کیا قصور ہے؟ کیا پوری ملت ان کے بیسے چل پڑے جوقر آن وسنت کو چھوڑ کر محفق علی یا صرف تعصب وعثاد کے سہارے پورٹا اب کو اپنے ہی جھے لگا نا

ہدا پیشریف کی اس علمی مجت اور بیاسقاط کا مسئلہ آپ در مختار شامی الا شباہ والفلام اتی الفلاح وقاوئی بر ہنہ فقاوئی عائمیری مجت اور بیاسقاط کا مسئلہ آپ در مختار شامی الاشباہ والفلام کی السب کے بر ہنہ فقاوئی محتار کی مسئلہ کو تابت و مدل سمجھا ہے اسے جواملاح نا پہندلوگوں کے مسئلہ کو تابت و مدل سمجھا ہے اسے جواملاح نا پہندلوگوں کے مسئلہ کے باجائز کیسے تابت کیا جا سے گا۔

ان علمائے ملت کے قد وگا ہی ملت کا سرماہ یہ ہیں۔'' بقلم خود محققین'' کی ان کے ہائے کوئی علمی اور قکری وقعت نہیں۔ وقعت نہیں۔رسالہ بندا کا اصل نام (القول المحتصر فی بیان الاسقاط) آخر میں ملاحظ فرما کی۔

منا جلم: فقيرسيد محدد الرحسين شاه راوليندى

ب انوارامام اعظم المنام اعظم المنام 
یقین رکھتے ہیں اور اقر ارحمل کرتے ہیں۔ اسقاط کی وصیت بھی قدیج زمانے سے اس لیے جاری وساری ہے کیونکہ ذمہ ہے براءت کی منفحت اس سے متوقع ہے بیتھی اس امت پر القد کریم کا فضل واحسان ہے (کہ وہ ذات اقد س بھاری عاجز اندمسائی کو قبول فرما کر رحم و کرم کردیت ہے) ہیں نے ویکھا کہ خصوصی انداز ہے اس عمل پر سوائے علامہ مجمد علاؤ الدین ابن علامہ ابن عابدین کے اور کسی صاحب نے کچھ نہیں کاتھا یہ علامہ وہ بیل جہ نہوں نے اسقاط کے موضوع پر ایک رسالہ بنام ہفتہ المحلیل جہنوں نے اسقاط کے موضوع پر ایک رسالہ بنام ہفتہ المحلیل المہان اسقاط ما عدی اللہ مقام من کئیر و قلیل کلحا اللہ کریم انہیں اس تالیف پر جزائے فیرعطافر مائے مگر المہان السام اللہ کا بھی کردیے فیرعطافر مائے مگر بیرسالہ اہلی علم کے سواباتی لوگوں کی سمجھ سے بالا ہے۔ بیس نے اسے اس طرح آسان کرینکی کوشش کی ہے تاکہ اسے خاص و عام سب مجھ سکیس میں نے اس رسالہ کی بحثوں پر پہلے اضافہ نے بھی کردیے ہیں۔ حضرت مصنف مرحوم نے فو ورسالے میں میکھ دیا تھا کہ اگر کسی جزکہ وضاحت ضروری ہوتو وہ کرکے ابند کریم سے طلب وعطا کی جائے۔ بیس نے پھر اپنا میرسالہ اس کہ باہر اس کر دیا۔ ابتد کریم ہوتو وہ کرکے ابند کریم ہوتو وہ کرکے ابند کریم سے طلب وعطا کی جائے۔ بیس نے پھر اپنا میرسالہ اس برائے مقدے دومقصدوں اور خاتمہ پر اسے مرتب کردیا۔ ابتد کریم سے ابتداء وانتها کے سین ہونے کی التماس کرتا ہوں۔

مقد مد: مقد مد: مقد مدیس اس عمل کی اصل و دلیل ذکر کرون گارتواصل ملاحظہ ہوا، م نسائی نے حضرت ابن عہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے موتو فا روایت بیان فرمائی ہے کہ ''کوئی شخص کسی ووسر نے خص کی طرف سے نہ روز ہے رکھے اور نہ ہی کوئی کسی اور کی طرف سے نماز پڑھے ہاں ولی (مرنے والے کی طرف سے ) کھا نا وید ہے۔ بیعبارت مسلم الم میں بھی حضرت اپنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمالیا کیہ صحیحین (بیخاری وسلم) میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمالیا ایک شخص نی کریم شکھی کی خدمت میں آبیا اور عرض کیا میر کی والدہ فوت ہوگئی ہیں ان کے فرے مہینے کے روز ہے تھے کیا میں ان کی طرف سے روز نے رکھوں۔ بیٹن کرسر کا رعائی السلام نے فرمالیا اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تواسے اوا کرتا ہاں نے فرمالیا آگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تواسے ور بی انہاں کی طرف سے کوئی راوی (ابن عباس) کا فتو کی (جوابتداء میں بڈر لیداما م نسائی مروی ہے) اپنی روایت حدیث منسوخ سے کوئی دراوی (ابن عباس) کا فتو کی (جوابتداء میں بڈر لیداما م نسائی مروی ہے) اپنی روایت حدیث منسوخ سے کوئی دراوی (ابن عباس) کا فتو کی (جوابتداء میں بڈر لیداما م نسائی مروی ہے) اپنی روایت کے غلاف ہوئی دیوند بیارت ختم ہوئی۔

ابن ججر کا ارشا و: حافظ ابن جحر نے اپنی کتاب مختصر نصب الرابی میں ، رشاد فر مایا کہ بیصدیث کہ کوئی کسی کی طرف سے روز و ندر کے اور تہ کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ '' میں نے مرفوع کہیں بھی نہیں یائی۔ اسے عبدالرزاق رحمت الله علیہ نے بڈر بعید نافع حضرت ابن عمرضی الله تعد کی عنہا سے ال فقطول میں وکر کر کے مزید بیا لفاظ قال کیے ہیں '' اگر تو نے (کسی کی طرف سے بچھ کرنا ہے'' تو اس کی طرف سے صدقہ یا بدیدد دونے'' بیا لفاظ قال کیے ہیں '' اگر تو نے (کسی کی طرف سے بچھ کرنا ہے'' تو اس کی طرف سے صدقہ یا بدیدد دونے''

نوٹ: شیخ صالح کمار حنی کی علیہ الرحمۃ نے امام احمد رضا پر بلوی کی کتابیں الدولۃ المکیہ 'حسام الحربین' اور علامہ غلام دشکیر قصوری کی کتاب تقدیس الوکیل (مطبوعہ لا ہور) پرزور دار تقاریظ رقم فرمائی تھیں جو کہ دید فی بیں۔ (راشدی)

القول المختضر فی بیان الاسقاط: بدرساله تماز اور دوزے کے اسقاط کے مل کے لیے بطور دلیل ہے اہلی اف ان کے لیے بطور دلیل ہے اہلی ان ان ان کے لیے بطور دلیل میں ان ان ان کے لیے بطور دلیل میں ان ان ان کے لیے بطور دلیل میں ان ان کے ان کے مقدم کے ان کے بطور دلیل میں کے بطور دلیل میں ان کے بطور دلیل میں کے بطور دلیل میں ان کے بطور دلیل میں کے بار در دلیل میں کے بطور دلیل میں کے بط

فاضل عالم کامل است ذر شہرہ آ فاق علمائے مکہ مکرمہ میں قائد ٔ حضرت علامہ شنے محمد کمال حنی ہیں جو پہلے عالی مقام احناف کے مکہ مکرمہ میں مفتی شخے مکہ مکرمہ کی متجد حرام میں مدرس خطیب اور امام ہیں آپ مرحوم علامہ مخقق فہ منہ مدقق شنخ صدیق کمال کے صاحبزادے ہیں اللہ تعالی دونوں کے علوم سے مسلمانوں کونفع عطافرہ ئے اور دونوں کے ارشاد سے حضور سید المرسلین علیہ السلام کے دین کوشان وشوکت ارزانی فرمائے۔

معلوم کرنا چاہے کے درسمالہ القول الحقرجس کے اوپر اوصاف بیان ہو چکے جی سب ابل اسمام کے لیے بڑا مفید اور ناقع ہے لیکن بید سالہ ملک افغانستان میں کمیاب تھا۔ اس لیے میں نے حقیر سرایا تقصیر مولوی ولی محمد نجند می قندھاری اس کی بہت جبتو کی آخر کار یہ مجھے فضیلت پناہ 'مجمع الکہ لات عبد الماحد اختد زادہ صحب ولد عبد الخالق اختلازادہ صاحب مرحوم امام وخطیب جامع مسجد کہد کے پاس ل گیا ہیں نے آنجناب سے طباعت کے لیے یہ رسالہ ما نگ لیا تا کہ اس کا فائدہ سارے افغانستان کو لیے۔ آنجناب نے بغیر کسی عذر کے رسالہ کے لیے یہ رسالہ ما نگ لیا تا کہ اس کا فائدہ سارے افغانستان کو لیے۔ آنجناب نے بغیر کسی عذر کے رسالہ عطافر مادیا۔ آنہیں اللہ کریم جزائے خیرعطافر مانے۔ صابر الیکٹرک پریس لا ہور مین ریلوے روڈ میں با اہتمام منتی شیر عالم چھیا اور مولوی ولی محمد نے قندھارے شاکع کیا۔ ماہ جوز ادمی ال

بدم (لله الرحس الرحيم

سب تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے اہلِ سنت کو مذاہب اربعہ کی اتباع و بیروی کی توفیق مرحت فرمائی اور قداہب اربکہ اوران کے تبعین کے ذریعے وین محری کوآباد وشاداب کیا۔ صلوۃ و سلام ہمارے آتا و مولا حضرت محمد مصطفے عظیمی اورائے جلیل ابتدر صحابہ کرام اوراہلِ بیت عظام پر ہواوران حضرات پر بھی جو زمانے کے تسلسل میں حسن عمل کے ساتھ ان کے تالع و بیروکار ہیں۔

حمد وصلوۃ کے بعد بیا کی مختصر رسالہ ہے جس کا نام میں نے القول المخصر رکھ ہے اہلِ انساف کے لیے میں نے مفیدول کل نماز اور روز ہ کے مل اسقاط کے لیے اس میں جع کردیئے ہیں۔ بیٹل اسقاط احتاف کے ہاں مشہور ہے۔ جے سلف سے خلف قبول کرتے رہے ہیں۔ موافق و نخالف سب اسے مرغوب یاتے ہیں اور اس بر

علام طحظا وی نے فرو کی ہے۔ انہی کے قول پرامت مے مل کیا ہے لہذااس تحقیق سے وہ ساری بحث س قط موگئ جومنة البحليل كمصنف فرمائي بي بحثان كى كتاب سي ديلهى جاسمتى م فقهاء ككلام میں تو فیق ممکن ہے۔اگر کوئی قائل ریکہتا ہے کہ جب لفظ ول کی قید ہے تو غیر ولی سے احتر از مقصود ہے لیعنی غیر ولی اوا میکی ندکرے تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب بیایہ جائے کہ غیر ولی میت کے ماں سے ادا کیکی ندکرے دوسرا گروہ جو کہتا تھا کہ جائز ہے۔اس کا مطلب میے ہوگا کہ اپنے مال سے غیرولی دے تو جائز ہے اس تشری و تاویل ہے دولوں نظریوں میں اختلاف ختم ہوگیا اب کلام آیک ہوگیا اور مقصود پورا ہوگیا۔موافقت بہر عال تفریق ے بہتر ہے اسقاط پر جو مسلسل جاری ہے وہ اس موافقت کی خودتا ئید کرتا ہے تائید یوں ہے کہ ول کی وہ مقدارجس پراسقاط کا دور چاتا ہے وہ وصی یا وارث کی موجودگی میں ہوتا ہے اور بیلوگ دوسرے کی ملکیت میں سے چیز دیتے ہیں وہ اور کے والے کی ملکیت میں دے دیتا ہے۔ بیا گلا محض اجنبی ہے یا پھرجس مال کی وصیت ہوتی ہاور جتنا کچھوصی یاوارث اندازہ رگا کراسقاط کراتا ہے اسے وسی ولی یاوکیل بذات خود تشیم کرتا ہے اور میت کے ، ل میں اس اندازے ہے کہیں بھی اجنبی کوتصرف کاحق نہیں ملتا۔ اس عمل کے بیے بیاصل ہی ہم نے مقرر كرركها باوراس كے ماتھ اختياط ندكور بھى ہے جواس عمل كے ليے دليل ظنى ہاس طرح اہلِ ندہب كى کت میں مطابقت بیدا ہوجاتی ہے خواہ وہ متون میں یا شروع حواشی میں یا اصوں وفروع اور فناوی میں سب ہی اس کا ذکر بھی فرماتے ہیں اسے نظر استحسان سے بھی ویکھتے ہیں سب کی دلیل وہی صویت ہے جوہم ذکر کرآئے میں بیسب آئمہ پاکیزہ وشفاف شریحت کے املین ہیں خصوصاً خاتم احققین اور کیس احققین حضرت علامہ کمال بن مام تومرتبه اجتهاد يرفائز بين اس عده مات بكى واضح موكى جومنة المجليل كمعنف فيتسر

اورچو تھے صحفے میں مواخذہ کے طور پرپیش کی ہے۔ حفرت ا، م محمد في ثمار ك فديه يرا في تعلق مين فرما يأكه يه جواز كاستانبين بلكة قبوليت رباني كاستله ب ای براکٹر نقبها ، کا قول منی ہے لیکن ہم تو محض قبولیت کی امید نصل ربانی ہے رکھے بیٹھے ہیں یہاں استحسان سے مراد بھی احسان مطلق ہے جو ندکورہ حدیث کی وجہ سے قیاس جلی کے مقابل میں آ گیا ہے جیسا کہ آپ او پردکھ اورس م الله المراسك مقابل قيات تو تحقيقاً نابت م كر صحابي كي تقسيد واجب ب اوراسك مقابل قياس كولاز ما للمحيحوز دياجا تابيغور وفكرفرماية ان كتباصول كي طرف رجوع سيجيح والله اعلم

مقصداوّل: آپ کومعلوم ہونا چہے کہ شرق درہم چودہ قیراط کا ہوتا ہے اور ہرایک قیراط جو کے پانچے وانوں کے برابر ہوتا ہے اب ایک درہم میں سترجو کے دانے ہوں گے عرفی درہم سے بیہ چھ جوز اندوز ان رکھتا ہے کیونکہ عرفی درہم سولہ قیراط ہوتا ہے۔اور ہر قیراط میں جارجو ہوتے ہیں تو ایک عرفی درہم میں چونسٹھ جو ہوئے

اورموطاء میں ہےاورالیومصعب مالک سے روایت کرتے ہیں کرانہیں میات پیچی ہے کہ بیرحضر ت ابن عمر رضی الله قدى عنبها نے ذکر فرمایا اوم نسائی نے سیح سند ہے حضرت این عباس رضی الله بقد لی عنبها ہے الیم بی روایت كرك ميزائد الفاظ فانقل كيي بين " ليكن اس كي طرف سے مردن كے بدلے ايك مد ( دوكلو ) كندم دے

وے۔ "ملخصاً این ججرک عبارت ختم ہوئی۔ مصنف البجو هو النقعی کی تحقیق: جو برنقی میں ہے کدامام سائی نے سنن میں ارش وفر ، یہ میں محد بن اعلى في صديث بنا في انبيس يزيد بن زر ربع في بنايايزيد في احوال عدروايت كي عجاج في ايوب بن موى سے اور انہوں نے عطء بن ابی رہاح سے سناانہوں نے حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہا کوفر ، تے سناكن كوئى كى كاطرف سے تمازند پڑھے اور شدكوئى كى طرف سے روز ور كھ كيكن اس كى طرف سے برون کے بدلے ایک مد ( دوکلو) گذم دے دے۔ بیسند صحیحین ( بخاری وسلم ) کی شرائط کے مطابق سیج ہے صرف ابن عبدالاعلى المامسلم كي شرط مع مطابق سيح معيار بربين -جوبرتي كي عبارت ختم موتى-

مفتى صاحب كى اينى رائے: بوسكتا كه منة البحليل كمصف في جوروايت سنن نسائل ے لی ہے وہ اور روایت ہو (اور جو برتق کے مصنف کی دوسری روایت ہو ) یو واضح بات ہے کدایا جملہ راوی ا پی طرف سے بیان نہیں کرسکتا تو اس کا حکم بھی نبی علیہ السلام ہے روایت ہوئے برکوئی مرفوع حدیث کا ہوگا۔ بیارشاد کهاس کاولی اسکی طرف سے طعام دے نماز اور روزے دوٹوں کے لیے ہے۔ بیاب صریح اور واضح نص ہے کہ نماز اورروزہ دونوں کے لیے کھ نادینا چاہیے جب نص شرعی آج نے تو ہمارے نزد کیک اس کی مخالفت معتبرتين ہوتی 'اس کی وضاحت درمخنار میں موجود ہے لہذا ہیے کہنا کہ غیرو لی اگرا پنے مال ہے کھانا دے دیاتووہ کافی نہیں ہے جب کدوہ میت کی طرف ہے اوا کردے جے نہیں ہے بلکہ بیکانی ووافی ہے اس کی دلیل بیہے کہ اگراجینی این مال ہے میت کی طرف ہے لوگوں کواس کا قرض اوا کردی تو وہ کافی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم کا قرض کیوں اجنبی کے مال سے ادا نہ ہوگا بندہ تو مختاج ہے اور الله کریم جل مجدہ عنی ہے۔ (جب مختاج کی ادامیکی ہوجہ تی ہے توغنی کی بطریق اول ہوجائے گی)۔(مترجم)

ہاں اگروہ میت کے مال سے سیادا نیکی کررہا ہے تو پھر سیاعتراض ہوسکتا ہے کہ اجنبی کومیت کے مال میں تفرف كاحق نهيس تفرف كاحق صرف وصى كويا وارث كوب\_ جب حقيقت بير يتو ذب كى كتابول ميس جہال بھی لفظ ول آیا ہے وہ لفظ حدیث سے تبرک کے طور پر لیا گیا ہے اس کا مطلب سپیں ہے کہ ولی کے بغیر کوئی اور طعام نہیں دے سکتالہذا اجنبی تیرعاً میت کی طرف سے کھانا دے سکتا ہے یہی فتوی ہے فقیہد النفس حضرت حسن شرنبلالی اورعلامه حضرت اساعیل نابلسی کا ( والدگرامی حضرت عبدالغنی نابلسی ) ان کی ایتاع حضرت

توشرى درجم سے جوستر جوتف چھ جو كم موسكة چھ جو أيار فيراط عرفى موتا ہے۔اب شرى درجم اور عرفى درجم مل فرق ڈیڑھ عرفی ہوگا۔ دوقیراطنہیں ہے۔

مثقال شرعی :مثقال شرعی میں قیراط ہے ہر قیراط پانچ جو کا ہے لہذا مثقال شرعی میں سوجو ہوں گے۔ مثقال عرفی چوہیں قیراط کا ہوتا ہے اور ہر قیراط میں جد رجو ہوتے ہیں بہذا مثقال عرفی میں چھیا نوے جو ہوں گے اب مثقال شری اور مثقال عرفی میں جارجو کا فرق ہوگا۔اور چار جوایک قیراط عرفی ہوتا ہے۔اب اگر صاح ایک ہزار جالیس درہم شرعی ہوتو عرفی صاح ایک ہزارا یک سوساڑ ہے بنتیس درہم ہوگا اورا سکا نصف یا گج سو پونے انہتر درہم ہوگا۔اس میں معتبر کل کیلہ (ماپ) ہوگا " کیلہ سے مراد دواقمہ (ایک ماپ کانام ہیں ) ہیآ تھ سودر بم عُر في بي بيشرى نصف صاع سے بجواوير ب\_ يهال منة المجليل مين مهوولغزش إنهول في صاع نوسودس دربهم عُر في قرار دبا ہے اور شرى وعرفى صاع ميں فرق دو قيراط اور مثقال شرى وعرفي ميں فرق وارقراط قرارديا ب-اسبات كالذما احتياط مونى جاي-

طريقة عمل اسقاط: اب آپ جونماز اورروزے كاعملِ اسقاط كرناچا بين قرآپ ميت كى عمر كود يجيس اگروہ عورت ہے تو بچین کا دورنوسال نکال دیں اورا گرمردہے تو بارہ سال نکال دیں اگر اس کی عرمعلوم نہیں ہے تو گمان ندسب سے اندازہ لگالیں اگراس طرح مجھی بتانہ چل سکے تو زیادہ عرصہ کوشار کریں کیونکہ احتیاط اس میں ہے کچر ہرنم ذکے لیے ایک کیلہ اور ہرروزے کے ہیے بھی یہی وزن لیں۔دن اور رات میں چینمازیں شار کریں وتر چھٹے ہیں کیونکہ وہ بھی عملی فرض ہی ہیں ایک ماہ کے ایک سواسی کیلر ( ۱۸۰=۱۸۳) ہوں گے۔

اب بات رہی روزوں کی تو رمضان کے بورے مہینے کے تیں کیلہ (فی یوم أیک کیلہ کے حساب سے جول گے۔ بیلصف اردب ہے (پورااردب ساٹھ کیلہ کا ہے) کیلہ جارے دوکلو ہیں) جب ایک ماہ کے تین اردب بندری ہوئے تو سال کے بارہ ضرب تین کے صاب سے چھتیس اردب ہوں گے اب اگر ہراردب ک قیمت مثلًا میں ریال ہوتو چھتیں اردب کی قیمت ۲۰×۳۷) سات سوہیں ریال ہوگی بیتو سال کی نماز وں کی بات تھی اب روزوں کا نصف اس میں شامل کریں جس کی قیمت مثلاً وس ریال ہے اب ساں کا اسقاط ( تمازوں اور روزون کا ملاکر ) سات سوتنیں ریال ہوگاعمل ای طرح ہونا جا ہے اگر چیدمتعلقہ میت اپنی نمازوں کا الچھی طرح محافظ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ہوسکتا ہے لاشعوری طور پر نمازوں میں خلل واقع ہو گیا ہوتو پھراحتیاط اسقاط میں ہے۔اب متعادف دور کے لیے آپ میت کے دلی سے اس کے وص سے وارث یا تبرع و نیکی کرنے والے اجنبی سے درہم ٔ زیورات باسامان اس مقدار میں لے لیس گے جو مذکورہ بالاحساب و بہلغ کے مطابق ہوا گر وہ اس کی اپنی ملکیت ہے تو وہ خور آپ کواس کا ، لک بنادے اگر کسی اور کی ملکیت ہے تو پہلے وہ اس ہے اپنی

ملکیت کرائے اور پھر آپ کواس کا مالک بنادے۔ضروری بات بیہے کہ بید ملکیت صحیح شرعی انداز ہے ہو۔ اب اے تھیلی میں ڈال دیں اور \* انقیرون پراہے تھی یا جائے دل سے زائد ہوں تو حرج نہیں دس سے کم نہیں ہونے ع بیں۔ کونکہ کفرہ مین (قتم کے کفارے میں) در مسکین بی ہوتے میں۔ ان میں سے برایک کوآپ یول مخاطب كرين "ميں نے آپ كواس چيز كاما مك بنايا اس نماز اور روزے كے بدلے ميں جوفلال بن فلال كے ذمہ قرض تھے۔ بین کروہ فقیر کیے میں نے بیقبول کیا۔ پھروہ تھیلی لے کراپنے پاس محفوظ کر کے اپنی ملکیت میں العرات و كو كم چيزاب ميں نے آپ كى ملكيت ميں دى يا ميں نے آپ كو مبدكردى۔ آپ جوابا كهددي ميں نے قبول کرلی اب اسے قبضہ میں لے کرا پی حفاظت میں کرلیں۔ پھر دویارہ آپ تھیلی اس کی ملکیت میں ویں وہ ای طرح قبضے میں کرئے آپ کو پھروالی کردے اس طرح معاملہ چان رہے اگر تھیلی میں ایک ساں کے کفارے کے بارے میں مال ہوگا تو ہروفعہ ایسا کرنے ہے ایک سال کا کفارہ ہوجائے گا اگروں وفعہ اسے مالک بنا کیس كريتووس سال كا كفاره اوا بهوجائ كا\_اگر مال آ و هيسال كانفيلي ميس تفاتو پانچ سال كي نمازون اور روزون كا كفاره بوجائے گا۔ اگر فقيروس بيں اور ہرا يک پردس دفعہل مذكور كيا ہے تو أيك سوسالوں كى نماز وں اور روزوں كا تھا تو پچاس سالوں کا گفارہ ادا ہوجائے گا۔ (۱۰ ×۱۰=۱۰۰) اورا گرتھیلی میں مال اس سے کم وہیش ہے توا ہے اتی پر قیاس کرلیں اگر آپ روزوں کونما زوں ہے الگ کرلیں اور کی ایک ہے آغاز کرلیں تب بھی جائز ہے

بافی اعمال کا استفاط: جب نماز اور روزوں کاعمل استفاط عمل ہو گیا اور آپ کی خواہش ہے کہ میت کے ذمہ ہے باتی اشیاء کاعمل اسقاط بھی کرلیں مثلاً اس کے ذمہ قربانیاں نذرین صدقات فطر (اپنے اور اپنے ذمه میں آنے والے لوگوں ) روز ہ تو ڑنے کا کفارہ 'ظہار کا کفارہ 'زکوۃ و تلاوت کے سجدے ہاتی ہیں تو ان کا استفاط مجمى قرض تمازون كى طرح بى كرتا ہوگا۔ ہر مجدہ تلاوت كانصف صاع گندم ہوگا۔ وہ نواقل جوتو ڑو يے اور پيران کی قضانہیں کی عشر وخراج دوران جج حرم کی کوئی جنایت (جرم ) پااحرام کا کوئی قصور قتل خط کا کفارہ واجب نفقہ (خرج ) مال كفارئ نذروالاصدقة نذري اعتكاف والاروزة طواف كي دور تعتين اليے انسانوں كے حقوق جو نامعلوم میں اور اس طرح کے باقی مالی حقوق باقی میں (مطلب سے ان سب حقوق میں ے کھی اس کے ذمد باتی بیں تھیلی دس فقیروں بر تھمائی جائے یاوس ہے کم بر تھمائی جائے جیسا کے ضرورت ہوا ہے ایک دود فعد یا حب ضرورت كم وبيش كياجا سكتاب يهال مجى واى كهاجائ كامين في يرة ب كى ملك كيافلان آولى كى قربانيون اورنڈروں اور دیگر ہاتوں کے اسقاط کے لیے۔ پھرائیک سمیلہ گندم کی قیمت نکال کروہ قیمت کفارہ میمین کے لیے وس فقيرول براس طرح محومائ بردور ميس دس أوى بوف عايميس احاتى دفعه محمايا جائ كركمان

كى باتى مانده نماز ول اورروز ول كے ليے تو كافى شہو (لبذ اضروري ہے كداسقاط كامل كيا جائے) نماز اور روزه میت کے حقوق میں سب ہے اہم ہیں اور ان دونوں میں بھی نمازیں زیادہ ہوتی ہیں لہذا ان کا اسقاط کثرت ہے ہونا چاہیے۔فقیروہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہوجس سے فطرانہ لازم ہوتا ہے۔ ملک میں وینے والے کی بات جب تک بوری نہ ہوجائے قبول کرنے میں جلدی ہرگزند کی جائے۔ای طرح (میں نے قبول کیا) کے جب ملک میں دینے والے کی بات بوری ہوجائے اپوری طرح قبول کرنے کے بعد آ کے ملکیت میں دیں اور شمدیک وقبولیت میں تھوڑا و تفد ضروری ہونا چاہیے اور وہ مال قبول کرتے وقت اچھی طرح پکڑ لینا چاہیے۔جو پھھ تھلی میں ہے اس مرادادائی و بہہ ہے جو مالک کی طرف سے ال رہا ہے کسی اور باکسی شریکِ محفل کی طرف ہے نہیں ہے۔ بیضروری ہے کہ جب تھیلی ایک دوسرے کودے رہے ہوں تو اے سخری و نداق کا ہرگز انداز نہ دیں بلکہ حقیقیۃ دوسرے کواس کا مالک بنانامقصود ہو۔ صرف حیبہ سازی نہ ہو ہے سایک و تملک کا پوری طرح صحت کے ساتھ خیال رکھا جائے۔اس بات کی رع بہت رکھی جائے کہ فقیر کا دل نہ ٹوٹے اور اے خوش ولی عاصل ہوکداس نے میت کی فرمدواری سےاسے بری کرنے میں مدودی ہے۔ تھیلی میں قرآن یاک ڈالنے کی ضرورت ٹہیں ہے۔ (اگر تقدّس اورعظمتِ قر آن کو پیش نظرر کھتے ہوئے تیرکا قر آن پاک کو بطویہ شفیع ساتھ رکھ لیاجائے توشرعا کوئی حرج نہیں ہے) یہ عوام کی بات ہے فقیر کو بول ند کہاجائے کی تونے اسے فلال کے ذمہ جو کچھ ہے اس کے بدلے میں قبول کیا ہے؟ بیونکہ اس کا مطلب استفہام ہوگا کہ کیا قبول کیا ہے یا نهیں؟استفہام کی صورت میں پھرتملیک نہیں ہو سکے گی۔

ایک اور بات پر مطلع ہونا بھی بے حدضر وری ہے کہ کف رہ فطر (روزہ تو رٹنے) اورظہ رئیل ساٹھ مسکیفول کو کھا نا وینا ضروری ہے جس طرح فتم کے کفارے میں دس کا عدد متعین ہے۔ ہر فقیر کو آدھ ساع (دوکلوگندم یا اس کی قیمت وینی ہوگی اب اگروں فقراء پرکی دفعہ تھی گھی تی جائے اور (مثلاً چھ دفعہ سھیا کر ساٹھ کا عدد پورا کر لیا جائے) تو اسقاط کے بیے کائی نہ ہوگی ہاں کفارہ قتل ہوتو پھر کی دفعہ تھی گھیا تا کافی ہور ہے گا کیونکہ یہاں کھا ناروزے کا بدل ہے اور تعداؤ شرط نہیں۔

عاتمد الدريم بم تحديد الدركات إلى

عمّا قد کے بیان ملیں: حضرت علامه علا وَالدین نے اپنے مُدکورہ بالدرسالہ (منة البحلیل) میں یول ارشاد فرمایا ہے 'انسان کو چاہیے کہ لوگوں میں مشہور عمّا قد ہے بھی غفلت ند برتے (اور میت کے لیے بھی کرے) عمّ قد سے مرادسورۃ الاضاص پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ہی احادیث مروی ہے ان میں ہے ہے حدیث امام احد نے اپنی مندمیں وکر فرمائی ہے۔ حضرت معاذبن انس جنبی رضی اللہ تعالی عندنی رصت عیابیہ

غالب كمطابق ميت پرجتنى قشميس ہوں سب كاكفارہ ہوجائے بلكداس كقعموں سے زائدگا كفارہ ہوج ئے۔
اہ م محمد فر ، تے بیں كہ سب قسمیں ایک قسم میں واخل ہوں گی لہذا دس مسكنوں پراس طرح آیک دفعہ گھمانا ائل ہور ہوئی ہور ہے ۔
ای کافی ہور ہے گا۔ام محمد کی بیروایت هنا الہ لیل کے مصنف نے اس سندسے بیان کی ہے۔مصنف اپنے والدسے وہ علامہ مقدى سے وہ بخیہ سے وہ شہاب الائم درائے ہیں کہ والدسے وہ علامہ مقدى سے وہ بخیہ ہے الائم فرماتے ہیں کہ مصنف اصل نے ای بات کو اختیار کیا ہے علد مرقبہ تائی نے المدید ہے بھی ای طرح نقش کیا ہے ام احمد کا بھی یمی مصنف اصل نے ای بات کو اختیار کیا ہے علد مرقبہ تائی نے المدید ہے بھی ای طرح نقش کیا ہے ام احمد کا بھی یمی مصنف اصل نے ای بات کو اختیار کیا ہے علد مرقبہ تائی نے الی ارشاد میں امت کے لیے بڑی رحمت ہے۔ ( دونوں ا ماموں امام احمد اور امام محمد ) کے اس ارشاد میں امت کے لیے بڑی رحمت ہے۔ ( یعنی المدکر یم ایپ کرم سے جماری تصور ٹی کوشش قبول فر مالیں تو یہ ان کی رحمت و مہر بائی ہے )۔

و وسرا متقصد: به بات ضروري ہے كەفقراء ميں كوئى بچۀ كوئى مجنون كوئى مخبوط الحواس اوركوئى ايد غنى جو نصاب فطرانہ کا ما مک ہو کوئی غلام (خواہ مدبر ہی کیوں نہ ہو) اور کوئی کا فرند ہور اگر میت نے وصیت کی ہے تو ہید اسقاط کا مال میت کے مال کے ثلث (تیسراحصہ) ہے ہونا جا ہیے اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے اور وارث یا کسی اجنبی نے اپنے ول سے اسقاط کرایا ہے و جائز ہے جیب کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اگر کسی نے زندگی میں بی ا پی نماز وں کا فید بید دیا تو ج ئز ننہیں ہے۔ ہاں اگر شیخ فانی ( ہے حد پوڑھا جو روزہ نہ رکھ سکے ) اپنی زندگی میں روز وں کا فدیددے توبیہ جائز ہے۔اس اسقاط پر بھروسہ کر کے ٹمازیں جھوڑ دینا قطعاً جائز نہیں ہے اس طرح تضا یر بھی اعتماد کرکے وقت کے اندر ٹمازیں اوا کرنا قطعاً جا ئزنہیں ہے۔ اوااور قضامیں اسقاط پر بھروسہ کر کے مستی و تسابل بھی ہرگز جو ئرنہیں ہے۔اگروصیت اسقاط کی کردی ہے تب بھی قضائماز وں کو پڑھنا ضروری ہے اگر قضا شبیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔اگر ووایہ کرے (اسقاط پر بھروسہ کرکے نمازیں چھوڑ دے یہ قضہ نہ کرے) تو کیا بچرا سقاط جو تز ہوگا ؟ بعض فقہاء کے کلام میں ،شارہ ہے کہ پھراسقاط جو ترنہیں ہے کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اسقاط بر ربوگا مناسب يهي ب كدفن سے يملي اسقاط كيا جائے اگر چه بعد ميں بھي جائز ہے جب دوركامل ختم ہوجائے اور مال سخری دور میں آخری فقیر کول جائے تو وہ فقیر مال اس کے حوالے کروے جس نے میدمال ان کی ملک میں دیا تھا (موصی یا دارٹ) اگر وہ فقیریا فقراء میں ہے کوئی اور فقیر سیال واپس نہ کرے تو امام طحاوی کا ارشاد ہے کہ وہ اسکے قبضے میں چار جائے گالیکن اس کے لیے بیمناسب نہیں ہے کیونکہ وہ طلب تو اب اور نیکی و تقوی بیں اپنے ایک بھائی (میت) کی اعانت کے بیےاس گروہ میں شامل ہوا تھے۔وسی وارث یا ان دونو ل کا وکیل میت کے دصیت والے اس مال کواس طرح دور مکمل کرنے کے بعد فقراء پرتقتیم کردے۔ نیت بیا کرے کہ ہر فقیر کونصف صاع گندم یااس سے زائد طعام کے طور پر دے رہاہے۔ جرنماز سے نصف صاع اور ہرا یک روزے ے نصف صاع گندم ہوگی۔ یہ ول میت کے وصیت ہے ہوگا کیکن میت جتنے مال کی وصیت کرتا ہے عالبًا وہ اس

542

انوارامام اعظم عصوره المام اعظم

اس کی طباعت مطبع ماجد سیمیں مکہ محفوظ محلّہ قرارہ فلق میں ہوئی سیمطبع اپنے رب سے معافی کے طلب گار محد ، جد کردی کی (الله کریم اس براین وانی نعتوں اور سسل نواز شوں کی فراوانی فر مائے۔ آمین) کی ملکت ہے۔ بيرساله مبارك خاوم الحرمين الشريفين آل عثمان كے كل سرسيد مولانا سلطان محمد ارشاد خان خامس ابن مرحوم سلطان غازي مولا ناعبدالمجيد خان ) كے عہدِ حكومت ميں ہوا۔اللد كريم ان پر فتح كى چا درير ڈائيس.وران کے عدل ہے سب بشارتیں دینے والوں اور الله کریم سے ڈرانے والوں میں سب سے افضل (حضور نبی مکرم في کیشر بعت کی تائيد فرمائيس-

لقر يظ ا: اس رساله ريشكر علم ك قائد فضيات عجمند عدم ال-عالم وفاضل مكه كرمه ميس عالى مقام احناف كرام ك مفتى مولا ناشخ عبدالله سراج حنى كى في يول تقريظ تحريفر ماك-

سب تعریفیں اللہ کریم کاحق ہیں جس نے علماء کوشرف عطافر مایا اوراسینے لیے سعادت مند بندول کوچن میں پیلوٹ بڑے علمند ہیں۔ان کے دلوں میں معارف کا سورج اورعوارف کا جاند طلوع ہوا تو وہ مخلوق کے لیے روشن ویے بن گئے۔اللہ کر میم نے ان پر سعادت کے ڈول ڈالے اور امداد کے بادل برسائے تو وہ اللہ کے بندوں کے ہادی بن گئے۔ کددین اسلام کی بدایت عام کریں۔اللہ کریم نے ان اوگول کو بدایت وارشاد کا مرکز بنایا وہ مراد اسلام كيمطابق ركھنے لكے اوران كى تحريول مل بعد چنتى بود الوكوں كے ليے او نيج بہاڑوں جيسے مينار ا بن گئے اور مشکلات کے پردے انہوں نے کھول دیئے۔ مقفل دروازے بھی واکردیے ان با کمال حضرات نے لوگوں کے دلوں سے وہموں کے بردے ہٹادیجے۔

میں اللہ سبحان کی اس کے فضل اور مزید تخشیشوں پرائیسی حمد و شاء کرتا ہوں جومہبنوں سالوں اور ز ، نول پر عادی ہو۔اوراللد کریم کاسب نعتوں پراس طرح کاشکراداکرتا ہوں جوساعات را توں اور دنوں کے گزرنے میں مسلسل جاری رہے۔ میں لا الدالا اللہ کی الیک گوائی دیتا ہوں جس کے ذریعے مجھے قیامت اور اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہوتے وقت فلاح ، فوزاور کامیا لی ونجات ملے۔

مين كواى دينا مول كدماري آقا حضرت محمصطف عنظ الله كريم كخصوص بند اورسول وحبيب و ضیل ہیں وہ اندھیروں میں شمع نور وہدایت ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس سے اللہ کریم خیر کا ارادہ فرما ٹا ہے ا ہے دین کی مجھ عطافر ماتا ہے۔ بیم قدس جملہ تو آپ کے لیے سرکار علیہ کی طرف ے کافی دوافی بشارت ہے جب تک کہ کیوتر غرفراتے رہیں گے۔

بعداز حدوثناء واضح مواكس مقدار كاعلم بهي عظيم فخرب اوراصحاب علم كوعالى مرتبت شرف حاصل بكدال کا مقام رفیع ہے۔ عالم کے رائے پر بے حدموا تع ہوتے ہیں اور مشاغل تھا ویتے ہیں۔ عظیم المرتبت علاء کے

ے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایہ جو تخض گیر رہ دفعہ قبل ھواللہ احد (سورہَ اخلاص) پڑھتا ہے. للہ تعالی اسکے لیے جنب میں گھر بنا تا ہے۔حضرت عمرضی القد تعالی عنہ نے عرض کی پھر تو یا رسول اللہ ﷺ ہم بہت ہے گھر بنالیں گے۔ سرکار علی نے فرمایا اللہ کریم اس سے بھی بہت عظیم اور بہت مقدس ہے۔ دوسری حدیث طبرانی نے فردوں دیلمی سے نقل فرمائی ہے کہ سید کا خات عیاضہ نے قرمایا جو تحض نماز میں بیاس سے باہر سود فعاقل ہو الله احدير هنام جنم سال كى برات الله كريم لكهدينات بيحديث شبرب

علامه بزار نے حضرتِ اس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عندے مرفوعاً پیرمد بیث نقل کی ہے کہ جو تحض ایک ل کھ وفعة آل ہواللہ احد سر حتا ہے تو وہ اپنی جان اللہ تعالی نے خرید لیتا ہے اور اللہ کریم کی طرف ہے آ سانوں اور زمین میں منا دی ٹدا کرتا ہے کہ سنوفداں شخص اللہ تع لی کاعتیق (آ زاد کردہ) ہے اگر اس ہے کسی نے پیچھے لینا ہے اور اس پرکسی کا کوئی حق ہے تواب وہ اللہ کریم سے وصول کر لے۔''مصنف کتاب مترید فرہ تے ہیں اس کا مطلب ہے ہے کہ پوری عمر میں اس مخض نے بیتعداد پوری کرنی یا خانص نبیت ہے اس کے سے اور لوگوں نے (مرنے کے بعد ) پڑھ دیا۔ اہلِ شریعت اور اہلِ طریقت (صوفیہ کرام) کاعمل اس بات پر ہے کہ ایسی اھ ویث میں عمومیت ہوتی ہے اور کسی مخصوص آ دی سے بیفرامین مخصوص نہیں ہوتے۔ دونوں فریقوں (اصحاب شریعت واصحاب طریقت) نے تخصیص کے بغیرحدیث استخارہ پڑل کیا ہے اس طرح لوگ اس حدیث پڑلل بیرارہ بیں کہ میت کے فیض سر دفعہ کلمہ طبیبہ بڑھا جائے اور اس عوامی عمل کوعلاء نے تظریحسین سے دیکھا ہے مصنف فرماتے ہیں ہے روایت موجود ہے کہ جوکلمہ طیبہستر ہزار دفعہ پڑھتا ہے جہنم سے نبی ت پی تا ہے۔''مصنف نے پھراپنے رسالہ میں ر الدالاالله( كاتبليل ) كينج كي فضيلت پراحاديث على فرماني بين وه سب كومعلوم بوني جيا ہيں۔

میں اس رسالے میں یہی کچھ لکھنا جو ہتا تھ (جو کمل ہو گیہ )اللہ کریم ہے عرض ہے کہ وہ اس کے لفع کو دوام بخشیں اور اسے خالص اپنی ذات کے لیے شرف قبول سے نوازیں۔ بے شک اسے اس بات پر قدرت حاصل ہے اور دعا وہی قبول قرمانے والا ہے۔ اللہ کریم ہمازے آ قا ومولا حضرت حمر مصطفے عطیفیہ اور آپ کی اول دو اصحاب برصلوة وسلام بھیجے جب تک کہ ذکر کرنے والے ذات حق کا ذکر کریں اور عافل جب تک اس ذکر خیر ے عافل رہیں اس رسالہ کی تحریر سے میں ۱ ارتیج الاول معسار ھیں فارغ ہوا۔ اس رسالہ جلیلہ جس کا مجم تو مخضر بلیکن اس میں علم کی فراواتی ہے اور تفع عام ہے۔

مصنفه حضرت بيشخ استاذ فاصل مستغنى عن اله لقاب علامه محمرص مح كمال فكي حنفي كي طباعت ١٢٥ رزيج اله ول ١٣٢٨ هـ کوفراغت ہوئی (اولٹد کاشکر ہے کہ اس ہے مقصد کی تکمیل ہوئی۔اس کے قوائد ہمہ پہلوقریب الفہم ہیں )۔ جب سامنے آئے تو اس کے حجم کو قلیل نہ سجھ تہاری زندگی کی قسم اس میں بہت سارے پاکیزہ مطالب ہیں آگئے

حمد ہاں ذات کی جس نے شریعت مطہرہ کے صلین کی گردنوں کوشرف کے زیوروں سے مزین فر ہیا۔

مریعت کے جائن پڑئل کے لیے انہیں آ مادہ فر مایا تو وہ اسلاف کے مناقب ومفاخ سینے لگ گئے۔ میں گواہی دیتا

موں کہ وہ ہی تابلی عمادت ہے واحد ولاشریک ہے زمین وآسان کا خالق ہاور میں گواہی ویتا ہوں کہ ہمارے

ہوں کہ وہ ہی تابلی عمادت ہے واحد ولاشریک ہے بندہ خاص جی آپ کا ہی ارشاد ہے کہ علماء انہیاء کرام کے وارث

میں ۔اللہ آپ پڑآ گی کی اورصابہ پر درود بھیج جن کے دلوں کواللہ نے ایجی محرفت ہے بھر دیا تو وہ ارشاد وا فادہ

کے ذریعے آپ کی خدمت میں لگ کے میں الی صلوقا ور ایسا سلام پیش کرتا ہوں جن کے ذریعے ہم بھی ان لوگوں کی لڑی میں پرود ہے جائیں جن کے لیے ارشاد ربانی ہے کہ ''ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ انجھائی ہو اور ایسا کی خدمت میں لگ کے میں الی صلوقا ور ایسا سلام پیش کرتا ہوں جن کے ذریعے ہم کھی ان اور جس میں لگا تا راضافہ ہے''۔اس کے بعد ہمارے مولا ہمارے شختے میں اور اس کے انداز ہے سورن بھی جس میں لگا تا راضافہ ہے''۔اس کے بعد ہمارے مولا ہمارے شختے ہیں اور ہر خبر وارے دل کو مشاش اور شرمندہ ہے اس میں ایسی میں جو ہرد کھنے والے کی آئے کو وجل بخشے ہیں اور ہر خبر وارے دل کو مشاش اور روشی عطافر ماتے ہیں۔اللہ کے میں ان کے سب مقاصد پورے فرمائے ہمیں اس رسالے ہاور ہر شرا اور تھی اور ہر شرا اور تھائی وا کہ دوجو وہو کو خوا کے کہ تاب کے میں ان کے سب مقاصد پورے فرمائے ہمیں اس رسالے ہاور ہر شرا اور تھائی وا کہ دوجو وہو کو کھنے والے کی آئی کو جل جبیں اس رسالے ہاور ہر شرا اور میا کا کہ دوجو وہو کو کھنے والے کی آئی کو جل جبیں اس رسالے ہے اس طرح قائدہ ہوجو انہیں میں ان کے سب مقاصد پورے فرمائے ہمیں اس رسالے ہے اس طرح قائدہ ہوجو

اصول کتب ہے ہوتا ہے۔

غادم طلب خواستگار مغفرت حقيرا سعد بن احمد دبان في است که صاب فادم طلب خواستگار مغفرت حقيرا سعد بن احمد دبان في اصدويگاند ما برفنون اوريکتا عالم مجتهد في عبد الرحن القر ايط مهم: مرجع تحقيق معتديد قيق عصر حاضر كے واحد ويگاند ما برفنون اور يکتا عالم مجتهد في عبد الرحن دبان في يون تقريف مائى -

مب تعریفی الذکریم کے لیے ہیں جس نے اپنے کئے ہوئے بندوں میں سے پچھ لوگوں کواس شریعت کی سے تعریفی الذکریم کے لیے ہیں جس نے اپنے کئے ہوئے بندوں میں سے پچھ لوگوں کواس شریعت کی حفاظت حمایت کی تو فیق دی۔ اوران کی سیابی کوشہداء کے خون کے برابر قرار دیا۔ شریعت کے لیے وران کے لیے وسیح اجراور نرائی بھلا کیاں جاری فرما کیں۔ انہوں نے درست چیزیں بھی بیان کیں۔ اوران خطاؤں کو بھی واضح کیا جو چیٹیل میدانوں میں سراب کی طرح تھیں۔ دروداور سلام ہمارے آتا حضرت محمد اور سیاری فضیلتیں جمع کردیں آپ کی آل اور صحاب پر میں میں ہوجو سننے اورا طاعت کرنے والی جانمیں دکھتے ہیں۔

بعد از حمد وصلوۃ واضح ہو میں اس رسالہ شریف پر مطلع ہوا۔ میں نے اس کی اعلیٰ تقلیں اور لطیف عبارات ویکھیں۔ میں نے دیکھا کہ بیصرف وو آ کھوں کے لیے ٹھنڈک ہے اور یہ وہ رسالہ ہے جب اس کی خیر و بر کت طاہر ہوگی تو کان اس کی طرف جھیس کے اور ایسا بھلا کیوں نہ ہو جب کہ اس کے جمع کرنے والے ہمارے مولا

---------

قدم راوع کم پر نابت رہتے ہیں ان عظیم لوگوں کا کتا اکرام ہے اور ان کی قیادت کتی عظیم ہے بدیزے بی محدود کرم والے لوگ ہیں جن لوگوں پر نظر عنایت پڑی ہے اور ہدایت ان کی طرف سبقت کر کے آئی ہے اور عوم و معارف نے اپنی باگ ان کے حوالے کی ہے اور مفاخر نے آئی طاقت ان کے مسامنے ڈال دی ہے۔ معالی وفضائل نے اپنی باگ ان پر مممل کیا ہے ایسے لوگوں ہیں اس شندار در سالے کے جامعے۔ عالی مقدم عالم وشنح ' بے شل فاضل این پر مممل کیا ہے ایسے لوگوں ہیں اس شندار در سالے کے جامعے۔ عالی مقدم عالم وشنح ' بے شل فاضل فضائل صفات کے جامع امام مفاخر و فواضل کے مشتم لات پر عادی ' نقل و تحقیق ہیں عالی مرتبت' تحریر و تحقیق ہیں رہنما ' عالم علامہ قائد اور ہے حدثهم ذکاء والے (حضرت محمصالح کمال شفی) ہیں۔ انہوں نے اپنے افا وات ہیں رہنما ' عالم علامہ قائد اور اچھی طرح کلھا ہے انہوں نے قد ہب کی معتبر کتب کے مطابق اپنی تحقیق کو درج کا ہو ایسے مربا ہے ہوں اور انہیں صفور مصطفے علیہ السلام مسئلے ہیں کوئی اختلا ف نہیں ہے۔ اللہ مربیم مصنف کو ہز ائے خیرعطافر مائے ہمیں اور انہیں حضور مصطفے علیہ السلام مسئلے ہیں کوئی اختلا ف نہیں ہے۔ اللہ کریم مصنف کو ہز ائے خیرعطافر مائے ہمیں اور انہیں حضور مصطفے علیہ السلام مسئلے ہیں کوئی اختلا ف نہیں ہے۔ اللہ کریم مصنف کو ہز ائے خیرعطافر مائے ہمیں اور انہیں حضور مصطفے علیہ السلام مسئلے ہیں کوئی اختلا ف نہیں ہے۔ اللہ کو خاتمہ بہت حسین ہو۔ آمین اللہ ہم آمین .

الله كريم ك فقير شرايعت وطريقت ك خادم عبدالله بن عبدالرحمن سراج حنى مفتى مكه مرمه جمد وصلوة وسلام كان والتحال والتحال

تُقْرُ لِيُطْلِمُ : دائر وعلوم كي مركز منطق ومفهوم كي محور عالم عامل كامل وتجربه كارزابد علامه محقق فهامته مرقق المهامة

الله واحد منتخل حمد ہے اور صلوا ۃ وسلام اس ڈانت اقدس پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کی آل و اصحاب پر بھی صلوۃ و سلام جنہوں نے آپ کے باز ومضوط کئے۔

تروصلوۃ کے بعدائ رسالہ کے مصنف نے اپنی تحریب یہت عمد گی سے ند بہ کی معتبر کتابوں کے مطابق معقبی قرمائی ۔ حریب کی معتبر کتابوں کے مطابق معقبی قرمائی ۔ حریب شریعی مصنف کو بہترین جراعطافر مائے اور جمیس جنت کے قریب فرمائے۔ ہمارے سب مقاصداس بستی واقدس کے مرتبہ وجاہ سے پورے ہوں جو عظیم المرتبت بھی ہیں اور انبیاء ورسل کے خاتم بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

ا پیتے رب کے فقیرا پیخ گناہ کے اسیرُ خادم علم احمد ایوالخیر بن عبداللہ میر داد (اللہ دونوں کے ساتھ ہو) نے

تُقْر لِطُسُمُ : عالم عامل مرشد کامل متقی و فاصل استاد شیخ اسعد دہان حنی کی نے یوں لکھا۔ یقینا شاداب ترین چیز جس کے الفاظ کے موتیوں سے کاغذات کے صفحات مزین ہیں اور پسندیدہ ترین شے جس سے اعلی و نفیس جانیں الس و چاہت کا سرور پاتی ہیں۔ D<del>110-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1</del>

از الشيخ عاشق الني برني مترجم: مولا ناعبدالحبيد مدني (ماوليندي)

آپ کے تلاقدہ:

امام ابوصنیف رحمت الله علیہ کے تلافدہ بکثرت سے۔ شخصا کی نے بیان کیا کہ آپ کے بعد کس امام پراہنے لوكم منفق نبيس بوع جنية آپ يرمنفق بوع . (عقودالجمان مس١٨٣)

سیخ صالحی نے اپنی کماب کے پانچویں باب میں مکہ مدینہ دمشق بصرہ اور جزیرہ وغیرہ ممالک سے تعلق ر کھنے والے بعض اُن تلانہ ہ کا تذکرہ کیا جنہوں نے اہم اعظم سے حدیث اور فقہ میں اکتساب علم کیا۔ پیٹنے صالحی نے مزید کہا کہ میں نے ا، م ابوحنیفہ دحمتہ اللہ علیہ کے معروف تلانمہ ہ آٹھ سوتک خودشار کیے اور اُن کے اسا یفصیل ے ذکر کیے۔(عقودالجمان ص ۱۵۸ تا ۱۵۸)

اما على بن سلطان محمد القارى رحمته الله عليه في الله على كمّاب (مناقب امام أعظم) مين آب كة تلافه و ك نام ذکر کیے جن کی تعداد و یر صوبے لگ بھگ ہے۔ پھرامام علی بن سلطان محمد القاری نے آخر میں کہا کہ من قب كرورى" سے اختصار كے ساتھ ہم نے يہى كھاہے اور امام كرورى نے آخريس كها كدامام ابوصنيف رحمت الله عليه کے تلانہ ہسات سوئیس ہیں جو مختلف علاقوں کے مشائخ اور زمانے کے مشاہیر ہیں۔ان کی سمی وجُہد ہمارے کیے مشعل راه بنی الله تعالی انہیں بروز قیامت جزائے خیرے نوازے (آین)

(ذيل جواهر المضيه ص٥٥٢٢٥١٨)

اما م خلف بن ابوب نے کہا کہ علم اللہ تبارک وثعالیٰ ہے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مجرصحا بہ کرام رضی الله تعالى عنهم اجمعين تك مجرتا بعين عظام رحمته الله عليهم اجمعين تك ادر مجرامام ابوعنيفه ادرآب كاصحاب تك بہنجا۔اب مس کی مرضی پند کرے یا نابیند. (تاری بغداد ۱۳۳۱۔۱۳۳۹)

امام بخاری نے انتقال فرمایا تو نوے ہزارشا گردمحدث حجودڑے اور سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عندنے انتقال فرمایا تو ایک بزار مجتهدین اپنے شاگر دمچھوڑ نے محدث ہوناعلم کا پہلازیند ہے اور مجتهد ہونا آخری منزل \_(ملفوظات اعلیٰ حضرت)

امام الوليوسف انصاري رحمته الله عليه

ابلِ عراق کے فقیہ علامہ امام قاضی ابو پوسف یعقوب بن ابرا ہیم انصاری کوتی امام ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے تلاندہ میں سے ہیں۔امام قاضی ابو پوسف نے ہشام بن عروہ ابواسحاق شیبانی عطابین سمائب اوران کے

انوارامام اعظم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد مهر عضي 'بيمثال عالم شهره آفاق فاضل اين زمان كنهمان (امام اعظم) اورايخ دور كي يعقوب (امام ابو پوسف) میں ۔اللہ کریم انہیں بہترین جزادے اوراعلی ترین تواب سے نوازے ۔ قیامت کے دن جارااوران كاانجام بهترين بو حسين بو - آمين ثم آمين

طلبه كاخادم احسان كا ميدوار عبد الرحل بن احمد د بان - تقر يظ مح عنى عالم اور جمته د فاصل شخ درويش بن حسن تجيمي كى في ول تقر يظ تحريفر ، كى -

سب تعریقیں اس ذات اقدس کی بیں جس فے طویل زمانے میں شریعت محمدی کی تا ئیدفر ، تی اورشہرہ آفاق علاء كالمول كے نيز ول سے ملت حنفيه كى مددكى: درودوسلام اس ستى برجو بى رے ليےسب سے اشرف وسيلمه میں۔جن کا نام نامی حضرت محمصلی القدعلیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کی فضائل والی آل اور صحب پر بھی سن م ہو۔

اس کے بعد یقیناً اس رسالہ کے مصنف فاصل جلیل نے بہت عمدگی سے ہاتھ شدآنے والے علوم کی ا باریکیان اورلطیف مطالب کے قلاوے جمع قر « دیئے۔ مجھے اپنی عمر کی شم بیدوہ تالیف ہے جس پر علماء کوفخر ہے۔ حاہیے کیمل کرنے والے ایسے ہی کا م کریں اللہ کریم انہیں بہترین بڑا دے۔ ہمیں اورانہیں جنت میں اعلیٰ ورجہ عطافر مائے ہم میں ہے ہرا یک کا خاتمہ بالخیر ہو۔اس ذات اقدس کے وسلے ہے جوسب نبیوں کے خاتم ہیں۔ الله ان يراوران كي آل اور صحابه كرام برصلوة وسلام بيسيا

عا جز فقیر نبی امی کی شفاعت کے طلبگار درولیش بن حسن جیمی کمی ( امتّد دونوں کومعاف فرمائے ) نے لکھ ۔ آمين ثم آمين

كتاب النورين ميں ہے كہ جوابي باتھ ميں قبرى مثى لے كراس پر سورة اعدر سات دفعہ پڑھ كے قبر ميں ڈال دیتاہے تو اس قبروالے کوعذاب بیس ہوتا۔ (طحاوی)

میت کے دفن ہونے کے لیے جوآ دمی موجود جواس کے لیے مستحب ہے کہا بیٹے دونوں ہاتھول سے قبر کی مٹی سے تین اوک بھرے اور میت کے سرکی طرف اے ہونا چ ہے۔ پہلد اوک ڈالتے ہوئے کیے۔ مِسنَهَا خَلَقُنا كُم " (اس من عديم في تهين بيداكيا) دوسرااوك واليق كم وفيها نُعِيدُ كُمُ (اى من بم مهين پلٹادیں کے ) تیسرااوک ڈالے تو کے " وَمِنْهانُخُور جُکُمْ قَارَةً أُخُونِي (اورای سے ہم مہیں ایک وقعد پھر تكاليس مي)

#### $\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$

و انوارامام اعظم المحمد سوال کیا گیاتو آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ عدیث کا اتباع کرنے والے تھے۔اور پھرام محمد بن حسن کی بابت پوچھا گیا تو کہا کداُن میں سب ہے زیادہ مسائل اخذ کرنے کا ملکہ تھا۔ پھرامام زُفر کے متعلق رائے پوچھی گئی تو کہا کداُن میں سب ہے زیادہ قیاس کرنے والے امام زفر تھے۔ (۲۲۲) بعدوہ ۱۲۲۷)

طلح بن محمد على كما كدقاض ابوليسف معروف شخصيت اورصاحب فضيات تح آب امام ابوهنيف رحمته الله عليه كے شاكر داورائي جم عصراوكوں ميں سب سے زيادہ فقيهہ تھے۔ آپ كے معاصر من ميں سے كوئى بھى آپ برسبقت ندلے سکار آپ علم و حکمت کی انتہا پر سے اور صاحب جاہ وحتم سے۔امام ابوطنیفدر حملہ الله علیہ کے مذہب پراصول نقدی کتب سب سے پہلے آ ب ہی نے کھیں آپ نے مسائل کی تشہیر برد بخور وخوض کے بعد کی اورامام الوطنيف رصة الله عليه علم كوزين كيكوف كوف تك يصيلايا - (عارج بدراهم)

محمر بن ساعة نے کہا کہ عہدة قضا قبول کرنے کے بعد قاضی ابوبیسٹ روزانہ دوسور کعتیں نوافل ادا کرتے

من ( عارع بنداد ۱۳۵۸ ۱۳۵۸)

محمد بن صباح نے کہا کہ قاضی ابو بیسف بوے صالح مخص تصاور بکثر ت روز ہ رکھا کرتے تھے۔ (كتاب النقات لابن حبان ٢٣٣/٤)

اسلام میں قاضی ابو یوسف سب سے پہلے قاضی القصاة (چیف جسٹس) عظیم عہدے پر فائز ہوئے

# امام محمر بن حسن بن فرقد الشبياني رحمة الله عليه

مقام واسط میں آپ کی والا دت ہوئی اور کوفد میں پرورش بائی اور یہاں ہی امام ابوطنیفدر حمت الله علیہ مسعر بن كدام اورسفيان تورى سے اكتساب علم كيا۔ اسى طرح آپ نے امام مالك بن انس جوموطاء كے مصنف اورآب ان کے رادیوں میں سے میں ابوعمر اور اعی اور قاضی ابویوسف سے حدیث روایت کی اور ان حضرات سے بکٹرت آپ نے استفادہ کیا آپ جب بغداد میں تشریف لائے تولوگ مختلف سمتوں سے المرآئے اورآپ سے حدیث وفقہ میں استفادہ کیا۔ چٹاٹیجہ آپ سے محمد بن اور یس شافعی ابوسلیمان جوز جانی اور ابوعبید قاسم ممهم اللدتعالى وغيره جليل القدرائم في صديث بن استفاده كيا- والابغ بعداد ١٢١٢)

ا مام محر بن حسن نے کہا کہ میرے والدِمحرّ م نے تعیں ہزار درہم بطورِ رُ کہ چھوڑے پندرہ ہزار درہم میں ئے علم محواور شعر برصرف کیے اور پندرہ ہرارہی حدیث وفقہ برخرج کیے . (تاریج بنداد ۱۷۳/۳) یکی بن معین نے امام محمد جامع صغیر کھی۔ (عاری بندر المرادد)

ا مام قاضی ابو بوسف کے بعد حراق میں ریاست فقد آپ پرختم ہوجاتی ہے۔ آپ سے آئمہ نے علم فق

طبقت ے استفادہ کیا ،جب کدفقہ محمد بن حسن امام احمد بن علیل ،بشر بن ولید کی بن معین علی بن جعد علی بن مسلم طوی عمروین ابوعمر واوران کےعلا وہ بہت ہے لوگوں ئے آپ سے استیفا دہ کیا۔

علم کی طلب میں ملیے بڑھے جب کہ آپ کے والمدِ ماجد نہایت نا دار ومفلس تھے۔امام ابوصیفے رحمتہ اللہ عليه نے کئ سال امام قاضی ابو يوسف کی و مکيم بھال کی۔

عباس نے این معین سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ امام قاضی ابو پوسف صاحب حدیث اور صاحب سُمَّت إِرْ رَكْ بَشْهِ \_ (تذكرة الحدظ للامام ذهبي ص ١ ٢٩)

ا تن حبان نے کتاب المنفات میں بیان کیا کہ ہمارے اُستاد قاضی ابوسف بڑے محتاط آ دمی تھے۔

(تلكرة الحفاظ للامام دهيي ص ٤٥ ١٣٥)

قاضى ابو يوسف فقيهُ عالم اورحافظ الحديث مشهور تفيدآب جب بھى كى محدث كے ياس حاضر موتے تو بچاس ساٹھ احادیث مادھیں۔ بچاس ساٹھ احادیث مادکرے اشتے اور پھران سے لوگوں کوفیض باب کرتے شهراً بيكويكشرت احاديث بإدهين \_(الانتفاء لابن عبدالبرص ١٧٢)

ا مام احمد بن حنبل رحمته الله عليه نے كها كه ابتداء ميں جب جمصطلب حديث كا شوق بيدا مواتو ميں قاضي ابولوسف كى خدمت مين حاضر موا- بعدازال جم في طلب حديث كميا چراوراو كول سے بھى حديث روايت كى۔

واؤد بن رشید نے کہا کہ اگر قاضی ابو یوسف کے سوا امام ابوطنیفہ رحمتہ الله علیه کا کوئی بھی شاگرد نہ ہوتا جب في امام الوصنيف رحمت الله عليكوآب برباق لوكول كمقا بله ين فخر بوتا. (خسر العقاصي عره)

قاضی ابد بوسف نے امام ابوحنیفدر حمته الله علیه کی خدمت میں ستره سال گر از ہے۔ دن چڑھے آپ سوائے باری کے امام ابوطنیف رحمت الله علیہ سے کس لیے بھی جدانہ ہوتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کا صاحبزادہ فوت ہوا تو آپ اس کی تجہیر و تدفین میں شامل نہ ہوئے اور بیکام اپنے عزیز وا قارب کے حوالے کردیا۔ بایں سبب كركهين امام ابوهنيفدرجمته الله عليدسي اليي بات كي ساعت عدوم ند موجاؤر جس كالمبيشد الحسوى السبحد (محس التقاطي ص ٩ أور ١٥)

ہلال بن بحی نے کہا کہ امام قاضی ابو پوسف تفسیر مفازی اور ایام عرب کے حافظ تھے۔ جب کہ فقد تو آبيكا ادنى ساعم تھا۔ (داريخ بعداد ٢٣١/١٣)

یجی بن خالد نے کہا کہ ہمارے ہاں قاضی ابو پوسف تشریف لائے آپ کا ادنی ساعلم فقہ کا تھا کہ جس كتب عددوسية كمر عيرجا تين - رئسن الفاضي. ص ١٥)

ایک مخص فے امام شاقعی رحمته الله عليه كے شاكر دار مرا في سے امام ابوحنيفه رحمته الله عليه كمتعلق بوجها تو آپ نے جواب دیا کہ امام ابوصنیفہ رحمتہ علیہ اللہ فقہاء کے سروار تھے۔ پھر آپ سے قاضی ابو بوسف کے متعلق

انوارامام اعظم عصم المواديد الموارامام اعظم

ا مام محد بن حسن کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ امام محمد بن حسن شب وروز قر آن کا تیسرا حصہ تلاوت كرايا كرتے تھے۔ آپ معلق حكايات بيان كا كئ بين كرآ پتهايت والش مند كامل العقل صاحب شرافت اوركشر اللو وت تجهد (ماقب ابي حنيفه و صاحبيه للحافظ ذهبي ص ٥٩)

امام کسائی اورامام محمد بن حسن ہارون الرشید کے ہمراہ مقام رے کی طرف عازم سفر ہوئے . مردوائمہ کی ا يك يى دن ريخ مين و فات بوگئ تو مارون الرشيد نے كہا كمآج لغت اور فقه و ن جو گئے ميں . ( ٢٠٠٠) بندار ۱۸۴۱۸۱)

امام زُفر بن حذيل رحمته الله عليه (+110/1.....)

آپ کا اسم گرامی زُفر بن هذّ بل بن قیس بھری ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ آپ کا بے حداحتر ام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میراایساشا گروہے جس میں قیاس کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔ (فوائد البهية في تراجم الحيفة ص٥٥)

ابن معین اور ابولیم نے کہا کہ امام زُفر قابلی اعتماد اور مختاط شخصیت کے مالک منصاور ابوعمرنے کہا کہ امام أنفر صاحب دانش وبنش اوردينداروصاحب تقوى شخف تقية پنن حديث بين قابل اعماد تقيه

(جواهر المعية/١٣٣٢)

ابراہیم بن سلیمان نے کہا کہ جب ہم امام زُفر کی مفل میں ہوتے تو جماری جرأت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے وتیاداری کی باتیں کریں لیکن جب کوئی ایبا کر لیتاتو آپ محفل کود میں چھوڑ کر جیے جاتے تھے۔ ابن مبارک نے کہا کہ امام دُ قریجے ہیں ہم صحافی کے قول کے مقابلے میں رائے کومعتر نہیں سیجھتے۔ چنانچ جب محانی کا قول ال جائے تو ہم رائے کو جھوڑ د ہے ہیں۔

وكيع في كباكدام أفرى محفل كرسوا ميس في محفل يجمى زياده تفع نبيس بإيا-نضل بن دُكين نے كہا كەجب امام ابوحنيف رحمته الله عليه كا وصال ہوا تو ميں نے امام زُفر كى مجلس اختيار كرلى اس ليحكم إلى الم الوصنيف رحمته المترعليد كاللافده بيس من الاو و فقيه اور صاحب تقوى متح لهذا ميس في

ا ت پ علم كاوافر حصه بإيا-حسن بن زیاو نے کہا کہ امام زفر اور امام داؤ دطائی آپس میں بھائی بھائی تھے۔داؤ دطائی نے نقہ سے

ناطرتو وكرز بدوتقوى اختليار كراسيا كميكن امام زفر مين سيدونون صفتين جمع موكسكين -محرین وہب نے کہا کہ امام زُفر محدثین میں سے تھے۔اور آپ اُن دس محدثین میں سے ایک تھے۔ جنبوں نے کیا میں مرون کیں \_(دیل جواهر المضية orytarr)  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

انوارامام اعظم عد مدهد مدهد مدهد مدهد مدهد مدهد

حاصل کر کے بہت ی کتا ہیں اکھیں آپ دنیا کے ذہین اوگوں میں سے تھے۔

(مناقب ابي حنيمه و صاحبيه للحافظ دهبي ص + ۵)

امام محمر کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے دروازے تک تین سال تک حاضری دیٹار ہااور تھک گیا۔ آپ کہا كرتے تھے كه يين نے امام مالك سے سمات مواحاديث سے بھی زيادہ تن يين ۔ (١٥) بدارا ١٠١٥)

امام شافعی رحمته الله علیہ نے کہا کہ میں نے امام محد بن حسن سے زیادہ قرآن کا عالم تہیں دیکھا۔ اگر میں یول کھوں کہ قرآ ن محمد بن حسن کی زبان میں نازل ہوا تو آپ کی فصاحت کی دجہ ہے ایسا کہ سکتا ہوں ایک اور روایت امام شافعی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ بین نے امام جمد بن حسن سے زیادہ دانشمند خض کوئی نہیں دیکھا۔

(ادرخ قد والاعدا)

ا، م محد شافعی رحمته الله علیه بی نے کہا کہ بیں نے امام محمد بن حسن سے ایک اُوثٹ کے وزن کے برابر كما بول كاعلم حاصل كيا-مزيدكها كدلوگول بين مجھے فقہ كے حوالے سے سب سے زيادہ امام مجمد بن حسن پراعتماد

يُورِيط ي في بيان كيا كدامام شافعي رحمته الله عليه في كها كمالله تعالى في تصول علم مين دو شخصيات = ميرى مدوقر ، في علم حديث مين ابن عينيه ساورهم فقدين امام حمد بن حسن رضى القدت في عنها س

(ديل جراهر المضية ص ۵۲۵)

محدث دیلی نے بیان کیا کہ امام شافع رحمتداللہ علیہ کہتے ہیں میں امام محد بن حسن کی خدمت میں وی سال تك ر بالفرآپ كى باتوں سے ميں ئے ايك اونث كے درن جتنى كتابول كاعلم حاصل كيا۔ إكرآپ اپ علم ك معياد ك مطابق بم س بات كرتے تو مار برول كاو ير كرد جاتى -آب مارى فيم ك معياد ك مظابق بم سے بات كرتے تھے۔ (ديل جواهر المصيد ص ٥٢٨)

امام شافعی رحمته الله علیہ نے ہی مزید کہا کہ میں نے امام محدین حسن کے علاوہ جس کسی سے ساتھ مجھی بحث ومباحث کیا تواس کے چرے کے تیور بدل گے۔ جاریخ بعداد ۱۷۷/۱)

المام احمد بن خنبل رمنة الله عليه في كها كه الركسي مسئله على متعلق تين شخصيات محاقوال پيش كرديج جاتے ہیں تو کسی کو بھی ان سے مخالفت کی جرأت نہ پڑتی تھی۔ یو چھا گیا وہ مخصیتیں کون ہیں؟ تو کہا کہ وہ ان م الوصنيفة امام قاضى ابو يوسف اورا، ممحمر بن حسن رحمهم التدتعالي بين كيونكدا، م ابوصنيفه لوگول مين سب ي زياده قیاس کرنے کی بصیرت رکھتے تھے۔امام قاضی ابوایوسف آٹار صحاب رضی التدعنهم کا زیادہ فہم رکھتے تھے۔اورامام محمد بن حسن لوگول میں سب سے زیادہ عربی زیان کے ماہر سے۔ (انساب اسمعانی ١٠٠٠/٨)

ابراجيم حرفي نے كہاكمين نے امام احمد بن علم رحمة الله عليدے يو چھاكمة ب نے مشكل مسائل كهاں ے سیکھے ہیں تو کہتے گئے کہا مام محمد بن حسن کی کتابول سے سیکھے ہیں۔ (اور اُبنداد المارے)

انوارامام اعظم عصم المساهدة المساهدة المساهدة میں پابندی کے ساتھ مسلسل عاضری دیتے رہے حتی کہ ایک مرشبدان کے ایک بچیکی وفات ہوگئی تو اس کے وفن میں بھی اس لیے شریک ند ہوئے کہ امام ابو صنیفہ کی مجلس کی حاضری کا ناغہ نہ ہوجائے بیچے کہ گفن ڈن کا انتظام اعزہ واقرباءاوريرٌ وسيول پرچھوڑ ااورخو دحضرت امام کی مجلس ميں حاضر ہوئے۔

حضرت امام ابو بیسف بڑے عیادت گزار بھی تھے، قاضی القصناۃ کی ذمہ دار بول کے باوجودروز اندو وسو رکعت نفل نمازیز ها کرتے تصاور روزے بھی کترت ہے۔

حضرت امام ابو بوسف انصار مدیند کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ کے پردادا سعد بن بحیرہ صحافی تصان کو سعد بن حبة بھی کہاجاتا ہے(صبتہ والدہ کا نام تھا) انہوں ے فروہ خندق میں شریک ہو کر جنگ میں خوب حصدلیاس وقت نوعمر تھے حضور اقدس عظیم نے جود کھا کہ بری دلیری کے ساتھ جنگ کررہے ہیں توان کو بلا کر دریافت فرمایا که اے نوجوان تم کون ہو؟ ،عرض کیا میں سعد بن صیعہ ہوں ،آپ نے وعادی کہ اللہ تیرا نصيب مبارك فرمائ اورساته ای قريب آن كا تكم فرمايا - جب وه قريب آئے توان كے سر ير ماتھ چيرا-(كتاب الاستبعاب: ازعلامه البياعبدالبر الكي رصنه التدعليه)

حضرت امام ابوبوسف فرماتے تھے كہ حضور الدس عليہ في جو جمارے بر دادا كے سر پر ماتھ كيميرا تھا میں اس کی برکت فائدان بحرمیں محسوس کرتا ہوں۔

میسعد بن بحیره کوفدیس مقیم ہو گئے مقیے، وہی انہوں نے وفات پائی، اوران کی سل کوفدیس آ بادر ہی جن میں ایک بوے ہونہار ابولوسف پیدا ہوئے جنہوں نے مشرق ومغرب کولم سے جردیا۔

داؤو بن رشید کا قول ہے کہ اگر صرف ابو پوسف ہی امام ابو حنیفہ کے شاگر دہوتے تو ان کوفخر کے لیے یہی ایک ظمید (شاگرد) کافی تھامیں جب امام ابو پوسف کولمی بانٹیں کرتے ہوئے دیکھا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جيے سامنے سمندر ہے اس سے لي جر بھر كر تكال دے ہيں -

ا عام ابو پوسف کے مزید حالات کا بیان پھر بھی سہی ،اب اس وقت آ ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کی وصيتون كوسامن لائس اوران برغوركري جوكداس بيان كالمقصدب-

حضرت إمام اعظم رض الله تعالى عندكي وصيتيس

وصیت تمبرا: پہلے علم طلب کروہ اس سے بعد حلال مال جمع کرو، پھرشادی کرو، کیونکہ اگر تحصیل علم کے ز ما نہ میں مال طلب کرتے میں لگ سے توطلب علم ہے عاجز ہوجاؤ کے ،اور مال تم کو دنیا کی چیزیں خریدئے وعوت دے گا اور پھرتم د نیا میں لگ جاؤ گے نیز اس بات ہے بھی پر ہیز کرو کہ تحصیل علم ہے پہلے عورتوں مج مشغول ہوجاؤ،اگرابیا کرو گے تو تمہاراؤقت ضائع ہوگا اور بچوں کی ساری ذمدداریاں جمع ہوجا کیں گی اوراہل

انوارامام اغظم المساوري والمام اغظم

### حضرت إمام اعظم الوحنيف رضى الله تعالى عنه كي وصيتيس

از . علامه قاضي غلام محمود صاحب بنرار وي رحمته مندعليه

حضرت ا، م اعظم الوصنيف رضى الله تعالى عنه نے جو وسیتیں اسیے مخصوص شاگر د قاضى القصة ة حضرت امام ابولوسف رحمته الله عليه كوفر ما في تفيس وه يهال درج كي جاتى بين -جن كوفقيهه اعظم شيخ زين الدين ابن تجيم (صاحب بحرارائق) نے اپنی کتاب الاشباہ والنظائر "(مطبوعدرا پی) کے تریس صفحہ ۲۱ مریر الاشباہ ہے۔ با درہے کہ علامہ ابن تجیم موصوف کی ولا در عرب ۹۲۲ ھاور وفات میں جوئی ہے اور امام ابولوسف کی ولا دت مطالِق قول مشهور ١٣ اليووفات ١٨ اج اورامام اعظم الوحنيفه رضى الله تعالى عنه كي ولا دت ٨٠ جه اوروص ل ما و

ا مام اعظم کی پیشنگو کی: امام ابو پیسف نے بیان فرمایا کہ جب میراباب فوت ہوگیا تو میں صغیرین قفا میری والدہ بھے کو ایک وهونی کے باس کام سکھنے کے لیے جارہی تھیں کدراستہ میں میں نے امام ابوضیف کا حلقه مجلس و یکھااور و ہاں جا کر چیھے گیا ہ ل جھ کو چینی تھی لیکن میں وہاں سے نداٹھتا تھے۔ آخر میری ماں نے حضرت امام سے کہا کہ یں ایک بیوه عورت ہوں اور بیاڑ کا بیٹیم ہے میں سوت کات کر گزارہ کرتی ہول معلوم نہیں آ ب نے اس سے کیا کہا ہے کہ اب جہال میں اسے لے جانا جاتی ہوں رئیس جاتا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اسے یہاں ہی رہنے دے میلم پڑھے گا اور عنقریب فیروز ہ کے شاہی صحن میں پستے کا فہ لودہ پیئے گا۔امام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ جب مجھے قضادی گئ تو میں ایک دن فیروزہ کے شابی صحن میں ہارون رشید کے باس میش ہوا تھا کہ خلیفہ کے ملازم فالودہ لائے اور خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ فالودہ بیواور بیفانودہ اس متم کا ہے کہ ہروفت ایسا تیار نہیں کیا جاتا۔ میں یہ بات س کرمسکرادیا ضیفہ نے مسکرانے کی وجدوریافت کی تو میں نے اس کو بیتمام قصد سنا کرامام صاحب کی کرامت و قرانست ظاہر کی۔

حضرت امام ابوبوسف رحمته الله عليه حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عند كرسب سے بوے اورسب ے زیادہ شہور شاگردر شید تھے حدیث اور فقدیل کامل دستگاہ رکھتے تھے، حضرت امام احمدین منبل رحمت الله علید ان كتلافده (شاكردون) يس سے بيس،جنبول في ان سے تين سال تك علم عاصل كيا۔ آپ نصرف قاصى تنے بلکہ قاضی القصاة (چیف جسٹس) تنے، اور اس لقب سے سب سے پہلے آپ ہی مشہور ہوئے ۔ خلفاء بن عباس میں سے مہدی ، ہادی اور ہارون الرشید کے عبد میں قضاء کی خدمت انجام دی اور ٢٢١ هـ الرائي وفات تك برابر قاضي رب\_

حضرت إمام ابوليسف محتة الله عليه ستره سال تك حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عندكي خدمت اقدس

انوارامام اعظم المحمد المناهد 
وصیت نمبر 9 : اوگوں سے پر حذرر منا ( ملنے جانے والوں سے احتیاط رکھنا کہ کوئی دھو کا نہ دے دے اور

وصيت تمبر • 1: حبائي مين الله تعالى سے اى طرح تعلق ركھوجىيا كه علائيطور برسب كے سامنے الله تعالی سے تعلق رکھتے ہو (ضوت وجلوت میں اخراص کے ساتھ التد تعالی کی طرف متوجہ مود اور وجداس کی سے ب كملم كے نقاضے اس وقت تك سيح طور پر پورئيبس ہوتے جب تك ظاہراور باطن علم كے مطابق ندہو)

وصیت نمبراا: زیادہ بننے سے پر بیز کرنا کیونکہ بیدل کومردہ کردیتا ہے۔

وصیت نمبر ا: عورتوں کے ساتھ زیادہ گفتگونہ کرنا اوران کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کی کثرت نہ کرناء

كيونكداس يے مجى دل مردہ ہوجا تا ہے۔

وصيت نمبرسوا: اپني رفتار مين سكون اوراطمينان اختيار كرنا اورايية كامول مين جلدي مت كرنا-وصيت نمبر ١١: جو تخصم كو يجهي الوازد ال كى بكاركى طرف متوجهت بونا، كيونكه يحيب جانورول کوآ واز دی چاتی ہے۔

وصيت تمبرها: جبتم كفتگو كروتو چيخ و پكارزياده ندكرواورا چي آواز بلندند كرو-وصیت نمبر ۱۲: اپنفس کے لیے سکون کے لیے اختیار کرواعضاء اور جوارح کو کم سے کم حرکت

دو، تا کہ لوگوں کے نزد میک تمہاری شان ومتا نت اور شجیدگی ثابت ہوجائے۔

وصیت تمبر کا: اوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اللہ تعالی کا ذکر زیادہ کیا کروتا کہ لوگ تم سے ذکر كرنائيكھيں (اورتمہارا كثرت ذكر ديكھ كروہ ذكر كى كثرت كرنے تكيس)

وصیت نمبر ۱۸: نمازوں کے بعدا بے لیے پچھ وردمقرر کرلوجس میں تم قرآن شریف کی تلاوت کیا کر اورالله تعالی کاذ کر کرو،اوراس نے جوشان صبری تم کودی ہے جونعمت عطافر مادی ہے،اس پراس کاشکرا دا کرو۔

وصیت نمبر 19: اینفس کی تکرانی کرو (تاکه وه گنامون اورلایعنی کامون میں مشغول نه موجائے)

وصیت تمبر۲۰: اپنے د نیاوی حالات اور تمام اموریس جن میں تم لگے ہوئے ہو مطمئن نہ ہوجا و اور پ

مستجھو کہ میری زندگی ٹھیک گزرر ہی ہے،نفس اور شیطان سے اندیشہ کرتے رہو، اور اپنے احوال اور المال کا جا

لیتے رہو، کیونکہ اللہ تعالی ان تمام مشاغل وامور کے بارے میں سوال فرمانے والا ہے جن میں لگے ہوئے ہو۔

-----

وصیت نمبرا ۴: تم اینے نفس کو عام مسلمانوں میں شار کرو، بال جوتمہارا خاص فن ہے لینی علم (اس!

ا یی مخصوص ذ مدداری کا احساس رکھو)

وصیت نمبر۲۳: خطاوّل میں توگوں کا اِتباع نہ کر دیلکہ سی اور درست کا مول میں اِن کا اتباع کرو (

ب ( انوارامام اعظم ) معدم مرود موسود م

عیال کی کثرت ہوگی، لہذائم ان کی حاجتوں کے بیرا کرنے میں لیے رہو گے اور علم اور مال دونوں سے رہ جو د

وصيت بمبرا: اليه وقت طلب علم مين مشغول هونا جب كرتمها ري جواني كا بتدائي دوراورتمها رادل ( عم كے عدوہ دوسرے كامول سے ) فارغ بوءاس كے بعد مال طلب كرنا تا كرتھوڑ ابہت جمع بوجائے \_ (محصلي ، ال اور ابل وعیال کے اشتغال سے پہلے علم حاصل کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کدان چیزول سے دلجمعی نہیں رہتی۔اوراولاداوراہل وعیال کی کشرت دل کوتشویش میں ڈالتی ہے) جب مال جمع کرلوتو نکاح کرلواورا پی بوی کے ساتھ دندگی گزار نے کا وہی طریقہ اختیار کر وجویس نے بیان کیا۔

وصیبت تمیر ۴: تم الله عد درن واورامانت ادا کرن کواور تمامعوام وخواص کی خیرخوابی کولازم

وصیت مسرم: ایبارویها فقیار نه کروجس سے لوگوں کی ذات جو لوگوں کی عرت کرواورلوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اور ملنا جلنا زیادہ نہ کرو، الا بیا کہ وہمہارے رہنے سبنے اور ملنے جلنے کو بہند کریں، اور ان کے منے چلنے کے مقابلہ میں تم ان کومسائل بتاؤ تا کدان میں جوکو کی مخص اہلی علم مورہ علم میں مشغول ہوجائے اور جو مخص، اہل علم سے نہ ہو (اور مسائل کے ذکر کو پہندنہ کرے وہ) تم سے بیچے اور تمہارے اوپر ناراض بھی نہ ہوبلکہ تمہارے و یاس بھی نہ بھنگے ( کیونکہ جسے علم نہیں اورعلم کا ذوق بھی نہیں وہ اہلِ علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا پندنہیں کرتا)

وصیت تمبر ۵: اگرتم در سال بھی بخیر خوراک اور بغیر کسب معاش رہ جاؤ تب بھی علم کی جانب ہے روگردانی ندکرنا کیونکدا گرتم نے (علم ہے) اعراض کیا تو تمہاری روزی تنگ ہوجائے گی جیسا کداللہ تعالی کاارشاد

وَهَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرُى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا (ب١١٤) يــ ١٢٢)

ترجمہ:اورجس نے میری یا دے منہ پھیراتوبشکاس کے لیے تک زندگانی ہے.

وصیت تمبر ۲: عوام میں سے اور بازاری لوگول میں سے جو تحف تبہارے ساتھ جھکڑا کرے تم اس سے مت جھکڑنا، اگراپیا کرو کے تو تمہاری آ بروجاتی رہے گی۔

وصیت تمبر کے: اور حق بت بیان کرتے وقت کس کی جاہ وحشمت کی پرواہ نہ کرناا گرچہوہ ہا وشاہ ہو۔ وصیبت تمبر ۸: تههارے علاوہ جولوگ عبادات میں مشغول رہتے ہیں تم اپنے نفس کو ان کی عبادات ے زیادہ عبادت میں مشغول کرو، جب تک نفس دوسرول سے بڑھ کرعبادت نہ کرے تم اپنے نفس سے راضی نہ

اینی مروت کوتمام امور پیس محفوظ رکھنا۔

ہیں مردت وہ اسریس میں ہے۔ وصیت نمبر ۱۳۳۳: ہمیشداپنے دل کوغنی رکھنا اور لوگوں کے سامنے اپنے بارے میں مید فل ہر کرنا کہ تم حریص نہیں ہو، اور دنیا کی رغبت نہیں رکھتے ہو ( بلکہ ) اپنے بارے میں غنی ہونے کو ظاہر کرنا اور تنگ دکتی طاہر نہ ہونے ویٹا اگرچے تنگلد تی ہو۔ .

وصیت تمبر ۱۳۷ : تم ہمت والے بننا، کیونکہ جس کی ہمت کنرور ہواس کا مرتبہ بھی کمرور ہوتا ہے۔ وصیت تمبر ۱۳۵ : جبراستدمیں چلوتو وائیں بائیں نددیکھو، بلکہ ہمیشہ نظرز مین کی طرف رکھو۔ وصیت تمبر ۱۳۷ : مجلس میں غصر سے پر ہیز کرنا۔

وسیت نمبرے اور اس میں سیسے بدیر ما کہ کہا کہ اور اور کو کہ اس کرنا، کیونکہ عوام میں وعظ کہنے کے لیے جنوٹ بولنا وصیت نمبرے اس عام اس کے سامنے وعظ گوئی مت کرنا، کیونکہ عوام میں وعظ کہنے کے لیے جنوٹ بولنا ضروری ہے (بہت می غلط باتیں کہنا پڑتی ہیں،اور یونمی بہت می باتوں کو چھپانا پڑتا ہے)اورا گرکوئی تخص صاحب فقہ ند ہو بلکہ عوامی قتم کا واعظ ہوتو اس کی تقریر وعظ سنانے کا انتظام ندکرو،اورخود بھی اس کی مجس وعظ وتقریر میں نہ

وصیت تمبر ١٣٨: الساوگوں كى مجالس ذكر ميں مت عاضر ہونا جوسنت نبوى كے فلاف نے رنگ

ڑھنگ ظاہر کرتے ہول۔

وصيت فمبر ٩٣٩ : عوام كيسامن ندانسوندسكراؤ-

وصيت تمبرونهم إبازارون مين زياده ندجاؤ

وسیت نمبر اس: عوام میں جو بوڑھ لوگ ہیں ان کے ساتھ راستہ کے درمیان مت چان، کیونکہ اگران وصیت نمبر اس: عوام میں جو بوڑھ لوگ ہیں ان کے ساتھ راستہ کے درمیان مت چان، کیونکہ اگران کواینے آئے کر و گے تو اس سے تمہارے علم کی حثیت گرے گی، اور اگر ان کو پیچھے کرو گے تو اس سے تمہار ک حثیت گرے گی، کیونکہ بوڑھوں کی عزت نہ کرناار شاوات نبویہ کے خلاف ہے۔ حضور اکرم علیقے کا فرمان ہے کہ جو محق ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر تم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وصیت نمبر اسم : راستوں میں مت بیٹھنا، اگرتم کواس کی ضرورت ہو (کہ گھر کے علاوہ کی جگہ میٹھو) تو

مسجد میں بدیرہ جاتا۔

وصيت نمبرسوم : دوكان برمت بينصا-

وصيت نمبر ١٩٧٧: بإزارون مين مسجدون مين مت كهانا-

----

وسیت مرا اور با پار برون کی جدادی کا در برون کی جون ان سے اور جولوگ پانی بلاتے بھرتے ہیں ان کے وصیت نمبیر (۲۵ زاستوں میں جو سبلیں لگی ہوں ،ان سے اور جولوگ پانی بلاتے بھرتے ہیں ان کے انسون میں کوئی حیثیت نمبیر باتھوں سے پانی مت بینیا ( کیونکہ سبلیوں پر ہرطرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جواہلِ علم کی کی کوئی حیثیت نمبیر انوارامام اعظم عليه من المنافع 
سے امورانظامید و نیادی مرادیں)

وصیت نمبر ۲۱۳: جب تمبیل معلوم ہوکہ فلال شخص اچھا آ دمی نہیں ہے تو اس کی برائی کا تذکرہ نہ کرنا بلکہ اس کے اندر کوئی خیر تلاش کرلینا اور اس کا تذکرہ اسی خیر کے ساتھ کرنا، ہاں دینی معاملات میں آس کے شرکا تذکرہ کردیا، ہاں دینی معاملات میں آس کے شرکا تذکرہ کردیا جا ہے۔ لیمنی جس فحص کے ہارے میں تمہیں معلوم ہوگہ وہ علائے طور پر شریعت کی خواف ورزی کرتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کردو، کہ اس کا بیطریقہ گناہ گاری کا ہے) تا کہ لوگ اس کا اخباع نہ کریں اور اس سے بچیں، حدیث شریف میں ہے کہ فاج کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کردو، تا کہ لوگ اس سے بھی ما کمی

وصیت نمبر ۲۲ جب کسی ایسے محف میں وینی خلل دیکھوجو و نیاوی اعتبارے صاحب جاہ اور صاحب مرتبہ ہوتواس کی (بھی) خرابی کا تذکرہ کر دواوراس کی جاہ اور بڑائی کی کوئی پرواہ نہ کر دیکونکہ اللہ عز وجل تمہارا مدو گار ہوگا اور اپنے دین کی مدوفرہ اے گا۔ جب تم ہمت کرکے ایک مرتبہ ایسا کر گزرو گے تو لوگ تم سے ڈریں گے اور کوئی شخص بھی تمہارے سامنے اور تمہارے شہر میں وین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ظاہر کرنے کی جرأت نہ کر رگا

وصیت نمبر ۲۵ موت کو یا دکرواوراستادول کے لیے ان سب لوگول کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جن سے تم نے وین حاصل کیا ہے۔

وصيت تمبر٢٦: بميشة قرآن كريم كى تلاوت كرت رجو

وصیت نمبر ۱۲ قرون اور مشارئ کی اور مبارک مقامات کی کثرت سے زیارت کیا کرو۔

وصیت تمبر ۲۸: اہل مواء بدقد ب اور بد كردارلوگول كے ساتھ اٹھة بيٹھن ندكرنا بال مربيك دين ك

طرف دعوت دینے اور عراط متنقیم بتائے کے لیے ان کے پاس جانا پڑے۔

وصیت تمبر۲۹: جوکوئی بات اپنے پڑوی کی ( نا قابلِ اظہار ) دیکھوتو اس کی پردہ بوٹی کروء کیونکہ ہے

تہمارے پاس امانت ہے (اوریڈ وی کے علاوہ و وسرے لوگوں کے پوشیدہ حالات بھی ظاہر نہ کرو)

وصیت تمبر ۱۳۰۰ : جوشخص تم ہے کئی بھی چیز میں مشورہ طلب کرے تواس کو وہ مشورہ دوجس کے بارے میں تم کو یقین ہو کہ بیمشورہ تم کواللہ تعالیٰ کے قریب کردے گا ( لیتن وہ مشورہ دو جو تمہارے نز د یک بالکل درست ہواس میں کسی تشم کی مشورہ لینے والے کے حق میں بدخواہی نہ ہو، جس میں اس کا فائدہ ہووہی مشورہ دو)

وصيت مبراس بخيل بنے سے كريز كرنا، كونك بخيل آدى رسوا بوجا تا ب

وصيت تمبر الله! لا لحي نه بننا نه جمودًا بننا اور نه اليي با نيس كرنا جولوگوں كو چكر ميں ڈالنے والى ہوں، بلك

وصیت نمبر ۱۵: اس بات سے پر بیز کرنا کہ سابقہ بیٹیوں اور بیٹوں والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ ایس عورت نے نکاح کرو، کیونکہ ایسی عورت اپنا مال بھی چرائے گی اور سابقہ ایسی عورت اپنا مال اپنی اولا دے لیے ذخیرہ بنا کر کھتی رہے گی، اور ساتھ ہی تمہارا مال بھی چرائے گی اور سابقہ اولا و پرخرج کرے گی اور وجہ اس کی ہے کہ اے اپنی اولا د (ووسرے ہر فرد کے مقابلہ میں اور) تیرے مقابلہ میں زیادہ عزیز ہوگی۔

وصيت مبر٥٥: دويويون كوايك كفرين جمع ندكرنا-

وصیت مبر ۵ کا دو بیویوں والیک سریاں کا منت کرنا جب تک این بارے میں بیایقین نہ ہوجائے کہتم وصیت نمبر ۵ کا دوراس وقت تک نکاح مت کرنا جب تک این بارے میں بیایقین نہ ہوجائے کہتم اس کی تمام ضروریات پوری کرسکوگے۔

و آحر دعوانا ان الحمدللة رب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد و آله واصحابه اجمعين

**소소소소소** 

انوارامام اعظم عليه المساهدي المساهد المساهدي المساهد المساهدي المساهد المساهد المساهدي المساهدي المسا

سیجھتے اور جولوگ پانی پلاتے پھرتے ہیں وہ بھی سب ہی کواکی ہی چھڑی سے ہا تکتے ہیں، عالم اور غیرعالم میں کوئی فرق نہیں کرتے )

وصیت نمبر ۱۲۸۹: دیبائے کپڑے اور زیوراور ریشم کی انواع واقسام استعال ندکر نا کیونکہ ان کا استعال تیجھ کو تکبر میں ڈال دے گا۔

وصیت نمبر کے ایپ گریں ہوی کے ساتھ بستریں ہوتے ہوئے زیادہ بات ندکرنا، بس اتی ہی جتنی کھیے ضرورت ہو۔

وصيت نمبر ٢٨ : يوى كاجهونا وراس كوباته لكانازيا ده ندكرتاب

وصیت نمبر ۹۷۹: بیوی کے قریب مت ہوچانا تکر اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ سے خیر طلب نے کے بعد۔

وصیت نمبر • ۵: دوسروں گی عورتوں کا تذکرہ اپنی بیوی کے سامنے نہ کرنا ، کیونکہ اگر تونے اید کیا تو وہ جھے ہے۔ یکنفی میں بات کرنے گئے گی ،اورمکن ہے کہ غیر مردوں کا ذکراس کی زبان پر آجائے (جو تیرے لیے باعث نا گواری ہوگا)

وصیت تمبرا ۵: جہاں تک ممکن ہوا ہی عورت سے نکاح مت کرنا جس کا پہلے کوئی شوہر رہا ہو یا جس کا بہلے کوئی شوہر رہا ہو یا جس کا بہلے اور ماں موجود ہویا اس کے پہلے شوہر ہے کوئی بیٹا، بیٹی ہو ہاں اگر یہ ہوسکتا ہو کہ اس کے اقرباء میں سے اس کے پاس تمہار سے علافہ کوئی داخل نہ ہوتو اس سے نکاح کرنے میں چنداں مضا گفتہ نہیں (اس کا مطلب قطع حمی کرنا نہیں بلکہ مطلب سے کہ ان لوگوں کا کثرت سے آنا جانا نہ ہونا چاہیے )، اور وجہ اس ہدایت کی بیہ کہ عورت جب بیب والی ہوتی ہے (اور اس کا باب اس کے پاس آتا جاتا ہے) تو وہ دعوی کرتا ہے کہ جو پھواس کے پاس مال ہے وہ میرا ہے، اس کو بطور رعایت کے دیا ہوا ہے جب وہ ایسا کیے گا تو کشیدگی بیدا ہوگی اور زندگی کا لف شعم ہوجا ہے گا۔

وصیبت نمبر ۵۲: جہاں تک ممکن ہوتم اپنی ہوی کے والدین کے گھر نہ جانا (شرعی ضرور تیں بہرحال نثنیٰ جیں)

وصیت نمبر ۵۳ : اس پرتم بھی راضی نہ ہونا کہ سسرال میں بیوی کے ساتھ رہے لگو، اگر ایبا کرو گے تو وہ لوگ تمبارے ، اور تمبارے (مال کے وصول کرنے کے ) بارے میں بہت زیادہ لالج میں پڑیں گے، اور مال باپ کے گھر رہتے ہوئے عورت تمباری مرضی کے مطابق اخلاق و عادات اختیار نہ کر سکے گا۔

### امام الائمهامام ابوحنيفه

از فلیل احدرانا (جهانیان منڈی خانوال)

سیدنا امام اعظم ابوصنیف تعمان بن ثابت رضی الله تعدی عند، امام الائمه سراج الامه، رئیس الفقهاء و المه جنه دین است الفقهاء و المه جنه دین است الاولیاء ببشر صطفی و عاءم تضے، الغرض نبوت اور صحابیت کے بعد کسی انسان میں جس قد رفضائل و محاسن یائے جاسکتے ہیں، آپ ان تمام اوصاف کے جامع اور رہنما تھے۔

آ کی ولادت باسعادت بمقام کوفه (عراق) مدیری میں ہوئی اور وصال بمقام بغداد (عراق) احد میں ہوا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بیر حدیث جس کو بخاری اور سلم نے روایت کیا ہے براتھ ق اصل صحیح ہے کہ اس میں حضرت امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہونے پراعتما و ہے۔ اس لیے کہ اہل فارس سے کوئی امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مرتبہ علم کونہ بینج سکا ۔ ﴿ رَجِهِ الله عَلَيْ عَلَيْ سَا مِنْ الله عَلَيْ سَا مِنْ الله علیہ کے مرتبہ علم کونہ بینج سکا ۔ ﴿ رَجِهِ الله عَلَيْ مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ سَا مِنْ الله عَلَيْ الله علیہ کے مرتبہ علم کونہ بینج سکا۔ ﴿ رَجَهِ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَ

### حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عنه توسل

علامه شخ شهاب الدین احمد بن جرگی رحمته الله علیه (المتوفی سے وہ) اپنی کتاب "الخیرات الحسان" کی فصل پنیتیس (۳۵) میں لکھتے ہیں کہ۔

'' ہمیشہ سے علماءاور اہلِ حاجت کا بیطریقہ رہا کہ وہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی ارت کرتے اور ان کے وسلے سے حاجت روائی جا ہے اور اس ذریعہ سے کامیا بی کا اعتقاد رکھتے اور منہ

حاجت ورا پورل، وجوں ہے کہ اور مان مان کا کہا کہنا ہے۔ سبحان اللہ! عمر آئ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عند کے علم وضل اور تقویٰ کا کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ! عمر آئ کل ایک ایسی جابل قوم ہیدا ہوئی ہے جوامام شافعی علیدالرحمتہ کے اس فعل پڑمل کرنے والوں کوقبر پرست کمتے جیں ہم ان کی اس زیاد تی کا معاملہ روزِ محشر اللہ کریم پرچھوڑتے ہیں۔

قصیدة النعمان: حضرت الم اعظم ابو صنیفه رضی الله تعالی عند نے بارگاہ رسالت میں جو نذرا نہ عقیدت پیش کیا ہے ، اس ہے آپ کے عقیدہ کے مطابق سیدعالم علی کے الک و عقار ، نور بجسم ، حاضر و ناظر ، حاجت روا ، مشکل کشا ، باعث تخلیق ارض و ساء سیدا نبیاء ، شافع روز جزااور تمام مخلوقات کے آقاومولے اور ملیء و ماوئ ہونے پرواضح روثنی پرتی ہے ، اس تصیدہ مبارکہ کے تربین (۵۴) اشعار ہیں لیعض خشک لوگ اس قصیدہ کی نسبت امام اعظم ابو صنیفه رضی الله تعالی عند سے تسلیم نہیں کرتے گر المحمد لله گوڑو نا خدا خدا کر کے ، دیو بندی مکتبہ گر کے مشہور مدر سددار العلوم حقانیہ اکوڑ ہ خشک (صوبہ سرحد) کے ایک فاصل مولوی عبدالقیوم حقائی نے اپنی کتاب ' امام اعظم ابو صنیفہ کے جیرت انگیز واقعات ' کے صفح ۱۸ سے سام پراس قصیدہ کے سولہ اشعار نقل کیے ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی ، حیرت انگیز واقعات ' کے صفح ۱۸ سے سولہ اشعار نقل کیے ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی ،

(عبدالمقدم تفافل المام عظم الدهنيف كرجرت الكيزواتفت مطيون كوزو تفك (بناور) 1900 اس ٨٣٨٢)

ا ما م اعظم منی اللہ تعالی عنہ: بعض لوگ امام اعظم ابوطنیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کوا مام اعظم نہیں مائے اور نہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم تو فقط حضور علیہ ہیں، ان لوگوں سے بعید نہیں عنقریب یہ لوگ حکومت ہے بھی مطالبہ کردیں کہ بانی پاکتان قائد اعظم محم علی جناح کو کتابول اورا خبارات میں قائد اعظم نہ لکھا جائے۔

اوراطبارات میں میں است ہا ہوں بھی ہے۔ انکی جہالت کی انتہاہیہ کہ انہوں نے اپنے مولوی نذیر حسین و ہلوی کو متعدد کتابوں میں'' آت الکل'' لکھا ہے۔(احسان النی ظہیر،البریلویہ(عربی)مطبوعہ لا ہورش ۳۷) تو کیا اس سے بیمراد ہے کہ مولوی نذیر حسین وہلوی معاذ اللہ حضور نبی کریم علی ہے تھی شخ ہیں؟اگر جواب نفی میں ہے تو آئند

طرح وہ شریعت کا قلاوہ گلے ہے اتار کر بے کاراورمہمل رہ جائے گا۔

اب غیرمقلدین خودانساف کریں کر آن وصدیث کے بچھٹے میں آئمہ جمہمدین سے ہماری کیائبت ہواں سے ہماری کیائبت ہواں سے جان بے چاروں کوتو عربی بھی سیج طرح سے نہیں آئی بقر آن وحدیث کا فہم تو دوری بات ہے لہذا عصراور ضد کو جھوڑ کر حضرت شاہ ولی اللہ و ہلوی علیه الرحم کا کہنامان کیس اور امام عظم الوحنیف رض التد تعالی عندی تقلید کرلیں۔

\*\*\*\*

انوارامام اعظم

لقب امام اعظم يرجى اعتراض شكري-

حضرت المام اعظم ابوصنیفه رضی الله تعالی عند کے مزار مبارکہ کی جگہ کو آج بھی '' الاعتظم میدہ'' کے نام سے پکاراجا تا ہے تمام حنی ، شافعی جنبلی ، مالکی ، حضرات اس نام سے پکار تے ہیں ۔

حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه کی مجدشریف میں آج بھی اذان کے بعد صلوۃ وسلام پڑھا جا تا ہے، اگر کسی کو یقین نه بولو بغداد (عراق) میں جاکر یا کسی عزیز سے جو دہاں رہتا ہو پید کر کے تسلی کر سکتے ہیں۔

(محمطی ظهوری مضمون سفرسعادت ما بنامه مشباخ القرآن لا جوزشاره اکتوبر ۱۹۸۸ ع سر ۱۸۸۸

بعض لوگ آئمہ کرام کی تقلید ہے تو اٹکار کرتے ہیں گر ابن تیمہ، ابن قیم اور قاضی شوکانی کے اقوال کی تقلید کرتے ہیں، چنانچی نواب وحیدالزمان غیر مقلد لکھتے ہیں۔

" مولوی اساعیل صدیث بھائیوں نے این تیمیداورا بن تیم اور شوکانی اور شاہ ولی اللہ صاحب اور مولوی اساعیل صاحب شہید نور اللہ مرقد ہم کو وین کا تھیکے دار بنار کھا ہے، جہال کسی مسلمان نے ان پر رگوں کے خلاف کسی قول کوافقیار کیا، بس اس کے پیھیے پڑ گئے برا بھلا کہنے لگے۔

بھائیو! ذراغورٹو کرواورانساف کرو،جب تم نے ابوطنیفہ اورشافعی کی تقلید چوڑی، توابن تیمیہ اوران نے اور کی جوان ہے بہت متاخر ہیں، ان کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟

( مجرعبد الحيم يشتى وحيت وحيد الربال بحوالدوحيد المقات مطوعة ورجركتب خاشركرا بي ١٠٢٥)

حضرت شاه ولى الله محدث وبلوي رحمته الله عليه كا فيصله:

حضرت ِشاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

قاذا كان جاهل في بلاد الهند اوبلاد ماوراء النهر وليس هناك عالم شافعي ولامالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذا المذهب وجب عليه ان يقلد المذهب ابي حنيفة ويحرم عليه ان يخرج من مذهبه لا نه حينئذ يجلع ربقة الشريعه ويبقى سدا مهملا رداه ولي الله معدد دهاوي الانصاف (عربي) مطبوعه مكنه البشيق استبرل تركي ص ٢٢)

ترجمہ: جب ہتدوستان اور ماوراء النبر (تا جکستان ،ازبکستان وغیرہ) کے شہروں میں کوئی بے کم شخص ہواور وہاں کوئی شافعی ، ماکمی ، صنبلی عالم شہواور ان قدامیت کی کوئی کتاب بھی شہوتو اس پر امام ابو حنیفہ کے قدمیت کی تقلید واجب ہے اور اس پر حرام ہے کہ امام کے قدمیت کو ترک کرے، کیونکہ اس

بلاتعصب وتکلف بیکها جاسکتا ہے کہاس فرہب کی نورانیت کشفی طور پردریائے عظیم کی طرح نظر آتی ہے اور باقی تمام فراہب اس کے مقابل حوش اور چھوٹی نہروں کی طرح معلوم ہوتے ہیں ، اور ظاہر میں بھی جو پچھ نظر آرہا ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ اسلام کی اکثریت ابو حنیفہ کے فرہب کی پیرو کارہے اور سے فرہب کثریت تبعین کے باوجود اصل اور فروع میں دوسرے تمام فراہب سے منفرو ہے اوراسنباط میں ایٹا ایک انگ طریقہ رکھتا ہے اور یہ بات اس کے تن ہونے کی ولیل ہے .........

ا پناایک الک طریقہ رصامے اور میہ بات اس سے اور کردھی ہیں اوراحکام وین کوانمی میں مخصر بھتے ہیں ، چندایک ناقص لوگوں نے چندا حاویث یا وکردھی ہیں اور جوان کے نزویک کا بت نہیں ہے اس کا انکار اور اپنی معلومات کے سوا دوسری چیز کی نفی کرتے ہیں اور جوان کے نزویک کا بت نہیں ہے اس کا انکار کردیتے ہیں ، ہزارافسوں کے خشک تعصب پر ، فقد کے بانی ابو حذیفہ ہیں اور لوگوں نے فقد کے تین چوتھائی کوان کے لیے مسلم رکھا ہے الخے ۔ ( محابت شریف عوب ہرہ ہ صدیقتی دخود میں سور سروری ہیں)

(س) حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمته الله علیفر ماتے ہیں۔

بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ امام شافعی کا ندہب موافق عدیث کے ہے اور ان کے ندہب ہیں علط حدیث کی بیروی زیادہ ہے اور امام ابوطنیف کے ندہب کا مدار رائے اور اجتماد پر ہے۔ سو مید کل مخط علط حدیث کی بیروی زیادہ ہے اور امام ابوطنیف کے ندہب کا مدار رائے اور اجتماد پر ہے۔ سو مید کل محض غلط اور صریح نادانی ہے کیونکہ کتاب اللہ اور اقوال صحاب کا جانا اور یاور کھنا اجتماد میں شرط ہے اور بغیر ان کے اجتماد درست نہیں، پس جس صورت میں امام ابوطنیف کا اجتماد تمام جمتم دین کے اجتماد پر مقدم اور سمایت اور بہت علماء وجمتم دین کے زد کیک ثابت اور تمام امت کا مقبول ہے تو پھر اس گمان فاسد کا کوئی میں۔ (شرع سزامان)

(٤٧) حضرت ِشاه ولى الله محدث وبلوى رحمته الله عليه فرمات عين

'' بجھے رسول اللہ علیہ نے بتلایا کہ فد ہب حنفی میں ایک بہترین طریقہ ہے اور وہ بہت موافق ہے اس طریقہ ہے اور وہ بہت موافق ہے اس طریقہ سنونہ کے جو کہ مدون کیا گیا بخاری اور اس کے اصحاب کے زمانہ میں' (فیوض الحرمین) امام ابوطنیقہ اپنے زمانے میں سب سے اعلم تھے، یہاں تک کہ امام شافعی نے کہا کہ' سب لوگ فقہ میں ابوطنیقہ کے عیال ہیں۔' (عقد الحدد)

(۵) شیخ الاسلام امام احمدرضا محدث بریلوی رصندالله علیفرماتے ہیں

امام اعظم رحمة الله عليه واما ابو يوسف سرداران ابل كشف ومشاهده بين - (نارل رنسو) شافعی ما لك ، احمد، امام حنیف حارباغ امات بدلا كھول سلام (عدائل بخشق) انوارامام اعظم

# حضرت داتا گنج بخش عليه الرحمه كى امام اعظم سے عقيدت

از خلیل احدرانا (خانیول)

ابوحنیفہ کے جمنڈے کے باس"

(۲) حضرت مجد دالف ثافی رحمت الله علیه فرمات عین: حضرت امام ابوضیفه کوفی رحمت الله علیه فرمات عین: حضرت امام ابوضیفه کوفی رحمت الله علیه پر بیزگاری اور تقوی کی برکت اور سنت کی متابعت کی دولت سے اجتهاد اور استنباط کے نہایت بلند درجہ پر پینی چکے بیں کہ دوسرے لوگ اس کے بیجھنے سے بھی قاصر بیں اور دقت معانی کی وجہ سے ان کے اجتهادات کو کتاب وسنت سے مخالف بیجھتے ہیں اور ان کو اور ان کے اصحاب کو '' اصحاب اس کے احمال کو '' اصحاب کو نہم پر مطلع نہ ہونے کی وجہ الرائے '' کہتے بیں اور ریسب پھوان کے علم اور در ایت کی حقیقت اور ان کے نہم پر مطلع نہ ہونے کی وجہ سے اور امام شافعی رحمت الله علیہ نے اش رون سے ان کی فقاہت کی دفت کو معلوم کیا اور کہا '' تمام فقہاء ابوضیف کے عیال (اولاد) بین' افسوس ان قاصر نظروں کی جماعت پر کہا ہے تصور کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

### امام اعظم الوحنيف

خدا کا پیارا ہمارا رہبر امامِ اعظم ابوحنیف سپر دین نبی کا اختر امام اعظم البحثیف فدا کے بندوں پے حصر کیا ہے نہ دیکھا چشم فلک نے ابتک تمبارا ثانى تمبارا بمسر امام أعظم الوصنيف قتم ہے دور قر میں شہرہ تیری نقابت کا جار سو ہے تری نشیات کا ذکر گھر گھر امام اعظم ابوضیفہ امام مالک امام حنبل بخاری و شافعی مقرر مثال الجم میں تو ہے خاور امامِ اعظم الوصنیف، الك دیا تخت نجد جس نے جہاں میں آكر بروز روش وہ ہے حبیب شفیع محشر امام اعظم ابوطنیفد اشاروں سے مہرو ماہ دونوں بتارے میں چک چک کر ہے چرخ دین نبی کا محور امام اعظم ابوضیفہ ترى بدولت بهوا منور رسول اكرم كا دين اليا ہے جیثم خورشید وہر سششدر امام اعظم الوطنیف كلام حق كے سيجھنے والے حديث قدى كے تكت وال ہو خدا کی رحمت بدام تم پر امام اعظم ابوطیف جلا کے کروے گا خاک خواجہ ہر اک ٹجدی کے ول جگر کو ترے فضأئل ننا ننا كر امام أعظم الوضيف

### امام اعظم کے د رہا ر میں نا مور شعراء کرام کا نذرانه عقید ت



### میں حنفی سب خواجگان چشتی از ماجزاده علم الدین علمی قادری - کراچی

سلام وحمت ہو تم یہ بے حد، امام اعظم ابو حقیقہ ہے تم یہ نازاں یہ دین احمد، امام اعظم ابو حنیفہ اے سی حفی بنانے والے ، عقائد حق بنانے والے ب زندہ بے شک تمہارا مرقد، امام اعظم ابو صنیفہ ہیں حنفی سب خواجگان چشتی، جو ہے تمہارا ہے وہ بہتتی ند وه رکھے گا عقائد بدء امام اعظم ابو حنیف تہارے مرہب میں اصفیاء ہیں ،تمہارے مرہب میں اولیاء ہیں کہ ہے ہی تدہب راہ محد، امام اعظم ابو حنیفہ نی کے خلفاء کا نور سنت، نی کے اولاد کی محبت ہے "دفقی ڈہب" کاخاص مقصد، امام اعظم ابو حنیفہ نی کی امت کے مرد وزن سب ، تمہارا ہی جائے ہیں مدہب نبیں حسد اس میں اور کچھ کد، امام اعظم ابو حنیف دعا ہے "علمی" قادری کی ، عطا ہو توفیق پیروی کی ہو سنی حنفی سمجھی نہ مرتد، امام اعظم ابو حنیفہ

ተ ተ ተ ተ ተ

#### الله كى خاص رحمت ازمول نااحم حسين قاسم الحيدري

میں حق تعالی کی خاص رحت امام اعظم ابو طیفہ الله الله بير شان حفرت المام أعظم الوطيف ہے مقتفائے قرآن وسنت امام اعظم ابو حنیفہ تمبارى صورت تمبارى سيرت امام اعظم ابو طيف ہے اور افتال تمہاری طلعت امام اعظم ابو صنیف بیں آپ بے شک سراج امت امام اعظم ابو طبیقہ قرآن وسنت کے راز مخفی تمہارے صدقے ہوئے نمایاں تهارے صدقے ملی بدایت امام اعظم ابو حنیفہ تمہارا فیضان کلتہ بنی ملے نہ ابل علم کو کیسے میں آپ ابر بہار حکمت امام أعظم ابو صفیفہ امام مالک ، امام شافعی، امام احمد بھی کررہے۔ ہیں الله الله تمهاري مدحت امام أعظم ابو حنيف تا تیامت رہے گ زندہ، رہے گی جاری ، رہے گی ساری تم نے کی ہے جو وین کی خدمت امام اعظم ابو حنیفہ ہوتم حبیب خدا کے بیارے، ہوتم نگاہ جہاں کے تارے نہ تم سے پھر ہو بھلا عقیدت الم اعظم ابو طیفہ ہیں قاسم مضطرب بھی مشاق ہے تہارے جمال رُخ کا عطا جو اس کو مجمی کسن صورت امام اعظم ابوطنیف

### <u>قطعه تاریخ</u>

ازصابربراري

شاداب تاریخ طباعت

et++1

مرال ماريحيات امام اعظم البوحنيفه

. 144

مولف نیک مزاج صاحبزاده سیدزین العابدین راشدی

DIMI

ستاب بيقابل ستائش به حضرت زين راشدي ك بين اس بين اذكارخوش صفات امام اعظم الوحنيفه بولى جو فكرسن طباعت تو آئى آواز غيب صابر " به جامع نيكو نسب حيات امام اعظم الوحنيف"

F 14+1

### سينه ميں ہمار بے جلوہ فکن انوارا مام اعظم ہيں

از: حفرت صابر برادي صاحب ركراتي

محبوب خدائ ووعالم ولدارامام اعظم بين صديق وعمر عثان وعلى عنحوار امام اعظم بين مخور مے جام کوٹر میخوار امام اعظم ہیں أقطأب جبال البدال زمال مرشارا ماعظم بين مقبول حضور ، شاه رسل ، منظور نگاه سرور کل الحوار أيام اعظم بين كردار أمام اعظم بين تقلیدہم ان کی کرتے ہیں، سب ہم کود حنق" کہتے ہیں سينه بين جارے جلو قان انواراه م اعظم بين ہے ان کے وہن میں آب وہن مجوب خدائے برار کا مشهور فقيه اعظم يول سركار امام اعظم بين ي آپ محدث اورمفتي، إن عارف كامل اور دلي سرچشمه فضل ويُؤد وسخا سركار امام اعظم بين اطراف جہال میں تابانی ہان کے علوم الور کی بر كوشه عالم مين رخشال انوار امام أعظم بين محبوب غدا كے متوالے بهم بین حنفی مسلك والے ہم ول سے فدائم یہ بخدا سرکار امام اعظم یں صابری زبان ہے مدح وثنا سنتے ہی محفل کہدائشی بيغوث زمال كيشيدا بين، بيارامام اعظم بين

\*\*\*\*

طارق سلطانپوری ۱۵سایر بل ۲۰۰۱

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

انوارامام اعظم

<u>قطعه تاریخ</u> (سال هباعت)

نتیجهٔ کر محترم طارق سلطانپوری (حسن ابدال)

کتاب موسوم به

انواراايام اعظهم ابوحنيفه رضى الله تغالى عنه

ترتيب: حضرت صاحبزاد وسيدمجدزين العابدين راشدي منظله

دارُكانه (سنده) سال طبعت ۲۰۰۱ء

سال طباعت ۲۲۲ اھ

"همه عزوشرف افتخار"

p 80+1

عیاں اس کتاب معلیٰ ہے ہے

کہ ہے ابو طنیفہ کا اُونیا مقام
بصیرت فقاہت ہیں وہ نام ور
قگر تدبر ہیں ذی اطنیٰم
وہ میر منیر اوچ حقیق کا
وہ چرخ ہدایت کاماہِ تمام
وہ چرخ ہدایت کاماہِ تمام
وہ ہے ذبدہ عرف اولیاۓ کرام
وہ ہے قدوہ اولیاۓ کرام
شہ انبیاء کی ، علیہ السلام
شہ انبیاء کی ، علیہ السلام
حقیقت کاآئینہ اس کا عمل
صدافت ہے لبریز اُس کا کلام
قریب وبعیہ اس کا پھیلا ہے فیق

#### گلهائے عقیدت

امام البوحنيف حضرت تعمان بن ثابت رحمت الله عليد يحصور

از: الوالطام ونداحسين فيدا (لامور)

مِن نَقْشُ ونْگَار روئے نبی تحریر امام اعظم کی ہے ارض وسا میں کونج رہی تلبیر امام اعظم کی تائیہ جناب ایزو ہے تدبیر امام اعظم کی دلیھی ہے سلاطیں نے چلتی شمشیرامام اعظم کی جس ظلمت غانهٔ ول پیر پڑی تنویر امام اعظم کی ہر جس نظر آتی ہے یہاں نخچیدا ام اعظم کی و تحریر امام اعظم کی، تقریر امام اعظم ک سبحان الله! ماشاء الله، تقدير امام اعظم كي ہے کوشک ملت وشرع ونبی تغییر امام اعظم ک لاريب بيان كرتے ميں سب بى تطبيرا مام اعظم كى ہے محفل کون ومکان وزمال جاگیرامام عظم کی جَو رائدهٔ درگاہ کرتا ہے شخفیر امام اعظم کی

إك عكس جمال فطرت بي تصوير امام اعظم كي الله رے نطق روح قدس تقریر امام اعظم کی مرذ کر صدیث وقرآن ہے برفکر اساس ایمال ہے متح يُرثِّن تَيْغ يدالهي اور قاطع بإطل سيف زبال وه يقعهُ نور عشق بنا اور مهبطِ شرِ الوهبيت مداح زبال سوئ كى جونى مخنور بے چشم زگس بھى ہے جن وصداقت کی مظہر مہیز یے تکذیب وخطر مقبول خدائ واحد بين محبوب رسول اكرم بين مِين مظهر تور نبوت بھيء تزيمين حريم وحدت بھي ہے جن وبشر کا ذکر ہی کیا کہتے جیں بیھوروغلال تک الله رے اوج بحت رساء پیظمت صاحب رشد و ہدئی ہے جابل وحاسد کورنظر اور دین ہے بھی وہ بیگانہ

لعات جمال ماہِ عرب ہون کیوں ندفروزاں ول میں قدا ہے میرے تصور میں ہر دم تصویر امام اعظم کی

### ضيائے مصطفیٰ ہیں آپ

هكيم سيدخرم رياض رضوي

گستان شریعت کے گل رنگیں ادا ہیں آپ چن زار طریقت کی بہار جانفزا ہیں آپ شبتان عبادت آپ کے دم سے فروزاں ہے جیں روش ہے سجدوں سے سرایا پر ضیابیں آپ اڑیا ہے بھی آگے آپ کے نقش قدم دیکھے یفیض مصطفیٰ اوج ثریا ہے سوا میں آپ نگارستان عالم کی تھی زینت آپ کے دم سے بہارستان خوبی کے نگار داریا ہیں آپ جنابِ ابن حنبل شافعی ہوں یا کہ مالک ہوک ہیں خوشہ چیں تیرے شہا صدرالعلیٰ ہیں آپ ستارہ قسمتِ فرّم کا بہر حفرت ِ اخرّ درخثال کیجے آقا ضائے مصطفیٰ ہیں آپ

\*\*\*

#### المنقبة النعمانيه

از مولا تاسيد محدا من على نقذى قادرى (فيصل آياد)

اردوتر جمه

حضرت ابوحنیفه مسمانول کے امام میں اولیائے کرام کے لیےروش چرائے ہیں آپ کااسم گرامی نعمان ہے آپ تمام علوم کے بإدشاه مين اورعكم وقضل وامول ميس يكنامين ہ ہے مند تعالی کے ول ، بیارے رسوں معبول تقطیقات مجب اورمومنوں کے امیریاں آپسیدناام محمد باقر کے مرید باصفایں الل عشق ومحبت كى مراديس آبام جعفرصادق كے شاكرد ميں تمام کاملوں سے عظیم ہیں آب ابلسنت كے مخدوم بيں حاسدين کے ليے دروسر بيل آب الله علم كى رہنمائى كرتے ميں بخ لوگوں كائز كيفرمات ميں الله تقالي آپ کوه نيد آخر ت بيل جزائ تير عطافر مائ آپ عاملین کتاب وسنت کوفائدہ بینچارے میں ميل حسب رسب ك لحاظ سي نقوى . ورساطر يقت عيل تاورى مور میرے یقین میں آپ بی نے اضافہ فرمایے ميرسني حنفي مول

مجھے آپ نے بہت کھ عطافر مایا ہے

\*\*\*

امسام السمسسلسيسن ابسو حسيمسه سمراح العمارفيس أبسو حنيفسه هدو السعيميان سيطيان العلوم ولحيمد المفساضيان ابوحنيفه ولسى الملسه مسجسوب السوسول اميسر المصومسيسن ابسو حنيفسه مسريسد البساقسر المحتق التولسي مسراد البعيناشيقيس ابسو حنيفسه له الاستهاد صادقتها الامهام عظيم الكاملين ابوحنيفه لاهبل السنة المسخدوم صدقساً صداع الحاسدين ابوحيفه بعدون السأسنه يهدى اهسل عسلسم يسزكسي المغمافيس ابوحنيفمه حيزاه البلكة فسي الدارين عيسرا يقيد العماملين ابوحيعه اسبا السيقوى ثبم القسادري ولمي زاد اليسقيس ابسو حسيسه انسا السسى والمحففي حقساً وقسد انسى الأميس ابسو حسيسفسه ۳ ا مـــــــ عني ا ۴۰ ۲ء

### هرسمت دیکهتا هون انوار بوحنیفه

از ڈا کٹر سیر ہلال جعفری

توک قلم په رقصال اشعار يو حنيفه بر مو برس رب بين افكار يو حنيفه بر سمت و يكتا بول اثوار بوحنيفه الله دے بيه رنگ رخسار يو حنيفه تفا آكينه كي مانند كردار يو حنيفه دامن بين اپنے بھر لے اثوار بوحنيفه سوبار (۱۰۰) اس كو ہوگا ديدار يو حنيفه اے كاش! بين بھي ہوتا يهار يوحنيفه

دل میں مچل رہے ہیں تذکار بوطنیفہ
دنیا پہ کھل رہے ہیں اسرار بو حنیفہ
ہیں پردہ نظریہ ضوباریاں انہیں ک
گاشن مہک رہے ہیں کلیاں چنک رہی ہیں
پاکیزہ زندگی تھی بے داغ زندگی تھی
تاریکی لحدتک جائیں گے ساتھ ترے
تاریکی لحدتک جائیں گے ساتھ ترے
اک بار بو حنیفہ کہہ کر توکوئی دیکھے
اُن کے مریض غم کو دیکھا توہیں نے سوچا

کاسہ ہلاآل کا ہے ، خیرات نور کی لیے تری عطا کے صدقے سرکار بوصنیفہ

نوث: ستاب کمپوزنگ کے آخری مراحل میں تھی کہ بیافسوں ناک خبرمحتر م سرور کیفی صاحب نے دی کہ ڈاکٹر سید ہلال جعظری اسلام آبادیش انتقال فرمائے ''اناللہ دانا البدراجعون 'اللہ تعالیٰ سرحوم کے درجات کو بلند قرمائے اوران کے اواحقین کو صبر عمیل پرا جعظیم عطافرمائے ۔ آمین (راشدی)

#### 会会会で見り

حضرت سيدناامام اعظم الوصنيفه رضى الثدتعال عندك سيرت وخضيت كيختلف كوشون اورفقه في كمتعلق اہم ومقیدمقالات کور تیب و یا گیا ہے اور ہرمقام ہرروایت باحوالدورج کی گئے ہے۔اس کے باوجود بعض اہم كتب كا الماءدرج كئ جارب إلى-

الم صدر المائر موفق بن احر كى متول ٨٧٥ ها

مترجم عله مديض احداد كي مدخل

علامه حافظ الدين محمرالمعروف ابن بزار كردري كالمره

مترجم علامه فيض احمداويس

(البوصليفة ما لك شافعي) امام الوعمرها فظ ابن عبدالبرمغر لي سياسيم ه

علامه مراج لدين ايوحفص عمرا مغزنوي موي يجه

المام و فظشهاب الدين ابن جركي شافعي يهم و

المام جلال الدين سيوطى ثانعي الهي

الام محرين بوسف اصالحي الدشقي شافعي ١٩٨٣ ه

مطبوعه مكتبدالا بمان المديرتة المنوره

امام سيد مرتفني زبيدي مصرك ٢٠٠٥ هـ

طافظ ابوعبدالله محروصي مسير

شيخ كسين بن على تشميرى ٢٠٠٠ ه

عا. مدعميدالقا درقريش معري

فيخ البندعبدالحق محدث دهلوى متوفى عندالحق

يشخ عبدالكيم جندى معرى

امام ملاعلی قاری کمی متوفی مهاواه

المام ملائلي قارى كلى متو في مسوواه

علامة المحاسرة المعالي

علامة فقير محرجه لمي متوفى ميسساه

علامة فقير فتم تعلمي متوفي سيسي

(١) منا قب الم اعظم ابوهنيف

(۲) مقدمات ارم اعظم

(٣)الانتقاء في فضائل الثلاثة الالمة العقهاء

(٣) الغرة الميفة في تحقيق بعض مأكل الرام الباعثية

(٥) الخيرات الحسان في منا قب البي صنيفة المعمال

ا (٢) تويش العجيف في مناقب الامام الي هنيف

(٤) عُقو دائجُمان في منا قب الامام الأعظم

(٨) عقود الجواهر المضيه في ادله زمب الامام الي عنيف

(٩) منا قب الاهم الي حديدة وصاحب

(١٠) اخبرالي عليفه وصاحبيه

(١١) الجوابر المضية في تراجم لحسديلة

(١٠) فتح المنان في تائيد غد مب العمال

(١٤٠) وبوصنيفه بطل الحربية والمشاكخ في الاسلام

(۱۴) مناقب الإمام العظيم

• (١٥) طبقات الحنفيه

(١٦) يَذِكرة الحفاظ

ا (١٤) حدائل حفيه

(٨٨) سيف الصارم منكر شان الامام العظم

### امام اعظم الوحثيفه رضى الله عنه

از مول نامحدامیاس عطارقا دری صاحب (امیر دعوت اسلامی)

سراج أمت فقيد أفم، الم أعظم الو حقيفه يكار تا ب يه كبدكر عالم ، امام اعظم ابو حفيف ہیں علم و تفویٰ کے آپ تنظم ، امام اعظم ابو حنیفہ نكالئ بهر نوح وآدم ، المام أعظم ابوحثيف سبقى مسمأن بول منظم ، الم عظم الو حثيف بي نور كي بارشين جهما حجهم ، اهام عظم ابو حقيفه كرول عمل سنتول يه بروم ، امام اعظم ابو حنيفه عطابو مجه كو مدين كاغم ، امام اعظم ابوحتيف كروكرم ببير غوث اعظم ، امام اعظم ابو حتيف وُرود بِرِ صَمَّارِ بول مِيل مبردم ، امام اعظم ابو حقيقه يرًا مقلد امام أعظم ، امام أعظم ابو حقيف بوا تهارے ہے کون جدم ، امام اعظم ابو حقیقہ بروز محشر بھی رکھنانے غم ، اہم اعظم ابو صنیفہ كرم بو ببر رمول أكرم ، امام أعظم ابو عنيف فِر شَتْ لِے کے طِلے جہنم ، امام اعظم ابو صنیفہ وكلول كا عطار كو دو عربهم ، امام أعظم ابو هنيفه

بو ناب سرور روعالم ، امام اعظم ابو حنيفه ب نام نعمال ابن ثابت ، ابوحنیقہ ب أن كى كنيت جوبمثان آپ کا ہے تقوی ہو بے مثال ہے آپ کا فتوی ا گنہ کے دلدل میں مجنس کیا ہوں ، کلے گلے تک میں وہنس کیا ہوں خد کی بیاری بڑھ چل ہے، الزائی آپس میں می ان ہے پھر آتا بغداد بیں ٹبلا کر، وہ روضہ دکھلا ہیئے جہاں پر عطا هو خوف خدا خداراء ووألفت مصطفى خدارا بڑی شخاوت کی دھوم مجی ہے، تمر ادمنہ ما تکی مل رہی ہے تمهارے دربار کا گدا ہوں ، میں سائلِ عشق مصطفے ہوں فضول گوئی کی فکلے عادت، ہودور بے جاہنسی کی تصدی ا با کا بہرا نگا ہوا ہے ، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے شہا عدو کا ستم ہے ہیم، مدد کوآؤ امام اعظم أنه جيت جي كوئي آئة أفت، مين قبر مين بهي رجول سلامت مُرول شها زمر سبر گنبد ، جو مدفن آقا بقیع عُرقد بوئی شها فردِ جرم عائد، بچا بجنسا ورنه اب مقلد جگر بھی زخی ہے دل بھی گھ تل ، ہزار فکریں ہیں سومسائل

انوارامام اعظم مول ناابوالحستات عبدالمي كصنوى عليه الرحمة متوفى ماسال (۲۳) التعليق الممجدعلي موطا محمد مس الاتمهامام مرحى ومهم (٥٥) كميسوطشرح اكافي (٣٥ صد) امام الوجعفراحمد بن محمطحاوي استوه (٣٦) طحاوي شريف علامدا يوالحسنات سيرعبد الندشاد محدث وكن ٢٨ ١٢٨ مطوعة يدكر اعال الاع) زُعاجة الممائع لمك العلماء علامة فقرالدين محدث بهاري المساه (۴۸) محج البحاري وْاكْتُرْحِنْيْفِهِ رِضَىمُ طَبُوعِهِ ٱ زُاوْتُشْمِيرِ (۳۹ ( مضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنداوران كي فقه ڈاکٹر محتی مصری (٥٠) فلسفه شريعت الاسهام علامه سيدمحوداحدرضوي متوفى ١٩١٩ ه (۵۱) فيوض الباري شرح في البخاري علامه غلام جيل في ميرتفي متول ١٩٩١ ه (۵۲) بشيرالقاري شرح في البخاري مفتى شريف الحق امجدى متوفى الهماره (۵۳) زمة القارى شرح فيح البخاري مولوى احدرضا بجنوري (۱۹۵) انوارالهاري شرح فيح البخاري مول ناسيرعبدالغفورامرتسري (۵۵) الجرح على ابنخاري امام عبدالرحمن رازي (٥٦) يمان خطامحمر بن اساعيل البخاري في الناريخ مناظراحسن كيلاني (۵۷) امام الوحنيفه كي سياس زندگي مولانا حبيب الرحمن شرواني (۵۸) امام الوحنيفه اوران كے ناقدين وْاكْتْرْمْجْرْتْمْيْداللّْهْ (٥٩) امام الوحليف كي تدوين قا نون املامي مولانامحرشريف محدث كوثلوى عليه الرحمة متول 1901ء (۲۰) فقد والفقيد مول نامحریشر بیف محدث کونلوی علیه الرحمة متونی 1901ء (۱۱)حنفی نماز موز نامحرا لورمكھ لوي (۱۲) فقه من کے اسا ک تواعد يروفيسرغلام مصطفي مجددي ( ۲۲۳) امام عظم کے عقا کد صاحبزاده سيدنعيرالدين نصير كيلاني كواژوي (١٢٣) امام أعظم الوحليفه اوران كاطرز استدلال غلام مصطفى مصطفوي (١٥) امام أعظم الوحليفه اورعشق رسول الملطقة شخ عاشق البي برنى مترجم عبدالحميد مدنى مطبوعدا وليندى (۱۲) آ سان علم وحكمت كروشن ستارك

(٤٤) إمام اعظم الوحليف اور فقد من

(١٨) الم معظم كي حيرت الكيز فيل

(٠٠) مراج الأمدامام عظم الوحنيف فعمان

(١٤) حفرت الم اعظم الوصف عضرت واتا تنج بخش ك عقيدت

علامة عبدالرزال تهترالوي راولينثري

علامدا بوالحن زبيرفاروقي عليه الرحمة

خليل احدرانا (خانيوال)

انجيئتر محيوب البي رضوي

انوارامام اعظم شنخ بوالمظفر عيسي ١٢١٧ه (١٩) الردعلي الي بكر الخطيب البغدادي نو،ب حبيب الرحمن شرواني (۲۰) تبسره برتاریخ خطیب بغدادی (١١) السهم المصيب في كبدالخطيب شخ محمدزاهد كوثرى مصرى المسااه (٢٢) تانيب الخطيب شخ تهدزاهد كوثرى مصرى الصواه (٣٩٣)النكة انظريقة في التحديث من ردا بن الي شيبه (۲۳) زب زبابات الدراسات مول ناعبدالرشيدنعي تي (٢٥) مكانة الى صنيفة في الحديث (٢٦) الفضل الموهمي في معتل اذ اصح الحديث فيهو ندايي (١٤) اليسوف الحسديفه على عائب الي حليفه (٢٨) جمل ثناءالائته على علم سراج الأمه عدد مدمجمه بوزهره مصرى سابق شيخ جدعة الازهر (٢٩)، بوحثيفه حيات وعصره آراو نقه ٣٠)الاقوال الصحيح في جواب الجرح على ابي حنيفه علامها بوالحسن زيدني روتي وهلوي عليها مرحمة (٣١) سوائح ني بهاامام إعظم (١٣٢) د فع ، أوسواس في بعض الناس. (١٣٣) تذكره حضرت أمام الوحثيف مرشه ميال جميل احمد شرقيوري (۱۳۳) ما عظم اورعلم الحديث مواوى محمعلى كاندهلوي (٣٥) مَذَكُرةُ الحِد ثَين مولا ناغلهم رسول سعيدي شيخ حسين طيمي مطبوعه استنبول تركي (۳۷) دي شني يا تنه (انگريزي) (١٣٤) معندا، م اعظم مترجم اردو دوست مجرشاكر علامها بوالمويد محم خوارزي ٢٥٥ هـ (٣٨) عامع مسانيدالا مام الأعظم (٣٩) التعليقات المنفية على مندالا مام الي صنيف امام جلال اليدين سيوطئ متوفى <u>اا 9 ج</u> امام على قارى كى متوفى ١٠١٠ ه ( ۴۰ ) مند، ما نام شرح مندالا مأم مولا نامجرحس حنى منبصى ١٣٠٥ء (m) تسيق انظام في مندالانام اله محربن حسن شيباني ١٨٩ه ۳۲) موط امام مجمد ينخ الحديث علامه محمعلي نوري عليه الرحمة متو في ١٨ ١٣ إه ٣٣) كشف المغطاء شرح الموط

مخدوم عبدالعطيف بن مخد ومثحر بالتم تعنوي مطبوعه كراحي الم الم المام احدرضا خال حنى حمدش وبريلوي متوتى وبهم الص المام احدرضا خان حقى محدش وبربلوى متونى والمااه المام احدرضا خان حفى محدشاه بريلوي متوفى معسواه يروفيسرنور بخش توكل متوفى كالمسامطبوع ااااء مولا نااحر على محدث سبار زيوري متونى يه ٢٩٧ه

### علامه راشدي صاحب كي مطبوعه اورغير مطبوعة تصانيف (مده)

(١) عيدميلاد نبي كي شرق هيئيت

(٢) پيارے مسطقى مائيللہ كى شفاعت

(٣)رفع يدين آخر كيول؟

(۴) قرآنی عقیده

(۵)سيدناصديق اكبركا مسلك مبارك

(۲) تفسير تيت الكرى

( ۷ )اقيمو االصبوة

(۸)قىم جو بادشاه (ا،م حمد رضاير يلوى)

(٩) سواح امام أمسلمين (امام اعظم الوصيف)

(۱۰)روش صبح (شان حضرت امام حسين اورر ويشيعت )

(۱۱) امرو في جواصلي روپ م

اردوتصاتيف

(۱) حيات امام أبل سنت مطيوعه ١٩٩٠ء

(۲)سندھ کے دوسلک

(٣)مسلمانو! ئيك اوراكيك بوج وُا

(۴) آ فآب ورایت (حضرت روز نے دھنی)

(۵)شهبازولايت (حضرت شهباز قلندر)

(٢)زين الواعظين

(٤)زين الوظا كف

(٨) برصغير کي ندجي تخريکس

(٩) أناب نبوت (سيرت طيب)

(١٠) سنده مين الل سنت اور شيعت أيك جائزه

(۱۱) قاسم دلایت

(۱۲) شهنشاه دلایت (پیران پیردشگیر)

علامة عبدالعلى آئ مدراى عليه الرحمة متونى ميسواه علامه پروفيسر سيداحمه على شاه بنايوى عليه الرحمة متونى السواء علامه مفتى رشاد حسين فاروتى رامپورى عبيه الرحمة متونى السواء علامه و فظاحه المحقق قادرى عبيه الرحمة (قيمس بادى) الم مخدوم تحد باشم مضعوى عبيه الرحمة متونى المسالا

مفتی محد برا جیم قادری (سکھر) مولانا نذیراحمدخان

علامه مفتي عبدالله تصوري عليدالرحمة

مولا نامنصورعلى مرادءً بادى كلھنو

مفتی جل ل الدین احمرامجدی عبیه ارحمة (مثریا)

انوارامام اعظم

(ا2) نفرة الحق المعروف به تنظ نغمانيه برگردن و مابيه

(4٢)عهرة البيان ألى اعلان منا قب النهما ألى

(۲۳) ظفرالمقلدين

(44) عروة المقدد ين

(۷۵) صدافت ند بهب نعمانی

(21)صدرتت الاحزف

(۷۷) فيضان اعظم ترجمه منظوم تصيده مام عظم

(24) سيف التعمان على الل الطغيان

(49) جرع مسلين درحكن غير مقددين

(٨٠) ظل النمام في عدم جواز الفاتخه خلف الرمام

(٨١) رساله عدم جواز رفع بدين وآشن بالحمر

(٨٢)رس بدآيين بالحق

(٨٣) الفتح المبين في كشف مكائد فيرالمقلدين

(۸۴)سيف المقلدين

(۸۵) ديوس المقلدين

(٨٧) تُصرة المقددين جواب انطفر المين

(٨٤) انتقارا كتي في رومعيارا كتي

(۸۸) نقه خنل ون وی عالمگیری پراعتر اضات کاعلی محاسبه

(٨٩) كشف الرين في مسُله دفع البيدين

(٩٠) تين ملاتون كي شرك هشيت

(٩١) امطار الحق في ردمعيار الحق

(۹۲) غیرمقدول کے فریب



المحضورة الله كانمازيس كفارومشركين برلعنت كرنا

﴿ علماء بنی اسرائیل گناه گاروں کے جلسون میں بیٹے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ﴿ بدند بہوں کے جلسوں وغیرہ شریک ہونے والے کا حالی بروز قیامت کیا ہوگا؟ ﴿ نجدے زلز لے ، فتنے ظاہر ہوں گے اور شیطان کا سینگ نکے گا۔ ﴿ امام ابن سیرین نے بدند بہوں سے قرآن وحدیث سننے سے انکار کرویا

> بالقابل من كيث مسكري بارك مقعل وا مالعلوم فوشيد يو شورشي روز كرا في 10584-4928110 و (9221)

انوارامام اعظم

(۱۳)مسلمان عورت

(۱۲۷)عقیدت کے پھول (انتخاب کلام)

(١٥)زين الايمان (روغير مقلدين)

(١٦)مقالات راشدي

( ١٤ ) شهباز خطابت (مولا نائبئل سنده )

(۱۸) اسلام اور جهاد

(١٩) انوارامام أعظم ابوحنيقه

(٢٠)انوارعلماءابل سنت (صوبه منده جلدا وّل)

(۲۱) جرعت اسلامي عن ونت كي نظريس (تيس ساله خباري كذبك ومضابين ك آيية مين فكرمودودي كامطالعه)

(٢٢) زين العرفان

(۲۲۳) سندهی نعتبه شاعری کا جائزه

( ۲۴ )شهركارولايت (شاه عبدالطيف بمثاتى احوال وافكار )

( ۲۵ ) قصيده برده اورعله ءسنده

(٢٧) قصيده غوثيه اورعهاء سنده

(۲۷) شیخ عبدالحق محدث د ہلوی اور علماء سندھ

(۲۹)مرنے کے بعدزندگی

(۳۰) تحريك بالاكوث يرايك نظر

(۳۱) اصلی کون؟

(۳۲) اسلام اورسیاست

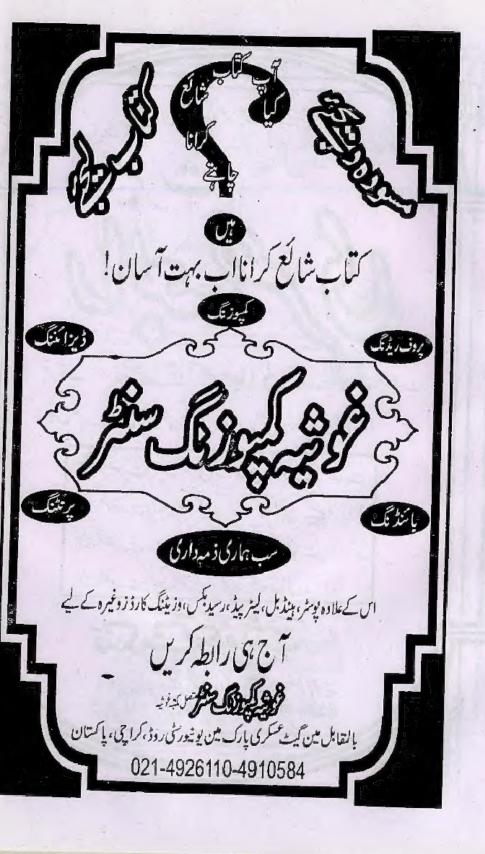

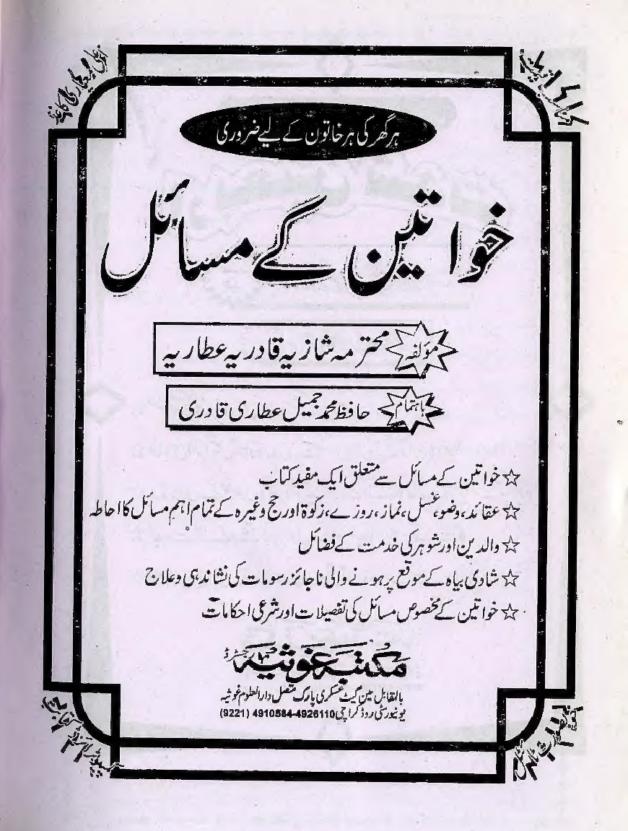



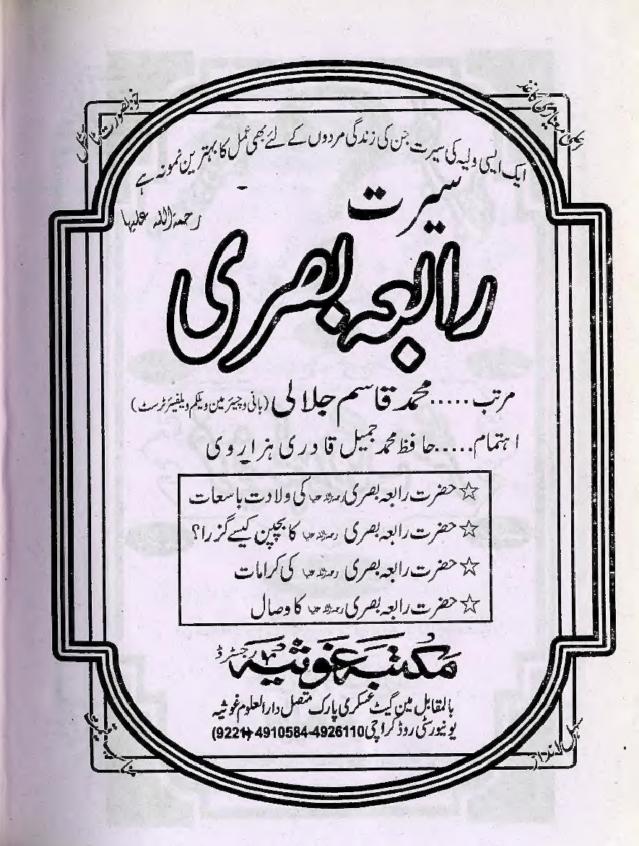



